## بِبَرَةِ البَّيْ عَلَيْهِ الْمُعْلِيمِ الْمُ

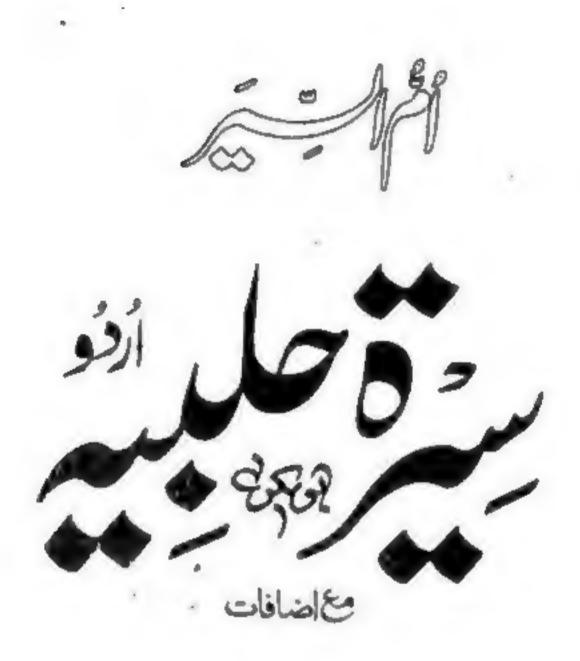



مرتب ومُترجم أددو مولاً محرار مع المعلى ويوبند زير رست ريوسيق على المال مرافع المعاري محراط ميا

خَالْمُ الْمِیْمِیْنِیْنَ الْمُ الْمِیْمِیْنِیْنَ اللّٰمِیْمِیْنِیْنَ اللّٰمِیْمِیْنِیْنَانِ وَنِ 2631861 اُردُ وبازار ۱ ایم ایم ایم ایم ایم ایم دود ۵ کرای مایت نان وَنِ 2631861

## جمله حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراچي محفوظ بين كاني رأنشس رجسر يشن نمبر 8144

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : متى متى متعالماً رافكن

ضخامت : ۵۲۳ صغات

قار کین سے گزارش اپنی حتی الوئٹ کوشش کی جاتی ہے کہ پر دف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد دند اس بات کی تخرا نی کے لئے ادار ہیں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں ۔ پھر بھی کوئی شلطی آغلر آئے تو از راد کرم مطلع فرما کرممنون فرما تھی تا کہ آئے دواشاعت میں درست ہو تکے۔ بیزا ک انتد

ادارداسلامیات ۱۹۰۰ انارکی تا بور ادارداسلامیات ۱۹۰۰ انارکی تا بور ابیت العلوم 20 تا بحدرو ڈانا جور مع نبورش کیسائیجنسی نبیعر پاز اراپشاد مر مکتیداسلامیدگائی آڈار ایپٹ آیاد سکتید اسلامیدگائی آڈار ایپٹ آیاد

ادارة المعارف جامعه دارانطوم كراجي بيت القرآن ارده بازاركراجي بيت القلم مقابل اشرف المداري كلشن اقبال بلاك وكراجي كتب اسلاميات بود بازار فيصل آباد مكتبة المعارف مخذ جنگ ميشاور

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K ﴿ انگليندُ مِن ملنے كے بيتے ﴾

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Hord Lane Manor Park, London E12 5Qa Te1 - 020 8911 9797

﴿ امريك مِن الله يك يتي ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUTEALO NY 14212 U.S.A.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A

## فهرست عنوانات سيرت حلبيه ار دوجيم

| صفحه | عنوان                               | صفحه  | عنوان                                   |
|------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| المد | آ تحضرت كايراؤ_                     | 40    | باب و تجادد مستم ، غروه بنولجان         |
| R    | اس مقام پر نماز خوف                 | 4     | انقام كے لئے كوج                        |
| MA   | ابو قباده کی تعریف                  | 4     | د شمن کافرار                            |
| 4    | ابوعياش كاواقعه .                   | 77    | والسي ميس تي كي وعا                     |
| 11   | الشكركاكمانا                        | 4     | والده كى قبريرے كرر                     |
| 11   | الوور كى بيوى كى گلوخلاصى_          | 4     | باب منجاه و مهم غروه ذي قرو             |
| ("4  | ان خاتون کی نذر ۔                   | FA    | عيينه کي چيير خاتي                      |
| 11   | بے بنیاد نذر                        | 4     | ابوذر كى بيوى ويدم كوحادية              |
| ,    | سلمه كودويراحصه                     | 19    | سلمداين اكوع كوحادية كى اطلاع           |
| 4    | اس غزوه كالرجى مقام                 | 14.   | سلمد کی طرفء ہے جہاتعاقب                |
| 41   | باب ۲۰ نوزوهٔ حدیدید                | 61    | سلمه کی میاور ی اور دستمن کو نقصان۔     |
| "    | لفظ حد بيبي كي شخفيق                |       | تنهاجا صل كروه مال غنيمت.               |
| 4    | صدیدیے نام۔                         | 4     | ی کواطلاع اور سواروں کے ذریعہ تعاقب     |
| 4    | ال غزوه كاسب                        | 100   | ر ماسدی سوارو سے کے امیر                |
| 11   | عره کی نیت ہے کوجے۔                 | 4     | يثمن پر مسلمه کار عب و خوف.             |
| 01   | احرام-                              | 4     | تثمن پراخرم کاحمله اور شیادت            |
| 11   | آ مخضرت علي كالمبيه                 | Colon | بودر داء کی طرف ہے اخرم کا انتقام۔      |
| 11   | مدية من قائم مقاى                   | *     | خرم كاخواب اور تعبير                    |
| B    | عربول سے ہمر کانی کی خواہش۔         | +     | رية كى حفاظت كالتنظام اوراً تخضرت كاكوج |
| 1    | قائل عرب کے حلے بمانے۔              | ~~    | میب کی لاش اور صحابہ کی غلط فنمی        |
| ٥٣   | آنخفرت کی عمرہ کے لئے تیاری و کوچے۔ | 4     | يو قرآد ه اور مسعد ٥-                   |
| 4    | ہری میعنی قربانی کے جانور۔          | 4     | و قاده کا کوئے اور مسعود ہے سامنا۔      |
| 4    | اشعار اور مدى كاقلاده               | 4     | شتى اور ايو قباده كى فتح_               |
| 4    | آب کے ساتھ سحابہ کی تعداد۔          | 00    | عدہ کے قبل پر ابو قبادہ کی تعریف        |
| 4    | غير جنگي سنر يه                     | 4     | ں کے نصف او نثول کی بازیافت۔            |
| 4    | يانى كى قلت ـ                       | 64    | المدد عمن كے تعاقب ميں۔                 |
| 201  | نی کی انگلیوں سے انی کے چشے۔        |       | مثمن پر خوف وہراس۔                      |

| , še | عنوان                             | صفحه | عنوان                                     |
|------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|
| YE   | المريل كي قريش سے تفتكو           | ٦٥   | موتى اور التحضرت عليه كالمجره-            |
| 1    | قریشی او باشوں کی سر کشی۔         | 4    | آ تخضرت کے جاسوسول کی اطلاع۔              |
| 4    | بديل كي فهمائش اور قريش كي تجروي- | ۵۵   | قریش کی جنگی تیاری اور کوچ۔               |
| 40   | قريش كايسلا قاصد                  | 4    | عصر کی تماز اور و مثمن کے منصوب           |
| +    | ووسر اقاصد                        | 4    | صلوة وسطى _                               |
| . 17 | حلیس کے متعلق تی کی دائے۔         | 04   | أ تخضرت كو منصوب كى آسانى اطلاع           |
| ,    | حلیس کے تاثرات۔                   | "    | تمازعمر تمازخوف كي صورت مين_              |
|      | قریش کے روبروطیس کابیان۔          | 4    | ميى عسفال والى تماز تقى-                  |
| 40   | حليس كو قريش كي ذانت.             | 34   | مُمَاز خوف کے متعلق بحث۔                  |
| ,    | طیس کی نارا صکی۔                  | 4    | جنگ کے متعلق محابہ سے مشورہ۔              |
| 11   | قریش کی حیلہ سازی۔                | "    | صدیق اکبری دائے۔                          |
| 11   | عُروه کی قریش ہے صاف کوئی۔        | DA   | مقداد كاجذبه يرجوش_                       |
| 44   | صحابہ کے متعلق عروہ کے خیالات۔    | 4    | بيش قد مي كافيصله                         |
| 4    | عروه يرابو بكر كاغصب              | +    | قریش کی د خل اندازی پرافسوس۔              |
| 4    | مروه کی احسان شنای۔               | 4    | غیر معروف راہے ہے سنر۔                    |
| 4    | صديق اكبر كاحسان                  | 4    | صحابہ کواستغفار کی تلقین۔                 |
| 1    | مروه کی بی ہے جمارت               | 29   | بن امر ائيل كاستغفار ے كريز۔              |
| 44   | مغيره کي ڈاتث۔                    | 4    | الل بیت کی بن امر ائل کے باب طقہ سے مشامت |
| 4    | عروه کی مغیره پر غضبناک۔          | ٦٠   | قصوی او تمنی کی ہے۔                       |
| 44   | مغیره کی غدّاری کاواقعه۔          | +    | منجانب النندر كاوث                        |
| 1    | مغيره كالسلام_                    |      | ئى كى طرف سے صلى رحى كالعلان۔             |
| 1    | غدر کے مال سے آتخضر ت کی بیز اری۔ |      | صديبيه مين ياني كي كمياني -               |
| 71   | مغيرها بن شعبه-                   | 4    | ایک معجزه اور بیانی کی فراوانی۔           |
| L    | عروه كو أتخضرت عليه كاجواب        | E    | سر وار منافقین کی دیده ولیری              |
| 4    | سحابه كي والهانه عقبيرت كامتظر    |      | نی کے سامنے اظہار نیاز۔                   |
| 4    | قریش ہے عروہ کی تفتیلو۔           | 35   | معجزه پر ابوسفیان کی حبر انی۔             |
| <1   | قریش کی ضد اور غروه کی ملیحد گی۔  | ,    | يديل كي آ تخضرت علاقات                    |

| منح | عنوان                          | صفحد | عنوال                                                      |
|-----|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Α-  | گفت و تغییراور مجموعه-         | <1   | رُوها عظيم قريتين-                                         |
| 1   | شرائط ملح يرعمر كاضطرابي كيفيت | *    | خراش كے ذريع قريش كو پيغام۔                                |
| A1  | ابوعبيده كياد خل اندازي        | #    | عمر فاروق كو سيميخ كالراده                                 |
|     | عمريراس بحث كي ندامت اور خوف   | 47   | عمان عي الطور قاصد                                         |
| AF  | معابده کی کتابت۔               | *    | عمان كوايان كي يناه                                        |
| *   | بسم الله لكعت براعتراض.        | 45   | عثال كوطواف كى چيش كش_                                     |
| 4   | بسم الله ك زول ك ترجيب         | 4    | ثی ہے پہلے طواف ہے انکار۔                                  |
| AP  | كلمه رسول الله يراعتراض-       | *    | نی کے گمان کی تصدیق۔                                       |
| *   | على كاس كومناتے سے انكار۔      | 4    | عنان کے قبل کی افواہ۔                                      |
|     | علی کے متعلق نی کی پیشین کوئی۔ | ,    | بيعت كاظم _                                                |
|     | چیمین کوئی کی سمیل۔            | 25   | این قیس کی بیعت ہے دامن کٹی۔                               |
| AP  | اسلح مديبيا كى مهلى شرط        | 40   | عنان کی غائبانہ بیعت۔                                      |
| 10  | دوسرى شرط-                     | *    | بيعت عديبيه كي فضيلت -                                     |
| 4   | تيرى شرط-                      | 44   | بيعت حديد بيادر هيات خضر -                                 |
| 4   | چو تقی شرط۔                    | 44   | ابن أبي كو قريش كى چيكش_                                   |
| *   | يانجين شرط-                    | 4    | طواف ہے انکار۔                                             |
| AY  | كيامعامده أتخضرت في خود لكها   | 9    | بيعت ر ضوان-                                               |
| 9   | اس قول برعلاء اندنس كااعتراض_  | 11   | بدر اور حدیب                                               |
| A<  | وومرى شرط پر محابه كاعتراض.    | 4    | سنان او لین بیعت دینے والے۔<br>سنان او لین بیعت دینے والے۔ |
| 4   | آ مخضرت کی طرف ہے وضاحت        | · 4A | سلمه کی بیعت و شجاعت۔                                      |
| ,   | آ مخضرت كياس ابوجندل كي آمد    | *    | احرّام بيعت الله _                                         |
| 4   | ازروے معابدہ دوالیسی پراضرار۔  | 4    | سحابه کوانقای کارروائی کی ممانعت.                          |
| AA  | ابوجندل کی قریاد۔              | < 9  | قرینی وسته مسلمانول کی گھات میں۔                           |
| ,   | مسلمانون مين اضطراب            | 4    | اگر فناری۔                                                 |
|     | صبر وضبط کی تلقین۔             | ,    | قریش کی تاکام جوانی کارروائی۔                              |
| 7   | ابوجندل كودومشر كول كياه       | +    | رہائی کے لئے قریشی وفد۔                                    |
| 49  | ابوجندل كيلئ عمر كالضطراب      | 1    | مسلمانوں اور مشرکوں کی رہائی۔                              |
| q.  | معابد ملى نى فراعه كى شركت     | A+   | قریش کابیعت سے توف اور صلح کی پیکش                         |

| صفحه | عنوان                                     | صفحه | عنوان                                   |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 1.1  | ابوبصيركووالبيكاحكم                       | 41   | حابده کی محیل اور کوابیال۔              |
| 4    | ابویصیر کے ہاتھوں قاصد کا قتل۔            | 4    | قرباني كيليح ابوجهل كالونث              |
|      | ابوبصير كامعامله ي كروبرو                 | *    | اونث کافرار اور قریش کاوالیسی سے اتکار۔ |
| 1-7" | ابويصير كو آزادي_                         | 4    | ایک کے بدلے سولونٹ کی پیشکش۔            |
| 4    | قریش کا تجارتی راسته ابو بصیر کی کمیس گاه |      | جماعت اور قربانی۔                       |
| 6    | ابوبصير كے كرد بے كس مسلمانوں كا اجتماع   | 91   | قبولیت کی علامت۔                        |
| 1. 4 | قریتی قافلے ابو بصیر کی زد میں۔           | 4    | محابه کی تھم عدولی اور آنخضرت کو تکلیف  |
| 4    | قریش کی فریاد اور شرط کی منسوخی۔          |      | ام سلمہ کامشورہ تی کے موتے مبارک        |
|      | ابویصیر کوندینه آنے کی اجازت۔             | v    | مدي كودا يسى اور سورة في كانزول.        |
| 0    | نامة ممارك اورايو يصير كي و فات _         | 91"  | معر و نبوي عليه                         |
| 1    | صحابه كوفتخ كااحساس.                      | 90   | صلح عديب عظيم ترين لتح                  |
| 1.7  | ز ہنوں کی تسخیر اور ولوں کاا نقلاب۔       | 1    | محابه كوصلح نامه كي الميت كالحساس       |
| 1    | كعب كے سريس جو كيں۔                       | 97   | عد يبيه من باراك رحت                    |
| 1    | قبل ازوقت سر منڈائے کافدیہ۔               | 94   | بارسش رحمت خدا وندى ب                   |
| 1.4  | طبتی اصول اور شرعی احکام۔                 | 4    | جاہلیت میں بارش کانجوم سے تعلق۔         |
| 1    | بیوی ہے ظہار کے متعلق تھم۔                | 4    | ستارول کی جالیں۔                        |
| PA   | ا ظهار کیا ہے۔                            |      | انھائیں ستارے اور گروش مادوسال۔         |
| 1    | اوس کاخولہ سے ظہار۔                       | 9.4  | ر حت خداوند کاور آدمی کی سر کشی۔        |
| 6    | جابلیت میں ظہار کی اہمیت۔                 | 11   | علم نجوم کی بے فائدگی                   |
| 4    | ظهار کے متعلق سوال۔                       | 99   | عديديد ين شجر ورضوان                    |
| 1-4  | آنخضرت كالبنافيمله                        | 4    | ام كلثوم كا كے سے قرار۔                 |
| 11   | خوله کی فریاد۔                            | 4    | وایس کئے جانے کا خوف۔                   |
| 4    | ظهار کے متعلق آسانی تھے۔                  | 4    | معابدہ ہے عور توں کااسٹناء۔             |
| 11+  | ظهار كافديه_                              | 4    | عور تول کے ایمان کے امتحان کی شرط۔      |
| 4    | فدید میں آنخضرت کی طرف سے امداد۔          | 1    | عدیب میں مجبور عور تنی تی کے حضور میں   |
| †11  | خوله لورامير المومنين عمر"-               | 0    | شوہروں کو خرچہ کی ادائیگی۔              |
| 117  | شراب کی حرمت۔                             | [+]  | كافر بيوايول كوعلى كده كرنے كا حكم      |
| 1    | ر مت شراب کے تین مرطے۔                    | 1-3  | والبي كمه ليغ قسرينى قاصد               |
| 4    | يملامر طــ                                | 4    | ابوبصير كا كے سے فرار اور ني كے ياس آيد |

| غه    | عتوان                                                | صفحه | عنوان                                                         |
|-------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 144   | آساني اطلاع۔                                         | 117  | وبرام عله-                                                    |
| 110   | مسلم يزاق                                            | 1    | دوسرى حرمت كاسب                                               |
| 11    | حباب كامشورو_                                        | *    | تيسري اور تحظمي حرمت كام حله-                                 |
| *     | يراؤيس تبديلي-                                       | 1117 | محفل کی شراب تالیوں میں۔                                      |
| 140   | كيا خير مي آپ خود لڙے۔                               | 4    | مرحوم محايد كے متعلق مئلد                                     |
| 11    | نطات برناكام حملي                                    | 4    | شراب نوشي يرشر عي سزار                                        |
| ודין  | محموداین مسلمه کا قمل                                |      | ابو جندل كاواقعه                                              |
| 4     | جنگ کے وقت کی دعا۔                                   | 110  | غزده خير-                                                     |
| #     | سات دن تاکام حملے                                    | 4    | لفظ خيبر-                                                     |
| 125   | ایک پهودي مخبر۔                                      | 4    | ئيبرشر-                                                       |
| ,     | امان خوای نوریمود کی مخبری_                          |      | تاريخ نوه خير ـ                                               |
| IYA   | مبودی منصوبوں کی اطلاع۔                              | •    | عدید کے غیر حاضرین۔                                           |
|       | نى كى زبانى پر تېم دىيخ كااعلان ـ                    | "    | حضرت انس بطور خادم_                                           |
| *     | يرجم كے لئے سحاب كى آرزو۔                            | 114  | خيبر كوكوج اور مدينه يس قائم مقامي-                           |
| "     | حفرت عرق كالرمان_                                    |      | مال غنيمت كا آساني وعده-                                      |
| 1119  | حضرت علی مر قرازی۔                                   | 4    | عامر این اکوع کی صدی خواتی۔                                   |
| ,     | على كا آشوب چشم                                      | 110  | عامر کی شادت کااشارہ۔                                         |
| 1     | عقابی پر جم یالواء اور رأیت                          | 119  | نی کے ایسے اشارات۔                                            |
| 4     | حلان پر چری بورس ورز را میت<br>جاہلیت کاعقابی پر حم۔ | 1,   | ی ہے ہے ہمارہ ہے۔<br>عامر کی شادت کی تقدیق۔                   |
| {}**- | جاہیت کا طعاب پر ہے۔<br>آشوب کاوائمی علاج۔           | 19.  | عامر في سمادت في صفرين ــ<br>عامر اور خير كارئيس مقالي بين ــ |
| 4     |                                                      | 17-  | اسلامی انتکرے مدی خوال۔                                       |
|       | طلب گاری اور بے نیازی۔                               |      |                                                               |
| *     | ہے نیازی کی بر کت۔<br>علامی میں تنہ ما               | Iht. | آنخضرت کی ایک دعا۔                                            |
| ואין  | علیٰ کی ساو کی اور تقویٰ                             | "    | بنت کافراند<br>من مرد     |
| 1     | حضرت علی کی ہدایات۔                                  | 144  | آ تحضرت كاتيبرك مائ يداؤ                                      |
| -     | غیمی امراد کی بشارت به<br>ماه میرین تقا              | 4    | این این کی د عابازی _                                         |
| [ [ ] | علیٰ کے ہاتھوں حرث کا تقل ۔                          | •    | خيبروالول ير غيند كاغلب                                       |
| 7     | مرحب عقابلد                                          | 4    | سلای نظر کا جانگ آمر پر میمود کی بد حواس                      |
| 1     | قلعه كاكواز على كى دُمال_                            | 150  | ى كى چيئين كوئى اور قر أن سے اقتباس                           |
| 177   | حضرت علیٰ کی طاقت و قوت به                           | 4    | فال تيك.                                                      |

| صفحد    | عنوان                                         | صفحه  | عنوان                               |
|---------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| مارها ا | يه قطع مال غنيمت تصيامال في-                  | 100   | ر حب کے قاتل کے متعلق مختلف روایات  |
| 100     | ير آيد جونے والے يتھيار۔                      | 1     | حصرت علی کاحیدر نقب اور اس کے معتی۔ |
| "       | ا تورات كے شخے۔                               | 11    | على كاجان ليوادار_                  |
| 11      | يهود كافر اند_                                | 177   | م حب کے بخصار۔                      |
| 157     | خزائے کی حقیق و تلاش۔                         | *     | مرحب کے بھائی یاسرک للکار۔          |
| 11      | خزائے کی دستیابی۔                             | 184   | حضرت ذبير مقالي من                  |
| +       | يبود كي دولت.                                 | "     | ياسر كا قل_                         |
| 16<     | فزانه اوراس كى ماليت.                         | 4     | اسودر اعی کااسلام                   |
| 184     | حقیقت معلوم کرنے کیلئے ایذا رسانی کاجواز۔     | II*A  | اسود کاجهاد اور شهادت.              |
| 11      | حضرت صفيه جنگي قيد يول مين                    | *     | اسود كايلندمقام                     |
| 11      | صغیہ سے نکات اور ان کامر۔                     | 4     | قلعه ناعم کی فتح ۔                  |
| 144     | كيابيه مهر أتخضرت كيليخ مخصوص تحل             | 119   | مسلمانوں کو کھانے کی تنظی۔          |
| 1       | صغیہ وحید کلبی کے قبضہ میں۔                   | 4     | آ تخضرت عليك كي د عا                |
|         |                                               | "     | رسد کے ذہروست ذخار                  |
| 10.     | و حيد كيلي صفيد كي جيازاد بهن-                | 10-   | قلعه صعب ير مخضى متنابط             |
| 4       | حضرت صغيه كاخواب.                             | "     | يهود كاشديد حمله-                   |
| 4       | شوہر اور باپ کی مار۔                          | 11    | جوابی حملہ اور مسلمانوں کی فتح۔     |
| 101     | آ تخضرت کے متعلق صغیہ کے جذبات۔               | ,     | نبي كي مقبول دعايه                  |
| IDY     | حفرت صغیہ کے ساتھ عروی۔                       | 191   | قلعه قله كامحاصره-                  |
| 9       | ابوابوب كاانديشه لوريسره-                     | 4     | ایک بیمودی مخبر کی اطلاعات۔         |
| *       | ابوابوب کے لئے بی کی دعا۔                     | 4     | قلعه قله کی فتح۔                    |
| 4       | ابوابوب كامز ارادر في كي دعاكا اثر            | *     | قلعداني برحمله-                     |
| IOT     | وليميه اوروليميه كالحصاناب                    | ICT.  | قلبه ابی کی فتح۔                    |
| 1       | ازواج کے ساتھ آنخضرت کاسلوک                   | 0     | قلعه بري مرياخار                    |
| 100     | حاملہ قیدی عور توں کے ساتھ ہم بستری کی ممانعت | 10,th | نطات اورشق کی مکمل تھے۔             |
| 4       | لهسن و پیازند کھائے کی ہدایت۔                 | y     | قلعه قموص يرحمله اور فتح-           |
| 100     | عور تول کے ساتھ متعہ کی حرمت۔                 | 11    | قلعد وطيح اور قلعه سلالم كامحاصره-  |
| 4       | متعه کی اصلی شکل۔                             | 164   | يهود كي جانب ہے صلح كي بيش تش       |
| 4       | ہم جنسی وغیر ہ۔                               | -     | صلح اور قبصد-                       |

| عفى                                                                                                   | عنوان                                  | صقحه | ير ت سيد ارد                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| דדן                                                                                                   | جعفرى آيرير أتخضرت كاغيرمهمولي مسرت    | 100  | جنسی تسکین کے جائز طریقے۔                  |
| ŕ                                                                                                     | جعفر کے حیثی مران اوران کااسلام۔       | 104  | متعه اور تكاح كافرق_                       |
| 144                                                                                                   | ا آخضرت كازيروست تواضع                 |      | المتعد كي خرابيال-                         |
| 4                                                                                                     | قبیلہ دوس کے وفد کی آمد۔               | 1    | متعه ی دوسری بدتر شکل                      |
| 4                                                                                                     | ام حيبيه اوران كاشو بر-                | 4    | برز خی مقام۔                               |
| 1                                                                                                     | ام حبیبے نکال کیلئے نجاش کے پاس قاصد   | 100  | متعد کی حرمت کے جاراعلاان۔                 |
| 9                                                                                                     | ام حبيبه كاخواب                        | 1    | حرمت متعه کی تاکید.                        |
| [NA                                                                                                   | اُم حبيب كياس نجاشي كى قاصد            | 1    | شيعول كامتعب                               |
| 4                                                                                                     | تعاشی اور خالد کی و کالت_              | 11   | حرمت متعد كالحكم كب نازل بوا_              |
| 4                                                                                                     | تكاح اور نجاشى كاخطبه                  | 109  | متعه ير قاضى يحي كامامون رشيدي مناظره      |
|                                                                                                       | ام حبيب كامهر-                         | 14-  | مامون كااعتراف خطا                         |
| 11                                                                                                    | خالد كا خطيب                           | 4    | التوكد حول كے كوشت كى حرمت                 |
| 194                                                                                                   | مهر کی ادا تیجی۔                       | 171  | گندگی کھانے والے جانوروں کی کراہت۔         |
| +                                                                                                     | نجاشی کی طرف ہے شادی کا کھاتا۔         | 42   | بال صاف كرن اور ناخن تراشي كرواقعات        |
| 0                                                                                                     | انجاش كاطرف سے كنير كے انعام كاواليى   |      | -p6-19                                     |
| 1                                                                                                     | كنير كاكدر خواست                       | 1917 | ناخن دغير وتراشخ كاو تغهه                  |
| 4                                                                                                     | ام حبيب كارينه كوردا تكي-              | NP.  | خيرين اشعريون كا وفد-                      |
| 1<-                                                                                                   | آ تخضرت كي فرمائش پر حبشه كي ايك واقعه | "    | آ تخضرت کے لئے تی کامال۔                   |
|                                                                                                       | ک روداد_                               | 4    | تحيير كي زمينيس اور باغات.                 |
| 14.                                                                                                   | فيدك والول كو تبلغ_                    | 146  | وطی اور سلالم ے آپ کے گھر بلواخراجات       |
| 11                                                                                                    | فدك يرصلح كے ذريعه فتے۔                | 4    | حضرت جعفر کی حبشہ سے آمد۔                  |
| (<)                                                                                                   | فِدك كازمينين أتخضرت كي ملكيت.         | 140  | جعفر كيلي في كارر جوش استقبال.             |
| 4                                                                                                     | فاطمة كواراضي فدك دين صديق اكبر        | 4    | معاتقة اور مصاقحه                          |
|                                                                                                       | - 78:18                                | 4    | معانقه كمتعلق امام مالك اور سفيان كامكالمه |
| "                                                                                                     | اراضی قد ک۔                            | 4    | مصافحہ کے متعلق نبی کاار شاد۔              |
|                                                                                                       |                                        | 178  | استقبال کے لئے کھڑ اجونا۔                  |
| ( <r< th=""><th>يهود تيبر كي غطفانيول عدد خواناك</th><th>4</th><th>جعفرے آپ کائر محبت خطاب۔</th></r<> | يهود تيبر كي غطفانيول عدد خواناك       | 4    | جعفرے آپ کائر محبت خطاب۔                   |
| P                                                                                                     | عطفان کے پاس آنخضرت کا قاصد۔           | 4    | جعفری مسرت اور بے اختیار رقص۔              |
| *                                                                                                     | عظفانی اہل خیبر کی مرد کورواند۔        | 4    | صوفياء كار قص كيك استدلال.                 |

| صفحه   | عنوان                                   | صغح   | عنوان                                 |
|--------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1A1    | جمادات کے کلام کی تو عیت۔               | 144   | غيبي آواز لور غطفان کي واپسي_         |
| 11     | زہر کے علاج کے لئے مجھنے۔               | 14    | عید کے خوش آئند خواب۔                 |
| 4      | تحضي لكوائے كے ديكروا تعات.             | 4     | تحاج اين علاط كالسلام                 |
| "      | سحراور تحصنے كاعلاج-                    | 4     | وروع مصلحت آميز-                      |
| 11     | چھنوں کے فائدے۔                         | 168   | التا المال لان ك لتعدي                |
| JAP    | كن د تول من تحيية لكواتي جا يمكن        | . 4   | آ تخضرت كى شكست اور كر قارى كى كمانى  |
| 1      | م<br>چینول کی فشیلت.                    | "     | مح میں خوش کے شادیائے۔                |
| +      | كن ملكول اوركن تاريخول ميس تحيية مفيدين | 140   | عبال كارنج واضطراب                    |
| +      | بده كادن اور تحضيه                      | "     | اصل واقعه كي اطلاع                    |
| "      | زہرے متعلق زینے ہے یو تھ وہے۔           | 2     | مال لے کر تجاج کا فرار۔               |
| IAP    | زينب كومعاني_                           | 4     | قریش کے سامنے حقیقت حال۔              |
| 4      | بشر ک و فات اور زینب سے قصاص۔           | 1<4   | قريش كا ي و تاب اور صدمه              |
| 140    | كياذين كوقل كياكيا                      | 144   | خيبر ميں معجزات نبوی۔                 |
| "      | زينب كالسلام-                           | 4     | المخضرت كي مسيحاولي-                  |
| 4      | مرض و فات میں اس کاز ہر کا اثر۔         | 4     | نی کے علم پر ور ختوں کی حرکت۔         |
| (47    | خيرك غنيمت كي تقتيم به                  | 11    | ایک دوسرے موقعہ برور فتوں کی اطاعت    |
| 1      | غنيمت من عور ټول كا حصه                 | 1<4   | قريش كي ايذ ارساني اور كے كاايك واقعه |
| ø      | ا يك صحابيه كاواقعه به                  | 4     | در خت کی آمداور نبوت کی شمادت.        |
| 4      | اراضیٰ خیبر پر یہود کی کاشتکاری۔        | 11    | آپ کی بیکار پر پھر کی آھ۔             |
| IAC    | یمودیر آنخضرت کے مماشتہ                 | "     | عکرمہ کے سامنے معجز و نبوی۔           |
| 11     | آنخضرت كورشوت دين كاكوشش-               | 149   | نی کی نافر مانی اور ایک محانی کی موت. |
| IAA    | مهاقات، مزار عت اور مخابره              | 4     | تارا حسكى اور تماز جناز وے انكار۔     |
| 1      | يهود سے مزار عت                         | 4     | ایک چورکی نماز جنازہ ہے انکار۔        |
| . [A.9 | این عمر کے ساتھ یہود کی د غابازی۔       | 4     | ایک شخص کے متعلق پیٹین گوئی۔          |
| 4      | جلاو طنی کامشوره۔                       | IA+   | آیک بهودیه کاخو فناک منصوبه۔          |
| "      | مطتر کے خلاف یمود کی سازش۔              | 11    | زہر آلود گوشت کابدیہ۔                 |
| 14-    | این سمیل کے خلاف سازش۔                  | 11    | نى كواطلاع اور دشت تشي                |
| 1      | آ تخضرت سے فریاد۔                       | 4     | زہر خورانی ہے بشر کی و فات۔           |
| *      | آ تخضرت كي داورى _                      | 1.4.1 | زہر آلود گوشت کانی سے کلام۔           |

| صفحہ  | عنوان                                        | صفحہ  | عوان                                      |
|-------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 199   | مایعی کے ہاتھ پر محالی کااسلام۔              | 141   | دور فارو تی میں یمود کی جلاو طنی پر انفاق |
| 4     | عمرة قضاب                                    | 4     | آنخضرت كايهود كو تجازو جزيره              |
|       | اسنام کاسبب_                                 |       | عرب سے تکالنے کاار ادہ۔                   |
| 4     | اس عمره کے جارتام۔                           | N     | تجازلور جزيرة عرب كافرق اور مطلب          |
| "     | آنخفرت کے عمرے۔                              | 19.11 | حصرت عمر المحمول جلاو طنی۔                |
| Y     | كياحديب كاعمره فاسدجو كياتفا                 | 4     | ایک گدھے کاوا قعہ۔                        |
| 1     | المام شافعی کی رائے۔                         | 195   | غزوهٔ واوی القری                          |
| "     | امام ابو حنیفه کی رائے۔                      | 11    | متحضى مقالب اوريهود كانقصال               |
| 4     | کیا عمرہ قضاغ زوات میں ہے۔                   | 4     | جنگ اور شخے۔                              |
| "     | بمراہیوں کی تعداد ۔                          | #     | وادی القری کی زمینیں اور باغات            |
| r-r   | تتصيار بنظرا حتياط                           | ,     | اہل تیا کی صلح جو ئی۔                     |
| 4     | مسلم سوار لور قريشي جماعت                    | "     | آتخضرت کے غلام کا قبل اور انجام۔          |
| 4     | قریش کی تھبر اہت اور آنخضرت کے یاس و فد      | 1917  | مدینے کے قریب پڑاؤ۔                       |
| pr :  | آتخضرت کا کے میں داخلہ۔                      | ,     | ابلال کی پسر ه داری اور نیند_             |
| "     | مهاجروں پر قریشی تبصر ہے۔                    | 4     | تماز فجر قضا_                             |
| P-P   | مشركول پررعب كے لئے والى كالحكم .            | 11    | واد ی شیطان_                              |
| 9     | قريش كاواليس كيليّة تقاضه_                   | 4     | بھولی ہوئی نماز کے متعلق تھم۔             |
| 1     | حفزت ميموندے دشته                            | (90   | اس واقعه کی تاریخ _                       |
| Pr Pr | عباس کی سریر سی میں نکاح                     | 11    | خالداین ولیداور عمر واین عاص کااسلام_     |
|       | کیا نکات احرام کی حالت میں ہوا۔              | 1     | خالد کے ذہن میں انقلاب                    |
| 7-0   | قریش کود عوت ولیمه کی چیش کش به              | 19.7  | کے سے روابوشی اور جمائی کا خط۔            |
| "     | مر<br>حویطب کی بر کلا میاور این عیاده کاغصه۔ | 1     | ا كواز عشق اور خالد كاخواب                |
| 11-11 | ئے ہے والیسی_                                | *     | صفوان وعرمه سے تفتگواور كور اجواب         |
| 4     | قریش کی بر تمیزی۔                            | 19 4  | لیں و بیش کے بعد عثمان سے منفظو۔          |
| 11    | سرف من قيام اور عروي_                        | 1     | عثمان كي رضامندى اور مرينے كو كوچ_        |
| 4     | ميموند كاعروس ومدفن _                        | 4     | عمروا بن عاص ہے ملاقات۔                   |
| 7-4   | کے میں داخلہ پر ابن رواحہ کے اشعار۔          | 4     | الن کی آمد پر آنخضرت کی خوشی۔             |
| 4.4   | حضرت عمر الناش ۔                             | 110   | تمنيول أغوش اسلام ميس_                    |
| 11    | آنخضرت کی پندیدگی۔                           | "     | اسلام من خالدوعمر وكامقام                 |

| صفحه | عنوان                                                                     | سخم   | عنوان                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 710  | فالدكى جنكي حكمت ملي-                                                     |       |                                              |
| 0    | آ تخضرت كودحى كے ذريد شمداء كا اطلاع                                      | 1     | سواری پر طواف اور کصبه میں واخلہ             |
| לוץ  | حضرت خالد الله كي مكوار                                                   |       | اذان من كر مشركين كمه كے تبصر                |
| #    | - E-                                                                      |       | امت کے لئے ایک سمولت۔                        |
| 4    | لَوْرِيت كَلِيْحُ ٱلْحُضْرِيِّت تَصْرِيُّ مِعْرِيِّ جِعْفِرِيِّ مُحْرِيِّ | 1     | عمره کی اورائیگی_                            |
| 714  | اساء كانوحه وماتم                                                         |       | کے ہے روا گی اور عمار ہیئت حمز ہ۔            |
| 1    | جعفر کی اولاد کے لئے دعا۔                                                 |       | عماره برعلی و جعفر اور زید میں کشاکش۔        |
| ,    | جعفر کے گھر کھانا بھجوانے کی ہدایت۔                                       | 1/1-  | جعفر کی بیوی عماره کی خالہ۔                  |
| 11   | ميت كااصل كهانا                                                           | 4     | جعفر کے حق میں فیصلہ۔                        |
| PIA  | آسانی اطلاعات۔                                                            |       | جىنفر كاجوش مسرت-                            |
| 1    | زيدوابن رواحه اور جعفر كيه مقام من فرق                                    | 11    | خاله کادر جهد                                |
| P19  | اس فرق کی وجه۔                                                            | rn.   | علی و زید کی دلداری۔                         |
| 1    | جعفر کے ذخم۔                                                              | 1     | -22 2 62 6                                   |
| 7    | روزه من شهادت                                                             | 4     | لقظ موعد-                                    |
| , "  | جعفر کی عمر۔                                                              | 11    | غروه کی تاریخوسب                             |
| //   | جعفرات کر پرواز۔                                                          | 11    | شاه مود كم تعول قاصد نبوى كاقل               |
| 44.  | ان بَرِول كَى حقيقت.                                                      | 717   | آنخضرت كو حمد مداور كفتكركي تياري-           |
| 441  | لو <u>نے</u> والول بر الل مدینه کاغصه                                     | 4     | شهداء کی چیشکی نشاند ہی۔                     |
| 4    | تمحر والول كاسلوك.                                                        | 4     | پیشین گوئی پرایک میودی کارد عمل۔             |
| 771  | آنخضرت کی طرف ہے ولد ہی۔                                                  | 4     | زيد كوبر حم اور آنخضرت كي تصحنين-            |
| 777  | غالد برطعن                                                                | 4     | الل مدينة كي دعا كين-                        |
| ,    | آنخضرت عليه كوكراني -                                                     | Lin   | روميول كاعظيم الشان نشكر _                   |
| rrr  | والح كمه                                                                  | 4     | محابه کی انجکیامث اوراین رواحه کا جذبه مرجوش |
| ,    | اس غزوه کا تاریخی سبب                                                     | 11    | ا آغاز جَنَّك                                |
| ",   | قبائنی د شمنیال اور صلح حدید بیایی بر کت                                  | 11    | زید کی شمادت۔                                |
|      | عبد المطلب اور نو قل كاجفكرا ا                                            | 1,14, | جعفری شهادت.                                 |
| 4    | عبدالمطلب کی بی تجارے قرماد۔                                              | *     | این رواحه کی شهادت۔                          |
| "    | تو قل كاد فاعي معامده                                                     | //    | محمسان کی جنگ۔                               |
| rrø  | عبدالمطلب كاخزاعه سے معاجرہ۔                                              | 4     | خالد کی سر داری۔                             |

| صفحہ           | عنوان                                | صفحہ  | عنوان                                  |
|----------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| rec            | ابو بکروعمرے مشورہ۔                  | TTM   | معاہدہ کی تحریر۔                       |
| 170            | ان دونوں کے متعلق آئےضرت کی رائے۔    | *     | ين بكر من أتخضرت عليه كي ايجو          |
| 1              | قبائل کی آمہ                         | 440   | خزاع كالنقام اور قبائلي فتنه           |
| #              | ر از داری کے انتظامات۔               | *     | خزاعہ کے خلاف بن برکو قریشی مرد۔       |
|                |                                      | 4     | خزاعه بري بكروقريش كاحمله              |
| 117            | حاطب کی قریش کواطلاع کی کوسش         | 4     | قریش کی شمولیت پرابوسفیان کی تشویش۔    |
| 4              | ایک عورت کے ذریعہ قریش کو خفیہ پیغام | •     | ابوسفیان کی بیوی کاخواب۔               |
| 1              | آساني اطلاع اور عورت كاتعا قب        | דיוץ  | بی خزاعد کی آنخضرت سے فریاد۔           |
| 4.574          | عورت ہے خط کا حصول۔                  | 4     | خزاعہ کی مدد کے لئے آماد گی۔           |
| 1,1,<          | خط كالمشمول_                         | 4     | ا نقلاب کی طرف اشاره به                |
| ş <sup>‡</sup> | حاطب سے بوتی کھاوران کی صاف کوئی۔    | 414   | بدعمدی کی آسانی اطلاع۔                 |
| I'T'A          | عمر كاحاطب يرغصه                     | 4     | تریش کی طرف ہے ابوسغیان مدینہ کو       |
| 1              | شريك بدر كامقام -                    | Y PA  | راہ میں بی ترام ہے ملاقات              |
| 1779           | حاطب کے ایمان کی آسانی شادت          | rr4   | ابوسفیان جٹی کے پاس۔                   |
| *              | کوچ اور مرید من قائم مقای            | 4     | آ تخضرت عليه سيات چيت                  |
| 717-           | عار ت روا تی۔                        | •     | آنخضرت کاتوسیع ہے انکار۔               |
| 9              | کل کشکر کی تعداد ۔                   | *     | سفارش كيلية ابوسفيان كى دورُ د حوب     |
| 1              | قبائل اور سوارول کی تعد او۔          | MK    | عنان و على سے مفتکو۔                   |
| 1              | حرشاور عبدالله عاقات                 | 11    | نو نهالان رسول کی سفارش کی کوشش۔       |
| 4              | طویل دستمنی کے بعد ہدایت.            | المال | حضرت فاطمه ير اصرار                    |
| 4              | دوتول سے آنخضرت کا تکدر۔             | 1     | ابوسفیان کی مالوی۔                     |
| Lis.           | جذبة صادق اور تاشير-                 | rrr   | علیٰ کے مشورہ پر یک طرفد اعلان۔        |
|                | قر آنی مکالمه۔                       | 1     | ابوسغیان کی تاخیر پر قریش میں غلط فنی۔ |
| יפין           | جنت کی بشارت                         | 4     | يوى كى طرف سے ابوسفيان كااستقبال۔      |
|                | اس سنر میں روزوں کی مشقت۔            | 444   | قریش کے سامنے رود اوسنر۔               |
| 4              | جہاد کے بیش نظر روزوں میں وخصت       | *     | قریش کی ملامت                          |
| rer            | قیائل میں پر چموں کی تقسیم۔          | 4     | آ تخضرت عليك كاعزم سنر-                |
| 1              | قریش کی ہے خبری۔                     | rmr   | تيارى كاحكم_                           |
| ,              | عباس کی بجرت اور راه می ما قات به    | 4     | مسلم بستیوں سے مجام وال کی طلی۔        |

| صنحہ  | عنوان                                       | صفح    | عنوان                                     |
|-------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 700   | ابوسفیان کاخوف اور آنخضرت سے فریاد۔         | דיין   | انل مکه کیلئے عماس کاجذبہ جمدردی۔         |
| ,     | عنان وعبدالرحمٰن كااند بيثد                 | أداداد | قریش کوامان کلی کی ہدایت۔                 |
| ,     | آنخضرت کی طرف ہے سعد کی تروید۔              | 4      | ابوسفیان میدیل اور عکیم خبرول کی نوه میں  |
| ,     | سعدے لیکر پر چم قیس این سعد کو۔             | 4      | الشكراور آك ركيم كر تحبرابث               |
| 11    | قیس کی غیر معمولی ذبانت و ذکاوت۔            | 700    | عباس اور ابوسفیان_                        |
| "     | قیس کی فراست کا کیک دافعہ۔                  | 4      | ابوسفیان کو آتخضرت کے پاس چلنے کامشورہ    |
| 100   | باپ کانز که اور قیس کی سیر چشمی۔            | 4      | عمر قارون ابوسفیان کی فکر میں۔            |
| 1     | قیس کا جمال۔<br>-                           | 1774   | عباس کی ابو سفیان کوامان۔                 |
| 4     | قیس کی فراخ د لی و سخاو ہے۔                 | 1      | عمر اور عباس کا مکالمه۔                   |
| ר מין | سعد کی جذباتیت پر سرزنش۔                    | 144    | الشكرين نمازي بلجل اورابوسفيان ي تمبر ابث |
| 1     | خالعہ کو کے میں والے کا تھیم۔               | 4      | ابوسفیان سے بی کی گفتگو۔                  |
| 707   | سر داران قریش کا آخری مقابلید               | r/\a   | و عوت اسلام اور ابوسفیان کاتر دو۔         |
| 11    | ایک قریشی کی ڈیٹیس۔                         | 11     | عباس كامشور واور ابو سفيان كالسلام-       |
| 704   | اس کی برائیول پر بیوی کا تمسخر۔             | 1      | ابوسفیان کو عزی کی فکر۔                   |
| 1/    | مسلمانون کاحمله اوراس کی پو کھانامٹ         | 11149  | ا بوسفیان کوامیه کی پیشین گوئی.           |
| 104   | قریش پر آخری ضرب۔                           | 1/     | امّیه اور جانورول کی بولیال۔              |
| 4     | خول ريزي پر آنخضرت عنظه کي سخفيل۔           | 11     | بكريل وصيم كى آنخضرت سے تفتكو-            |
| 1     | اسلامی دست اور ان کے امیر۔                  | ra.    | ابوسغیان کاخصوسی اعزاز۔                   |
| 1     | انصار کواوہاش قریش کے مثل کا تھم۔           | 4      | حليم ابن احزام                            |
| 109   | قریش کی ہلاکت پر ابوسفیان کااضطراب۔         | 701    | اعلىاك الماك_                             |
| 1     | علم امان کااعاد ه<br>د                      | 4      | ابوسفیان کے سامنے طاقت اسلام کامظاہرہ     |
| 1     | فالدسے بازیر س                              | 4      | الشكر اسلام اور ابوسفيان پر رعب-          |
| 4     | ا خالد کو انساری کے ذریعہ ہاتھ روکنے کا علم | ror    | ا التحضرت كي سرياندي كالعتراف.            |
| "     | انساری کی غلط بیانی۔                        | "      | قریش کے تحفظ کے کتے ابوسفیان کی پکار      |
| "     | اں علم پرخالد کی طرف ہے مل عام۔             | 9      | بيوى كالبوسفيان مرغيظ وغضب                |
| 4     | خالدے تحقیق اور غلط بیانی کی اطلاع۔         | 11     | قریش کویناه گاہوں کی اطلاع۔               |
| 14.   | انساری سے بازیر ساور اس کاجواب              | 707    | الشخ مكرية وكي إجبك ہے۔                   |
| //    | بی خزاعہ کے سواسب کو ہتھیارروکنے کا تکم     | "      | ایک جماعت کے قبل کا تھم۔                  |
| 144   | أعماري كے ساتھ كے ميں داخلہ۔                |        | اسعدا بن عباده كاجذ باتى اعلال            |

| صغح           | عنوان                                       | صفحه  | عنوان                                 |
|---------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>[</b> 17 A | مقام ابراجيم پر تماز_                       | ורץ   | آ کفرت علیہ کے پرتم۔                  |
| 1             | زمز م نوشی اور و ضو                         | ,     | آنخضرت علی کے داخلے کی سمت۔           |
| •             | م تخضرت ك وضوكاياني اور محابد كي وارفظي     |       | کے میں داخلے کے لئے حسل               |
| rvt           | ابو بكر كے والد ابو قحافہ۔                  | ,     | مسلمانوں کے جنگی تعربے۔               |
| /             | الشخضرت كي تواضع_                           | ,     | وافطے پر شکر خداو ندی۔                |
| •             | ابوقحافه كااسلام_                           | ľ ጎ ť | کے یں آپ کی منزل۔                     |
|               | ابوقحافه كوخضاب كانحكم به                   | 4     | آ تخضرت كور بير كادن                  |
| 4             | مهندی کے خضاب کی تاکید۔                     | דדד   | آنخضرت كاطواف.                        |
| 14.           | كيا آنخضرت نے خضاب كيا ہے                   | •     | كعبديس قبائل كے بت۔                   |
|               | ابو بكروعمر كأخضاب                          |       | ر آنخضرت کی بت شکی۔                   |
| •             | عثمان غني كاخضاب_                           |       | ممل مکڑے محدے۔                        |
| •             | ساه خضاب کی مما نعت۔                        |       | ابوسفيان اورامام كزشته                |
| 1             | ساه خضاب کرنے والے محابہ۔                   | ,     | آ تخضرت علی کے کاند حول ہے۔           |
| p'c1          | حضرت ابراہیم کے سفید بال اور اللہ سے قریاد۔ | "וויו | نبوست کابو جمد اور علی کی کمر وری ۔   |
| ý             | سفید بالوں سے حق تعالیٰ کو حیا              | *     | علیٰ آتخضرت کے کاعرصوں پر۔            |
| 1             | ساه خضاب پرو عبد                            | ÷     | شانه نبوت الوج ثرياً-                 |
|               | سب سے پہلے ساہ خضاب کرنے والے               | +     | امنام کعبہ منہ کے بل۔                 |
| ,             | صدیق اکبر کی بهن کاواقعہ۔                   | 740   | یتوں کی شکست پر قریش کی جیرت          |
| *             | صدیق اکبون بنیں۔                            | *     | بت پر سی پر کعب کی انتدے فریاد۔       |
| 747           | مدیق اکبر کامبارک کمراند                    | *     | كعباس كدوريز جبيول كاوعده             |
| 4             | ابو بكر كے بينے وبيٹيال۔                    | 777   | آنخضرت كاكعب من داخله                 |
| #             | ابو بر کے حق میں آیات قر آئی۔               | f     | کعبہ میں تصویریں۔                     |
| *             | ابو بکر کے گھرِ انے کی فضیلت۔               | *     | تصويرا براجيم اورعمر فاروق            |
| #             | کیابیہ فضیلت کی اور کھرانے کو مجمی تھی۔     | *     | کعبے تصویرول کی صفائی۔                |
| rer           | و درے افضل گھرائے۔                          | ,     | فرشتول اورانبياء كي تصويري-           |
| 747           | آ تخضرت کے متعلق انسار کا تیمرہ             | 174   | كعبه من عطرافشاني .                   |
| 77            | وحی کے ذرایعہ تبعرہ کی اطلاع۔               | •     | كعبد من أتخضرت كاتماني                |
| #             | انصار کونہ چھوڑ نے کاوعد ہ                  | *     | كعبه من داخله اور خالد كاپسره         |
| •             | الله ورسول كيليخ انصار كالجل _              | 1     | كيا آ تخضر ف نے كيے من تمازيد عى تمى۔ |

| 1 / A / A / A / A / A / A / A / A / A / | عنوان<br>مینیم کاعکر مہ ہے پر ہمیز۔<br>مینیم کی بیوگی کاواقعہ۔<br>ہو جہل کے متعلق زبان بند کا کا تھم۔<br>مر دول کو براکنے کی ممانعت۔<br>ہی جی دمقنول کا کیسال درجہ۔<br>میار ہ کے قبتیل کا تھم اور ان کا اسلام۔<br>حریف اور زہیر کے قبل کا تھم۔<br>ام بانی کی امان۔<br>امان کی قبولیت۔ | P 4 4      | عنوان<br>بن الی سرح کے قبل کا حکم۔<br>کابب و تی کی خیا نتیں۔<br>ابن ابی سرح کی خوش فنمی۔<br>ار آر او اور کے بیس بھواس۔<br>قبل کے اعلان پر بد حواک ۔<br>عثمان کے میں روبو شی اور جان بخشی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | م کیم کی بیوگی کاواقعہ۔  یو جہل کے متعلق زبان بندی کا تھم۔ مر دول کو برا کہنے کی ممانعت۔ ہی مقتول کا بیسال درجہ۔ مارہ کے قاتل کا تھم اور ان کا اسلام۔ حریث اور زمیر کے قبل کا تھم۔ مرارہ ان کیا مان۔                                                                                  | P 4 4      | کابب وئی کی خیاستیں۔<br>ابن ابی سرح کی خوش منہی۔<br>ارید اواور کے میں بھواس۔<br>قبل کے اعلان پر بد حواس۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAP<br>PAP<br>PAP                       | یو جہل کے متعلق زبان بندی کا تھم۔<br>مردوں کو برا کہنے کی ممانعت۔<br>ی حمل و مقتول کا بکسال درجہ۔<br>منارہ کے قعال کا تھم اور ان کا اسلام۔<br>حریث اور زمیر کے قبل کا تھم۔<br>ام بانی کی امان۔                                                                                        | 4          | کابب وئی کی خیاستیں۔<br>ابن ابی سرح کی خوش منہی۔<br>ارید اواور کے میں بھواس۔<br>قبل کے اعلان پر بد حواس۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAP<br>PAP<br>PAP                       | مردون کو برا کہنے کی ممانعت۔<br>جاسی مقتول کا بکسال درجہ۔<br>منارہ کے قعال کا تکم اور ان کااسلام۔<br>حرث اور زمیر کے قبل کا تظم۔<br>ام بانی کی امان۔                                                                                                                                  | * *        | ابن ابی سرح کی خوش منمی۔<br>اریدادادر کیے، میں بھواس۔<br>قبل کے اعلان پر بدھوائی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | مردون کو برا کہنے کی ممانعت۔<br>جاسی مقتول کا بکسال درجہ۔<br>منارہ کے قعال کا تکم اور ان کااسلام۔<br>حرث اور زمیر کے قبل کا تظم۔<br>ام بانی کی امان۔                                                                                                                                  | * *        | اریدادادر کے بیس بواس-<br>قبل کے اعلان پر بد حواجی-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | ی کی و مقتول کا بکسال درجه-<br>ساره کے قصل کا تھم اور ان کا اسلام-<br>حرث اور ذہیر کے قبل کا تھم-<br>ام بانی کی امال ۔                                                                                                                                                                | *          | قل كاعلان يربد واى-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                     | سارہ کے قب لی کا تھم اور ان کا اسلام۔<br>حرث اور ذہیر کے قبل کا تھم۔<br>ام بانی کی امال ا۔                                                                                                                                                                                            | 1          | س کے اعلان پر بد عوا ق-<br>عثمان کے میمال روایو شی اور جان بخشی-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                                     | حرث اور زمیر کے قبل کا تقلم۔<br>اس<br>ام بانی کی امال ا                                                                                                                                                                                                                               | 4          | عتمان کے میال روایو کی اور جات م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                                     | أَمْ إِنْ كَانَات.                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 2012 ( 5 12 1 C 13 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          | اس کے قبل کیلئے آنخسرت کی خواہش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 '        | عباد كواشار يه كالتنظار -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          | نی کے لئے اشارے کر ناجا تر نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,                                       | آ تخضرت گاوراشراق کی نماز<br>م سرد سرد می درد                                                                                                                                                                                                                                         | 7          | این ابی سرح کااسلام اور شرمندگی-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FA4                                     | اُم بانی ہے کھانے کی فرمائش۔                                                                                                                                                                                                                                                          | ,          | ا بن خطل کے تعلق کا تھم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                     | سركه كالمحانات                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | اسلام اور انعسارى كافتل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                       | نبیوں کا کھانالور سر کہ کی فسیلت۔<br>میں میں میں اسلام                                                                                                                                                                                                                                | *          | ار بداداور آنخضرت کی ججو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | آنخضرت کی طرف سے جاہر کی وعوت۔<br>متر سے طا                                                                                                                                                                                                                                           | rea        | اسلامي شهسواروك كاخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | سقوان کے قبل کا تھم اور امان طلی۔                                                                                                                                                                                                                                                     | 11         | ابن خطل اور اس کی داشته کا قبل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | مفوان کوامان اور ان کے خدشات۔                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | حویرے کا قبل اور اس کا سبب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YA4                                     | المتخضرة كافدمت من حاضري-                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | مقیس کا قتل اور اس کاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | اسلام کے لئے مسلت خواہی۔                                                                                                                                                                                                                                                              | 749        | مار کاز بنب بنت تی کے ساتھ زیادتی۔<br>مار کاز بنب بنت تی کے ساتھ زیادتی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAA                                     | صفوان اور نبي كي فيانسي-                                                                                                                                                                                                                                                              | ,          | رینب کی و فات اور ہبار کو جلانے کا تھم-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                       | ہندہ کے قبل کا تعلم اور الن کا اسلام۔                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | ريب باري ميم اور قبل كاامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                       | كعب ك مقل كالحقم اور ان كالسلام-                                                                                                                                                                                                                                                      | ,          | مار كااسلام اور صحاب كم ما تصول مذكيل-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                       | وحشی کے قتل کا تھم اور فرار۔                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>YA-</b> | ہبار کا مناز مندی اور معافی۔<br>ہبار کی تیاز مندی اور معافی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                       | جون درجون آغوش اسلام ميس-                                                                                                                                                                                                                                                             | "          | ہباری بیار سادی اور |
| 1                                       | الم تخضرت عليك كاجلال وجمال-                                                                                                                                                                                                                                                          | ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1A9 =                                   | معاوید کی اسلام ہے ر غبت ہندہ کی مخالف                                                                                                                                                                                                                                                |            | یمن کی طرف فرار۔<br>رسال<br>ان کی بیوی ام التی تعاقب میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                       | وريرده اسطام-                                                                                                                                                                                                                                                                         | YAI        | ان ن بول م عن ما من من بول من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *                                       | اعلان اسلام اور كاتب رسول عليه                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          | ا خصرت علی مرت اور عظیم بیشکش-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 -                                     | معاویہ کے لئے آتخضرت کی وعالیں۔                                                                                                                                                                                                                                                       | ,          | ا عمر مه کارٌ جوش استقبال -<br>عکر مه کارٌ جوش استقبال -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | العرمه فايريو لاستعيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفح   | عثوان                                   | منج   | عثوال                                    |
|-------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 111   | عتبه اور معتب كاسلام.                   | 79-   | معادیہ کے متعلق کا بن کی بشارت           |
| *     | ان کے اسلام پر غیر معمولی خوشی۔         | *     | معاويد كي مال منده كاشونبر فاكمد         |
|       | خوشی کی وجہ۔                            | ,     | ہندہ پر فا کہ کی تہمت۔                   |
| *     | الله کے وعدہ کی محیل۔                   | *     | ہندہ کے متعلق چہ میگو ئیال۔              |
| 14.0  | آسان وزشن ش بول بالا                    | *     | ہندہ سے عتبہ کی مختبق حال۔               |
|       | عنان این طنحه_                          | 141   | متبه اورفا كهد كايمن كي عد الت من        |
| 19-3  | امانتوں کی واپسی کا تھم۔                | 797   | كائن كاعجيب انداز تفتكو                  |
| *     | در کعبہ سے احکام اسملام۔                |       | ہندہ کے حق میں فیصلہ اور معاوید کی بشارت |
| 1     | جابل فخرو غرور كاخاتميه                 | ,     | فا كهه كاليجيت وااور منده كى بيز ارى_    |
| lask. | قریش کے نصلے کیلئے ان بی سے سوال۔       | ,     | ابوسفیان ے تکاح اور معاویہ کی پیدائش۔    |
| ,     | عام معانی۔                              | ,     | معاویہ کی آخری وعا۔                      |
| /     | اجماعي اسلام                            | 795   | حضرت عائشہ ہے تھیجت کی فرمائش۔           |
| 15.14 | عمان سے کلیدکعبہ کی طبی۔                | *     | فرمان نبوت کے ذریعہ تقیحت۔               |
| *     | حمان کامال ہے سوال۔                     |       |                                          |
|       | بال کی ضد۔                              | 19 (* | عور تول کی بیعت اور اسلام                |
| 1     | ابو بكروعمر كى آمدلور تنجيول كى حوالكى۔ | 9     | جن باتول پر بیعت کی گئے۔                 |
| 154   | كليد كعب ك الت على كى در خواست.         |       | نوحه کی ممانعت پر بیعت به                |
| 4-6   | ین اشم کوا بارک تلقین۔                  | 1     | مالدو شيون كرنة واليول كاحشرب            |
| 9     | قوم وفسا                                | 190   | فوحه كرني واليال قيامت ش                 |
| PA.A  | جاوز مرم کے حوش۔                        | 1     | عور تنس اور جنازول کی صرابی              |
| ,     | منصب سقايد اورين باشم                   | ,     | ہندہ کی صاف دلی۔                         |
| 1     | کلید برداری بیشد کیلئے تی طلحہ میں۔     | *     | نی سے بیاکاتہ باتیں۔                     |
| 14.9  | كليد كعبد كيلي عباس كى خوابش            | 147   | عمر کی بے تابانہ بنسی۔                   |
| 1     | الله كافيملد                            | 4     | منده كااسلام لور يوشيارى                 |
| 1,1,0 | نی کی پیشین کوئی کی تعمیل۔              | 194   | ني كوهد بيداور در خواست دعايه            |
| 1     | اقال بال اور قریش کے مذبات              | *     | ابوسنیان کی تنجو سی اور ہندہ کی سنگی۔    |
| ILN.  | بلال پر تبعرے۔                          | *     | حسب منرورت شوہر كامال لينے كا جازت       |
|       | ابوسغيان كابولنے سے خوف                 | *     | عور تول سے مصافحہ۔                       |
|       | المخفرت عليه كو آسان اطلاع              | PRA   | مور تول کی بیعت کی نو حیت                |

| صنحہ   | عنوان                                 | صغح    | عوال                               |
|--------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 14.14. | مالک کی سر واری میں مقابلہ پر انفاق۔  | 7" ) 1 | توقق اسلام-                        |
| 4      | ئى سىد كے ساتھ دريدى آهـ              | 1711   | ابو محدوره کی خوش آوازی۔           |
| 1      | دريد کي عمر اور جنگي تجربات           | *      | ابو محذور ومسجد حرام کے موذات۔     |
| 1      | عور تول اور مال سيمت الشكر كاكوري_    | -      | بنت ابوجهل كاتبعره                 |
| *      | درید کی اطاعت کے لئے مالک کاوعد ہ     | *      | حرث ابن بشام كااسلام _             |
| 1      | مالك مين اختلاف ب                     | 4114   | شریک تجارت سائب کااسلام۔           |
| "      | درید کی نارا نسکی۔                    | "      | سهيل ابن عمر و كالسلام             |
| 777    | مالک کی رائے پر صف بندی۔              | "וו"   | آ تخضرت کے قبل کاول میں اوادہ      |
| 1      | مالک کے جاسوس۔                        | 11     | آنخضرت عليه كواطلاع                |
| 1      | فرشتول كالشكراور جاسوسول كى بدحواس-   | *      | حرمت کمه بر خطیر۔                  |
| 1      | آ تخضرت كے جاسوى۔                     | Lip    | مے میں ہتھیارا تھانے کی ممانعت۔    |
| rrr    | مال غنیمت کی خوش خبری۔                | •      | خراش کو کافر کے قبل پر طامت        |
| 7"""   | صفوان ہے مستعار ہتھیار۔               | *      | مے کی ابدی گئے۔                    |
| 11     | صقوان کاایار_                         | *      | بت محمنی کا حکم۔                   |
| 4      | نو کل ہے مستعار نیز ہے۔               | "      | ہندہ کامعزز بت ان کی ٹھو کروں میں۔ |
| ø      | حنین کو کوچ اور افتکر کی تعداد۔       |        | تواح مكه من بت فتكني-              |
| 4      | مشر کین کی ہمراہی۔                    | 717    | متعد کی عارضی طلت اور دوامی حر مت  |
| 770    | اسلای پر چم-                          | 4      | 2 مت متعه پر بخث۔<br>روس           |
| 1      | آ تخضرت کی داؤدی زرمه                 | ri4    | آنخضرت کے قرضہ                     |
| *      | مشر کین کے ایک مقدی در خت ہے گزر      | ¥      | کے میں قیام اور قصر۔               |
| *      | ايسے بى در خت كيلية محاب كى در خواست۔ | 4      | معد کے جینیج ابن ولید کا قضیہ۔     |
|        | قوم موی کی مثال سے جواب۔              | Pin    | حدود شرعی میں کوئی سقارش نہیں۔     |
| 774    | قوم موی کابت پر ستول پر گزر۔          | 4      | بحيثيت امير مكه عماب كالقرد        |
| /      | موی سے ایسے بی بت کی در خواست۔        | m14    | عمّاب کی سخت گیر کیالور دیانت      |
| 1      | سوال کااصل جذب                        | •      | امیر مکه کی شخواه۔                 |
| 774    | موی کاجذبیہ<br>موجند میں میں          | l, L.  | غروه حنين۔                         |
|        | وادي حنين بس اجانك حمله               | *      | حنین کا محل و قوع                  |
| . 4    | دريد كالمنجيح مشوره                   | •      | اس غزوه كاسبب                      |
| 1      | موازن کی تیراندازی می ممارت           |        | ہ دوازن د نقیف کے اندیشے           |

| صنحہ  | عتوان                                  | منحد | عنوان                                    |
|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 774   | قریش کے آوازے اور صفوان کے دوٹوک جواب  | 774  | مسلمانوں کی بسیائی۔                      |
| 774   | مخالفين كوعكر مد كاجواب                | 1    | المرابي مشركول كي دغا_                   |
| 4     | شیبہ کے اسلام کاواقعہ۔                 | 1.14 | يسياني كاسبب-                            |
| *     | جنگ میں آنخضرت کے قبل کی نیت۔          | #    | آ تخضرت کی پکار اور سواری                |
|       | آنخضرت پرشیبه کاحمله اور آگ کا کوژا    | 779  | عباس کو پیکارنے کا تھی۔                  |
| 1111  | شيبه پر آنخضرت كالتميهم اور دعابه      | 4    | عیاس کی بلند آوازی۔                      |
| ,     | ذ ہنی انقلاب اور نبی کی محبت۔          | *    | عباس کی صدااور سور و بقره واللے          |
| *     | كغر كى تشكيست_                         | 77"  | اس آواز پر لوگوں کی واپسی۔               |
| 1     | مینگوژوں کے تقل کا تھیم۔               | 4    | افرا تغری میں دالیسی کی شکل۔             |
| rr    | مقتول کے ہتھیار قاش کاحق۔              | 771  | مسلمانون كانياحمله اور تمسمان كى جنگ     |
| *     | ابوطلحه کی مر قروشی۔                   |      | حارثه ك عابت قدى اور جبر كيل كاانعام     |
| *     | ابوقناده ایک مسلمان کی مدد کو۔         | rrr  | ابوسغيان كاجذبه جال خارى_                |
| •     | ابو قناد ہ مشر ک کے چنگل میں۔          | 11   | ابوسفیان کی بخشش۔                        |
| •     | مشر ک کا قل اور اس کے ہتھیار۔          | •    | كيا أتخضرت كامداشعر هما                  |
| •     | <i>جتھیاروں پر</i> ایک قریشی کا قبصنہ۔ | 1    | شعر کی تعریف۔                            |
| ו'ק"ו | قرینی کیدژ پر ابو بکر کاغصه۔           | 777  | كياا بن عبد المطلب بطور فخر كما كما_     |
| *     | حق بحق وارد سيد                        | *    | الطور فخر كين كاسب                       |
|       | ورید کی رہید سے ٹر محیر۔               | *    | مشركين كي طرف مشت خاكسه                  |
| 4     | ربيد كاناكام حمله اور دريد كالمسخر     | דדו  | به خاک و حمن کی آنکه ناک یس۔             |
| *     | دريد كافل اورربيدكى مال كاافسوس        | *    | ہوازن کی شکست۔                           |
| rrr   | ابوطلحه کی بیوی اُم سلیم تحفیر بکف۔    | *    | آ تخضرت بريلغار اور فيي امداد-           |
| 1     | أم سليم كامر ابوطلحه كالسلام-          | 770  | معجزة مشت فاكاور عصامة موى كانقابل       |
| ,     | آ تخضرت كام سليم عصبت وشفقت            | 4    | لعض محابه كالشكركي كثرت برزعم-           |
| rrr   | ام سلیم کے بچے کی و فات                | 774  | یہ کلمات کس نے کے۔                       |
| *     | ام سليم كامبر اور شوبر كادلدى-         | •    | دعائے موسوى اور دعائے محمدى              |
|       | شوہر کور فتہ رفتہ اطلاع۔               | *    | أيك مشرك سور مأكا على.                   |
|       | آ تخضرت كادعانور فعم البدل_            | 774  | ابتدائی فکست پرنے مسلمانوں کے دھل ایمان۔ |
| rrr   | أم سليم كوبن اسرائيل كاصابروت تشبيد-   | "    | ابوسفيان كاتبعره اور صفوان كأغميه        |
|       | ين اسرائيل كي صايره كالجيب واقعد       | *    | ابتدائي شكست يرابل موازن على خوشيال_     |

| منح | عتوان                                    | منح      | عنوان                                    |
|-----|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 701 | امحاب صريم كى پشيانى۔                    | المامالة | سایره کاشوہر کے لئے میر ومنبط            |
| ror | طا نف کو کوچہ                            | 4        | مبر کا پھل۔                              |
| *   | حنین کے قید ہول کی تعداد۔                | 750      | يني بوازن كالوطاس شريعائ                 |
| ror | سنرطا نف جس كارروائيال _                 | 4        | شیبہ کی نی سے محبت۔                      |
| 4   | ابورعال کی قبر پر گزر۔                   | 4        | شيبه كااسلام-                            |
| •   | ابورعال قوم تمودے تعلد                   | 4        | بعاشفوان مملانون برأم سلم كاغصه          |
|     | عذاب اور ابور غال کو حرم کی پناہ۔        | ø        | عائذ كازخم اور أتخضرت كي مسيحاني_        |
| TOT | ايورغال شاهابر به كاراببر                | ۲۳۶      | خالد کاز خم اور نی کی ج <b>اره کری</b> ۔ |
| *   | خالد ہر اول دیتے کے سالار۔               | +        | حنین میں غیبی مرو کانزول۔                |
|     | طا نَف شِن بوازن کا محاصره               | 4        | فرشتوں کی فوج۔                           |
|     | ہوازن کی تیر اندازی۔                     | *        | فتح حنین کاا شه                          |
| TOP | ابوسغیان کی آنکہ میں تیر                 | 4        | غيبى نشكرشيبه كي نظرول ين-               |
| *   | آتھویا آتھ کے بدلے جنت                   | البار د  | مال غنیمت اور قیدی جعر لند کو۔           |
| +   | جنگ بر موک اور ابوسغیان کی دومری آنکه    | "        | جعر اندکی تحقیق۔                         |
| 1   | ر موک کے وقت خلیفہ الول کی و فات .       |          |                                          |
| ror | عركى خلافت اور سيدسالار خالد كى برطر في  | rp'A     | غروة طاكف                                |
| 100 | برطر في كاعلان اور عمر و كاخليف يراعتراض | 4        | موازن کی طا نف میں پتاہ۔                 |
| 1   | طا نف کے زخیوں کی وفات۔                  | -        | طا نف شهر اوراس نام كاسب                 |
|     | طا نف ش قعر نمازی۔                       | •        | وعائے ابراہی پر شای شرکی منظی۔           |
| 104 | آ تخضرت ك تريس ايك ايوك في كان -         | *        | ويكر مشهور اسباب                         |
| ,   | بادريه بنت غيلان-                        | 9        | امحاب مم يم كاواقعد                      |
|     | بيرك كازبان باديه ك حسن كالعريف          | req      | امحاب مريم كون تھے۔                      |
|     | آنخضرت كاغميه                            | *        | کیار حضرات مومن تنے۔                     |
| 706 | بادیددوس یرد کی نظر میں۔                 | *        | امحاب مريم اورباب كى فيامنى ـ            |
| 1   | دونول بيجرول كي شربدرى كالحكم            | 40.      | ذبروست بالقباب كرتركه على                |
| 1   | غیلان کااسلام اور اس کی دس بیویان        | 4        | امحاب مريم كانقيرون كيلئ بكل والمشكري    |
|     | ذا كدبيويال جموز نے كا تھم اور مسئله.    | 1        | ناشكرى و بحل پروغيد                      |
| TOA | خيلان كاليك حكيمانه قول_                 | *        | غريبول كاحق مارية كالمنعوب               |
|     | ذماندونیوت کے تمن فیکڑے۔                 | *        | يد يحي کي سرال                           |

| منحہ  | عتوان                                   | . متح | عنوان                               |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1"7 < | ولدارى كيلي اال كه ك حص                 | 704   | وستمن کااہے تحفظ پر اعتماد          |
| 1     | ابوسغیان کو بخشش .                      | 1     | مهلی بار منجنیق کااستهال            |
|       | عیم کا حصد اور ان کے مطالبات پر فعائش   | 109   | مسلمان کی بنائی ہوئی مجتیق۔         |
|       | وست عطالور وست سوال _                   | "     | نمرود كيلئ منجنيق كاموجد البيس      |
| 175   | قماتش کے بعد عیم کی بے نیازی۔           | ø     | ابراتيم كو آك من ذالت كيلية منجفيق  |
|       | ا قرع ،عیبنہ اور این مرداس کے حصہ       | יריין | طا نف من دبا يون كااستعال بـ        |
|       | ا قرع کی طلب اور زبان بندی کا تھے۔      | 9     | تفيعف كي باغات كاشخ كالحكم          |
| 1771  | ا قرع کی غلط فنمی اور خوف۔              | *     | د شمن کی عاجزی پر تھم کی منسوخی۔    |
| ,     | مولفه قلوب كي تعريف اور فتمين.          | 441   | عینه کانی ہے قریب                   |
| 140   | تاليف قلب كامقصد                        | *     | آ تخضرت برفريب كا آساني انكشاف      |
| ,     | مقوان کی تالیف فلب                      | 1     | طاكف من أتخضرت كانشانه موازن تنصد   |
|       | حاليف قلب كي حدود                       | 4     | آب كو نعيف ع جنك كالحكم تهي تعل     |
| ,     | تالیف قلب کی برکاست                     | 777   | عمر کا فتح طائف کے متعلق سوال۔      |
| rei   | مال خس سے تالیف قلب۔                    | 4     | آ تخضرت کاواپس کیلئے مشور مہ        |
| 1     | لوكون كانقاضه نور تنتسيم غنيمت كأتحكم   | •     | والسی کے تھم پر نشکر کو کرانی۔      |
| 1     | آنخضرت کافیاضی۔                         | *     | نى كى خلاف ورزى نوراس كا نقصال      |
|       | مال نتيمت اور مجامدين كازېدو تغوي       | 1771  | ی کیرائے اور اس کی یر کت            |
| rer   | غنيمت يرابوجهم ك محراني ادر خالدے جمكرا | 4     | سنر بين دعاؤل كى تلقين _            |
| ,     | معالمه رفع دفع كران كيلية ني كي كوشش    | *     | نقيف كيليح مرايت كادعامه            |
| ,     | مال غنيمت كي تقتيم _                    | •     | عبدالله كاجان ليوازخمر              |
| 1 1   | سوارول كاحمد                            |       | بیوی عا تک سے عبداللہ کی شدید محبت۔ |
|       | تقيم برمتافقين كاعتراض اور أتخضرت       | 776   | باب کے عظم پر بیوی کو طلاق۔         |
| [ '   | كاغمر                                   | *     | در د فراق اور رجعت                  |
| Ter   | مبروصبط على موى عليه السلام ى مثال      |       | عا تكه كابر شوہر معتول۔             |
| 1     | موى يربهان كيك ورون كاسازش-             | 740   | على كارشته أورعا تكه كاوجم          |
| #     | تنامر ائل كے سامنے موى كى تمليف         | ,     | نى كى ربىتور كىلئے در شت شق-        |
|       | سازش میں شریک طوا نف کی طلی۔            |       | سراته سے ملاقات کے بعد آتخضرت کی    |
|       | موى كاطوا كف نا البية متعلق سوال        |       | تح يرامان _                         |
|       | خدا کی مدور طوا نف کی زبان پر حق۔       | 174   | حنین کے مال نیمت کاشار۔             |

| صفحہ  | عنوان                                 | صفحہ       | عنوان                                 |
|-------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| TAI   | انصار کا تا تراور نیاز مندی           | 4<4        | قارون کی سازش واشگاف۔                 |
| TAP   | شكر نعمت كيليّة ذكر نعمت _            | 4          | موسیٰ کاسجد و شکر اور و حی النی۔      |
| 1     | انسادے فضائل۔                         | •          | مویٰ ہے کلام المی سنوانے کی فرمائش۔   |
| *     | انصارے محبت والفت                     | 4          | مطالبه ی جمیل اور قوم کی سر تشی       |
|       | انصار کے لئے وعائیں۔                  | 4          | ذوخُويھر و کانبی پر تنتیم میں اعتراض_ |
| "     | انسارے تعلق خاطر خاص۔                 | #          | عمر وخالد آماده قتل ۔                 |
| PAP   | انسارے مبت ایمان کی علامت             | 700        | نمازی کو قتل نه کرنے کا تھم۔          |
| 1     | انسادی تعریف میں حمان کے شعر۔         | <i>*</i> . | دلول كاحال صرف خداجا نتاہے۔           |
| . ,   | شیماء بنت حلیمہ حنین کے قید یوں ہیں۔  | 4          | آنخضرت پراعتراض کاایک اور واقعه۔      |
| 74 P  | شیماء عظیم بھائی کے حضور میں۔         |            | ذوخويصره خوارج كاباني تقابه           |
| *     | جعر لنه جانے کی ہدایت۔                | 747        | خار جیوں کے متعلق تی کی چیشین کوئی۔   |
| *     | شیماء کے جسم پر تعار فی علامت         | 4          | خارجیوں کے گرون زونی ہونے کی دلیل۔    |
| 1     | آنخضرت کے دانتوں کا نشان۔             | *          | کیاخارجی کا فر ہیں۔                   |
| ,     | אט או תיונ_                           | 11         | ذوخویصره کی نسل میں سر دار خوارج      |
| 7/0   | يادر فته                              | 744        | خارجیوں کے عقائد۔                     |
| ,     | شیماء کے ذریعہ قید بول کی سفارش۔      | #          | حصرت على اور خوارج                    |
|       | شریف بھائی اور مبارک بهن۔             | 4          | پیشین کوئی کی متحیل۔                  |
| 1     | شیماء کوانعام واکرام۔                 | 9          | حضرت علیٰ کی خوارج ہے جنگ۔            |
|       | قيديون كارماني كيلئة موازات كاوفد     | •          | سر دار خوارج حرقوص کا مل۔             |
| 1"AY  | کرم کی در خواست اور امیر و فد کے شعر۔ | F"< A      | قریش کو عطایالورانصار کو گرانی۔       |
| #     | قيد يول يامال مين سے أيك              | #          | مردارانصاری آنخضرت کے گفتگو۔          |
| TAC   | قىدىول كاربائى كادر خواست             | *          | انصاری کی کلی۔                        |
| *     | مسلمانول ہے۔ سقارش کاوعد ہ۔           | 144        | دریافت حال به                         |
| *     | مجمع میں موازن کی در خواست۔           | 1          | انصار کے سامنے ذکر تعمت۔              |
| 1     | موزان كے لئے معاب معدمفارس            | Lv.        | الله کے احسانات کی یادو مہاتی۔        |
| - MAA | الصارومهاجرين كي فرمانير داري_        | •          | انصار کاحسان شنای۔                    |
|       | تنین شر مرول کی نا قرمانی۔            | 1          | العبار كے احبال كا قرار               |
| 4.    | ا قرع ، عیبند اور عماس کے اعلانات     | TAI        | توجوانوں کے جرم کااعتراف۔             |
| ,     | بی سلیم کی طرفءعباس کی تردید۔         | 1          | انصار کو فیمائش۔                      |

| منحد  | عنوان                                       | منح           | عنوان                               |
|-------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 191   | مسلمان قحط كاشكار                           | TAA           | تیدی باند یوں ہے ہم بستری کی شرائظ۔ |
| 1     | محابه کوتیاری کاتھم۔                        | •             | عور توں ہے عزل کے متعلق سوال۔       |
| 1     | آخری غزوهٔ نبوی ایک                         | 749           | یبود میں عزل کی ممانعت_             |
| •     | عَمَانٌ كَى بِ مِثَالَ فِياضِ _             | *             | شان رحمته للعالمين                  |
| •     | آنخضرت كاغبر معمولي مسرت                    | 11.9-         | عيينه كي حصه كي يز حيااور لا في _   |
| r9<   | عمّان کے لئے تمام رات دعا۔                  | 791           | بره صیاکاس وسال_                    |
| 1     | ذات نبوت کے مسر الی رشنہ دار                | •             | عبينه كانفرماني اور أتخضرت كابدوعا  |
| ,     | زير د سنت عمل صالح_                         | *             | عبينه كولا في كي سزاب               |
|       | ا ابو بکر کی در بادلی۔                      | <b>797</b>    | نی کی طرف ہے قید ہوں کو پوشا کیں۔   |
| •     | عمر اور دیگر محابہ کے عطیات                 | 1             | مالك كے كمر والول كى تظربتدى۔       |
| 7"9 A | الله کے ترابے                               | •             | خاندان مالك كيلية وفدكي تفتكو_      |
| ,     | عور تون کی طرف ہے زیورات۔                   | 4             | مالک کوز بروست چیکش۔                |
|       | عاصم كى طرف سے يونے چارسومن مجوريں          | 797           | مالک کاطا نف ہے فرار۔               |
| *     | نادار محابه لور شوق جهاد                    | 4             | آ تخضرت کے پاس حاضری اور اسلام۔     |
| *     | دربار نبوت ہے در خواست اور انکار۔           | 4             | ایک دیمانی کی آمداور سوال           |
| 1799  | حرمال تصیبی پر کریدویکا۔                    | 4             | آ تخضرت كافتوى _                    |
| *     | صحاب کی امداد اور سوار بوس کی قرامس         | <b>119</b> (7 | ایک دیماتی اور آنخضرت کادیده        |
|       | سواری کے لئے ایک جماعت کادر خواست           | 1             | ويهانى كافيمله ومطالبه              |
| 1     | آ تخضرت كالتكاراور فتم-                     | *             | واقعہ موکی سے نقائل۔                |
| 1     | خدای طرف سے انظام۔                          | ,             | کیاد عد وخلاقی حرام ہے۔             |
| (***  | فسم اور آ تحضرت عليه كاطريقه                | ,             | وعده خلانی کے متعلق ارشاد۔          |
| *     | الشكراسلام كى تعداد                         | 190           | جو اندے عمر ہ                       |
|       | عریش ش قائم مقائل۔                          | •             | جعر لنہ سے ستر انبیاء کے عمرے۔      |
| 4.1   | على كى كمرير تعيناتى -                      | *             | غزده تبوك                           |
| 4     | منافقوں کے ڈھول کا پول۔                     | •             | لقظ تبوك                            |
| *     | منافقين كو مكويش.                           |               | اس غزده کے نام                      |
|       | مدينے سے کوچ اور منافقين کي جمر انگ         | 1             | تاريخ فرده تبوك                     |
| *     | منید الوداع میں پراواین الی کے واپسی کے حلے | 1             | غزوهٔ تبوک کاسب۔                    |
| 17.17 | رومیون کاخوف دلا کر ہراس انگیزی کی کومشش    | 1             | غلط اطلاع پر ہر قل کی تشکر تھی۔     |

| صغحہ  | عنوان                                     | صغح   | عنوان.                                |
|-------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| (Y-A  | سالمان داحت پرنی کیلئے تؤید               | 4.4   | لقظاروم كى يمري وتحقيق_               |
| *     | آنخضرت کی جنتو میں کوئے۔                  | 4     | مهاجرین کویرچوں کی تقسیم۔             |
| r-4   | تی کے حضور میں ابو ختمہ کی حاضری۔         | 4     | انصاروقبائل میں پر چم۔                |
| é     | قوم تمود کے کھنڈرول سے گزر۔               |       | یبودی کے کمر منافقول کا اجتماع۔       |
| ,     | عبرت آموز نستی۔                           | 4     | تي کواطلاع اور بازيُرس_               |
|       | شوريده سرقوم تمود                         | 4     | منافقین کے حیلے بہائے۔                |
| ١٠/١٠ | اثرات بدے تحفظ کی تدبیر۔                  | Pr-9" | جداین قیس کی حیلہ سازیاں۔             |
| 4     | مسمومیانی سے پر ہیز کا تھم۔               | 4     | رومی باعد یوں کے متعلق خوش خبری۔      |
|       | تمود کی او منی کے کنویں پر پڑاؤ۔          |       | منافقین کاجمادے کریز۔                 |
| *     | توم ثمو د لور او ثمنی کاواقعه۔            | 4     | جداین قیس کویشے کی طامت               |
| ווא   | قوم تمود اوران كاعلاق                     | 4. W  | جد كالبيني يرغيظ وغضب                 |
|       | يغيبر ثمود صالح عليه السلام-              | *     | منافقول کے عطیات نامقول۔              |
| *     | پینمبر کی تبلیغ اور زرین تصحین            | y     | منافقین کی طرف ہے کری کا بہانہ۔       |
| (*17  | تمود کی طرف سے معجزہ کامطالیہ۔            | "     | مركته ديما تيول كاعذر                 |
| 1     | پھرے او منتی پیدا کرنے کی مانگ۔           | 4     | منافقين كى بلاعدر يهلو حبى            |
|       | معجزه د مکیر کرایمان لانے کاوعد ہ         | 4-0   | والمنح تظم خداو تدى .                 |
| 1     | قوم کی شوریده سری                         |       |                                       |
| •     | چنان سے کیا ہمن او منی بر آھ۔             | 14.7  | بلاعذر كريز كرتے والے مسلمان۔         |
| ۳۱۲   | او منتی اور آو میول کے پانی پینے کی باری۔ | 1     | علی کے چھوڑنے پر منافقین کی افوا ہیں۔ |
|       | تموداو بننی کے مل کے در ہے۔               | 1     | علی کا تا ژاور کورچ۔                  |
| *     | روشوره پیشت عور تیل۔                      |       | د لد ہی اور والیسی کا تھم۔            |
| 4     | او منى كے تل كے لئے دونوں كى سازش۔        | +     | علی کو قریش میمبتیون کاڈر۔            |
| . •   | يازياد .                                  | Pr.C  | ا تخضرت كيلي على جيد موسى كيلة باروان |
| 1     | او تنني كالمل _                           |       | شیعوں کیلئے خلافت علی کی بنیاد۔       |
| 6,14  | تيغمبر كازباني عذاب كاوحيد                |       | اس دعوی کاجواب                        |
|       | تینبرے مل کی سازش اور انجام۔              | PA.   | عارضی قائم مقای ہے دعویٰ بے بنیاد۔    |
| 1     | عذاب كى نشانيول كاظهور                    | ,     | قائم مقای اور جا کشینی کا فرق۔        |
| 1     | كر اكاه زخر له اور بولناك عذاب            | #     | گريز كرنے والول عے نيازى              |
| •     | ثمود کی تمل تبایی۔                        | "     | ابوضيمه كاگريز ـ                      |

| منحد  | عنوان                                   | صغحه       | عتوالن                                      |
|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| PYY   | چشمہ وتبوک میں یانی کی گئے۔             | 0/10       | سیمبر کا قوم کی لا شول سے خطاب              |
| der   | معجز ولورياني كي فرلواني _              | 4          | علاقه ثمود من آند مي كي پيشين كوئي.         |
| •     | تبوك مين مر غزارون كى پيشين كوئي.       | 4          | تناكس نه جانے كاتھم.                        |
|       | تبوك من نماز قضابونے كاواقعه            |            | تحكم كى خلاف درزى كالنجام                   |
| MAL   | جامنے کے لئے بلال کی چیکش۔              | <b>/14</b> | الخكر مس ياني كى نايالي اور تشنه ليي        |
| * .   | بلال نیند کی آخوش میں۔                  | 4          | آنخضرت كي دعائه سيراني                      |
|       | مسلسل سنر اور شخصکن ۔                   | •          | معجز واور ایک منافق کی ہمند دھری۔           |
| *     | آنخضرت كوغنود كي اور سواري ير ڈانواڈول  | 410        | آ تخضرت کی او نتنی کی تمشدگی                |
| ۵۲۹   | ابو قبادة كاسهارا_                      |            | متانقین کی زبان زوری اور او تنتی کی بازیافت |
| דיניק | فضانماز کی ادائیگی۔                     | N/A        | اونث كاند كالورابودر كايدل سفر              |
| *     | عمران این حصین کاواقعه۔                 | *          | ایوذرکی نظیر میں آمد                        |
| 174   | نماز قضام ون پر محابه کو تشویش۔         | •          | ابودر کی سمیری میں موت کی پیشین کوئی        |
| *     | نى كالسوة حسنه _                        | . 4        | پیشین کوئی کی محمیل۔                        |
| *     | قابل تشویش نیند نهیس نمازچھوڑ ناہے۔     | 919        | ابوزر کی امیر معاویه پر تخفیدیں۔            |
|       | ان واقعات بر تحقیق نظر۔                 |            | معاديد ك شكايت يرريده ش جلاد طني            |
| 444   | آ تھے کے سونے اور قلب کے جاسمنے کا مطلب | *          | یے کی کی موت اور سروک پر جنازہ۔             |
| •     | فکپ کے محسومانند ،                      | "          | ابن مسعود کی آمه۔                           |
| •     | ني کادو قسم کي نيند                     | ,          | ابوذر کادم والسیس اور بیوی کاکر بید         |
| . 7   | نيند كامر كز آتكه بيادل.                | ,          | بثارت                                       |
| •     | نينداور وادى شيطان كامطلب               | . 44.      | مد گاروب کی آمد۔                            |
| 979   | لشكري طرف سے ابو بكر وعمر كى نافرمانى۔  |            | آنےوالول سے ابوذر کی طلاقات۔                |
| *     | لشكر تفتى كاشكار                        |            | تم فین کے متعلق ابوذر کی شرط۔               |
|       | مغجزه اور سير الي۔                      |            | انصاری توجوان کی جادرے گفن۔                 |
|       | ایک بر صیاسے پانی مانٹنے کا حکم۔        | 1          | ايوذركي وفات اور تدفين _                    |
| 6,14. | مشرك بدهمياكا تكار                      | ויזיין     | ايوذر كا زبداورتي كافرمان.                  |
| . *   | بزمیا آنخفرت کی فدمت میں۔               | 1//        | الوذرشيب                                    |
| 1     | بر میا کے پانی سے افتار کی سیر اب       |            | آ تخضرت كوتا خير اوراين عوف كالمامت         |
| الهم  | يد مياكلياني جو ل كاتول واليس           | MAL        | صالح امتی کے پیچے پر بی کی اقتدا            |
| *     | بوصياكے يتم بجون كالداد                 | *          | كياكى كوني كا الم بناجائز ہے۔               |

| صنحہ    | عنوان                                          | صفحہ  | عنوان                                       |
|---------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| ליויין  | جبر نیل کا حصہ علیٰ کو۔                        | 97"   | منجزه پر بره همیا کی حیر انی اور تا تر۔     |
|         | خطبد اور زندگی کے زریں اصول۔                   | ý     | يوح إكااسلام                                |
| 424     | تبوک ہے والیسی کاسفر۔                          | 4     | الشكريين خوراك كى نايابي-                   |
|         | ا یک خشک چشمہ اور معجز ہ۔                      | 4     | عمر کی در خواست پر دعائے پر کت۔             |
| •       | خنگ چشمہ سے یانی کے قوار ہے۔                   | rr    | دعا کی برکت اور خوراک کی بہتات۔             |
| ,       | ہمراہی منافقین کی خو فٹاک سازش_                | 4     | الشكر ك_لتے طلحه كى فياضى _                 |
| pra     | آنخضرت کو آسانی خبر۔                           | *     | بلال ے کھانے کے متعلق سوال۔                 |
| *       | آنخضرت کی مذہیر۔                               | d.L.L | بلال كااتكر اور مجمزة نبوى علي              |
| •       | دوسرے رائے ہے تناسغر۔                          | *     | سات محجورول کی برکت۔                        |
|         | نقاب پوش منافقین تعاقب <b>یں۔</b>              | •     | تبوك من باوشاه ایله كی حاضری-               |
| •       | نقاب ہو شول کی ناکائ۔                          | 4     | شاہ ایلہ ہے خراج پر صلح۔                    |
| 759     | ایک معجز ہ۔                                    | *     | مادشاه كوامان نامه ب                        |
| *       | سازش کالول۔                                    | 42    | اذرح اور جرباء والول كو تحرير امان_         |
| ,       | اُسيد کواطلاع۔                                 |       | میناوالول سے معامدہ۔                        |
| rr9     | اکسید ساز شیول کے تمل کے حق میں۔               | *     | آنخضرت کے لئے شمع کاروشن۔                   |
| *       | مل ہے آنخضرت کاانکار                           | *     | مشمع کی ایجاد کب ہوئی۔                      |
| #       | ساز شیول سے گفتگو۔                             | *     | عبدالله ذوالجادين كي و قات                  |
| *       | سازشیون کا حلفیه ا تکار _                      | *     | قابل شك تدفين _                             |
| البالم. | جھوٹے حلف کے متعلق وی۔                         | 640   | ووالبجادين كي تمنائے شمادت                  |
| 1       | سازشیول کے لئے بددعا۔<br>مازشیول کے ایک بددعا۔ | P     | ور جيوشهادت کي طرف اشاره                    |
| 1       | صدافية رازدار رسول عليك                        | 4     | اشرادت کے درجہ کی موت۔                      |
| *       | من منافقین کی تماز جنازه کی ممانعت             | 1     | ۆوالىجادىن ئى نسىلت_<br>-                   |
| 441     | شرکت ہے محروم جماد کے تمنائی۔                  | •     | ستمع کے استعمال کا جواز                     |
| *       | آ تھے ہے دور دل ہے قریب                        | *     | تبوك من قيام كالمرت.                        |
| #<br>#  | مسجد ضرار                                      | 4     | تبوک ہے بڑھنے کے متعکق مشور ہ۔<br>۔ پیتا یہ |
| 864     | مجد ضرار تباکے مقابلہ پر۔                      | PTY   | فاردق اعظم کی رائے۔                         |
| y       | مسجد ضرار بجوث كاشاخسانيه                      | 9     | تنبوك كى ننيمت مين على " كادوبر احصه        |
| 4       | مجد شرار کامفر ف۔                              | 1     | زائده كالعتراش                              |
| 1       | مسجد ضرار ابوعامر کی سازش۔                     |       | تبوك بين دينمن پر جبر كين كاحمله            |

| صغحہ           | عنوان                                          | صفحه    | عنوان                               |
|----------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| الم المال      | آنخضرت عليه كي مبارك باد                       | سا بایا | مجديس آنخضرت كودعوت                 |
| ۰۵۳            | صدقة وشكر                                      | •       | آ تخضرت كاعتراوروعده                |
| •              | کعب برام سلمه کااحسان<br>معب برام سلمه کااحسان | ,       | آسانی خبر۔                          |
| . 🖋            | قبولیت تو به مروحی په                          | *       | مسجد ضرار كومسار كرنے كا تقلم۔      |
| اهُمُ          | ا گریزال مسلمانوں کے متعلق وی۔                 | 4       | اس زبین کی نحوست ۔                  |
| #              | اليے لوگول كى ندامت۔                           | 11      | اس زمین پر کوژی ڈالنے کا تھم۔       |
| ₫ D Y          | آنخضرت كاسخت روعمل _                           | •       | مجمع مسجد هر ارڪ امام               |
| . #            | آمانی معانی پرانحصار۔                          | 444     | مجمع کی عمرے عدر داری۔              |
| 707            | عويم اور خوله كاواقعه                          | 4       | مجمع مسجد قبا کی امامت پر           |
| #              | بيوى پر عويمر كى تهمت.                         | 4       | تبوکے مدینے میں آھ۔                 |
| 1              | شريك اور خوله .                                | 11      | يُرجوش المتقبال _                   |
| •              | عويمر كو آنخضرت كي فهمائش۔                     | 4       | مريز كرنے والوں سے ترك تعلق كا تھم۔ |
| 1              | عويمر كاتهمت پراصرار                           | و٢٠٥    | او نٹول کی ماند کی اور و صائے نیوی۔ |
|                | فولهے آنخضرت کی تحقیق۔                         | *       | ازدہے کی شکل میں جن۔                |
| 4              | خولہ کی طرف ہے صفائی۔                          | المهاما | گریز کرنے والے منافقین۔             |
| li .           | شریک سے پوچھ کھاوروی کانزول۔                   | 4       | مریزال مسلمان۔                      |
| <b>7' ∆ 1'</b> | تلاعن اور عويمر كابي <b>ان</b> _               | +       | منافقين كي حلقا حلني.               |
| #              | خوله كابيان اور شهادت.                         | "       | مریزال مسلمانول سے بازیرس۔          |
| ۵ م            | عويمر اور خوله من عليجد کي                     | *       | ان مسلمانوں ہے ترک تعلق             |
| <b>₽</b>       | کیا تلاعن ہے ہی علیحد کی ہو گئے۔               | 444     | ترک تعلق اور کعب کی حالت زار        |
| *              | ہونے والے بیج کے متعلق ارشاد                   |         | کعب کوشاہ غسان کی چیشش۔             |
|                | عويمر عاصم يكياس.                              |         | پیکش سے کعب کی بیز اری۔             |
| 704            | آ تخضرت سے ایک سوال اور نابیندیدگی             | 444     | بیونوں سے بھی ترک تعلق کا تھم۔      |
| •              | آنخضرت کی دعایرو می کانزول۔                    | #       | كعب، بلال اور مراره كي بيويال-      |
| 404            | ملال كادا قعد                                  |         | يوى كااجازت كے لئے اصرار            |
| 1              | مروا ہوں کا مطالبہ۔                            | *       | كعب كالتكام                         |
| 4              | و می کانزول_                                   |         |                                     |
| 1              | لعان اور عورت کی چکیاہٹ۔                       | P' 1"9  | فرط مسرت میں صدقہ۔                  |
| 4              | یچه کی شاہت حقیقت کا ثبوت۔                     | 11      | شور مبارک باد۔                      |

| صغح | عنوال                                       | صغح   | عنوان                                      |
|-----|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 144 | الياس وخصر كالج من ملاقا تبس                | IT DA | ہلال کاوا تعد اسلام میں پسلالع <b>ان</b> ۔ |
| *   | دونول نبیون کے رخصتی کلمات۔                 | 11    | عورت کے آشناہے متعلق سعد کاموال            |
|     | يه كلمات أيك فيمتى دعا_                     | ,     | سعد کی غیرت مندی                           |
|     | حضرت خضر کامسکن۔                            | 404   | آنخضرت کی غیرت مندی                        |
| אאא | باب سرايا                                   | •     | حق تعالیٰ کی صفت غیرت                      |
|     | أتخضرت كاطرف س تبيجي بوكي فوتي مهمات        | 4     | صغت غیرت کے مظاہر ہے                       |
|     | غزوه بهرييه اور بعث كافرق_                  | •     | تحيرت صديق و فارو تي                       |
|     | بعض سرایا کے لئے غزوہ کالفظ۔                | ,     | ا امير معاويه كياس ايهاي مقدمه             |
|     | بعث کے لئے سریہ کالفظ۔                      | •     | علی کے ذریعہ فیصلے کی خواہش۔               |
|     | مریہ کیاہے۔                                 | 64-   | آنخضرت كاحفرت الياس علاقات                 |
| *   | سریه کی ایک دوسری تعریف                     | "     | آتخضرت كالمتى بننے كى آمرزو                |
| 1   | سرید کے افراد کی تعداد۔                     | *     | آ تخضرت سے ملنے کی خواہش                   |
| 1   | سريه مفسر، جيش اورُ چفل کي تقريف            | ,     | بهازول ش ملا قات                           |
| 440 | بعث، خفیره، معتقب، حمز ووتیبه کی تعریف      | *     | وولول نبيول كي التي آساني كمانا            |
| 0   | سرلیا کی کل تعداد۔                          |       | الياس كى آسانون مين واليبي                 |
| 4   | امير سربيه کوتي کي تصحبيں۔                  | ודיק  | الياس اور خصر بھائی بھائی۔                 |
| 4   | بوڑ موں ، بچوں اور عور تول کے عمل کی ممانعت |       | الياس وخصر كالمسكن اور كماناب              |
| 777 | اطاعت ر مول واطاعت امير _                   | . *   | کیافضر آتخضرت ہے۔                          |
| 1   | ای عدم شرکت پر معذرت.                       | "     | آنخضرت اور خضر                             |
|     | جنگ ے پہلے ملح کے اصول وسرانظ               |       | خضر کا آتخضرت کو پیغام۔                    |
|     | بشارتي ويخ كي مدايت.                        | ′     | خصر کی آر زو۔                              |
| 144 | مربية تمزه اين عبدالمطلب                    | 777   | انبياء كے لئے علم شريعت ياعلم حقيقت        |
|     | تاريخ سريدادر پرچم                          | # ·   | آتحضرت كاظهور دوتول علوم بر                |
| ,   | قریتی قافلہ روکنے کاعزم۔                    | *     | واقعة موى دخصرے دليل۔                      |
|     | آمنامامنا                                   |       | موئی کوعلم شریعت اور خصر کوعلم حقیقت       |
|     | مجدى كے ذرابعہ اللہ اللہ اللہ               |       | آتخضرت کی خصوصیت۔                          |
| . 4 | مربه عبيده ابن حرث ابن عبد المطلب           | 197   | خضر اور حر کت قلب بهند ہونے کی حقیقت       |
|     | سريد كاسفيدير چم-                           | 100   | خضر بطور آنخضرت کے نائب                    |
| 644 | قريش كالتجارتي قافله                        | •     | عینی آنخضرت کے محابہ میں۔                  |

| صنح        | عنوان                               | صنحد | عنوان                                 |
|------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| LACK.      | رسم کی بندش اور نیل کی مشکی۔        | የካላ  | قافے ہے معمولی جھڑ پاور تیر اعدازی۔   |
| PKF        | امير المومتين عمر كواطلاع_          | #    | الله كاراه من يهلاتير                 |
|            | امیرالمومنین کاخط تیل کے نام۔       | 4    | الله كي راه يس ميلي عوار              |
|            | خط کی نیل کوسیر د کی اوریانی کازور  | •    | سعد كاسيانشانه.                       |
| <b>V</b>   | سریه کے افراد کی تعداد۔             | 4    | قریش کاخوف اور بسیائی۔                |
|            | آنخضرت کی سربستہ تحریب              | •    | مشرك قافلے كے دومسلمان ب              |
| 4.54       | ال سريه کاپر چم-                    | •    | يه پهلاس په تقلادوسرل                 |
|            | تحرير كالمضمون _                    |      | مز دوعبيده كے سريد                    |
|            | سر تشکیم خم ہے۔                     | P7 9 | يرحم لينى رايت اور لواء _             |
|            | الحرير كاروايت                      |      | سرييه سعدائن الي و قاص_               |
| "          | روایت تح بر کاواقعه                 | 4.5  | سربيد كالمقصد                         |
| 1400       | این نجش کاسا تعیو <b>ل کوانقیار</b> |      | اکام سنر_                             |
| *          | ساتميول كي اطاعت شعاري              | *    | ر تیب مربید                           |
| *          | حسب تحرير فخله جن پراؤ۔             |      | ين جهينه كالسلام                      |
| <b>*</b> . | قریش قافلے کی آمد                   | •    | ئى كناندىر چيمايے كائتم.              |
|            | قریش کا اضطراب۔                     | •    | دستمن کی کثرت اور جهید هی پناه.       |
|            | مسلمانول کی حکمت عمل                | 1    | شرحرام اور مسلمانون مین اختلاف ب      |
|            | قریش کواطمیمان۔                     | 4    | اليك جماعت كي دالين اور آبخضرت كاغمه  |
|            | حرام ممينه اور محابه كي پريشاني-    | 1/41 | سريه عبدالله اين مجش-                 |
| P<4        | حرام میینوں کی ابتداء۔              | 1    | ابن تجش کونی کا حکم۔                  |
| 1          | دعائدا اليي اوراشر حرم              | /    | این تجش کونامهٔ میار کساور نامز د گی۔ |
|            | اشرح م کی مصلحت ب                   |      | ابن تجش كوامير المومنين كالقب         |
|            | تین متصل مینول کی حکست              | 1    | ابن بحش وعمر اوربيه لقب               |
| ,          | تجاج کے لئے سمولت۔                  | 1    | امير المومنين لقب كي ابتداء_          |
| dec        | ایک علیحدہ مینے کی حکمت۔            | Per  | عراقي بهلوان لور لقظ امير المومنين    |
|            | عمر ودالوں کے لئے پُرامن سفر۔       | 1    | لقب كى پىندىد كى نوراجرام             |
|            | اشرح مابندائ اسلام على              | #    | امير المومتين لور دريائے نبل كو خط    |
| •          | اشرح م کی حلبت ہ                    |      | نيل كاواقعه                           |
| ,          | اشرح م کی مظمیت                     |      | معربول كاعقيده نور خالمانه رسم_       |

| صفحد       | عنوان                                  | صفحه               | بعثوالن                               |
|------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| PAT        | مربيه عمير بن عدي۔                     | 9'44               | ماه رجب اور صحابه كاتر و د_           |
| *          | عصماء بنت مروان.                       | 11                 | صحابه كافيصله اورحمله به              |
|            | عصماء کی در بیده د جنی اور قبل کا تھم۔ | L <sub>t</sub> < v | اسلام میں پیلا تنل اور پہلے اسیر۔     |
| *          | ناجيا قا كل_                           | 4                  | قریش کو خبر اور بے یسی۔               |
| PAT        | مسماء كاتمل _                          | 4                  | اسلام من بهلا مال غنيمت.              |
| "          | نابينا عمير كوبصير كالقب. ،            | 4                  | حرام مینے میں خول ریزی۔               |
| #          | عمير کی جرات پر عمر کوجیرت             | 4                  | آنخضرت عليه كاراضكي                   |
|            | قل کے لئے عمیر کی تدبیر۔               | *                  | قریش کے لئے شاخسانہ۔                  |
| PAP        | عميراللدورسول كے مدد كار               | "                  | مسلمانول بردشنام ظرازي                |
|            | عمیرے بازیر <i>ک</i> ۔                 | 4                  | يهود كے نزديك أي كے لئے بد فتكونى۔    |
| *          | عمیسر کے دم خم۔                        | 14<9               | نامول سے شکون۔                        |
| #          | عصماء کی بدترین حرکتیں۔                | 4                  | حرام مینے میں تمل کے متعلق وحی۔       |
| MAD        | عمير کي سنت.                           | 4                  | قریش کی زیاد تیوں کاشار۔              |
|            | مشرک بهن کا قتل به                     |                    | ابن جش وغير و كااطمينان _             |
| "          | سريه سالم ابن عمير۔                    | 11                 | تاریخ سریه پر بخت۔                    |
| "          | وستمن اسلام ابوعفك_                    | 14.                | تاریخ کے متعلق ابن جش وغیر ویس اختلاف |
| *          | ابو عظك كے قبل كى خواہش                |                    | ابن حفز می کاخوں مبا۔                 |
| ,          | يدزياك يوژها_                          | *                  | وی کے بعد غنیمت اور قیدی قبول۔        |
| 644        | قل کے لئے سالم کی مشت                  | ,                  | ابن جش وغیر و کو نواب کی آر زو۔       |
| "          | موقعه کی تلاش۔                         |                    | اجرو تواب کی بشار ت۔                  |
| 4          | ابوعفك كاقتل .                         |                    | ا مال غنيمت كي تقنيم-                 |
| 4          | مربيه عبدالله ابن مسلمه ب              | (A)                | تفتيم غنيمت اور پانچوال حصد_          |
| <i>t</i> - | کعب ابن اشرف۔                          | 4                  | اسلام میں بہلاخمس۔                    |
|            | كعب كى وادوو بش _                      | 4                  | ابن مجش کی سنت اور قر ضیبت ب          |
| 1          | میودی علماءے آنخضرت کے متعلق سوال      | •                  | خمس اور مرباع۔                        |
| *          | تلخ تمر سياجواب_                       | L/VL               | قریش کی طرف سے تیدیوں کافدید۔         |
| PA4        | كعب كى جميخهلابث اور بخشش سے انكار۔    | 11                 | فدیہ کے لئے آنخضرت کی شرطہ            |
| 4          | يهودي علماء كي ابن الوقتي_             | *                  | مقدار فدريي                           |
| *          | دل کھول کروادوو ہش_                    | ,                  | ایک قیدی کااسلام۔                     |

| منحد | عنوان                             | صنحہ  | عتوان                              |
|------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|
| 797  | ہتھیارر ہن رکھنے کی چینکش۔        | MAC   | كعب كي تم ظر في -                  |
| 4    | ابونا کلہ کے ساتھیوں سے قرار داد۔ | 4     | بدر میں افتحادر کعب کی چراغیائی۔   |
|      | ئی کی د عاوس کے سماتھ روا تھی۔    | •     | مرده فتح کر دید                    |
| •    | این مسلمه کی سریرایی-             | PAA   | آ تخضرت کی ججو میں اشعار۔          |
| •    | محايد كعب كي دُيورْ حي پر۔        | *     | وشمنان اسلام كواشتعال التميزي      |
| *    | كعب كى بيوى كالضطراب              | •     | كعب سے نجات كے لئے نى كى دعا۔      |
| 791  | شوہر کورو کئے کی کو شش۔           | ,     | كعب كے ميں سر كرم سازش             |
|      | كعب كى اطمينان ومانى_             | *     | کے میں ور پدری۔                    |
| 1    | كعب محايد ك ور ميان-              | # *   | قریش ہے جنگی معاہدہ کی کوشش۔       |
|      | كعب كاستطر جسم_                   | *     | ابوسفیان کے خدشات۔                 |
| *    | كعب كى احتقاله مرشارى             | P/4 9 | قریش بنول کو کعب کے تحدے۔          |
|      |                                   |       | معامده اور مسلم خواتنین کی تو بین۔ |
|      | •                                 | •     | ا الخضرت كے تمل كى سازش            |
| 4    | كعب بر نرغه اور شيخ افكنسي-       | •     | آسانی شخفظ۔                        |
| *    | كتب كى چېنىس اور جاكر _           |       | کعب کے جرائم اور قتل کی خواہش۔     |
| 1444 | كعب كالمل اوربيوى كى فرياد        | *     | ابوسغیان کااحساس کمتری۔            |
| 1    | ق مول كى ناكام تلاش _             | 1/9+  | كعب بت ير متى كى تعريف يس-         |
| 1    | مهم میں حرث زخی۔                  | 4     | ابن مسلمہ اور کعب کے ممل کا بیڑا۔  |
| •    | حرث کی ہے ہی۔                     | •     | مہم میں این مسلمہ کے مدد گار۔      |
| •    | حرث كوساتميول كالدو               | •     | ابن مسلمه كاقكر_                   |
| •    | صحابه كافراراورنعره تكبير-        | •     | حيله کے لئے اجازت طلی۔             |
| 4    | آنخضرت کورمبحدیرانظاریس۔          | *     | جنگی فریب کے تحت اجازت۔            |
| •    | آنخفرت کی مسرت۔                   | 791   | ابونا کلہ کعب کے کمر۔              |
| 640  | کسب کاس نی علی کے مد مول پر۔      | 4     | كعب كو قريب _                      |
| 4    | میود کی قریاد۔                    | 1     | اشياع خور دني كاسوال_              |
| *    | مربه عبدالله ابن عتبک             | *     | اولادر بهن رکھنے کا مطالب۔         |
| 1    | ابوراقع سلام ابن ابو حقیق۔        | •     | ساتھیوں کو لانے کاوعدہ۔            |
| #    | كارنامون پراوس و خزرج من مقابله   | P4P   | عور تول كور بهن ركفنے كامطالب      |
|      | ابوراقع کے قبل کافیصلہ۔           | •     | كعب كے حسن كى تعريف۔               |

| صغح | عثوال                              | صنح         | عنوان                           |
|-----|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 0.1 | مقام سري                           | 190         | ابوراقع كي إسلام وحثني_         |
| *   | فتح بدر کے بعد قریش کی بے اطمینانی | +           | كعب كالقل اوس كاكارنامه         |
| 0.7 | قریش کانیا تجارتی راسته            | ,           | كارنامه كے لئے خزرج ميدان على۔  |
| 1   | كاروان تجارت                       | <b>1999</b> | خزر تی جماعت به                 |
| 1   | مسلم دسته کا کوچی۔                 | *           | المخضرت عليه اجازت              |
| •   | كامياب حيماب                       |             | صحابہ ابورافع کے گھر ہیں۔       |
| 1   | ذبردست مال غنيمت                   | Ī           | ابورانع کی خوایگاہ ش۔           |
| 1   | قیدی زہبر کا اسلام۔                | ,           | بیوی سے سوال وجواب              |
| 7 # | سربيابو سلمه عبدالله بن عبدالاسعه  |             | ابورافع پربستر میں حملہ۔        |
| •   | ابوسلمه کی نبی سے دشتہ واری۔       | 1           | بيوي كاشورو غل_                 |
| ,   | نی اسد کے خلاف مھے۔                |             | عور تول پر حملہ ہے تی کی ممانعت |
| 1   | طلعه کی جنگی تیاریاں۔              | 194         | لغزش قدم سے این عتیک زخی۔       |
| 0.7 | آنخضرت مليف كواطلاع                | . 4         | کمین گاہ میں محابہ کی روبوش۔    |
| 1   | سر کولی کے لئے مہم۔                | *           | قا حل کی حلاش۔                  |
| 1   | خاموش میش قندی۔                    | 4           | مقتول کے متعلق محقیق حال۔       |
| /   | ا جانگ حمله اور دستمن کا فرار _    | 444         | بیوی کے شبہات۔                  |
| 1   | نواح میں تا خت اور والیسی۔         | 1           | البورافع كا ومواليس             |
| 1   | آنخضرت عليه كے لئے مغی۔            | 9           | ابورافع کی موت کااعلان          |
| '   | زبردست مال غنيمت                   | r/9A        | این عقیک ساتھیوں کے شانوں پر    |
| •   | طلجه کاار مداد اور د عوائے تبوت    | h.d. d.     | آ تخضرت عليه كواطلات            |
| 0.4 | ودباره اسلام اور ثابت فتدمى        | N           | اصل قائل کون تھا                |
| •   | بعث عبدالله ابن اليس_              | 1799        | آنخضرت علية كافيعله             |
| *   | مغیان کے جنگی ارادے۔               | ٥٠٠         | خير کے قريب کميں گاه            |
| •   | مغیان کی چیبت ٹاک شخصیت۔           |             | ابن عتیک کی تدبیر               |
| *   | سغیان کے خلاف مہم۔                 | *           | شر میں داخلہ                    |
| ,   | عبداللدكاكوچ_                      | "           | ابورانع داستان کوول کے ساتھ     |
| *   | عبدالله يرسفيان كي جيب -           | -           | ابن عتیک کے دوناکام حملے        |
| *   | مغیان سے ملا قات اور فریب          | <b>4</b> ·1 | تبسر اكامياب حمله               |
|     | عیدالله سغیان کے گروہ میں۔         | 4           | مربيه ذيدائن حارية              |

| صفحہ  | عنوان                               | صنحه       | عنوان                             |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 0.9   | مفیان محابہ کے سریر۔                | 4-4        | سفيال كاطنطنه                     |
| *     | محابه کی میازیر پناه۔               |            | عبدالله موقعه کی حلاش میں         |
| *     | المان کی چیکش۔                      | 11         | عیدالله، سفیان کامر اتار کر قرار  |
| "     | عاصم مقاليا من _                    | 1          | عار میں حفاظت خداوندی_            |
| #     | عاصم کی مایو ی اور در .             | 1.         | عناش اور ناکای_                   |
| 01-   | خیب، زیدو عبدالله امان کے قریب میں۔ | 4          | مدینے میں واپسی۔                  |
| ,     | عبدالله كااحتجاج اورمقابله          | "          | سفیان کاسر اور عصاب               |
| *     | عبدالله برسطباري اور قتل            | <b>₽</b> · | جنتی عصاب                         |
|       | خبيب وزيد بحيثيت قيدي كح من         | •          | ا تخضرت اورد شمنان اسلام کے سر۔   |
| 4     | قيد يول كي فرو ختگي_                | לים        | مقتولین کے سر اور خلفاء۔          |
| "     | خبيب كى قتل كے لئے خريد ارى۔        | 4          | سريير جي-                         |
| ,     | ين حرث كاجذبه انقام _               | 4          | قریش کی طرف اسلامی جاسوس۔         |
| 011   | زید کی مثل کے لئے خریداری۔          | "          | مر شداور مسلم قید بول کی رہائی۔   |
| 1     | اشهر حرم من قتل كالتواء             | 1          | مر تدلور کے کی طوا نف۔            |
| 1     | خبیب کااسترے کے لئے سوال۔           | 0.4        | مرشد کوزنا کی تر غیب۔             |
| #     | وسمن کابچہ ضیب کے بعنہ میں۔         | 11         | مرحمد كاخوف خد الورا نكاريه       |
| *     | مال کی تھیر اہت۔                    | "          | طوا ئف كاغصه اور مخبري.           |
| *     | خبيب كاعالى ظرفى _                  | "          | ایک مسلم قیدی کے ساتھ فرار۔       |
|       | پاکیزگی کے لئے مہلت۔                | 1          | طوا نف ہے شادی کے لئے مشورہ۔      |
| DIT   | شریف ترین قیدی۔                     | *          | حكم خداو ندى كه ذريعه الكار       |
| *     | تيره غانے ميں تيبي انعامات۔         | 0.4        | كياز تأكار ي شادى جائز ي          |
|       | وقت آخر پاکیزگی مستحب۔              | 1          | شادی کے لئے مردوعورت کے اوصاف۔    |
| *     | موت کاسنر ۔۔                        | 4          | المام احمد كامسلك.                |
| 1     | معل میں نماز کی در خواست۔           | *          | احناف اور جمهور کاند ہیں۔         |
| *     | طویل تماز کاار مان به               | 4          | بت پر ست عورت سے نکاح ترام۔<br>ما |
| *     | کفار کے لئے بردعا۔<br>              | 1          | مسلم چاسوسول کا کوجی۔             |
| مزايم | مل کے تماش مین۔                     | *          | ضيب، زيدو عبدالله جاسوسول من-     |
| 11    | لاش كى تشير كے لئے سولى۔            | 4          | سفیان محابہ کے تعاقب میں۔         |
| #     | كفرك ترغيب لورر مإنى كالالي _       | 0.9        | سفیان کے ساتھیوں کی جمعیت۔        |

| صغحه | عنوان                            | صنح         | عنوان                                |
|------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 010  | زير كوخداني مرد_                 | 017         | ابت قدمي اور آخضرت كوسلام.           |
| 1    | ابو معلق كاواقعه-                | 4           | و حی کے ذریعیہ سملام اور موت کی خبر۔ |
| *    | ابو معلق رہز ان کے چنگل میں۔     | 4           | جواب سلام اور محابه كواطلاع _        |
| *    | تماز کے لئے سوال _               | 4           | انتقام کے جالیس طلب گار۔             |
| 4    | ابو معلق کی ایک پُر تا ثیر د عال | •           | مولی برلاش کے جالیس محافظ۔           |
| 019  | فوری فریاوری۔                    | 010         | ٱنخضرت كولاش منكانے كى جنتجو۔        |
|      | ہر مقصد کے لئے مغیدہ عا۔         | *           | زبير ومقداد كياروا كل_               |
|      | خبیب کے جیسی دیگر سنتیں۔         | "           | لاش كاحصول                           |
| "    | نماز جماعت میں محابہ کاطریقہ۔    |             | چالیس دن بعد ترو تازه لاش_           |
| ,    | معاذ ﴿ كَاطْرِيقِهِ _            | 4           | الاش ك ك كفار تعاقب مين              |
| 07.  | معاذ کی سنت اور آنخضرت کی تصدیق۔ | 4           | لاش لقمة ذين بين                     |
| 1    | ضبیب کے ساتھی زید۔               | 1           | کفار پرزبیر ومقداد کار عب            |
|      | مقتل میں نی کے متعلق سوال۔       | *           | زبيرومقداد پر فرشتول كافخر_          |
|      | زيد كاعشق رسول.                  | "           | ہے جان کی بازی دگائے والے۔           |
| +    | عضق محمد ی پر کفار کو حیرت۔      | 010         | لاش مس في الماري منى _               |
|      | زید کا مل_                       | 4           | مر داریر قبله رونی کی دعا۔           |
| 011  | امير مربيه عاصم_                 | *           | یہ غازی یہ تیرے پراسرار بتھے۔        |
| 4    | عاصم ملاقہ کے بیوں کے قاتل       | 017         | بدد عاادر ابوسقيان كاخوف             |
| 1    | سلاقه کا منت.                    | *           | خوف خدا کی ایک مثال به               |
| 4    | کاسٹرسر میں شراب چنے کی نذر۔     | 11          | وقت مرگ نماذ خویب کی سنت به          |
| #    | عاصم کی د عا۔                    | <i>a</i> 1¢ | یہ تماز اور دو سرے واقعات            |
| #    | عاصم كى لاش اور آساني حفاظت      | "           | أمير معاوييه لورزيد كاواقعيب         |
| "    | قریش بھی لاش کی جنتجو میں۔       | 4           | فعل اور تماته                        |
| ATT  | عاصم قریش کے مجرم۔               | 4           | معادید حضرت عائشہ کے حضور۔           |
| 1    | عاصم كاليك عهد                   | "           | ام المومنين كي عبيه.                 |
| 1    | زند کی و موت می عاصم کی حفاظت۔   | *           | ا زید کاواقعه اور نماز به<br>دهند    |
| "    | والعدر جنع كي دوسر ي روايت.      | 4           | ایک خونی شخص۔                        |
| 4    | نى كے پاس عصل و قاره كاو قدر     | 014         | زید کے من کاار او ہ                  |
| 11   | علماء کے لیے در خواست اور غداری۔ | *           | تماز کے لئے ور خواست۔                |
| "    | بى بديل كو حملے كے اشاره-        | *           | خداسے فریاد۔                         |
|      |                                  | 1           | مسلي آواز                            |

باب پنجاه و مشتم (۵۸)

## غروه بى لحيان

یہ لیمیان کی بہتی عسفان کے قریب ہے اور لیمیان۔ لام پر ذیر کے ساتھ۔ بی ھُدیل کا قبیلہ ہے۔ واضح سے کہ غزدہ بی لیمی قریطہ سے فارغ ہونے کے چھے مہینے بعد رسول اللہ عظافے نے بی لیمیان سے جنگ کرنے کے لئے کوج فرمایا آب ان سے اصحاب رجیج کا بد لہ لیما جا ہے شھے۔ اصحاب رجیج میں حضرت صبیب اور ان کے ساتھی شامل مینے جن کوبیر معونہ کے مقام پر قبل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے سرایا یعنی سحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں آئے گی۔

انقام کے لئے کوج ۔.... آخضرت تھے کو اصحاب رجیج کے قبل کاب مدمہ تھاجو آپ کے محابہ تھے اور جن کور بڑھ کے مقام پر قبل کیا گیا تھا(ای لئے ان کواصحاب رجیج کہاجاتا ہے ! چنانچہ آپ نے بنی ہ کہ اس حاس کر کت کا انقام لینے کا اور فرملا۔ آپ نے صحابہ میں تیاری اور کوچ کا اعلان کر ادیا اور ظاہری طور پر آپ نے شام کی طرف کوچ فرملاتا کہ و شمن پر بے خبری میں حملہ آور مول۔ مدینے پر آپ نے حضرت ابن اُم کمتوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس غزوہ میں آنخضرت تھے کے ساتھ دوسو صحابہ تھے۔ جن میں سے جیس گھوڑے سوار تھے۔ و شمن کا فرار ۔۔۔۔ جب آنخضرت تھے اس مقام پر پہنچ جمال اصحاب رجیع قبل ہوئے تھے تو آپ نے ان کے و شمن کا فرار ۔۔۔۔ جب آن کو مال تھی۔ اور مراک معلوم ہوا کہ آنخضرت تھے ان ان سے انتقام لینے کے لئے برحدرے جیں دولوگ ڈر کے دارے بہاڑول میں جاچھے۔ او حر آنخضرت تھے کو جب بی لحیان ن کے فرار کا لئے برحدرے جیں دولوگ ڈر کے دارے بہاڑول میں صحابہ کے دیتے مقلف سمتول میں دولنہ فرمائے گر کی کو بی لحیان کا ایک آدمی بھی۔ مل معلوم ہوا تو آپ نے ان کی خلات کی حداث ہے دیے دھر آنخوس دولنہ میں دولنہ فرمائے گر کی کو بی لحیان کا ایک آدمی بھی۔ مل محاب کے دیتے مختلف سمتول میں دولنہ فرمائے گر کی کو بی لحیان کا ایک آدمی بھی۔ مل مطوم ہوا تو آپ نے ان کی خلاش میں صحاب کے دیتے مختلف سمتول میں دولنہ فرمائے گر کی کو بی لحیان کا ایک آدمی بھی۔ مل مطوم ہوا تو آپ نے ان کی جان کا ملائ

آپ نے یمال دودن قیام فرمایا۔ آخر جب آپ نے دیکھاکہ غفلت میں ان پر جو حملہ کرنا چاہتے تھے دو پورا نہیں ہواتو آپ نے محابہ سے فرمایا کہ اس دفت آگر ہم فنبیلہ عسفان کے دافتہ میں بہنچ جائیں تو کے والے یہ معمومیں مے کہ ہم کے تک آگئے ہیں۔ چنانچہ آپ محابہ میں سے دوسو آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدینے ہے آپ دوسو سے ذیادہ لشکر کے ماتھ چلے تھے۔ اس اختلاف کے سلنے میں میں کما جاسکتا ہے کہ مدینے ہے۔ اس اختلاف کے سلنے میں میں کما جاسکتا ہے کہ مدینے ہے آپ کے ساتھ دوسو محابہ بی تھے گر کوئی کے بعد مزید محابہ شامل ہوتے گئے اور تعداد بردھتی گئی۔

جو آپ دعا کے طور پر فرماتے جاتے تھے۔ آیٹونَ تَانِیُونَ اِنْ مَنْاَءُ اللّٰهُ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ ایک روایت شل یول ہے کہ لِرَبِّنَا عَابِدُونَ اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ وَعْنَاءِ السَّعَرِ وَ کَابَةِ اَلْمُنْفَلِبِ وَ سُوءُ الْمَنْظَرِفِي الْاَهْلِ وَالْمَا لِ بِعَضِ راویول نے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے۔ اللّٰهُمَّ بِلُغَنا بِلَاغًا

صَالِحاً يَبَلُغَ إِلَى خَيْرِ مَغْفِرَ تِكِ وَ رِضُواناً

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی طرف دجوع کرنے والے گنا ہوں کے توبہ کرنے والے لور انشاء اللہ اپنے دب کی تعریف کرنے والے اللہ بین سفر کی و شواریوں کرنے والے اور اللہ بین سفر کی و شواریوں کرنے والے اور د شواریوں کے ساتھ واپسی سے تیمری بناہ مانگا ہوں اور اپنے گھر بار لور مال میں کسی تکلیف وہ انقلاب سے تیمری بناہ مانگا ہوں اور اپنی ایک ایسے بہتر مقام پر پہنچاد سے جمال سے ہم تیمری مغفرت اور خوشنودی سے میں بیناہ مانگا ہوں۔ اور خوشنودی ساکھ ایسے بہتر مقام کر سمین

والدہ کی قبر برے گرر ۔۔۔۔ایک قول ہے کہ اس ہے پہلے آنخفرت ﷺ ہوءا کبھی نہیں سی گئی۔ اس غزوہ کے سلسلے بیں آنخفرت ﷺ وہ وہ دن مدینے ہے باہر رہے۔ بعض علاء نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بی بیبان سے لوئے قوابواء کے مقام پرر کے آپ نے وائیں بائیں نظر ڈالی اور اپنی والدہ حضرت آمنہ کی جب بی بیبان سے لوئے آپ کو دو تاد کی کر صحابہ بھی رونے قبر کو دیکھا بھر آپ کو دو تاد کی کر صحابہ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد آپ بھر کھڑے ہوئے اور دور کعت نماز پڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایوں گویا ہوئے کہ تم لوگ کس لئے روئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ کو رو تاد کی کر ہم بھی رونے لگے سے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا خیال کیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا ہم نے خیال کیا تھا کہ ہم پر عذاب نازل ہوئے وائل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی سحابہ نے عرض کیا بھر شاید آپ کا خیال ہے کہ ہونے وائل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی سحابہ نے عرض کیا بھر شاید آپ کا دار کو ایسے انتمال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جن کی وہ طافت نہیں دکھتی تھیں۔ آپ کی والدہ کوالیے انجمال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جن کی وہ طافت نہیں دکھتی تھیں۔ آپ کی والدہ کوالیے انجمال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جن کی وہ طافت نہیں دکھتی تھیں۔ آپ کی دالدہ کوالیے انجمال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جن کی وہ طافت نہیں دکھتی تھیں۔ آپ نے کی دور کو سے انہ کی دور کو دیا گیا ہے جن کی وہ طافت نہیں دکھتی تھیں۔ آپ نے کورو کا کی دورو کو کھوں کے دورو کے دورو کو کھوں کے دورو کو کھوں کی دورو کو کھوں کے دورو کو کھوں کے دورو کھوں کے دورو کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے دورو کو کھوں کے دورو کو کھوں کے دورو کھوں کے دورو کو کھوں کے دورو کھوں کے دورو کھوں کے دورو کھوں کو کھوں کے دورو کو کھوں کے دورو کو کھوں کے دورو کھوں کھوں کے دورو کھوں کو کھوں کے دورو کھوں کھوں کھوں کے دورو کھو

قرمایا۔ "الی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں اپن والدہ کی قبر کے پاس سے گزرنے لگا تو میں نے دور کعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے اپنے پروردگار ہے ان کی مغفرت کی دعاما نگنے کی اجازت جابی گر اس پر جھے تختی سے منع کر دیا گیاائی بنا پر میں رویا تھا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ میر اردناائی بات پر تھا!" کتاب دفاکی عبارت یول ہے کہ رسول اللہ بھٹے عسفان کے مقام پر رکے جمال آپ نے داکمیں باکمیں نگاہ ڈالی تو آپ کواپی والدہ کی قبر نظر آئی۔ آپ نے پانی منگایاوضو کیالور پھر دور کعت نماز پڑھی۔حضرت بریدہ اُ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اچانک آنخضرت علی کے رونے پر چونے اور آپ کورو تاد کھے کرخود بھی رونے لگے۔اس کے بعد آنخضرت علی کے میٹے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ کس لئے رورے ہو۔حدیث

غرض اس کے بعد آپ نے اپنی سواری قریب منگائی اور سوار ہو کر آہستہ آہستہ راونہ ہوئے۔اس وفت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

ترجمہ: بین کولور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی وعاما تکیں اگر چہ
وور شتہ دار بی کیوں نہ ہوں۔اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ بیلوگ دوز ٹی ہیں (دونوں آنتوں کے ختم
تک پھرجب آپ پرے وی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے محابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

" میں حمہیں گواہ بناتا ہول کہ میں آمنہ ہے ای طرح بری ہو تا ہوں جیسے ابر اہیم علیہ السلام اپنے باب ہے بری ہو گئے تھے!"

اس تفصیل نے معلوم ہو تاہے کہ بید دونول آیتیں اس آےت کے علادہ ہیں جس بی آپ کو آمنہ کے لئے مغفرت ما تھے معلوم ہو تاہے کہ بید دوکا گیا ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ ۔ بجھے تخی کے ساتھ منع کر دیا گیا۔ بہر حال بیات قابل غور ہے۔

مسلم میں حضرت ابوابوب انصاری سے روایت ہے کہ آنخضرت بناتھ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی۔
اس وقت آپ دوئے گئے اور آپ کورو تاویجے کر آپ کے گردو پیش موجود لوگ بھی دوئے گئے بھر آپ نے فرملا۔
"میں نے اپنی پرور وگار ہے آمنہ کے لئے معفرت کی وعاما تنگنے کی اجازت جابی محر بھے اجازت ہمیں وی گئی۔ اس کے بعد میں ان کی قبر پر آنے کی اجازت ما تھی تو جھے اس کی اجازت ویدی گئی۔ پس تم لوگ قبر ول پر جایا کروکیو تکہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے!"

آئے ججۃ الوداع کے بیان میں حضرت عائشہ کی دوایت آئے گی کہ ایک مرتبہ آنخضرت علی عقبہ جون سے گزرے کر جونے کا قبر ستان تھا) تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر رکا تھا۔ آئے آئے گاکہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کی والدہ کی قبر کے میں تھی ابواء میں نہیں تھی۔ جمال تک اس شبہ کا تعلق ہے کہ ان کی قبر کے میں تھی ہوا ہوا میں نہی تو اس بارے میں دولیات کے در میان موافقت کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اوحر آگے معاہدہ صدیبہ کے بیان میں آئے گاکہ اس موقعہ پر بھی آپ ٹی دالدہ کی قبر پر گئے تھے۔ نیز نے کمہ کے بیان میں بھی آئے گاکہ آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے تھے۔اس بارے میں جو بحث ہے وہ بھی آگے بیان ہوگی۔

نیزید کہ بیرواقعداس سے پہلے کا ہے جبکہ آپ کی والدہ کو آنخضرت ﷺ کے سامنے ذندہ کیا گیا تھا اور وہ آپ پر ایمان لائی تھیں (اس واقعہ کی پچھ تفصیل گزشتہ منعاست میں بھی بیان ہو چکی ہے اور پچھ تفصیل آ کے آئے گی)

باب پنجاه و منم (۵۹)

## غزوهٔ ذی قرَدَ

لفظ قرومیں ق اور س دونوں پر ذہر ہے۔ ایک قول کے مطابق قی پر جیش ہے اور رپر ذہر ہے یہ قر دایک چشمہ کانام تھا۔ قر داصل میں معمولی در ہے کے اون کو کہتے ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ غابہ بھی کہاجاتا ہے لفظ غابہ گھنے در ختوں کو کہتے ہیں (جس کو جھاڑی بھی کہ سکتے ہیں)

عیبنہ کی چھیڑر خاتی ۔۔۔۔۔ غزوہ ٹی جیان ہے دالیس کے بعدر سول اللہ عظی ہدیے ہیں چندرات ہی ٹھر سے تنے کہ آپ کو معلوم ہوائی ہے۔ ابن حصن نے عطفان کے کچھ سوارول کے ساتھ اس چراگاہ پر حملہ کیا جمال آپ کے لونٹ جریتے تھے۔ یہال او نول کے لئے لقاح کالفظ استعال ہوا ہے جو لقعہ کی جمع ہے۔ لقی اس او نمنی کو کہتے ہیں جو دودہ دینے والی اور نیچ دینے کے قریب ہو۔ لیجنی تمن مہینے تک لتح کملاتی ہے اس کے بعد وہ لبون کملاتی

ان او نؤل کا چرداباروزانہ مغرب کے وقت دودھ لے کر مدینے آیا کرتا تھا۔ (ی) کیونکہ چراگاہ اور مدینے کے در میان! یک دن یا تقریباایک دن کے سفر کی مسافت تھی۔

غرض ان حملہ آورول نے اس غفاری شخص کو قبل کردیالور اس عورت لیعنی حضرت ابوذر کی ہوی کو اٹھا لے گئے۔ (قال) ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوذر نے آنخصرت الحظی ہے۔ اجازت جاتی تھی کہ وہ لو نول کے گئے کے ساتھ رہتا جائے ہیں۔ اس پر آنخصرت الحظی نے فرمایا کہ عکینہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہے تم پر حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے۔ مگر حضرت ابوذر اصرار کرنے گئے۔ آخر آنخصرت الحظی نے ان

ے فرمایا تھا۔ " جھے ایسا نظر آرہا ہے کہ تہمارا بیٹا قتل ہوجائے گا۔ تہماری بیوی پکڑلی جائے گی اور تم لا تھی نیکتے ہوئے دہال ہے دالیس آرہے ہو گے!"

چنانچہ اس واقعہ کے بعد حضرت ابودر کماکرتے تھے کہ میرے ساتھ رسول اللہ بھٹا کا معاملہ عجیب ہوا۔ آپ نے بھے سے بھلے فرمادیا تھا کہ جھے ایسانظر آدہاہے۔ آپ یہ فرمادہ سے اور بیس آپ پر اصرار کرتا رہا آخر آپ نے اجازت دیدی اور) بھر خداکی قتم وہی ہواجو آپ نے فرمادیا تھا۔ بیس خداکی قتم اپنے گھر بیس بیٹھا ہوا تھا اور آخر آپ نے اجازت دیدی اور آخر آپ کے حرات بیس ہوا تھا اور آخر آب خوات اس کے بعد ہم سوگے۔ رات بیس اجانک عبید آبن حصن چاہیں سواروں کے ساتھ ہم پر آپڑا۔ وہ اوگ ہمارے سرحانے کھڑے ہو کر ذور ذور سے چینے این حصن چاہیں سواروں کے ساتھ ہم پر آپڑا۔ وہ اوگ ہمارے سرحانے کھڑے میر ابیٹا قتل ہو گیا اور وہ بیٹوں نے کہ میر ابیٹا قتل ہو گیا اور وہ سے نے کر ایک طرف دیک کیا تھاوہ اوگ او نشیوں کو کھولنے بیس تیوں نے کم رکان سے مقابلہ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹا تھاوہ اوگ او نشیوں کو کھول کر انہوں نے ہنگایا۔ ان او نشیوں کے ساتھ یہ ان کی آخری کار دوائی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے آئے ضرت مقابلہ کے پاس آگر آپ کو یہ واقعہ بیان آگر آپ کو یہ واقعہ بیانا تو آپ مسکرانے گئے۔

بعض روا بیول میں عُبیئہ ابن حصن کے بجائے اس واقعہ میں عُبیئہ کے بینے عبدالر حمٰن ابن عُبیئہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دونوں بانوں سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیو نکہ عُبیئہ اور عبدالر حمٰن

و د نول ہی اس گروہ میں نموجو د<u>ہتھ</u>۔

سلمہ این اکوع کو جاویۃ کی اطلاع ..... اس واقعہ کا سب پہلے حضرت سلمہ این اکوع کو علم ہوا کیو مکہ وہ اپنی کمان گئے اگلے دن سی کوچ آگاہ کی طرف جارہ شخص ان کے ساتھ ان کا غلام طلحہ ابن عبید اللہ بھی تھاجو ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور اے لگام پکڑ کر ہنکار ہا تھا۔ راستے میں حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کے غلام ہے ان کی ملا قات ہوئی۔ اس نے سلمہ کو ہتلایا کہ عمید نے خطفان کے چالیس سواروں کے ساتھ اچانک رسول اللہ عرفی کی اور انسیں لے ممیائے۔ حضرت سلم کھتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے غلام سے کہا کہ اے رہاں اس کھوڑے یہ جمواور رسول اللہ عرفی کے واکر اطلاع ووکہ آپ کے مویشیوں کو لوٹ لیا گیا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رہاح رسول اللہ ﷺ کے غلام تھے اور وہ بھی حفرت سلمہ کے ساتھ رہاح بھی تھے جو آنخفرت علیہ کے علام تھے مگر راوی نے ان کاذکر نہیں کیا لیعنی یہ نہیں کماکہ سلمہ کے ساتھ رہاح بھی تھے جو آنخفرت علیہ کو غلام تھے۔ او حرید بھی امکان ہے کہ حضرت عبدالرحن ابن عوف کاوہ غلام جس نے حضرت سلمہ کو او نشیوں کے متعلق اطلاع دی ہی رہاح رہا ہواو حراس سے کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ رہاح آنخضرت عبدالرحن کے غلام رہے ہوں کیونکہ ممکن ہے یہ پہلے حضرت عبدالرحن کے غلام رہے ہوں اور پھر عبدالرحمٰن کے غلام رہے ہوں کیونکہ ممکن ہے یہ پہلے حضرت عبدالرحمٰن کے غلام رہے ہوں اور پھر عبدالرحمٰن نے ان کو آنخضرت عبدالرحمٰن کے اعتبار سے ان کو عبدالرحمٰن میں ہیہ کردیا ہو۔ للذااصل اور گزشتہ کے اعتبار سے ان کو حضرت عبدالرحمٰن کاغلام کماجاسکتاہے۔

اوھر میں نے لیمض اقوال دیکھے جن ہے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے چنانچہ حضرت سلمہ ہے ایک ردایت ہے کہ ایک ردز میں اور رباح جو آنخضرت ﷺ کاغلام تفاضح کی اذان ہے پہلے گھر ہے نکل کر چراگاہ کی طرف دوانہ ہوئے۔ میں ابوطلحہ انصاری کے گھوڑے پر سوار تھارائے میں بچھے عبدالر حمٰن ابن عوف کا غلام ملا جس نے بچھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کی او نشیال پکڑلی گئی ہیں۔ میں نے کہا کس نے پکڑی ہیں۔ اس نے بتایا کہ غطفانیوں اور فزار یوں نے پکڑلی ہیں۔

اں روایت میں طلحہ کے غلام کا ذکر نہیں ہے۔ اوھر علامہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ میں عبدالر حمٰن ابن عوف کے اس غلام کے نام سے داقف نہیں ہو سکا جس کا یمال ذکر کیا گیا ہے اور جس نے سلمہ کو آنخضرت پہلے کی او نٹیول کے متعلق خبر دی تھی۔ آنخضرت پہلے کی او نٹیول کے متعلق خبر دی تھی۔

(قال) او حرطامہ شامی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کی خض رسول اللہ علیہ کا غلام رہا ہو اور وہ وو تول میں طک کی ایک کارہا ہو اور خد مت دوسر ہے کی کرتا ہو لاندا بھی اس کو آیک کی طرف منسوب کر دیا جا تا ہو لور بھی دوسر ہے کی طرف منسوب کر دیا جا تا ہو لور بھی وہ مرہ کی طرف منسوب کر دیا جا جا ہو جاتی ہے کہ یہ رہاح حضر ت عبدالرحمٰن ابن عوف کے غلام کے علاوہ دوسر اشخص تقالور سے کہ رہاح حضر ت سلمہ کے ساتھ تھا دیر یہ کہ حضر ت عبدالرحمٰن ابن عوف کے غلام نے علاوہ دوسر اشخص تقالور سے کہ رہاح حضر ت سلمہ کے ساتھ تھا دی دیر ہے کہ حضر ت عبدالرحمٰن ابن عوف کے غلام نے علاوہ دوسر اور تخصر تھا تھے کی او نشوں کے متعلق اطلاع دی ہور ہے ہوگا کر راہے کہ جمل گوڑ اطلی کا تقا۔ ایک وی سلمہ تو اسلمہ تول سے گوڑ راہے کہ گھوڑ اطلی کا تقا۔ ایک وی سلمہ تول سے گوڑ راہے کہ گھوڑ اطلی کا تقا۔ ایک قول سے گزراہے کہ گھوڑ سے کو با نئے والاطلی کا غلام تھا۔ ای طرح سے بھی گزراہے کہ حضر ت سلمہ اس پر سوار ہوگئے ہوں (مسلسل سوار نہ رہے ہوں ) تا ہم سے بات قابل غور سے معلوم ہو تا ہے کہ اس پر کوئی سوار نہیں تھا) حضر ت سلمہ راہے میں اس پر سوار ہوگئے ہوں (مسلسل سوار نہ رہے ہوں ) تا ہم سے بات قابل غور ہو کی کو کہ بین گور کے اس پر کوئی سوار نہیں تھا)

حضرت سلمہ یہ ایک روایت ہے کہ میں سلع بہاڑی کے قریب ایک بلند شیلے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک روایت میں شیلے کے بجائے اک بیعن نیکرے کالفظ ہے۔ ایک دومری روایت میں ہے کہ بجر میں سلع بہاڑی پر چڑھ سلے۔ ایک دومری روایت میں ہے کہ بجر میں سلع بہاڑی پر چڑھ سمیا۔ گر ظاہر ہے ان سب باتوں ہے کوئی فرق بہدا نہیں ہوتا۔ غرض سلمہ کتے ہیں کہ۔ میں نے مدید کی طرف مند کرے تمن دفعہ پکار الور یا صباحاہ کمااور ہر دفعہ جھے اپنی ہی آواز دوبارہ سنائی دیتی تھی کیونکہ کھلی جگہ تھی اس

کئے صدائے بازگشت آئی تھی۔ یا ممکن ہے میال میہ آواز بازگشت ندر بی ہو بلکہ خرق عادت اور کر شمہ کے طور پر سنائی دی ہو۔

جمال تک لفظ یا صباحاہ کا تعلق ہے تو یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کی عافل مخص کو و شن کی طرف سے چو کنا اور جوشیار کرنا مقصود ہو چنانچہ حملہ کے دن کو بھی اوم صباح کما جاتا ہے (ای مناسبت سے و شمن اور حملہ آور سے خبر وار کرنے کے لئے یاصباحاہ بولاگیا)

سلمہ کی ہماوری اور دستمن کو نقصان .....اس کے بعد سلمہ دستمن کے تعاقب میں چیتے کی می تیزی سے دوڑے۔وہ بے تحاشہ گھوڑاووڑاتے رہے یمال تک کہ انہوں نے تملہ آوروں کو جالیا۔ان کو دیکھتے ہی سلمہ نے ان پر تیرانداذی شروع کردی وہ جب بھی تیر چلاتے توساتھ ہی پکاد کر کتے۔ نے اسے سنبھال۔ میں این اکوع ہوں اور آن کادن ہلاکت و برباوی کادن ہے۔ جب دشمن گھوڑے سوار مر کر ان کی طرف رخ کر تا تو یہ وہال سے ہماگ جاتے۔ یہ ای طرح کرتے اور وشمن کے پہنچے نگے رہے۔ سلمہ کتے ہیں کہ میں بھاگ کر ان میں سے کی بھاگ جاتے۔ یہ ای طرف رخ کرتے اور وشمن کے پہنچے نگے رہے۔ سلمہ کتے ہیں کہ میں بھاگ کر ان میں سے کوئی ایک کے سر پر جاپنچا اور اس کے پیر میں تیر مارتا جس سے وہ سخت زخی ہوجاتا۔ پھر جب ان میں سے کوئی گھوڑے سوار میر ی طرف رخ کرتا تو میں کی ور خت کے پیچے بہنچ کر اس کی بڑ میں بیٹے جاتاور پھر تیر اندازی کو کو سے حملہ آوروں کا دستہ کی کہ تا ہو گھوڑے حملہ آوروں کا دستہ کی بہتے کر ان لوگوں پر سنگ بادی اور پھر اؤ کر تا زجس سے دولوگ عابر آجاتے کو محفوظ سمجھتا تو میں پہاڑ کے اور پہنچ کر ان لوگوں پر سنگ بادی اور پھر اؤ کر تا زاجس سے دولوگ عابر آجاتے کو محفوظ سمجھتا تو میں پہاڑ کے اور پہنچ کر ان لوگوں پر سنگ بادی اور پھر اؤ کر تا زبر بہنچ کر ان لوگوں پر سنگ بادی اور پھر اؤ کر تا زبر بہنچ کر ان لوگوں پر سنگ بادی اور پھر اؤ

تنها حاصل کروہ مال غنیمت ..... حضرت سلمہؓ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان لوگوں پر تیروں کی بارش کر تا رہا یہ ال تک کہ ان میں ہے زخمی ہو کر بھا گئے والول نے تنمیں ہے ذیادہ نیز ہے اور اتن ہی چاوریں راہتے میں بھینک دیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہولور دہ آسانی ہے بھاگ سکیں۔وہ لوگ جو چیز بھی کہیں بھینکتے میں اس پر بھر رکھتا ہوا آگے بڑھ جا تااور میں ان سب چیز وں کور سول اللہ بھی کی گزرگاہ پر جمع کرتا گیا۔

غرض میں ای طرح ان کے چیجے لگار ہا یہ ال کہ وہ تمام اونٹ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیٰ کی سواری کے لئے پیدافرہائے ہے ان سب کو میں اپنے چیجے جھوڑ تا گیالور اس طرح میں نے ان حملہ آورول سے تمام اونٹ چھڑ النے (بینی جتنے اونٹ بھی وہ لوگ لے کر بھا کے ہتے وہ چھوڈ کر فرار ہوتے گئے لور میں ان رہاشدہ او نول کو این کی جھوڑ تا ہوا آ کے بڑھتا گیا)

نی کو اطلاع کور سواروں کے ذریعیہ تعاقب ..... او هر جب رسول اللہ علی این اکوع کی وہ فریاد اور چیکو۔ پیکار کی تو آپ نے میں فور اُعلان کرایا کہ تیار ہو جاداے اللہ کے سوار و تیار ہو جاداور سوار ہو کر چلو۔ ایک قول ہے کہ اس طریقہ پر آپ نے کہ ای انداز پر کوچ اور تیاری کا اعلان کرایا تھا۔ گر اس میں یہ اشکال ہے کہ ای انداز پر کوچ اور تیاری کا اعلان غزوہ بن قریطہ کے موقعہ پر بھی کرایا گیا تھا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

غرض اس اعلان کے بعد گھوڑے سواروں میں سب سے پہلے جو شخص تیار ہوکر آپ کے پاس پہنچ دہ حضر ت مقد او ابن عمر وضح جن کو ابن اسود کما جاتا تھا۔ یہ گزر چکاہے کہ مقد او نے چو نکہ اسود ابن عمید بیغوث کی سر پرستی میں پرورش پائی تھی اور اسود نے ان کو منہ بولا جیٹا بنالیا تھا اس لئے مقد اوکی نسبت اسودکی طرف کی جانے گئی اور انہیں ابن اسود کما گیا۔

ان کے بعد عبادا بن بھر آنے اوران کے بعد سعیدا بن ذید آئے۔ اس کے بعد باتی گھوڑے سوار صحابہ آپ کے باس بینی گئے۔ آپ نے ان پر حفرت سعیدا بن ذید کوامیر بنایا۔ ایک قول ہے کہ حفرت مقداد کو بنایا تقا۔ علامہ دمیاطی نے ای دوسرے قول کو در ست قرار دیاہے۔ حفرت حسان ابن ثابت نے اس غروہ کے جو حالات نظم کے جی ان سے بھی ای بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ گھوڑے سواروں کی کمان حفر ت مقداد کے سپر د کی گئی تقم کے جی سان ہے کہ اس بات پر حفرت سعید خضرت حیان نے ناراض ہوگئے تھے اور انہوں نے حلف کر لیا تقاکہ مجھی حیان ہے بات نہیں کروں گا۔ نیز انہوں نے حیان سے کما تھا کہ مجھی میرے گھوڑے موار دیتے کے ساتھ اور اس بیادیا مقداد کا دستہ حیان نے پھر سعید سے معذرت کی تھی اصل بیس شعر کے در لیعہ رولیف کی رو سے دہاں مقداد کا نام بن آسکنا تھا۔ بھر حیان کے پکھ شعر بھی ذکر کئے جاتے جیں جن کے ذر لیعہ انہوں نے سعید ابن ذید کو منانے کی کو منش کی گر حضرت سعید نے ان کی یہ معذرت قبول نہیں گی۔ اب اس لوری تفصیل سے پہلے قول کی بی تائید ہوتی ہے (کہ سواروں کی کمان حضرت سعید کے پاس تھی کی اب اس لوری تفصیل سے پہلے قول کی بی تائید ہوتی ہے (کہ سواروں کی کمان حضرت سعید کے پاس تھی کی سوار دستے کے امیر سے نے امیر کے لئے آخضرت بھی نے نیزے جی میں باتی لوگوں کے ساتھ تم ہے ہوری ہی باندھا اور امیر سے فر بلیاکہ و حشن کی حال تھی تم سے آخر میں باتی لوگوں کے ساتھ تم ہم ہے امیر میں باتی لوگوں کے ساتھ تم ہم ہے امیر میں باتی لوگوں کے ساتھ تم ہم ہے اس غورہ وہ جس میں باتی لوگوں کی ساتھ تم ہم ہے۔ اس غورہ وہ جس میں باتی لوگوں کے ساتھ تم ہم ہے۔ اس غورہ وہ جس میں باتی لوگوں کے ساتھ تم ہم ہورہ بھی گئے۔ اس غورہ وہ جس میں ان کی گئے ہوں تھی۔

ان سوار دل میں سب ہے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچادہ محر ذابن فضلہ ہتھے ان کواخر م اسدی مجمی کہا جاتا تھا یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔

"اے گروہ ملعو نین۔ ٹھہر جاؤتا کہ تہمارے بیجیے آنے والے مهاجرین اور انصار تم تک بینی جا کیں۔ اس وفت ایک مشرک نے ان پر حملہ کیااور انہیں قبل کر دیا۔

وسٹمن پر سلمہ کار عب و خوف ..... حضرت سلمہ ابن اکوع ہے دوایت ہے کہ پھر (جبکہ یہ تناوشمن کے تعاقب میں سلمہ کار عب و خوف کے جاری کے جائے ٹھر گئے۔ میں بھی سامنے کی ایک بہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اس وقت ایک شخص نے آکر ان ہے میرے بارے میں بو چھا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہااس گیرو نے ہمیں سخت پر بیٹان کیا ہے اور جو کچھ بھی ہمارے ہاس تعاوہ مب تھنچ لیا ہے ( بیٹی نیز ہے اور چادریں وغیر ہ ہمارے باس تعاوہ مب تھنچ لیا ہے ( بیٹی نیز ہے اور چادریں وغیر ہ ہمارے باس تعاوہ مب تھنچ لیا ہے ( بیٹی نیز ہے اور چادریں وغیر ہ ہمارے باس تعاوہ مب تھنچ لیا ہے ( بیٹی نیز ہے اور چادریں وغیر ہ ہمارے باتھوں ہے نکال لی ہیں)

اس فخض نے کہا تو جلو چار آدمی اس کے مقالم کے لئے بڑھو چنانچہ وہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں ان کوڈ بنے لگا۔ خود حضرت سلمہ ؒ ہے ہی روایت ہے کہ انہوں نے اس وقت ان بڑھنے والول سے کہا کہ کیا تم جھے پہچانتے ہو۔انہوں نے کہا نہیں۔کون ہو تم میں نے کہا۔

" میں سلمہ ابن اکوع ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ ﷺ کوعزت و سرباندی عطا فریائی کہ میں نے تم میں ہے جس شخص کا بھی پیچیا کیا ہے جا پکڑالور جس نے میر اپیچیا کیاوہ جھے نہیں پاسکا!"

و سنمن پر اخر م کا حملہ اور شمادت ....اس پر ان میں ہے کس نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی سیجھے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوث گئے۔ بھر حضر ہ سلمہ گئے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ہی و فت گزرا تھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے موادوں کو آتے دیکھا جن کی سربر ابنی اخر م اسدی کر رہے تھے جو ں ہی میں نے گھوڑے سواروں کے پیش پیش

اخرم اسدی کود یکھامیں فور آئی بہاڑے نے اتر آیااور میں نے اخرم اسدی کے گھوڑے کی نگام تھام لی۔ پھر میں نے ان سے کملہ

" و شمن سے چے کرر متاجب تک رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نہ آجا کیں بیالوگ تمہیں گزندنہ پہنچانے یا کمیں!"

اس پر افرم اسدی نے کما۔

"سلمہ ااگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور بیہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تومیر ہے اور شہادت کے در میان مت آؤ۔"

اقوال۔ مولف کہتے ہیں: جمال تک اس عبدالر حمٰن کا تعلق ہے تو شاید کی عبیب ابن عبیئہ تھا کیونکہ اس غزوہ میں جو مشر کین قبل ہوئے ان میں میں نے اس عبدالر حمٰن کانام نہیں دیکھا (بلکہ ابن عبیئہ کانام و یکھا ہے) نیز رید کہ حضر ت ابو قبادہ نے عبیب کو قبل کیا تھااور اے اپن چادر ہے ڈھانپ دیا تھا جیسا کہ آگے اس واقعہ کی تفصیل آئے گی۔ للذااس بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے اس شخص کے دونام رہے ہوں ایک عبدالر حمٰن اور دومر احبیب میں نے اس سلسلے میں حافظ ابن حجر کی رائے دیکھی انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کہا ہے۔

ایک قول ہے کہ محرز کا مقابلہ مسعدہ فزاری کے ساتھ ہوا تھا۔ حافظ د میاطی نے اسی قول کو در ست قرار دیا ہے نیز انہوں نے لکھا ہے کہ حبیب کا مقابلہ مقداد ابن عمر د سے ہوا تھا چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو قنادہ نے مسعدہ کو قبل کر دیا جس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس کا گھوڑ الور ہتھیار دیئے۔اس طرح مقداد ابن عمر و نے حبیب ابن عبینہ ابن حصن فزاری کو قبل کیا۔واللہ اعلم

افرَم كاخواب اور تعبير ..... مسلمانوں ميں صرف محرزائن فضلہ قبل ہوئے جن كوافرم اسدى كهاجاتا تھا۔
انهول نے اس واقعہ ليمنی اپنے قبل ہے ایک ون پہلے خواب و یکھا تھا كہ اجانک آسان و نیا پھٹا اور اس میں ہے دوسر آسان نظر آیا پھر اس کے بعد ہر آسان پھٹا جا گیا یہاں تک كہ سا تواں آسان نظر آیا اور پھر اس کے بعد اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس کے اس کے بعد اس میں ہے ہی گزر كران كی ذكا ہيں سدرة المنتی تک ہی گئیں۔ اى وقت كى نے ان ہے كماكہ آپ كی منزل اس میں ہے دھٹرت محرز نے اپنا بہو اور اپنا می خواب كی تعبیر میں ہے دھٹرت ابو بحر کو سایا كيونكہ جيساكہ بيان ہو اور اپنے وقت میں خواب كی تعبیر بتانے والے سب سے بڑے ماہر تھے۔ حضر ت ابو بحرر ضى اللہ عند نے خواب من كر فرمایا۔

ہ جہس خوش خبری ہوکہ تہیں شادت میسر آنے والی ہے!" مدیبنہ کی حفاظت کا تنظام اور آنخضر یت اللہ کا کوجے ..... غرض اس گھوڑے سوار دیتے کی روا نگی کے بعد خودر سول الله ﷺ نے معہ اپنے محابہ کے کوچ فرمایا۔ مدینے میں آپ نے حضرت ابن اُم مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔ ادھر مدینہ شہر کی حفاظت کے لئے آپ نے حضرت سعد ابن عبادہ کو مقرر فرمایا کہ وہ اپنی قوم فزرج کے تبن سوجانبازوں کے ساتھ مدینہ کی حفاظت کریں۔

ضبیب کی لاش لور صحابہ کی غلط فہمی ..... آپ راستے میں تنے کہ حبیب کی لاش پڑی کی جو ابو قادہ کی جادر سے ڈھی ہوئی تھے کہ حبیب کی لاش ہو گئے کیو فکہ لاش سے ڈھی ہوئی تھی مسلمانوں نے فور ااناللہ وانالیہ راجعون پڑھی اور کھنے نگئے کہ ابو قادہ قل ہو گئے کیو فکہ لاش برحضر ت ابو قادہ کی ہے۔ محر آنخضرت بھالئے نے فرمایا۔

پر حضر تا ابو قادہ فی جاور ہے وہ میہ جھے کہ لاس حضر ت ابو قبادہ فی ہے۔ مر آخصرت علیجے نے قرمایا۔ "ابو قبادہ خود قبل نہیں ہوئے بلکہ جس شخص کی یہ لاش ہے اس کو ابو قبادہ نے قبل کیا ہے۔ انہوں نے لاش پر اپنی چادر اس لئے ذالی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص کو قبل کرنے والے ابو قبادہ ہیں!"

(قال) ایک روایت می ہے کہ رسول اللہ علاقے نے فر ملا۔

ای و تت حضرت عمر فاروق "نے آگے بڑھ کر لاش کے چرے پر سے کپڑا ہٹایا تو معلوم ہوا کہ بیہ صبیب کی لاش تھی۔حضرت عمر"نے فور ابی تھمبیر کہی اور فرمایا۔

"الله اکبر الله اور اسکار سول بے شک ہے ہیں۔ یار سول الله مید واقعی ابو قبادہ نہیں ہیں!"

ابو قبادہ لور مسجدہ ۔۔۔۔۔ ایک دوایت میں یوں ہے کہ حضر ت ابو بر اور حضر ت عمر" دونوں نے بڑھ کر لاش پر سے جادر بٹائی تھی۔ ایک قول ہے کہ ابو قبادہ نے جس شخص کو قتل کر کے اپنی چادر ہے ڈھک دیا تھاوہ حبیب نہیں بلکہ مسجدہ تھا جس نے کہ حضر ت نہیں بلکہ مسجدہ تھا جس نے کہ حضر ت ابو قبادہ نے ایک دوایت میں ہے کہ حضر ت ابو قبادہ نے ایک گوڑا خریدا انقاق ہے ان کورائے میں مسجدہ فزاری لل گیا ابو قبادہ بڑھ کر اس کے برابر پنچے اور اس ہے کہ داری کئی گیا ہو قبادہ بڑھ کر اس کے برابر پنچے اور اس ہے کہ نہر گئی

میں ہے۔ ای سوار دی ہے۔ ای سوار دی ہے۔ ایا سوار دی ایر ہوار دی ایر ہوجائے۔ یہ کروہ گفتی اور ابو قیادہ کی فیج ۔ یہ کہ کروہ گفوڑے سے اتر ااور اپنی تکوار ایک در خت کے ساتھ لئکادی۔ ای وفت میں بھی گھوڑے سے اتر ااور میں نے بھی اپنی تکوار ایک در خت میں ٹانگ دی۔ اس کے بعد ہم دونوں بھڑ گئے آخر اللہ تعالیٰ نے جھے اس پر فتح نصیب فرمائی

کہ ذرائی و پر بعد ہیں اس کے اوپر سوار تھا۔ اس وقت ہیں نے محسوس کیا کہ کوئی چر میرے سر کو چھور ہی ہے۔

میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسعدہ کی تکوار تھی (جو در خت میں لگی ہوئی تھی اور ) کشتی اور زور آزمائی کے دوران ہم بالکل اس کے بنچ بہنچ گئے ہے۔ جس نے لئی ہوئی تکوار پر ہاتھ مارالورا ہے تھینچ کر جھنکے ہے اتار لیا۔ جب مسعدہ نے بید دیکھا کہ میرے ہاتھ میں تکوار آگئ ہے تووہ کنے لگا کہ ابو قادہ جمعے چھوڑ دو۔ میں نے کہا خدا کی تتم ہر گز ضیں۔ اس نے بعد میں نے کہا خدا کی تتم ہر گز ضیں۔ اس نے بعد میں نے اس کے بعد میں نے اس کی تعم ہر گز ضیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے بعد میں نے اس کے بعد میں اس کی تو میں اٹھوڑا بھڑک کر خود پہنے اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا کیو نکہ جب ہم دونوں میں کشتی ہور ہی تھی تو میر آگھوڑا بھڑک کر دشمن کی طرف بھاگ گیا تھا جنہوں نے اس کو ذیخ کر ڈالا تھا۔

پھر میں وشمن کی پشت کی طرف جانکا جہاں میں نے مسعدہ کے بیتیج پر تملہ کیااور اس کی کمر کو زمین پر
ر گید نے لگا۔ اس پر اس کے سائقی نے او ننٹیال چھوڑ دیں۔ میں نے او ننٹیوں کو اپنے نیزہ سے ہنکا کر ایک جگہ
روک لیااور پھر ان کی رکھوالی کر تا ہواا نہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ آنخضر مت علیجے نے یہ و کھے کر فرمایا کہ ابو قادہ
تمہاراچر دروشن ہو۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کاچرہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا۔

مسعدہ کے قبل پر ابو قبادہ کی تعریف .....ابو قبادہ گھوڑے سواروں کاسر دار ہے۔ ابو قبادہ اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت عطافر ہائے

اس کے بعد آنخضرت عظیمی نے ابو قادہ ہے یو چھاکہ یہ تمہارے چرے لیعنی پیشانی پر کیالگ دہاہے۔ میں نے عرض کیا تیر ہے جو میرے آلگا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ میں قریب آیا تو آپ نے نمایت آئمشکی ہے وہ تیر میری پیشانی ہے نکال دیا۔ اس کے بعد آپ نے زخم میں اپنا امعاب و ہمن ڈالا اور اپنی جھیلی اس پرد کھ دی۔ بس قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبوت سے سر فراز فرمایا کہ آیک لیمہ بھی نہیں گزرا تھاکہ بچھے کوئی در دیا تکلیف باتی نہیں دی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جھ ہے پوچھا کیاتم نے مسعدہ کو قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہال پھر آپ نے ابو قباد ہ کو د عادیتے ہوئے فرملا۔

اللهم بارِ لَدُ لَهُ فِي شعره و بشره ترجمه۔اے الله اس کے بالوں اور اس کی جِلد لیعنی کھال میں ہرکت عطافرہا۔ نی کریم ﷺ کی اس دعا کا میہ اثر تھا کہ جب ابو قبادہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر حالا نکہ ستر سال تھی عمر صحت کے لحاظے وہ پندرہ سال کے لڑکے معلوم ہوتے ہے (کہ ان کے جسم اور بالوں پر بردھا ہے کا کوئی اثر ظاہر مسمندہ کا گھوڑ ااور اس کے ہتھیار دید ہے جیسا کہ بیان ہوالور پھر ان کود عاد ہے ہوئے فرمایا بارک الله لگ فیه .

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو قادہ دوسر سے صحابہ سے علیٰحدہ ہو گئے تھے اور نتماہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ او حربیہ کہ جب ابو قادہ اور مسعدہ کے در میان کشتی اور زور آزمائی ہوئی اس وقت مسعدہ بھی اپنے ساتھیوں سے علیٰحدہ ہو گیا تھا یساں تک کہ قتل ہو گیا۔ بسر حال اس قیاس کو مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

بنی کے نصف او نٹول کی بازیافت ..... ایک تول ہے کہ محابہ نے آتخصرت عظیمہ کے آدھے اونٹ

مشر کول ہے واپس جیمین گئے تھے جس کا مطلب ہے کہ دہاون واپس حاصل کر گئے تھے ان میں ابوجس کا وہ اون جس کو بھا گئے اون جس کا منظب ہے کہ دھد میں آیا تھا باتی وی اونٹ لے کر بھا گئے میں وہ شمن کا میاب ہو گیا۔ اب یہ بات ابو قادہ کے اس گزشتہ قول کے خلاف نہیں ہے جس میں گزراہے کہ بھر وہ لوگ لو نئول کو چھوڑ گئے اور میں ان کی رکھوالی کر تا ہوا انہیں لے آیا کیونکہ یمال بھی مر او بی ہے کہ ان میں ہے کا فی اونٹ ہاتھ آگئے۔ گریہ بات حضر ت سلمہ کی اس گزشتہ روایت کے خلاف ہے کہ میں ہرابر وسٹمن ہر تیم اندازی کر تارہا یمال تک کہ ان سب لو نئول کو جو انڈ نے آنخضرت کے خلاف ہے کہ میں ہرابر وسٹمن ہو تھے۔ میں تیم اندازی کر تارہا یمال تک کہ ان سب لو نئول کو جو انڈ نے آنخضرت تھا کی سوادگا کے لئے بنائے تھے۔ میں چیمے چھوڑ تا ہوا ہو وہ حتا گیا اور وسٹمن کو ان سے ہاتھ و حو تا پڑا۔ ہمر حال یہ بات قابل غور ہے۔

غرض رسول الله ﷺ مینے ہے روانہ ہو کر چلے یمال تک کہ آپ ذی قرد کے ایک بہاڑ کے وامن میں فرد کش ہوئے جو خیبر کے قریب تھا یہیں باقی لوگ آکر آپ سے مل گئے۔ سلمہ ابن اکوع نے آپ سے پیر سر

م ض کیا۔

" یار سول الله! و شمن اس و قت بیاس ہے پریشان ہے اس لئے اگر آپ جمھے سو آد میوں کے ساتھ جانے کا تکم دیں توجواونٹ ان کے پاس باتی روگئے ہیں میں انہیں بھی چھڑ الاؤل گالور دشمن کے کچھے بڑے لوگول کو بھی گرفتار کر لاؤل گا۔"

سلمہ کے اس قبل سے بھی اس گزشتہ قول پر کوئی شبہ عبی ہونا چاہئے کہ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ کے جس قدر اونٹ بھی دشمن کے پاس تھے میں نے ان سب کو چھڑ اکر اپنے بیچھے ہا کہ دیا تھااور دشمن ان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ کیونکہ ممکن ہے حضرت سلمہ نے بیہ بات میں مجھ کر کسی ہوکہ میں وہ کل اونٹ ہیں چو پکڑے سے اور بیہ بات بعد میں کھلی ہوکہ انہوں نے اور ابو قادہ نے جو اونٹ ان لئیر دل سے چھڑ اے وہ کل منیں سے بلکہ ان میں کے بچھ سے ۔ گر بخاری کی وایت میں بیہ ہے کہ ان دونوں نے تمام کے تمام اونٹ چھڑ الے جو اونٹ ان میں کے بچھ سے ۔ گر بخاری کی وایت میں بیہ ہے کہ ان دونوں نے تمام کے تمام اونٹ چھڑ الے تھے۔ گر بیاں بھی میں امکان ہے کہ شاید یہ بات کئے والا میں سمجھتا دہا ہو کہ دشمن سے جو اونٹ انہوں نے بچھ بانک و نے تھے دہی جو بھڑ ان کے تھے دہی انہوں نے اپنے وہی کا اونٹ جی بھر ابو قادہ نے سمجھا تھا کہ کل اونٹ جو بھڑ ہے گئے تھے دہی تھے دہی انہوں نے اپنے وہ کہ دعفر ت سلمہ اور ابو قادہ نے انہوں نے اپنی دس اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سالوں نے دیتے بانک و بے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ بسر حال خلاصہ بیڈ ہے کہ حضر ت سلمہ اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سالوں نے دیتے بیان ہوا کہ کہ دیمان کہ کہ دسم سے انہوں کے اپنی دس اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سے انہوں کے ایک دیمان کے اپنے دیکے وہ سے کہ دیمان کے ایک دیمان کے تھے دیمان کے تھے۔ گر سے انہوں کے ایک دیمان کے انہوں کے انہوں کے دیمان کہ دیمان کی اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سے بیات کے دیمان کی اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سے دیمان کی اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سے دیمان کی سے دیمان کی اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سے دیمان کی سے دیمان کی اور ابو قادہ نے تھے۔ گر سے دیمان کے دیمان کی دیمان کے دیمان کے دیمان کے دیمان کی دیمان کے دیمان کی کیمان کے دیمان کے دیمان

و شمُن برخوف وہر اس ..... غالبًا حضرت سلمة نے صحابہ کے داپس ہونے کے بعدیہ پیجھا کیالور النا کا تعاقب حاری رکھا۔ اس وقت ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا۔

"بارسول الله وحمن اس وقت عطفان كے علاقے ميں رات كا كھانا كھار ہاہے۔"

یمال رات کے کھانے کے لئے غیوق کالفظ استنہال ہوا ہے جورات میں دود ہدوہ ہا ہے کہ کھانے پینے کھانے پینے کے لئے بولا جاتا ہے۔ غرض ای دقت دہال ایک غطفانی فخص آیا جس نے بتلایا کہ دشمنوں کی جماعت کا گزر فلال غطفانی فخص کے لئے بحرے ذرح کئے دہ لوگ انجی بحروں کی کھال اتار نے میں عمروف نئے کہ انہیں سمامنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ دہ لوگ تھیر اگر اور ذرح شدہ جانور دل کو چھوڑ کر دہال سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔

آنخضرت علیہ کا پڑاؤ ..... جب رسول اللہ ﷺ اس مقام پر فرد کش ہوئے تو اس وقت تک گھوڑے سوار مجھی برابر آرہے تنے اور پیدل لوگ بھی آرہے تنے جن میں پیدل بھی تنے اور او نٹول پر بھی تنے۔ یہ سب لوگ آکر رسول اللہ ﷺ کے پاس فروکش ہورہے تھے۔ آپ نے یمال ایک دن لور ایک رات قیام فرمایا۔

حضرت سلمہ سے دواہت ہے کہ میر ہے پاس میر سے بچیاعام ابن اکوع آئے جن کے پاس ایک برتن میں توپانی تخااور ایک میں دودھ تھا۔ میں نے پائی سے وضو کیا اور دودھ نوش کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد میں وہاں سے والی سے والیں ہوالور آئخضرت علی کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس چشمہ کے پاس قیام فرما تھے جمال میں نے وغمن کو قبضہ کرنے سے دوک دیا تھا۔ وہال میں نے دیکھا کہ آنخضرت علی نے دہ تمام اونٹ نے لئے ہیں جو میں نے دیکھا کہ آنخضرت علی ہے اوہاں میں نے دیکھا کہ آنخضرت علی ہے اوہاں میں دیکھا کہ آنخضرت علی ہے گئے ہیں جو میں نے دیکھا کہ آنکو مسلمانوں کے لئے ای او نمنی ذی کی۔

کرنے کا ذکر ہوا تھا تھر اس چھر کے اس چھر کے کا فرکر ہوا ہے جبکہ اس سے بہلے ایک بہاڑ پر قیام کرنے کا ذکر ہوا تھا تحر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے پہلے آپ اس بہاڑ کے پاس ٹھر ہے ہوں اور اس کے بعد دہاں سے اس چشمہ پر آمجے ہوں۔

اس مقام پر نماز خوف ..... پھر یمال رسول اللہ عظیے نے لوگوں کو نماز خوف پڑھائی کیونکہ خوف یہ تھا کہ اچانک و شمن سر پر نہ آجائے۔ عالبًا بی نماز بطن نخل کے مقام والی نماز تھی۔ یہ روایت شیخین کی روایت کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق آپ نے نماز کے وقت مسلمانوں کے دوگر وہ بنائے اور دود فعہ کر کے یہ نماز پڑھائی کہ ہر دفعہ میں ایک گردہ آپ کی اقتداء کر تا تھا اور دومر او شمن کے خطر ہے اور خوف کی بنا پر پسر ہ دیتا تھا بینی اس مقام پر پسرہ دیتا تھا بینی اس مقام پر پسرہ دیتا تھا بینی اس مقام پر پسرہ دیتا تھا بینی اس مقام بر پسرہ دیتا تھا جمال ہے و شمن کے اچانک نمو دار ہونے کا خطرہ تھا۔ یہ جگہ قبلہ کی سمت میں نہیں تھی درنہ طاہر ہے اس نماز کے متعلق قرآن یاک کی آیات نہیں نازل ہو کیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: مگر کتاب امتاع میں یوں ہے کہ اس دوز جب رسول اللہ علی نے نماز خوف پڑھی تو آپ کے بیجے صف با تدہ کر کھڑی ہوگئی۔ مسلمانوں کا دوسر اگردہ دخمن کی سمت دخ کر کے کھڑا ہوگیا۔ آنخضرت علی کے بیجے جو گردہ تھا آپ نے اس کوایک در گعت پڑھنے کے بیجے جو گردہ تھا آپ نے اس کوایک در گعت پڑھنے کے بعد بیجھے ہو گردہ تھا آپ نے ساتھیوں لیعنی دوسر کے گردہ کی جدے کیے اور دونوں تجدے کے اور دونوں تجدے کے اس کے بعد آپ نے ساتا ہوگیا جس کو آپ نے ایک در کعت پڑھنے کماز میں شامل ہوگیا جس کو آپ نے ایک در کعت پڑھائی جس میں دونوں تجدے کے اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح رسول اللہ بی تو دور کعتیں ہوئی جس میں دونوں تجدے کے اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح رسول اللہ بیات واضح رہنی چاہئے کہ اس نوعیت کی نماز خوف میں ایک ایک در کعت ہوئی۔ اب بیات واضح رہنی چاہئے کہ اس نوعیت کی نماز خوف عسفان والی نماز خوف تھی۔ واللہ اعلم۔

ابو قنّادہ کی تعریف ..... صبح کور سول اللہ ﷺ نے فرملا۔

"ہارے سواروں میں بہترین سوار ابو قادہ ہیں اور ہارے پہدلوں میں بہترین پیدل سلمہ ہیں!"

ابو عیاش کا واقعہ ..... جس دقت آنخفرت بھٹے مدینے ہورے شے اور پکھ سوار آپ کے پاس پہنے کے شے تو آپ نے ابوعیاش کا واقعہ سے بہتر شہسوارے تو کے شے تو آپ نے ابوعیاش سے خوا ایک ایسے شخص کو دید وجو تم سے بہتر شہسوارے تو دہ بھی بڑھ کر آگے جانے والوں کے ساتھ مل جائے۔ ابوعیاش کتے ہیں میں نے عرض کیایار سول اللہ! ایس تو خود سب سے بہترین شہسوار ہوں۔ گر ابوعیاش ہی کتے ہیں کہ (اس کے بعد میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل بر الور ) ابھی میں نے گھوڑے کو پچاس قدم بھی نہیں دوڑایا تھا کہ اس نے جھے نیچے پھینک دیا۔ اس (غیر معمولی) واقعہ بر جھے خود نے حد تعجب ہوا۔

کشکر کا کھانا ..... آنخفرت عظی کے محابہ کی تعداد جواس غزوہ میں ساتھ تھے پانچ سو تھی آپ نے ہر سو آدمیوں کو ایک ایک اونٹ ذرج کرنے کے لئے تقییم فرمایا۔ ایک قول نے کہ لشکر کی تعداد سات سو تھی (بسر حال آپ نے سوسو آدمیوں پر جانور تقییم فرمائے) ادھر حضرت سعدابن عبادہ نے کھجوریں اور دس ذبیحہ کے جانور منگوائے جو ذکی قرد کے مقام تک کافی ہوئے۔ آنخضرت سعدابن عبادہ کے حضرت سعدا کو وعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسعداور ال کی اولاد پر دخمتیں فرما۔ سعدا بن عبادہ ایک نمایت بمترین فخص ہیں۔ اس برانصار یوں نے عرض کیا۔

" وہ ہمارے سر دار اور ابن سر دار ہیں جو ایسے گھر انے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگوں کی میز باتی اور مہمان توازی کر تاہے۔ دوسر دل کے لئے تکلیفیں جھیلتاہے اور سارے خاندان کا بوجو اٹھا تاہے۔"

اس بررسول الله علية ت فرمايا-

" دین کی سمجھ حاصل کر لینے کے بعد اسلام کے بہترین لوگ وہی ہیں جو جاہلیت کے زمانے کے

ابوذر کی بیوی کی گلو خلاصی .....اس کے بعد حضرت ابوذر کی بیوی آنخضرت بیاتے کے او نول میں سے ایک او نخل میں سے ایک او نخل میں ہے ایک تقی (جو چوری ہو گئی تھیں) یمال اس ایک او نٹنی بر سوار آئی ہے مراد قصوی او نٹنی ہے۔ یہ خاتون اس او نٹنی بر سوار ہو کر د نٹمن کے در میان سے چیکے سے نکل آئی تھیں۔ جب د نٹمن کو بہت چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا گریہ او نٹنی ان کے ہاتھ نہ آئی۔

ایک روایت میں یہ واقعہ تفصیل ہے یوں بیان کیا گیا ہے کہ (ابوڈرکی یہوکی کو وسٹمن نے رہتی ہے باندھ کر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا )ایک رات انفاق ہے یہ خاتون رسی کھول آینے میں کا میاب ہو گئیں اور بھر خاموشی کے ساتھ او نول کے در میان آئیں تاکہ کی اونٹ پر سوار ہو کر فرار ہو جائیں ) مگریہ جس اونٹ کے قریب بھی جاتمی وہ بلبلانے لگتا یہ (گھر اگر )اسے چھوڑ و پیتی بعنی اس کے پاس سے جٹ آتیں (کیونکہ لٹیروں کے بیدار اور خر وار ہو جانے کاڈر تھا) آخریہ آئے ضرت بیلی کی او مٹنی عھباء کے پاس آئیں (کیونکہ لٹیرے اس کو بیدار اور خر وار ہو جانے کاڈر تھا) آخریہ آئے بر ضمی بلبلائی اس لئے خاتون جلدی ہے اس پر سوار ہو ئیں اور بھی بیکر لائے تھے )یہ ان کے قریب آئے بر ضمی بلبلائی اس لئے خاتون جلدی ہے اس پر سوار ہو ئیں اور ڈیٹ کر او نٹنی کو ہائک دیاا ہی وقت لئیروں کو ان کے فرار ہونے کا پیتہ چل گیالور وہ ان کے تعاقب میں دوڑے گر یہ لیا گا کے مطاع او نٹنی کی گر و کو بھی نہیں یا سکے۔

ان خانون کی نذر ....اس فرار اور دستمن کی طرف سے تعاقب کے دور ان ان خانون نے یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعانی نے بی نذر مانی کہ اگر اللہ تعانی نے بیجھے اس او نتنی کوؤنگر کے اس کا جگر کلیجہ کھاؤں گی تعانی کی سے خطرت و لادی توجی اس او نتنی کوؤنگر کے اس کا جگر کلیجہ کھاؤں گی اس مقت اور نذر کا حال معلوم جوانو آب مسکر اسے اور فرمانے لگے۔

مے بنیاد نذر ..... "اس نے تمہیں جو سواری دی اس کا تم اتنا برابدلہ اسے دیتا جا ہتی ہو۔ لینی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی سواری کے در لیے دشمن سے بچلالور تم اس کے صلے میں اسے ذیخ کرنا جا ہتی ہو۔ نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نا فرمانی کی نفرر۔ نفر ہوتی ہے اور نہ اس چیز کی نفر در ست ہوتی ہے جس کی تم مالک نہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ۔ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی منت پوری نہیں کی جاتی اور نہ اس چیز کے متعلق جس کا آدمی مالک نہیں۔ ایک منت پوری نہیں کی جاتی اور نہ اس چیز کے متعلق جس کا آدمی مالک نہو۔ یہ میر ے لو نؤل میں ہے ایک او نئی ہے اس لئے اللہ کانام لے کرا ہے گھر واپس جاؤ۔"

اس کے بعد آنخفرت میں کے بید آنخفرت میں کے دوایس ہوگے۔اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر خاتون او نٹنی نے کر آپ کے پاس آب کے مدینے وینچنے سے پہلے آئی تھیں۔ گر سیر ت این ہشام میں بیر ہے کہ وہ آپ کے پاس مدینے میں آئی تعیں اور آپ کو ممار اماجر اسانے کے بعد کہنے لگیس کہ یار سول اللہ میں نے ایسے ایسے

نذر مانی ہے۔ حدیث۔

اوحر آگے ایک روایت آری ہے کہ آئ خضرت کے اور نشی غفراء پر سوار ہوکر مدین واپس تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ آئ روایت کے لحاظ ہے سیر ت این ہشام کی وہ روایت ور ست نہیں رہتی جو گزشتہ سطروں میں بیان ہوئی ہے۔ اوحر طبر انی کی کتاب اوسط میں ضعیف سند ہے تواس ابن سمعان کی روایت ہے کہ ایک و فعہ رسول اللہ بھائے کی او نشی چوری ہوگئ۔ آنخضرت کے نے اس وقت فرمایا کہ آگر اللہ تعالیٰ نے وہ لو نشی مجھے واپس فرماوی تو میں اپنے رب کا شکر اواکروں گا۔ وہ او نشی عربوں کی ایک بستی میں چلی تی تھی وہاں ان لوگوں میں ایک مسلم عورت بھی رہتی تھی اس نے دیکھا کہ لوگ انجی او نشی کی طرف ہے قائل میں لا ذاوہ طلدی ہے او نشی پر سوار ہوکر مدینے آئی۔ آخر صدیت تک۔

عالبًا اس روایت سے گزشتہ روایت کی تروید نہیں ہوتی کیونکہ ان دونوں کے دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہوئے کا حتال ہے۔ غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ اپن او نٹنی غصباء پر سوار ہو کر مدینے کو واپس ہوئے اس وقت او نٹنی پر آپ کے ساتھ حضرت سلمہ ابن اکوع بھی بیٹے ہوئے تھے۔

سلمه کودوہر احصہ ....اس غزوہ میں آنخضرت ﷺ پانچرات مریخے باہر رہے۔اس غزوہ کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ پانچرات مریخے باہر رہے۔اس غزوہ کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ پانچرت میں ہے سوار کا حصہ بھی دیااور پیدل کا حصہ بھی دیا ( یعنی و دونوں جھے علی میں ہے علی میں تھے!"

ای حدیث ہے وہ لوگ اپنی ولیل کیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے امام یاامیر کو یہ حق حاصل ہے کہ مال غنیمت میں وہ اگر کسی کو زیادہ لیعنی فاصل حصہ ویتا جائے تو دے سکتا ہے۔ یہ فد ہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ نیز ایک روایت کی بنیاد پر امام احمر ابن حنبل کا بھی میں فد ہب ہے۔ مگر امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک امام کواس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان وو تول کا یہ فد ہب غالبًا اس بنیاد پر ہے کہ ان دو تول کے نزدیک بیر روایت ورست نہیں ہے۔

اس غروه کاتر تیمی مقام ..... میں نے اس غروہ ذی قرد کو غروہ صدیبہ سے پہلے بیان کیا ہے اس تر تیب کے

سلسلے میں میں نے کتاب اصل لینی عیون الاثر کی چروی کی ہے۔ یی تر تب بعض علاء کے اس قول سے بھی ابت ہوتی ہے کہ سرت نگاروں کا اس پر انقاق ہے کہ غزدہ عاب لینی ذی قروغ وہ حد بیبیہ ہے پہلے کا ہے۔ اس طرح ابوالعباس شخ قرطی مجی جو تذکرہ و تغییر کے مصنف میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں سیرت نگاروں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غزدہ ذی قروغ وہ حد بیبیہ ہے پہلے کا ہے۔ گر علامہ شمس شامی نے اس کو غزوہ وہ حد بیبیہ کے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غزدہ ذی قروغ وہ حد بیبیہ ہے پہلے کا ہے۔ گر علامہ شمس شامی نے اس کو غزوہ وہ خورہ وہ حد بیبیہ کے بھی اور انہوں کے اس میں سلمہ ابن غزوہ حد بیبیہ کے بعد لورغ وہ فرد فرد وہ فرد کی تھیں کہ غروہ دی تھیں ہو اپنی انہاں میں بھی اس طرح ہے اس میں سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے کہ جم غزدہ ذی قرد ہے وہ انہیں آئے اور انہوں نے غزوہ فرد کے آئے تمین بی را تی گر دی تھیں کہ بھی ہوئی ہے جنوں اکوع کی روایت ہے کہ میر مت نگاروں میں ایک جا عت کوہ جم ہوا ہے لور انہوں نے غزوہ فرد نے بی ہوئی ہے جنوں نقل کیا ہے۔ او حر علامہ حافظ ابن تجر بھی کہتے ہیں کہ بخاری شیں جو کچھ تر تیب ہو دہ میں میں خورہ کہ میں ہو اپنی کی دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے لئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ عینہ ابن حصن فزاری کی طرف سے آئے جیں کہ دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے لئے یوں کہا جا سکتا ہو گئی ہوایک واقعہ غزدہ حد بیبیہ ہوائی وہ فردہ حد بیبیہ کے بعد ابن خورہ وہ خیر کوروائل ہی سر کے اور دو مرس میں مر تبہ غزدہ حد بیبیہ کے بعد لینی غزدہ خیبر کوروائل ہے میں مہد میں مر جہ غزدہ حد بیبیہ کے بعد لینی غزدہ خیبر کوروائل ہے میں مدالمہ

اب دونوں موقعوں میں یہ ماننا پڑے گاکہ آنخضرت بھانے لشکر کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے اور یہ کہ اونٹوں کی چوری کاعلم سب سے پہلے حضرت سلمہ ابن اکوع کو ہوااور اس کے بعد آنخضرت بھانے اور آپ کے سحابہ کے ساتھ دووا قعات چین آئے جو چیچے گزر ہے۔ یہ تو داقعہ کے ایک سے ذاکد مرتبہ پیش آئے کی حقیقت ہے اب رہا یہ سوال کہ وہ واقعہ جس میں آنخضرت بھانے خود تشریف لے گئے اور جس میں سلمہ اور دوسرے معابہ کے ساتھ وہ واقعات چین آئے جن کاذکر ہوا یہ بہلی بار کاواقعہ ہے یادوسری مرتبہ کا۔ یہ قابل فی سے ساتھ وہ واقعات پیش آئے جن کاذکر ہوا یہ بہلی بار کاواقعہ ہے یادوسری مرتبہ کا۔ یہ قابل فی سے سے باروسری مرتبہ کا۔ یہ قابل

بھر میں نے اس سلسلے میں حاکم کی کتاب اکلیل دیکھی جس میں ہے کہ ذی قرد کی طرف مسلمانوں کی روائلی تین مرتبہ ہوئی پہلی باز تو غزدہ احد ہے پہلے حضر ت زید ابن حارث اس طرف کئے تھے۔ دوسر ک مرتبہ ۵ھ میں رسول اللہ تیک و سنمن کی سرکوبی کے لئے اس طرف کئے تھے اور تیسر ک مرتبہ کے بارے میں اختلاف ہے گر یہ بات واضح ہے کہ اس تیسرے موقعہ پر جس ہیں اختلاف ہے داللہ تھی وہاں تشریف لے گئے تھے۔ واللہ تعالی اعظم۔

## باب شستم (۲۰)

## غ وهٔ حد بيسير

لفظ حدیبید کی شخصی ..... یہ نفظ حدباء کی تصغیر ہے جبکہ ی پر تشدید نہ ہو۔ گر عام طور پر فقہاء اور محد مین افظ حد مین پر تشدید کے ساتھ میہ افظ قصیح نہیں ہے (حد بائے کی پر تشدید کے ساتھ میہ لفظ قصیح نہیں ہے (حد باء کے معنی میں قبط کا سال اور مشکل معاملہ)

۔ چنانچہ نمای کہتے ہیں کہ علماءاور اہل افعت میں ہر اس شخص ہے جس سے میری ملا قات ہو نی اور جس کے علم پر ججھے اعتاد نتا میں نے صدیبہ لفظ کے بارے میں سوال کیا تکر اس بارے میں کسی کی رائے بھی مختلف نہیں تھی کہ اس لفظ میں ک پر تشدید نہیں ہے تخفیف ہے۔

لعض علماء نے لکھاہے کہ اس لفظ کے سلسلے میں جمال تک محد عین کا تعلق ہے تووہ ی پر تشدید پڑھتے ہیں اور جمال تک الل افغت اور اہل زبان لیعنی اور بول کا تعلق ہے تووہ ی پر شخفیف مانتے ہیں۔ اس طرح ایک قول ہے کہ اہل عراق ی پر تشدید مانتے ہیں اور اہل حجازی پر شخفیف مانتے ہیں۔

صدیب نام ..... به حدیبہ ایک کنویں کانام تھا۔ایک تول ہے کہ یہ ایک در خت کانام تھالور ای در خت کی وجہ سے اس جگہ کانام مجمی حدیبہ پڑتھیا۔ ایک قول ہے کہ یہ ایک بہتی کانام تھاجو کے سے قریب تھی لور جس کا اکثر حصہ حرم کی حدود میں آتا تھا۔

اس غروہ کا سبب ..... (قال )اس غروہ کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے خواب دیکھا کہ آپ معہ اپنے سے اس غروہ کا سبب کے امن و عافیت کے شاتھ کے بیس داخل ہوئے اور عمرہ کر کے کچھ نے سر منڈائے اور کچھ نے بال کتروائے نیز ہیرکہ آپ ہیت اللہ بیس واخل ہوئے اور آپ نے بیت اللہ کی کنجی کی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا نیز آپ نے اور محابہ نے بیت اللہ کا طواف کیااور عمرہ کیا۔

عمرہ کی نبیت سے کوئے ..... آنخضرت ﷺ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو سب اس بٹارت ہے بے حد خوش ہوئے اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ عمرہ کے لئے جانے کالدادہ فرمارے ہیں للذاسب نے یہ سن کر سغر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روزر سول اللہ ﷺ عمرہ کی نبیت سے مدینے سے ملے کوروانہ ہوگئے۔ عمرہ کی نبیت کا آپ نے شروع میں بی اعلان فرمادیا تھا کہ لوگوں کی جان دمانی محفوظ رہے اور لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ بی سمجھیں ) بیجنی کے والے اور ان کے گردو چیش کے لوگ جنگ کے لئے آبادہ نہ ہو جا کیں اور انہیں بیخی مشر کین اور دشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہوجائے کہ آنخضرت ﷺ بیت اللہ کی ذیارت کرنے اور دل شاس کا احرام لے کر تشریف لے جارہے ہیں۔

احرام ..... انخضرت ﷺ نے ذوالحلیفہ کے مقام پراحرام باندھا۔ یمال پینے کر پہلے آپ نے اس مسجد ہیں دو رکعت نماز پڑھی جواس مقام پرتی ہوئی تھی اس کے بعد آپ مسجد کے دردلذے ہے سوار ہوئے اور آپ کی لو نٹنی قبلہ کی سمت میں آپ کو لے کر روئنہ ہوئی۔ سحابہ میں سے اکثر نے یمان آپ کے ساتھ ہی احرام باندھا گران میں چھووہ بھی تھے جنہوں نے تجفہ کے مقام پراحرام باندھا

آنخضرت ﷺ کا تلبیہ ....اس سفر میں آنخضرتﷺ ذی قعدہ کے مینے میں روانہ ہوئے۔ایک قول ہے کہ رمضان کے ممینے میں روانہ ہوئے۔ایک قول ہے کہ رمضان کے ممینہ میں روانہ ہوئے تھے گریہ قول غریب ہے۔اس موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے جو تلبیہ پڑھا اس کے الفاظ یہ میں (تلبیہ لبنیک پڑھنے کو کہتے ہیں جواحرام وج کی دعاہے)

لَتَهَكَ اللَّهُمُّ لَتَهَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَيَهُكَ الَّهِ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشُرِيكَ لَكَ

ترجمه: حاضر ہول اے اللہ حاضر ہول ۔ تیر اکوئی شریک نہیں میں حاضر ہول۔ تمام تعر کیفیں اور تعتیں تیری ہی

میں اور حکومت مجھے بی سر اوار ہے اور تیر اکوئی شریک نہیں ہے۔

مدینہ میں قائم مقامی .....اس سفر میں روائگی کے وقت آنخضرت بھی نے مدینہ طبیبہ میں حضرت نمی آلہ ابن عبد اللہ لین کو اپنا قائم مقام بنایا۔ ایک قول ہے کہ ابن اتم مکتوم کو بی بنایا تھا ایک قول ہے کہ ابن اتم مکتوم کو بیلی تھا۔ ایک قول ہے کہ ابن اتم مکتوم کو بھی قائم مقام بنایا تھا اور ان سب ہی کو آپ نے منعین فرمایا تھا لین اتم مکتوم کو نماذ پڑھانے کے ساتھ ابور ہم کو بھی قائم مقام بنایا اور ابور ہم کو مدینے کی حفاظت و پاسبانی پر منتعین فرمایا تھا لین اتم مکتوم کو نماذ پڑھانے کے لئے قائم مقام بنایا اور ابور ہم کو مدینے کی حفاظت و پاسبانی پر منتعین فرمایا تھا۔

عربوں سے ہمرکائی کی خواہش ..... آنخضرت ہی نے کہ کے کرنے کرنے سے پہلے عربوں اور ان گردو پیش رہے والے ان بادیہ نشینوں سے ساتھ چلے کے لئے فرملاجو مسلمان ہو چکے تھے جیسے بی غفار بنی سزنیہ ، بنی جہند اور بنی اسلم جو ایک مشہور فنبلہ تھا۔ آپ نے ان سے ساتھ چلنے کے لئے اس لئے فرملا تھا کہ قریش کی طرف سے جنگ کرنے یا آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے دوک دینے کاڈر تھاجیساکہ انہوں نے کیا۔
قبا کل عرب کے جیلے بہانے ..... گر آخضرت بی کے کان لوگوں سے مدد طلب کرنے اور ساتھ چلنے کے کے ان لوگوں سے مدد طلب کرنے اور ساتھ چلنے کے کے کے کئے کہ کیا ہم اس و سخمن کے گر میں جا کس جو مدینے میں خود آنخضرت بی کے گر میں جا کس جو مدینے میں خود آنخضرت بی کے گر میں جا کس جو مدینے میں جا کس جو مدینے میں جا کس جو مدینے کا بہانہ میں خود آنخضرت بی کھر بار اور جا شید اور جس کے تیجہ میں قبل و خوزین کی معروفیت کا بہانہ جا کر اس و شمن سے جنگ کر میں۔ غرض ایس با تیس کنے کے بعد وہ اپ گھر بار اور جا شید اور کا کہ کہ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو جھٹلاتے ہوئے ہے آیت نازل فرمائی۔

يُقُولُونَ بِالْسِنَتِهِمْ مَانَيْسَ فِي فَلُو بِهِمْ الله بِ26 سورة فَيْ عَلَى آيت 11 ترجمہ: یہ لوگ اپن زبان سے دہ باتش کہتے ہیں جوان کے دل میں تہیں ہیں۔ آ تخضرت ﷺ کے گرد جمع ہوگئے جبکہ آپ کے سامنے ایک پانی کا ہر تن تعالور آپ اس سے وضو فرمادے تھے۔ آپ نے ہو چھا کیا بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔

" آب کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے اس کے علاوہ ہم میں سے کی کے پاس نہ پینے کو پانی ہے اور نہ

وضوكرنے كے لئے ياتى ہے!"

نی کی انگیوں سے پانی کے جشمے .... یہ س کر آنخضرت ﷺ نے اس بر تن میں جوا یک چھوٹی ڈو گئی تھی اپنا ہے در کھا۔ ای وقت آپ کی انگیوں کے در میان میں ہے اس طرح پانی کے فوارے چھوٹے گئے جیسے پانی کے چشمے اور سوت پھوٹ آئے ہول۔ ایک روایت میں صرف سے لفظ جیں کہ۔ آپ کی مبادک انگیوں کے در میان سے پانی نکلنے لگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ جیں کہ میں نے آپ کی انگیوں کے در میان سے پانی الجنے دیکھا۔ ایک روایت میں نے نوارے نکلتے دیکھے۔"

موسلی علیہ السّلام اور آنخضرت اللّیفی کا معجر و ..... چنانچہ دوایت کے ان الفاظ کی وجہ ہے ہی ابعض علماء نے یہ و کیل کی ہے کہ بانی خود آپ کی مبارک انگیول سے جاری ہوا تھا۔ علامہ ابو نعیم نے کتاب حلیہ میں لکھا ہے کہ بیدواقعہ سے ذیادہ جبر سے بانی کا چشمہ کہ بیدواقعہ السلام کے لئے ایک پھر سے بانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ کیو نکہ آر پھر سے پانی نکلا تو یہ ایک معروف اور معلوم بات ہے (کیونکہ چشمے پہاڑول سے ہی نکلتے ہیں اور یہ ایک فطری طریقہ ہے ) لیکن گوشت اور خون ایعنی انسانی جسم سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلنا ذیادہ جبر سے ناک ہے کیونکہ یہ ایک خرالی بات ہے۔

لعض علماء نے اس سلسلے میں میہ بھی لکھا ہے کہ پانی کا چشمہ صرف ای وقت پھوتاجب آنخضرت علیا ہے نے اٹھ اللہ علیا ہے اندر پانی میں ڈال دیں اس کی وجہ میہ ہے کہ رسول اللہ علیا ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ اوب کے تحت ایسا کیا کیونکہ (اگر پانی میں انگلیاں ڈالے بغیر چشمہ بھوٹما تو میہ بات ایک طرح سے تخلیق کے درجہ میں ہوتی ) جبکہ کسی چیز کو بغیر جڑ جمیا دیا تخم کے عدم سے وجود میں لے آنا تو صرف حق تعالیٰ کی نشان میں ہوتی ) جبکہ کسی چیز کو بغیر جڑ جمیا دیا تخم کے عدم سے وجود میں لے آنا تو صرف حق تعالیٰ کی نشان

خلاتی ہے۔

آ تخضرت ﷺ کے جاسوس کی اطلاعات ..... غرض چلتے جلتے جب یہ قافلہ عسفان کے مقام پر پہنچا تو آتخضرت ﷺ کے پاس بشر ابن سفیان عقق آئے جنہیں آتخضرت ﷺ نے اپنا جاسوس بتاکر آگے مکہ کی طرف جیج ویا تھا (کیونکہ آگر چہ آپ کی نیت عمرہ کی تھی مگر قریش کے ارادوں کی خبر رکھنا ضروری تھا) بشر نے میمان آتخضرت ﷺ کے پاس آگر عرض کیا۔

"یار سول اللہ ! قریش کو آپ کے کوئ کی اطلاع مل پیک ہے۔احا بیش میں جو ان کے اطاعت گذار بیں قریش نے ان سے مرد طلب کی ہے ادھر بنی ثقیف بھی قریش کے شانہ بیٹانہ ہو گئے ہیں۔ان کے ساتھ عور تیں اور بیے بھی ہیں۔

ا كي روايت ميں يه الفاظ مجمي ميں كه - "وولوگ اينے ساتھ دود هدالي او شنيال مجمي لائے ميں جن كے

ساتھ ان کے بچے بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ رائے کے کھانے چنے کا انتظام رہے اور انہیں بھوک اور کھانے کی تنگی کی دجہ بیے واپس نہ جانا پڑے۔"

قر کیش کی جنگی تیاری اور گوج .....علامہ سیلی کہتے ہیں کہ یمال دودھ دالی او نٹنی کے لئے عوذ المطافیل کا لفظ جو استعال ہوا ہے اس میں لفظ عوذ عائذ کی جمع ہے جو اس دودھ دالی او نٹنی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو ۔ او نٹنی کو عائذ کما جاتا ہے جس کے معنی پناہ لینے والے کے ہیں اگر چہ خود اس کا بچہ اس او نٹنی لیعنی مال کی بناہ لیتا ہے ۔ یہ ایسانی ہے جسے ایک دوسر اجملہ ہے کہ تجارہ قرایحہ بعنی نفع بخش تجارت حالا نکہ اس کے معنی ہیں نفع ہونے دائی تجارت حالا نکہ اس کے معنی ہیں نفع ہونے دائی تجارت میں اس سے مراد ہے ہونے دائی اور نفع دینے دائی تجارت میں تک علامہ سیلی کا حدال ہے۔ ا

یا پھر عوذ المطافیل ہے مراد دہ عور تنمی ہیں جن کے ساتھ گود کے بچے ہوں لیعنی قریش کے لوگ اپنی عور تول کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلے ہیں اور ان عور تول کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں تاکہ بچول کے فراق میں عور تول کی دائیس کی جلدی نہ ہو۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ قریش کے ساتھ بید دونوں ہی رہے ہول۔ نیز یہ کہ

انہوں نے چیتے کی کھال مین رکھی بن۔ یعنی و شمنی اور حسد کا پور ابور امظاہرہ کیا ہے۔

نیز آبیر ابن سفیان نے بیہ بھی ہتاایا کہ وہ لوگ مکہ ہے روانہ ہو کر ذی طوی کے مقام پر فرد کش ہو گئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالی کے نام پر بیہ عمد کیا ہے کہ وہ محد بیاتے کو ذہر دستی ہر گز کے بیں وافل نہ ہونے دیں گے۔ اوحر انہوں نے فالد ابن ولید کے متعلق ہتا ایا جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ وہ گھوڑے سوار وسے کو کے کر کراع میم کے مقام تک بڑھ آئے ہیں۔ اس دستے میں دوسوسوار شے انہوں نے قبلہ کی سمت میں صف بندی کرنی تھی (بینی کراع میم کے مقام پر انہوں نے اپنے گھوڑے سوار دستے کو تر تیب دے لیاتھا) مف بندی کرنی تھی (بینی کراع میم کے مقام پر انہوں نے اپنے گھوڑے سوار دستے کو تر تیب دے لیاتھا) ہے کہ انہوں اللہ بھی ساتھ مسلم گھوڑے سواروں کو سے براہوں کے کہ آگے بڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑھ کر خالد کے مقابلے میں اپنے سواروں کو تر تیب دے کر صف بست

عصر کی نماز اور و شمن کے منصوبے .....ای وقت ظهر کی نماز کا وقت ہو گیا حضر تبلال نے ظهر کی اذان کھی اور پھر تنجمیر پڑھی رسول اللہ ﷺ قبلہ روہ و کر کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے بیچیے صف بستہ ہو کر کھڑے ہوگئے۔ آنخضرت ﷺ نے نماز شروع فرمائی اور رکوع و مجدہ کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا۔اس وقت مشر کول نے کہا۔

"محمین ان پر تابوحاصل تفاکه اجانک اسی وقت پشت کے کھڑے میں ان پر تابوحاصل تفاکه اجانک ان پر حملہ کردیتے۔"

ا کیک روایت میں میہ لفظ میں کہ اس پر حصر ت خالد نے جواب دیا۔

اس وفت بہلوگ عافل تھے اگر ہم ان پر حملہ کرویتے تو ضرور ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے مگر جلد ہی اب ایک اور نماز کاوفت آرہا ہے جوان لوگوں کواٹی جانوں اور اپن اولاد سے بھی ذیادہ بیاری ہے (اس وفت ان پر حملہ کریں ہے!"

صلوة وسطی .....(ی )مراوہ عمر کی تماز۔ای سے بید لیل لی گئے ہے کہ عصر کی تمازی صلوة وسطی ہے جس

کے بارے میں قر آن پاک میں بھی خصوصی اہتمام کا تھم دیا گیاہے )اس کے متعلق یہ دلیل بھی دی گئے ہے کہ صلوۃ وسطیٰ کے بارے میں ابتداء جو آیت نازل ہوئی دہ یون تھی کہ حَافِظُوا عَلَی الصَّلوٰ ابْ وَصَلوٰۃ الْعَصْرِ لَیعَیٰ مُناذُون کا ابتمام کرداور خاص طور پر نماذ عصر۔اس کے بعد سے آیت منسوخ ہو گئی بعنی اس کی خلاوت اس طرح منسوخ ہو گئی بعنی اس کی خلاوت اس طرح منسوخ ہو گئی بعنی اس کی خلاوت اس طرح منسوخ ہو گئی اور حق تعالیٰ کا بیار شاد نازل ہوا۔

خَفِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلُوفِ الْوَسُطِيٰ وَ فَوْمُوالِلَّهِ فَيْنَيْنَ اللَّهِ بِ2 سوره بقره عَمَّه الصَّلُوفِ الوَسُطِيٰ وَ فَوْمُوالِلَهِ فَيْنَيْنَ اللَّهِ بِي2 سوره بقره عَمَّم المَّهِ المَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے ہوئے۔

آ تخضرت علی کو منصوبے کی آسانی اطلاع ..... غرض حضرت خالد اور دوسرے مشرکین کی اس گفتگو کے بعد ظهر اور عصر کی نماز کے در میان حضرت جر کیل علیہ السلام رسول اللہ علی کے پاس نازل ہوئے اور انہوں کے اس منصوبے سے آگاہی کے طور پر حق تعالیٰ کا یہ اوشاد آپ تک مینوا۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَافَمْتَ لَهُمْ الصَّلُوا فَلْتَقَمْ طَائِفَهُ مَنَهُمْ مَعَكَ وَلَيّا خُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ فَاذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَالْمَاتُ وَلَيْا خُذُوا حِنْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ الْخِ الْايات إِده ٢٠ ورَهُ أَلَاء وَرَائِكُمْ وَلْنَاتَ طَائِفَةُ الْخُرِي لَمْ يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَيا خُذُوا حِنْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ الْخِ الْايات إِده ٢٥ ورَهُ أَلَاء

## ر 15 آيت 102

ترجمہ: اور جب آپان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپان کو نماذ پڑھانا چاہیں تو یوں چاہئے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جادیں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیس پھر جب بیالوگ سجدہ کر چکیں تو بیالوگ تمہارے چیچے ہو جادیں اور دوسر اگروہ جنہوں نے ایجی نماز نہیں پڑھی۔ آجادے اور آپ کے ساتھ نماذ پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاد کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔

اس تفصیل ہے معلّوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سب کو نماز پڑھائی تھی یہال تک کہ حضر ت عباد ابن بشر اور ان کے ساتھی سواروں کو بھی جو خالد ابن ولید کے مقاطعے میں صف آرا ہے (وہ بھی اس

تمازیں شامل ہتھ)

نماز عصر نماز خوف کی صورت میں ۔... غرض ان وتی کے نازل ہونے کے بعد عمر کی نماز کاوقت آگیا تو آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں کو نماز خوف پڑھائی جو حق تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ پر تھی۔ چنانچہ نماز کے دوران جب مشر کول نے دیکھا کہ کچھ مسلمان تو تو تجدہ کررہے ہیں ادر باقی کھڑے ہوئے ان کی لیعنی مشر کول کی نقل وحرکت دیکھ رہے ہیں تودہ کہنے لگے۔

"ہم نے ان کے خلاف جو منصوبہ بنایا تھا نہیں اس کی خبر ہوگئے ہے!"

ہی عسفان والی تماز تھی ..... غالبًا یہ نماذ خوف وہی عسفان والی تماذ ہے کیونکہ کراع غیم کامقام غسفان کے قریب ہی ہے جیساکہ بیان ہوال سے اس نماذ خوف کو ہی عسفان والی نماذ کما گیا ہے ) یہ بات مسلم کی روایت کی بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کی دوصفیں بنائیں اور تھیسر تحریرہ کمی لینی نیت باند ھی اور اور سے اطمینان کے ساتھ ایک رکھت پڑھی۔ پھر جب آپ تے تحدہ کیا تو آپ کے ساتھ ہملی صف نے دونوں سجدے اور کے اور دوسری صرف بورے اطمینان کے ساتھ پر مود بی رہی۔ پھر جب آ تحضرت کے خضرت کے ایک ووسری رکھت میں اور ایک اور دوسری صرف بورے اطمینان کے ساتھ پر مود بی رہی۔ پھر جب آ تحضرت کے ایک ووسری رکھت میں اور ایک اور دوسری صرف بورے اطمینان کے ساتھ پر مود بی رہی۔ پھر جب آ تحضرت کے اس تھ

کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوگئے جنہوں نے بجدہ کیا تھا تو دومری صف نے بجدہ کیا اور آپ کے ساتھ تیام میں شائل ہوگئی۔ اب دوسری صف آگے بڑھ آئی اور بہلی صف بیچھے ہٹ گئی پھر آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی پھر آپ نے بجدہ کیا اور آپ کے ساتھ دوسری صف والوں نے سجدہ کیا جو آگے بڑھ آئے بڑھ آئے تھے ان بہلی صف والے جو بیچھے ہٹ گئے تھے پورے اطمینان کے ساتھ بہرہ دیتے دہر۔ کہا جو آپ باتی نماز پوری کی اوروہ بھی آپ کے ساتھ تشدین ماتھ تشدین ماتھ کھڑا۔ کے ساتھ تشدین ماتھ کے اس کے ساتھ کے اس کے ساتھ تشدین ماتھ کے اس کے بیٹھے توانہوں نے اپنی باتی نماز پوری کی اوروہ بھی آپ کے ساتھ تشدین ماتھ تشدین ماتھ کے اس کے ساتھ تشدین ماتھ کے ساتھ کھڑا ہے۔

نماز خوف کے متعلق بحث ..... ہمارے بعنی شافعی علاء نے اس حدیث کو کہ خوف کے وقت میں نماز کی ایک رکعت ہی فرض کی گئی ہے۔ای روایت پر محمول کیا ہے بینی امام کے ساتھ اس کی ایک رکعت ہی ہوتی ہے اور چر دوسری رکعت اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے۔

اوھر میں نے کتاب در منشور میں بید وضاحت دیکھی کہ یمی نماز عسفان والی نماز ہے۔ بید روایت ابن عیاش درتی کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عسفان کے مقام پر رسول اللہ ﷺ وکے ساتھ تھے کہ مشرک ہمارے سیاش درتی کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عسفان کے مقام پر رسول اللہ ﷺ وکے ساتھ تھے کہ مشرک ہمارے اور قبلہ سامنے صف بستہ ہوگئے جن کی کمان معفر مت خالد ابن ولید کر رہے تھے۔ وہ لوگ بین مشرکین ہمارے اور قبلہ کے در میان میں تھے آنخضرت ﷺ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی تو مشرکین کہنے گے کہ اس وقت ہم اان کو غفلت میں مارسکتے تھے (حدیث جوبیان ہو چی ہے)

ہمارے بینی شافعی فقہاء نے اس نماز بھی ایک شرط لگائی ہے اور وہ یہ کہ جب دسمن قبلہ کی سمت میں ہو اور در میان میں کوئی رکاوٹ اور حجاب بھی نہ ہو تو ہر سمف دشمن کے مقابلہ میں قائم کی جائے گی اور بیہ کہ ہر ایک فخض دو دو رکے مقابلہ میں مسلمانوں کو خفلت ایک فخض دو دو رکے مقابلے میں ہوگاور نہ نماز سیح نہیں ہوگی کیونکہ دوسری صورت میں مسلمانوں کو خفلت میں نقصان چنچنے کا حمال ہے۔ خائباوونوں صفول میں آنخضرت تنگانی کی نماز اس طرح کی تھی۔ مراس نماز کے متعلق قر آن یاک کی تھی۔ مراس نماز کے متعلق قر آن یاک کی تھے۔ تازل نہیں ہوئی جیسا کہ بطن نخل والی نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔

اس سے معلوم ہواکہ قر آن پاک کی آیات صرف غزوۂ ذات الر قاع کی تماذ اور نماز شدّت خوف کے متعلق نازل ہوئی تھیں تکر میرے علم میں السی کو فی روایت نہیں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے نمازشدّت خوف پڑھی ہو نمازشدت خوف وہ ہوتی ہے کہ ہنگامہ کار ذار گرم ہولور کوئی لیحہ دشمن کے جوم کر آنے کے اندیشہ سے خالی نہ ہو۔
شالی نہ ہو۔

طال ہے اور سے متعلق صحابہ سے مشورہ .....اد حر جب رسول اللہ علیجے کو اپنے جاسوس کے ذریعہ یہ خبر ملی کہ قرایش کے متعلق صحابہ سے مشورہ قرایش کے نافیصلہ کر چکے ہیں تو آپ نے لوگوں سے اس بارے ہیں مشورہ طلب فرمایالور صحابہ سے فرمایا۔

لوگو! جھے مشورہ دو۔ کیاتم ہے چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی ذیارت کا فیصلہ کرلیں اور جو بھی ہمیں اس ے دوکے اس کے ساتھ جنگ کریں۔"

صدیق اکبر کی رائے ..... حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے یہ سن کر فرمایا۔ "یار سول الله ! آپ صرف بیت الله کی زیارت کا ارادہ فرما کر نگلے ہیں آپ کا مقصد خوترین کا اور جنگ ہر گزنہیں ہے اس لئے آپ اسی ارادہ کے ساتھ آگے ہن ہتے رہے۔ اب آگر کوئی ہمیں اس زیارت سے رو کناچاہے تواس ہے ہم جنگ کریں ہے!" مقد او کا جذبہ کرچوش ..... کتاب امتاع میں ہے کہ آنخضرت پیلٹے کے اس ارشاد پر حضرت مقداد نے

ع حل كيا\_

"یارسول الله ہم آپ ہے وہ شیں کہیں گے جو بنی امر اکیل نے موٹی علیہ السلام ہے کہا تھا کہ تم اور تمہدار ارب جاکر جنگ کیے ہیں۔ بلکہ (ہم تویہ کہتے ہیں کہ ،) آپ اور آپ کارب جاکر جنگ کیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ خدا کی قسم یارسول اللہ ااگر آپ ہمیں لے کر برک غمار بھی جانا جا ہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہول گے ہم میں ہے ایک شخص بھی جانے میں پس و چیش نہیں کرے گا جیش قدمی کا فیصلہ سے سے ساتھ ہول گے ہم میں ہے ایک شخص بھی جانے میں پس و چیش نہیں کرے گا جیش قدمی کا فیصلہ سے سے ساتھ ہول گے ہم میں ہے ایک شخص بھی جانے میں پس و چیش نہیں کرے گا جیش قدمی کا فیصلہ سے سے ساتھ ہول گے ہم میں ہے ایک شخص بھی جانے میں پس و چیش نہیں کرے گا ہے۔

"بس تواللہ کے نام پر آ کے برحو!"

چنانچه مسلمان آ کے روانہ ہو گئے۔ اس وقت بھر آنخضرت عظیے نے فرمایا۔

قریش کی و ظل اندازی پر افسوس ..... قریش پر افسوس ہے انہیں جنگوں نے کمزور کر دیا۔ ایک روایت طی یوں ہے کہ انہیں جنگ بازی نے کھالیا۔ کیا ہو جاتا اگر دہ در میان میں نہ آتے اور جھے تمام عربول ہے خود منتف دیتے۔ اس صورت میں اگر عرب جھے نقصان پہنچاتے اور مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو خود قریش کی آرزو بھی پوری ہو جاتی اور اگر اللہ نعالی جھے ان پر عالب فرمادیتا تو یا تو وہ سارے کے جوق در جوق آغوش اسلام میں آجاتے نہیں تو جب تک طافت رہتی وہ لاتے رہے۔ قریش کیا سجھے ہیں خداکی قتم اللہ نعالی کے جو پیغام دے کر جھے بھیجائے میں اس کے لئے ہمیشہ جدد جمد کر تار ہوں گا یماں تک کہ یا تواللہ تعالی اس پیغام نے جو پیغام دے کر جھے بھیجائے میں اس کے لئے ہمیشہ جدد جمد کر تار ہوں گا یماں تک کہ یا تواللہ تعالی اس پیغام کا آواز و بلند فریادے گا اور یا بیں ختم ہو جاؤں گا۔"

یمال گردن کے لئے سابغہ کالفظ استعمال ہوا ہے جو گردن کے لیے اور سیدھے ھے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد قتل ہے۔ بھر آنخضرت ﷺ نے فرملیا۔

غیر معروف رائے ہے سفر ..... کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں اس رائے کے علاوہ جس پر قریش ہیں کی دوسر ے رائے ہے لے۔

ال پرایک شخص نے جو مسلمان ہو چکا تھا کہا کہ یار سول اللہ میں لے چلوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نا جید این جندب تھے۔ غرض یہ مسلمانوں کو یہ ایک غیر معروف راستے سے لے کرردانہ ہوئے۔ بیر راستہ د شوار گزار تھا جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہور ہے تھے۔ آ تر جب بیر راستہ ختم ہوالور مسلمان اس سے گزر کر ہموار راستے پر جبنے گئے تو آ تحضرت پھینے نے لوگوں ہے فرمایا۔

ایول کھو۔ نستغفِر الله وَنتوب إليه بيني ہم الله علم معفرت ماسکتے بي اور ای كے سامنے توب كرتے

یں. صحابہ کواستغفار کی تلقین ..... چنانچہ لوگول نے یہ کلمات کے تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ "خدا کی قسم یہ کلمہ بینی استغفر اللہ وہی مطقہ ہے جو معافی لور مغفرت ما نگنے کے لئے بنی اسر اکیل کو پیش کیا گیا تی گر انہوں نے اس کو نہیں کیا۔

مسلمان آکے بڑھتے رہے یمال تک کہ وہ اس مقام پر بہتے کر فرد کش ہوگئے اور خالد ابن ولید اور

مشرک سوار دستے کو خبر بھی نہ ہوئی۔ آخر اس کے بعد جب اعمو پہتہ چلاتو قریش کو یہ وحشت ناک خبر سنانے والا

رواند ہوں۔ بنی امر انسل کا استعفار سے گریز .....گزشتہ سطروں میں معافی اور مغفرت مائٹنے کے سلسلے میں جو لفظ ہے وہ عربی عبارت میں حقیقہ ہے چنانچہ کما جاتا ہے اللّٰہم حَطِّ عَنَادُ مُوْمِنَا لِینی اے اللّٰہ ہمارے گنا ہوں کو معاف

وہ مرب مبارے یہ استد ہے جات چہ مہا جات ہے استہ معلیہ علید موجہ میں اللہ وَتَوَبُ الْبَدِید ہے ماہوں و موں فرماد کے فرماد کے درائے کہ بول کمو۔ مَسْعَفِرُ اللّٰهُ وَتَوْبُ الْبَدِیدِ بھی لقط حظتہ کے ان معنی کے مناسب ہے۔ اوھر اس لفظ کی شرح میں یہ بھی قول ہے کہ اس ہے مراد اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہے۔

ہ من میں اس میں اس اٹنٹ کو مغفرت مانگنے کے لئے خطۃ کا کلمہ پیش کیا گیا گر انہوں نے حطۃ لیعنی معافی کہنے کے بجائے نداق اڑانے کے انداز میں ریہ کلمات کے۔

رحنطة حبة حمراء فيها شيعيرة سوراء

ترجمہ: ایک سُر خ رنگ کادلنہ جس میں گیہوں ہو۔ لینی ہمیں آٹانور گیہوں چاہئے ہم بھو کے ہیں۔ میہ کلمات دہ لوگ محض نداق اڑانے اور اللہ تعالیٰ کے مقالے میں گستاخی کے طور پر کما کرتے تھے بخاری میں یوں ہے کہ بنی اسر اکیل ہے بھریہ کما گیاجو قر آن میں ذکر ہے۔

وَاذِقُكَ الدَّحُلُوا هَذِهِ القَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا لِبَابُ سَجِّدًا رَّفُولُوا حِطَّةُ تَغْفِر لَكُمْ خُطَلِكُمْ وَ

منز ید المخسنین الایہ با سورہ بقرہ گئے آیت ۸۵ ترجمہ: اور جب ہم نے علم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو پھر کھاؤاس کی چیز دل میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے اور ور وازہ میں واخل ہو ناعا بڑی سے جھکے اور ذبان سے کہتے جانا کہ تو بہ ہے۔ ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطا کی اور انجی مزید بر آل اور ویں گے دل سے نیک کام کرنے ماں دن

تمرینی اسر ائتل نے اس کلے کو بدل دیالور وہ لوگ تھم کے خلاف اپنی سُر نیوں کے بُل داخل ہوئے اور کہتے جائے تھے کہ کیسوں کادائنہ لیعنی ہمار اپبیٹ بھر دلور کیسوں دو۔

اہل بیت کی بنی اسر اکیل کے باب حظۃ ہے مشاہمت ..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اوگوں میں میر سے اہل بیت لین گھر والوں کی حیثیت الی ہے جیسے بنی اسر اکیل میں باب حِظۃ کینی توبہ کا دروازہ کہ جواس میں واضل ہو گیااس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہے۔ مراو ہے وہ دروازہ جس کا تذکرہ حق تعالی نے آیت اُد خلوا الباب میں فرمایا ہے۔ مراو ہے اربحاء بستی کا دروازہ (گرسدی، ابو مسلم ، قادہ ادر رہے کے نزدیک اس آیت میں الباب میں فرمایا ہے۔ مراد بیت المقدس ہے آگر چہ ایک قول اربحاء شرکے متعلق بھی ہے ) جو جبار اور سخت گیر لوگوں کی بستی تھی ہوئے دروازہ کی سنی تھی۔ و خضوع کے سنی تمی ۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں مجدہ کرتے ہوئے دین سر جھکا کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ واخل ہو اور جظّۃ بین توبہ ہے توبہ ہے کہتے ہوئے دروازے میں گھیو۔ مطلب ہے ہوئے ہوئے کہ ماری خطا کی معاف فرمادے۔

بعض علاء نے اہل ہیت کے متعلق اس حدیث کی تشر تکایوں کی ہے کہ۔ جس طرح حق تعالیٰ نے بی اسر انیل کے لئے نہ کورہ طریقہ پر اس در دازے میں داخل ہونے کوان کی بخشش کا ذریعہ بناویا تھا اس طرح اسمار سے متعلق کے اہل بیت لینی گھر والول کے ساتھ محبت رکھنے کوانڈ تعالیٰ نے بخشش و غفر ان کا ذریعہ بنادیا

قصوی او مثنی کی ہنے ۔.... پھراس کے بعد آنخضرت پہلے نے لوگوں کو عظم دیا کہ اس راستے پر چلیں جو انہیں صدیبیہ کی راہ پر ڈال دے گادر جو کے کی ذیریں سمت میں ہے چنانچہ صحابہ اس راستے پر ردانہ ہوئے۔ جب دہ اس نیلے کے پاس پنچے جو قرایش کے پاس اتر تا تھا تو دہاں اچانک آنخضرت پہلنے کی او نمنی بعنی قصوی بیٹے گئی لوگوں نے کہا کہ بھوی او تھی لوگوں نے اس انہ بھوی او تھی کہا کہ بھوی او نمنی ہوئی۔ یہ دیکے کر لوگوں نے کہا کہ بھوی او نمنی ہوئی۔ یہ دیکے کر لوگوں نے کہا کہ بھوی او نمنی جو اپنی جگہ پراڑ کررہ گئی ہے۔

روایت میں نو نمنی کے اڑجانے کے لئے خلات النصوی کے الفاظ ہیں یہ خلاء کالفظ او نمنی ہی کے لئے استعمال ہو تاہے اور اونٹ کے لئے کہتے ہیں الح الحمل اور گھوڑے کے لئے حرکن الغرس بولا جاتا ہے معنی سب کے بر

ایک ہیں۔

منجانب اللدر كادف ..... غرض محابه نے جب بیات كى تو آنخضرت على نے فرمایا۔
"بیاڑى نہیں ہے نور نہ بیاس كی عادت ہے بلكہ اس كوائ ذات نے روك دیا ہے جس نے اصحاب قبل لیجنی ابر ہد کے لشكر كو محے میں داخل ہونے ہے روك دیا تھا۔"

نی کی طرف سے صلہ رحمی کا اعلان ..... یعنی رسول اللہ ﷺ جائے تھے کہ بیر رکادث اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے تاکہ اس کو کے میں داخل ہونے ہے روک دیاجائے۔اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

" فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ آج قریش مجھ سے جس الی بات کی درخواست کریں گئے ہے۔ جس الی بات کی درخواست کریں گئے جس میں صلہ رخی یعنی رشتے داری کا احترام ہو میں اسے مان لول گا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے قائم کر دواحکام کی تعظیم ہو میں اسے قبول کرلوں گا۔

نینی جیے حرم میں جنگ وجدل سے بازر ہنااور خون ریزی سے بچنا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آنخضرت میں نے او نثنی کو ڈیٹا جس سے وہ فور آ کھڑی ہو گئی اور آنخضرت میں وہاں سے اس راہ پر لوٹے جس سے او ھر

معجز ہ اور پانی کی فر اوائی ..... غرض حضرت ناجیہ ابن جندب وہ تیر کے کرایک گڑھے میں اترے اور اس میں وہ تیر گاڑ دیا۔ وائد اس کے اونٹ وغیر ہ سیر اب ہو گئے اور سب جانور اس کے گر دہی بیٹھ گئے۔

روایت میں نو نول کے جیٹنے کی جگہ کے لئے عطن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اس مقام کو کہتے ہیں جہال اونٹ یا بحریاں بیٹوں کے جیٹے ہیں جہال اونٹ یا بحریاں بیٹوں ۔ (قال) آنخضرت علیجہ مقام حدید ہے کنارے پانی سے بھر نے ہوئے ایک گڑھے کے پاس انرے متنے اس گڑھے میں تھوڑا سایانی تھا۔ روایت میں اس گڑھے کے لئے تھر کا لفظ استبعال ہوا ہے۔ تھر

ایے گڑھے کو کہتے ہیں جس میں تھوڑا بہت پانی جمع ہوگیا ہو۔ صدیبہ کے مقام پراور بھی کی ایسے گڑھے تھے (گر ان میں پانی خشک ہو چکا تھا ) غرض پانی کی کی وجہ ہے لوگ (اس گڑھے میں ہے تھوڑا تھوڑا پانی احتیاط کے ساتھ لیتے تھے۔ گر آخر کار گڑھے کاپانی بالکل ختم ہوگیا۔ لوگوں نے پریشان ہو کرر سول اللہ بھی ہے فرواد کی کہ پانی کی میت کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق بیاس کی شکایت کی جبکہ گرمی بہت شدید پڑر ہی تھی آنخضرت بھی ان کی میت شدید پڑر ہی تھی آنخضرت بھی نے ایک وہے کہ فرمایا۔

"اس تیر کوصد بیب کے کی گڑھے میں جاکر گاڑود!"

حضرت براء نے تھم کی تھیل کی جس گڑھے ہیں انہوں نے تیم گاڑ اوہ خشک تھا گر تیم کاڑ ہے ہی اس میں سے پانی اُسلنے لگا۔ ایک قول ہے کہ وہ تیم آپ نے حضرت ناجیہ این اعجم کو دیا تھا۔ چنانچہ خود حضر ت ناجیہ سے روایت ہے کہ جب لوگوں نے آنخضرت تھا ہے ہائی کی کمیانی کی شکایت کی تو آپ نے جھے بلایا اور اپنے ترکش سے ایک تیم نکال کر جھے دیا چھر آپ نے کنویں کے پانی سے بھر اہوا ایک ڈول طلب فر ملا۔ میں پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو کی اور منہ میں پانی لے کر ڈول میں کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے جھے سے فر ملا۔

" به ذول لے کر کنویں بینی گڑھے میں اتر نااور اس تیر سے دول کایانی چھڑ ک دینا۔"

چٹانچہ میں نے امیابی کیا۔ ہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ ظاہر فرملیا کہ میں ابھی گڑھے میں انگل بھی نہیں تقا کہ پانی جھے ڈھانچ لگااور ایس طرح البلنے لگا جیسے ہنڈیا میں کھڈ الگتاہے یہاں تک کر آخر بڑھتے بڑھتے بڑھے گڑھے کے کناروں تک پانی بھر گیا حتی کہ لوگ کنارے پر بیٹھ کر ہاتھوں کی روک میں پانی لینے اور سیر اب ہو گیا۔ پانی لینے اور سیر اب ہو گیا۔

پاں ہے اور مینا فقین کی دیدہ دلیری .....اس دقت چشمہ پر کھے منافقین موجود بینے جن میں عبداللہ این الی ابن میر دار منافقین کی دیدہ دلیری .....اس دقت چشمہ پر کھے منافقین موجود بینے جن میں عبداللہ این الی ابن

سلول مجى تفاحفرت اوس ابن خولي في اس اس كما

ابو حباب! جھے پر افسوس ہے کیااس کے بعد بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو حقیقت کو دیکھ سکے کہ تو

ابن ابن في تيجواب ديله

"اس طرح کی چیزیں میں بہت دیکھ چکا ہوں۔" حضر ت اوس نے کہا

" تجھ پر اور تیری آئھوں پر خداکی مار ہو۔"

اس کے بعد عبداللہ ابن اُئی۔ رسول اللہ علی کے باس آیا تو آپ نے اس نے فرملیا
"اے ابو حباب !جو مجرزہ! ہم نے آئ دیکھالور کمال دیکھ چکے ہو۔ "
نبی کے سامنے اظہار نیاز .....ابن ابی نے کمااس جیساداقعہ تو میں نے کبھی شیں دیکھا تھا۔ آپ نے بچا پھر تم نے وہ بات کیول کمی تھی۔ آخر ابن اُئی نے کمایار سول اللہ میرے لئے مغفرت کی دعا ما تکئے۔ پھر ابن اُئی کے جیم عضرت کی دعا ما تکئے۔ پھر ابن اُئی کے جیم صفرت کی دعا فرمائے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ نے بھی آپ سے عرض کیایار سول اللہ اللہ اللہ کے لئے مغفرت کی دعا فرمائے

چنانچہ آپ نے اس کے حق میں استعفار قرمائی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم حدید کے مقام پر رسول اللہ یہ ہے ما تھے تھے اور ہماری تعداد چودہ ہو تھی۔ یہ حدید اوجی تھے اس چودہ سو تھی۔ یہ حدید اوجی تعداد میں تھے اس کے جاند ہی کئویں میں ایک قطرہ یائی بھی باتی نہیں رہا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ اس کئویں کے پاس کشریف لائے جلد ہی کئویں میں ایک قطرہ یائی بھی باتی نہیں رہا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ اس کئویں کے پاس تشریف لائے اور کنارے پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے پائی سے بھرا ہوا ایک بر تن منگایا اور وضو کی اور کی کی۔ پھر آپ نے وعا فرمائی اور اس کے بعد بر تن کا پائی کئویں میں ڈال دیا۔ ہم نے بچھود ریا ہے یو نہی چھوڈ الور پھر اس میں (انتایا فی آگیا کہ اس ) سے ہمارے پیدل اور سوار سب ہی سیر اب ہو گئے۔

ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ پھر آپ کی طرف ڈول بڑھایا گیا آپ نے اس میں اپناہا تھ ڈیویالؤواللہ نے چاہادہ کیا۔ پھر آپ کے حتیجہ میں گڑھے میں اتنایا فی بھر گیا کہ اس میں ہودہر ہے خص کو کپڑے سے باندھ کر نکالا گیاورنہ وہ ڈوب جاتا۔ اس کے بعد وہ پانی نہر کی طرح بنے لگا۔ بہر حال یہ اختلاف قابل غور ہے کیونکہ آگریہ سب دوایات ورست ہیں توان میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اختلاف قابل غور ہے کیونکہ آگریہ سب دوایات ورست ہیں توان میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تمام واقعات کا ہوتا بھی ممکن ہے گریہ ممکن نہیں کہ یہ سب معجزات ایک گڑھے میں چیش آئے ہوں۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ جب مسلمان اس مقام سے کوچ کرنے لگے تو حضرت براء نے وہ تیر گڑھے میں سے نکال لیا جس کے ساتھ ہی اس گڑھے کاپانی اس طرح خشک ہو گیا جیسے اس میں جمہی پانی تھا ہی نہیں (جبکہ تیرکی موجود کی میں دو گڑھالیا لیب بھرا ہوا تھا)

منجزہ پر ابوسفیان کی حیر انی .....ان ہی بعض علاء نے نکھاہے کہ ابوسفیان نے حصرت سیل ابن عمر و سے کہا

"ہم نے سناہے کہ حدیبہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہواہے جس میں پانی کے موت پھوٹ نکلے ہیں۔ آؤڈرا ہمیں بھی تو دکھاؤ محمہ نے کیا کرشمہ دکھلایاہے!"اس کے بعد انہوں نے گڑھے کے کنارے جاکراس میں ویکھاکہ تیر کی جڑمیں سے یانی کا چشمیہ بچوٹ رہاہے ہیہ دیکھ کر دونوں کہنے لگے۔

"اس جيساوا تعد تو ہم نے بھی نہيں ديھا تھا۔ لوريہ تو محمد علي کا يک جھوٹاسا جادو ہے!"

اس دوایت میں شبہ ہے کیونکہ ابوسفیان صدیبہ کے مقام پر موجود نہیں تھا۔ اب اس بارے میں یہ کما جا سکتا ہے کہ شاید سے دافقہ اس وقت کا ہوجب رسول اللہ عظیمے صدیبہ سے جاچکے ہتے۔ گر اس میں بھی اشکال ہے کہ کو نکہ ان ہی بھی کما ہے کہ مسلمانوں کی حدیبہ سے روائگی کے دفت اس تیم کو گڑھے میں سے دکال لیا گیا تھا اور اس میں کایانی موکھ گیا تھا۔

غرض جب رسول الله ﷺ مطمئن ہو گئے تو آپ کے پاس بُر مِل ابن در قاء آئے جوابی قوم کے سر دار شے اور فئے مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور اس طرح یہ فئے مکہ کے دفت مسلمان ہونے دالے لوگوں میں ایک رسے رمسلمان تھے۔

یر مل کی آنخضرت ﷺ سے ملاقات ..... غرض یہ بریل ابن در قاء اپی قوم بی فزاعہ کے پچھ سر کر دہ لوگوں کے ساتھ آنخضرت ﷺ کے پاس آئے۔ بی فزاعہ (آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کا ایک دوست اور ہدرد قبیلہ تفالوراس ) کے مسلمان اور مشرک آنخفرت بھٹے سے کوئی بات نہیں چھپاتے ہے بلکہ کے بین جو پکھ ساز شیں ہوتی تھیں ان سے آنخفرت بھٹے کو باخبر کردیا کرتے ہے اس طرح مدینے میں بیٹھے ہیٹھے آپ کوسب باتوں کا پہتہ چل جاتا تھا۔ کبھی کبھی قریش بھی ان باتوں سے چوکئے ہوجاتے ہے۔ بدیل ابن ور قاء لور ان کے ساتھیوں نے آخفرت بھٹے سے حدید کے مقام پر آکر ہو چھا۔

"آپ کس ارادے سے تشریف لائے ہیں۔"

بد مل کی قرایش سے گفتگو ..... آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ کے ادادے سے قطعاً نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیادت کے لئے اور اس کی حرمت و عظمت دل میں لے کر آئے ہیں۔ کتاب مواہب میں ہے کہ آخضرت بیائی نے بدیل سے یہ فرمایا جو بیان ہوااور یہ بھی فرمایا کہ قرایش کو جنگوں نے کھالیا نیز یہ کہ بدیل نے اس پر آنخضرت بیائی سے عرض کیا کہ میں قرایش کو یہ سب بتلادوں گاجو آپ نے فرمایا ہے۔ یہ کہ کر بدیل وہاں سے روانہ ہو ئے اور قرایش کے یاس بینے۔ انہوں نے قرایش سے کہا۔

"ہم اس شخص بیعنی آنخصرت ﷺ کے پاس ہے روانہ ہو کر تمہادے پائی آئے ہیں ہم نے ان کو پچھ با تمیں کہتے سناہے اگر تم چاہو تو دہ با تمیں ہم تمہیں سنائیں۔"

قریش او باشول کی سرکشی .....اس پر قریش کے کھ اوباشوں نے کما۔

" بمیں ضرورت نہیں کہ تم ان کی باتیں ہمیں ساؤ۔" گر کچھ سنجیدہ لو گول نے کہا کہ تم لو گول نے ان ہے جو کچھ سنا ہے وہ بتلاؤ۔ اس پر بکہ مل نے کہا کہ وہ ایسا ایسا کہ درہے متھے۔ لور سب یا تیں قریش کو ہتلا کیں۔ ( یعنی آنخضرت پیلائے کے ادادے ذیارت کی نہیت لور بہت اللہ کی تعظیم کاحال سنایا ) بیمال تک کتاب مواجب کاحوالہ ہے۔

محر مشہور روایت بدہے کہ بریل اور بی خزاعہ میں کے ان کے ساتھی جب واپس قریش کے پاس منج

تو قر لیش ہے بولے۔

بدیل کی فہمائش اور قریش کی تجروی ..... "اے گروہ قریش !تم محد ﷺ کے خلاف نکلنے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہووہ جنگ کے ارادے ہے ہر گزنہیں آئے ہیں بلکہ وہ توبیت اللہ کی ذیارت کے لئے آئے ہیں!"

یے من کر قریشیوں نے خود نمی خزامہ پر ہی مہمتیں لگانا شر دع کر دمیں لور ان کو سخت نازیبا یا تنبس کہیں۔ بھر قریش نے کہا۔

"اگروہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں تو بھی وہ زبرد سی یہاں ہر گز ہر گز نہیں واخل ہو سکتے عربوں کواس سلسلے میں ہمارے متعلق زبان درازی کارقعہ نہیں لیے گا۔"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ کیا محمد بیٹی یہ جائے ہیں کہ دوائی ہورے لاؤ کشکر کے ساتھ کے ہیں داخل ہو گئے جب واضل ہو کر ہم و کر ہیں تاکہ عرب سنیں تو یہ سمجھیں کہ دوز بردئی ہم پر جڑھ آئے اور کے میں داخل ہو گئے جب کہ جمارے اور مسلمانوں کے در میان جو دشمنی ہے اس کا حال سب کو معلوم ہے۔خدا کی قشم یہ ہر گز نہیں ہو سکتا جب تک ہم میں ذید گی کی ایک رمق بھی باقی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ۔ بوسکتا ۔ با

قریش کا بہلا قاصد ....اس کے بعد قریش نے بی عام کے بعائی کرزابن حفص کور سول اللہ ﷺ کے پاس قاصد بناکر بھیجا۔ جب کرزوہاں پہنچالور آنخضرت ﷺ نے اس کوسائے سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میہ شخص دصوکہ باز۔ لورا یک روایت کے مطابق فاجر ہے۔

آثر جب یہ آنخضرت بھی جو ایس بینی گیاور آپ بات چیت کرنے اگا تو آپ ناس بھی وہی بات کی جو آپ بدیل ابن ور قاء ہے فراھے تھے (کہ ہم زیارت کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے نہیں آئے چیانی یہ جو ایس می کر کر زوایس ہو گیاور آنخضرت بھی گا گفتگو قرلیش کو کہ سنائی۔
ووسر اقاصد ..... اس کے بعد قرلیش نے ایک دوسر ہے شخص جلیس ابن علقہ کو آنخضرت بھی کے پاس قاصد کے طور پر بھیجا۔ یہ شخص اس ذبائے میں احابیش کاسر دار تھا۔ احابیش کے متعلق یہ باعت بھی بیان ہو بھی ان کو گوں کو احابیش کے متعلق ابن فزیمہ میں ہو بھی۔
ہوک کی عون ابن فزیمہ اور نی حرث ابن عبد مناف ابن کنانہ اور نی مصطلق ابن فزیمہ میں ہوئے کے ایک ان کو گوں کو احابیش اس کے کہا جانے لگا تھا کہ انہوں نے ایک و فعہ کے زیریں علاقے کے ایک بھاڑ کے دامن میں معاہدہ کیا تھا اس کہا جاتی تھا۔ اس معاہدہ میں ان لوگوں نے اور قریشیوں نے ایک دوسر ہے کہا دامن میں معاہدہ کیا تھا اس کہا اور دنوں کی جگھ ہے اور حق پیاڑ کی بیاڑ کی بیاڑ کی اس و قت سے ان لوگوں کو ایس کے دوسر ہے کے لئے ان اور کو کی خوال کو ایس کی بھر کی ہوئے ہوئی بھرا کی جگھ ہے اور دوسر ہے قبیوں نے احابیش کمناشر وی کر دیا ( یعنی عبشی بھرا ڈو ایک تا ہوا نظر آیا تو قریش اور دوسر سے قبیوں نے احابیش کی دوا ہے گھر کا رائے ۔ .... غرض جب سر دار احابیش حکس ابن علقہ سامنے آتا ہوا نظر آیا تو صلیس کے متعلق نی کی دوا ہے ..... غرض جب سر دار احابیش حکس ابن علقہ سامنے آتا ہوا نظر آیا تو کی متعلق نی کی دوا ہے ..... غرض جب سر دار احابیش حکس ابن علقہ سامنے آتا ہوا نظر آیا تو کشر سے تائی کی دوا ہے ..... غرض جب سر دار احابیش حکس ابن علقہ سامنے آتا ہوا نظر آیا تو کشر سے تعلق نے فرایا۔

" یہ ان لوگوں میں ہے ہے جو مذہب پرست میں اور مذہبی احکام کا احرّام کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ ۔جو قربانی کے جانور کا احرّام کرتے ہیں۔ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ ۔جوہُدی کے جانور کی عظمت کرتے ہیں۔ مُدی کے جانور کو ہٹکا کر اس کے سامنے لے جاؤتا کہ وہ اس کود کھے لے!"

چنانچ مخابہ کہ کی کے جانور کو ہنکا کر اس کے سامنے لے گئے ) جیسے ہی طلبس کی نظریدی پر بڑی جس کی گردن میں قلاوہ بینی علامت بڑی ہوئی تھی اور جو وادی کے ایک کنار سے صور تاہوااس کی طرف آرہاتھا اور جانور کی گردن میں بڑا ہوا اور جانور کی گردن میں بڑا ہوا ہے۔ (بینی ایسا نہیں تھاکہ قریشی قاصد کو د کھے کرائ وقت قلاوہ ڈال دیا گیاہو ) اور النا جانوروں کو حرم میں قربانی کے لئے عرصہ سے ردکاہوا ہے۔ طبیس ہے د کھے کر دور سے ہی واپس ہو گیا۔

طلیس کے تاثرات .....اوحر طلیس کو آتے وکھے کرلوگوں نے لئیک لئیک کتے ہوئے اس کااستقبال کیا ( ایعنی مسلمان چونکہ عمرہ کے لئے جارہ میچے اس لئے اکثر تلبیہ لیعنی لئیک پڑھ رہے تھے )اور حالت یہ تھی کہ وہ لوگ براگندہ حال تھے لیعنی کپڑے اور بدان غبار آلود تھے۔ یہ صورت حال دکھے کر طبیس ایک وم پیارا تھا۔

"سیان الله النالوگول کو بیت الله کی ذیارت ہے روکنا قطعاً نامناس ہے۔ الله کو میا بات پسند مہیں ہے کہ نبی خبیل ہے کہ نبی خبیر کے لوگ جج کریں اور عبد المطلب کے بینے کواجازت نہ ملے ! قریش ہلاک ہوجا میں۔ رب کعبہ کی فتم بدلوگ تو عمر ہ ہی کرنے کے لئے آئے ہیں!" قریش کے روبر و حلیس کا بران ..... آنحضرت عیلی نے یہ سن کر فرمایا ہے شک اے بی کنانہ کے بھائی۔ قریش کے روبر و حلیس کا بران ..... آنحضرت عیلی نے یہ سن کر فرمایا ہے شک اے بی کنانہ کے بھائی۔

ایک قول سے بھی ہے کہ حلیس دور سے ہی ہم ی وغیرہ کو وکھ کر قریش کے پاس واپس لوث گیا تھا۔ چو تکہ اس نے ہم کی اور قلادوں کو وکھ لیا تھا اس لئے اس کے بعد اس نے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجی اور آنخضرت علیقے تک بنجے بغیر ہی واپس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حلیس نے قریشیوں سے کھا۔

میں نے دہ باتنی و میکھی جیں کہ ان کے ہوتے ہوئے محمد ملطحے کو یمال آنے سے رو کنا جائز نہیں ہے میں نے مدی کے جانور دیکھے جن کے گلول میں استے دن کے قلادے لیمنی علامتیں پڑی ہوئی جیں کہ ان کی دجہ سے ان جانوروں کی گردنوں کے بال تک اڑھے جیں۔اد حر لو گوں کے بدن غبار آلود تھے اور وہ لوگ پراگندہ حال تھے۔

حلیس کو قرلیش کی ڈانٹ ..... یہ س کر قریشیوں نے طلیس کو ڈانٹ کر کہا۔ ''خاموش بینے جاتو نراگاووی اور جانل آدمی ہے تھے کچھ خبر نہیں۔نہ تو محمد ﷺ کے قریب کو سمجھ

حلیس کی تار اضکی ..... بیر من کر حلیس گر میااور کہتے لگا۔

"اے گروہ قریش ! خدا کی قتم۔نہ توان ہاتوں پر ہم نے تم سے حلف کیا تھااور نہ ان حرکوں کے لئے ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا تھا۔ کیا ایسے فخص کو بھی بیت اللّہ کی ذیارت سے روکا جاتا ہے جو دل میں اس گھر کااحر ام لئے کر آیا ہوا۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبلے میں حلیس کی جان ہے یا تو تم لوگ محمہ ﷺ کے راستے سے جث جادُاور وہ جس مقصد سے آئے ہیں اسے پور ابو جانے دو۔ورنہ میں اپنے تمام احا بیش کو لے کر تم سے الگ ہو حادُن گا!"

قر کیش کی حیلہ سازی ....اس پر قریش نے کہا تھمروہ م محمہ ﷺ ہے ایسی چی بندیاں اور شرطیں منوالیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہول۔ چنانچہ اب قریش نے حضرت عزوہ ابن مسعود ثقفی کور سول اللہ عظی کے پاس قاصد بناکر بھیجا یہ عروہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور میں وہ شخص جی جن کور سول اللہ عظی نے حضرت عیلی ابن مر میم ہے مشابہ فرمایا تھا کھر جب ان کی قوم بن شقیف نے ان کو قبل کیا تو آنخضرت علی نے فرمایا تھا کہ اپنی توم میں ان کی مثال الیں ہے جیسے صاحب یس کی۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے آئے گی۔

عروہ کی قریش سے صاف گوئی ..... غرض جب قریش نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو قاصد بناکر ہیجنے کا ارادہ کیاتو عرُوہ نے ان لو گول ہے کہا۔

"اے گروہ قریش ایمی و کیے چکا ہوں کہ جے آپ نے محمد ﷺ کے پاس اپنا قاصد بناکر ہمیجا تو واپسی پر تمہارے ہاتھوں اس کی کیسی ورگت بنی اور آپ نے کیے کیے نازیبا اور ناشائستہ کلمات ہے اس کی تواضع کی۔ اوھر آپ لوگ یا ہوں کے درجہ سے اس کی درجہ کیے اور آپ لوگ باپ کے درجہ کے جی اور میں بینے کے درجہ میں ہول!"

سب نے کمایے شک تم ٹھیک، کہتے ہو۔

اس روایت سے بیات واضح ہو جاتی ہے کہ عروہ ابن مسعود تفقیٰ کواس وقت آنخضرت والی کے بیاس بھیجا گیا جبکہ ان سے پہلے قرایش کے کئی قاصد آپ سے مل کر آچکے ہے۔ چنانچ اب کتاب مواہب کی بید دوایت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عروہ نے آئر لیش کے لوگوں کے باتھوں بُدیل نوراس کے خزاعی ساتھیوں کی رسوائی

دیکھی تواس نے قرایش سے کماکہ قوم کے لوگو۔ کیا آپ میر سے لئے باپ کی حیثیت میں شہر ہیں۔وغیر ہوغیر ہ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔ کیا آپ باپ کی طرح شیں ہیں۔ لیخی آپ میں سے ہر ایک میر سے لئے باپ کی طرح اور آپ میں سے ہراک کے لئے میں میٹے کی طرح نہیں ہوں۔

ایک قول ہے کہ (عردہ نے کہا) آپ لوگ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے جمجھے جمٰم دیا ہے کیونکہ عردہ کی مال صبیعہ بنت عبد حمٰس تھی۔ لوگوں نے کہا ہے شک۔ عردہ نے کہا کیا ہیں بیٹے کی طرح نہیں ہول۔ انہوں نے کہایقینا۔ عردہ نے کہا کیا آپ جھ سے کوئی بد گمانی رکھتے ہیں۔ قریش نے کہاتم سے ہمیں کوئی

بد کمانی سیں ہے۔

صحابہ کے متعلق عر وہ کے خیالات ..... (اس طرح ابنااطمینان کر لینے کے بعد )اب عروہ قریق قاصد کی حیثیت ہے دوانہ ہوئے اور آنخضرت عظیۃ کے پاس بھی کر آپ کے سامنے بیٹی گئے۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا۔ 'اے محمد عظیۃ آپ نے بھی کے میں اور انہیں لے کر آپ پی قوم اور علیاں نے مقابلہ میں آئے ہیں۔ دوسری طرف قریش ہیں کہ دہ او گ بچن کے ہیں اور انہیں لے کر آپ پی قوم کے خاندان کے مقابلہ میں آئے ہیں۔ دوسری طرف قریش ہیں کہ دہ او گ پوری تیار یول کے ساتھ اپنی قوم کے گیر دجوانوں کو نے کر نظلے ہیں جنوں نے چیتوں کی کھال کے لباس پہن رکھے ہیں۔ ان او گول نے اللہ کے سامنے صلف کیا ہے کہ وہ آپ کو ہر گز زیرہ سی کے جی داخل نہیں ہونے دیں گے قتم ہے خدا ہے ہر ترکی گویا میں و کیے رہا ہوں کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔ ایک میں واب ہوں کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔ ایک دوایت میں بون ہوئے وہ کھی رہا ہوں کو فرار ہونے اور میں ایس کے داکھیوں میں سے بڑے بڑے سرکر دہ اوگوں کو فرار ہونے اور آپ کو دغاد ہے ہوئے وہ کھی رہا ہوں۔ "

عروہ پر ابو بکر کاغصہ ....اس وقت حضرت ابو بکر ؓ آنخضرت کے چیچے بیٹھے ہوئے تنے انہوں نے عروہ کے سے کمات سنے تو فور آغر وہ کو گائی دے کر بولے۔ یہ کلمات سنے تو فور آغر وہ کو گائی دے کر بولے۔

" کے مت ..... بظر لات کے .... کیا ہم ان کو چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں!"

عُروہ کی احسان شنامی ..... اب عروہ نے معدیق اکبر کی طرف دیکھالور آنخضرت ﷺ سے پوچھاکہ اے محمدﷺ یہ کون شخص ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابن ابو قمافہ ہیں۔ عُروہ نے کہا۔

" خدا کی متم تمهارااگر جھے پر ایک احسان نہ ہوتا تو ای وقت تمهارا کام تمام کر دیتا۔ گر اب میں اس احسان کے بدلے تمہاری اس گائی کو بر داشت کر تا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ خدا کی قتم جھے پر آگر تمہارا وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تواس وقت ضرور تنہیں جواب دیتا!" صد کو آگیر کا احد ال نا در در حضہ ہے ان کر" کاع ور در احدان تھاکہ اگر وقت ایک دید ہے۔ کی اوا نیکی کر سلسلہ

صد لق آگبر کا احسان ..... حضرت ابو بکر اعرادہ پریہ احسان تھاکہ ایک دفعہ ایک دیت کی ادائیگی کے سلسلے میں عرادہ کو مالی مدد کی ضرورت تھی۔ اس وقت ایک شخص نے توایک اونٹ سے ان کی مدد کی اور دوسرے نے دو اونٹول سے مدد کی اور حضرت ابو بکر نے وس جوان او نئول سے ان کی مدد کی۔

عُروہ کی بنی ہے جسارت ..... غرض اس کے بعد عرُوہ باتوں کے بوران بار بار آنخضرت ﷺ کی داڑھی

ا بظر اس تکڑے کو کہتے ہیں جو عورت کی ختنہ کے بعد اس کی شر مگاہ میں یاتی روحا تا ہے۔ ایک قول ہے کہ بظر خود وہ نکڑا ہوتا ہے جس کو ختنہ کرنے والی کا ٹتی ہے ۱۴

پکڑنے گئے۔ یہ عربول کی عادت تھی کہ جب دہ کی ہے بات چیت کرتے تھے تو فاص طور پرنری اور محبت کے اظہار کے طور پراس کی داڑھی پکڑلیا کرتے تھے گرا کثر حالتوں میں برابر کے مرتبہ کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ گرا تخضرت پیلائیے نے اس وقت عروہ کی دلداری ودل وہی کی خاطر انہیں اس سے نہیں روکا۔اس وقت حضرت مغیرہ ابن شعبہ آنخضرت پیلائی کے برابر لوہ میں غزق مسلح پسرہ دے رہے تھے اور انہول نے ذرہ بکتر بہن رکھی تھی (حضرت مغیرہ کو عُردہ کی یہ حرکت ناگوار گزری) چنانچہ جول ہی عُروہ آنخضرت پیلائی کی داڑھی کو ہاتھ ملکاتے حضرت مغیرہ اپنی تماوار کے دیتے سے ال کا ہاتھ ہٹا دیجے۔

مغیرہ کی ڈانٹ ..... تلوار کے دہتے ہے مرادلفل سیف ہے جو تلوار کے نیلے حصہ میں قبضہ کے لئے جاندی وغیر وکا بنا ہوا ہو تا ہے۔ ساتھ ہی حضرت مغیرہ کہتے جاتے تھے۔

"اپنے اس ہاتھ کو پہلے ہی روک او اور اے آنخضرت ﷺ کے چرہ مبارک ہے دور رکھو۔ آیک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ تمہارا ہاتھ رسول انڈ ﷺ کی داڑھی کو چھونے ندیائے کیونکہ کسی مشرک کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے!"

حضرت مغیرہ نے آنخضرت ﷺ کے احترام کی خاطر ایبا کیا تھاللڈاانہوں نے عربوں کی اس عادت کا خیال نہ کمیاجوان میں جاری تھی۔ عردہ جواب میں حضرت مغیرہ سے یہ کمدر ہے تھے۔

"تيراناس ہو۔تم كتنے بدز بان اور زبان در از ہو۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ جب حضرت مغیرہ نے بار بار ایسا کیا توعروہ کو غصہ آگیااور وہ کہنے لگے۔ " تیراناس ہو۔ تو کتناز بان وراز لور بد زبان آدی ہے۔ آہ بیہ کون خفص ہے جو آپ کے صحابہ کی موجود گی میں اس طرح میر کی تو بین کررہاہے۔ خدا کی قتم میں نے تم لوگوں میں اس سے زیادہ بدتمیز اور بیہو وہ آدمی نہیں دیکھا۔"

اس پر آتخضرت الله مسكران لگادر آپ نے فرملیا۔

" یہ تمہار ابھتیجہ مغیرہ ابن شعبہ ہے!" عُرُوہ کی مغیرہ پر غضب تاکی ..... (چونکہ حضرت مغیرہ ذرہ بکتر پنے اور خود اوڑھے ہوئے تھے اس لئے عُرُوہ نے اپنے بھیجے کو پھیانا نہیں تھا ) یہ عُروہ حضرت مغیرہ کے باب شعبہ کے بچیا تھے مگر حضرت مغیرہ ان کو بچیا کماکرتے تھے کیونکہ باپ کی طرف سے جو بھی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو عرب بچیا کہتے ہیں۔ مگر صحیح بخاری ہیں اَ مُخضرت اللّٰ کا جوار شاد ہے اس میں بھینچ کا لفظ نہیں ہے۔ غرض آنحضرت بھی کے فرمانے پر عروہ کو جب پیتہ جااکہ یہ شخص ان کا بہتہ جہ ہے تودہ (بھڑک کر ) کہنے گئے۔

"اوغد ارخداکی فتم !کیا ایمی کل ہی کی بات نہیں کہ میں نے عکاظ کے مقام پر تیری غد اری کے داخ د حوے شخصہ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ تیم ی برائیوں کو د صویا تھا۔ کیا کل ہی کی بات نہیں کہ میں تیری غد اربول کی بنا پر تیر ہے لئے کو شش کررہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ۔ اے غد ارکیا ایمی میں نے تیری غد اربول کو نہیں و حویا۔ کیا تونے ہمیشہ کے لئے بی ثقیف کی و شمنی ہمیں وریڈ میں نہیں دی!"

ایک قول ہے کہ عروہ کیاس ہے مرادیہ تھی کہ پھے ہی عرصہ پہلے عرُوہ نے مغیرہ کیا یک غداری کی یردہ پوشی کی تھی اور اس معالم کے کو نمٹایا تھا کیو نکہ حضرت مغیرہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے قبیلہ نقیف میں

ین مالک کے تیم ہ آد میوں کو قبل کر دیا تھا۔

مغیرہ کی غذاری کاواقعہ .....اس کاواقعہ بیہ کہ بیہ سب لوگ مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس حدیدہ غیرہ کے کر پہنچے تھے۔ مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم سب لات نامی بت کے خادم تھے جب نی ثقیف کے وہ لوگ جارہ ہے تھے توان کے ساتھ جانے کے لئے ہیں نے اپنی پیخام وہ سے مشورہ کیا تھا۔ ہم مقوقس شاہ مصر کے جانے ہے منع کیا تھا گر میں نے اس کا کمنا نہیں مانا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ہم مقوقس شاہ مصر کے ممان کی حیثیت سے معمانوں کے کئیسہ یعنی عبادت گاہ میں تھر ائے گئے۔ آخر ایک دن ہم سب بادشاہ کے مشور میں باریاب ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے ہدایا بادشاہ کی خدمت میں نذر کئے۔ اس وقت وہاں کے ایک حضور میں باریاب ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے ہدایا بادشاہ کی خدمت میں نذر کئے۔ اس وقت وہاں کے ایک بیرے آدی ہے کہا کہ یہ نماری قوم شیف میں ہیں ہیں ہے بیکہ ہمارے ووست قبیلہ کا آدمی ہے۔

اس اطلاع کے بعد باوشاہ نے میری طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ اس نے میرے ساتھیوں کی خوب عزت و تو قیر کی اور میرے ساتھ بالکل لا پر دائی کا معاملہ کیا۔ پھر جب میرے ساتھیوں کا وفد وہاں ہے دائیں ہونے لگا تو کئی ہے۔ جھے یہ بات بست ذیادہ ناگوار ہوئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو اس کا موقعہ نہیں دوں گا کہ بیدو طن پہنچ کر ہمارے لوگوں کو اپنی عزت افزائی اور باوشاہ کے ہاتھوں میری

تو بین نور بے عزتی کی داستان سنائیں۔

چنانچہ میں نے ان سب لوگوں کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ راستے میں ہم سب ایک مقام پر تھمر۔
میں نے دہاں پہنچتے ہی سر پر ایک پٹی ہا ندھ لی۔ ان لوگوں نے شر اب کادور جلاتے ہوئے بھے بھی شر اب چیش کی تو میں نے کہ دیا کہ میرے سر میں در دے (اس لئے میں تو ضیں ہوں گا) گر آپ لوگوں کے ساقی کا فرض میں انجام دوں گا۔ چنانچہ میں نے شر اب ہلائی اور بے تحاشہ اور بغیر پائی ملائے خالص شر اب پلائی جس کے متیجہ میں دولوگ بالکل سر شار اور غافل ہو گئے۔ اسی وقت میں نے ان پر حملہ کر دیا دور سب کو قتل کر سے جو پچھ ان کے

منجیرہ کا اسلام .... اس کے بعد میں وہال ہے سیدھار سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد نبوی میں بتھے۔ میں نے آتے ہی آپ کو سلام کیااور کمااشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمد اوسول الله سیان کر آنخضرت ﷺ نے قرمایا۔

"اس خدائے برتر کا شکر ہے جس نے تہیں اسلام کی ہدایت عطافر مائی اے مغیرہ!" پھر حصر تا ابو بکڑنے ہو چھاکیا تم مصر ہے آرہے ہو۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا "ودمالکی کہال گئے جو تمہارے ساتھ تھے۔"

چو نکہ وہ لوگ بنی مالک میں ہے تھے اس لئے صدیق اکبر نے ان کو ماکئی کہا۔ میں نے کہا۔
"میر ہے لور ان کے در میان! کی بی عدادت تھی جیسے عربوں میں ہواکرتی ہے لنڈامیں نے ان سب
کو قتل کر دیادر ان کا مال د متاع اپنے ساتھ لے آیا تاکہ رسول اللہ ﷺ اس کا پانچواں حصہ اپنے بینی بیت الممال
کے لئے ذکال لیں بیا جیسی آنخضرت ﷺ کی رائے ہو کریں!"

عدر کے مال ہے آنخضرت علیہ کی بیز اری ..... آنخضرت علیہ نے یہ س کر فرمایا۔

"جمال تک تمهارے اسلام کا تعلق ہے جس نے اس کو قبول کر لیاہے تکر ان لوگوں کے مال میں سے میں پچھے نہ لول گالور نہ اس کاپانچوال حصہ نکانوں گا کیو نکہ وہ مال غداری کا ہے لور غداری میں مجھی کوئی خیر نہیں ہوتی!"

میں نے عرض کیا۔

"یار سول الله ! میں نے جب ان لو گول کو قتل کیااس دفت تومیں اپلی قوم کے دین پر ہی تھا۔ پھر اس کے بعد اسلام لایا ہوں!"

آپ نے فرماید

"اسلام چھنی سب برائیوں کومٹادیتاہے!"

پھر حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ جب بنی نقیف کواس واقعہ کا علم ہوا تووہ جنگ کے لئے آبادہ ہو گئے تمر پھراس بات پر سمجھو نہ ہو گیا کہ میر ہے چیا عروہ ان تیرہ کے تیرہ آدمیوں کی دیت بینی جان کی قبت اواکر دیس گے۔

ایک دوایت میں یول ہے کہ جب بنی شیف کاوہ وقد مصر میں مقوقس بادشاہ کے سامنے پہنچاتو ہر ایک نے ایک ایک تحقہ چیں کیا گر مغیرہ نے کوئی چیز چیں نہیں کی (کیونکہ نہوہ وقد کے رکن تھے اور شاید ان کے پاس باد شاہ کو دینے کے لئے کہتے تھا بھی نہیں )اس د جہ سے مغیرہ کو اپنے ساتھیوں سے حسد پیدا ہو گیا چنانچہ وانپی میں جب وہ ایک جگہ تھمر سے اور شراب پی کر بد مست ہو گئے اور بڑپڑ کے سور ہے تو مغیرہ نے ان پر جملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور انکاسب مال چھین کر آنخضرت بھٹے کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے اس خبر پر بنی مالک مغیرہ کے فائد ان کے دشمن ہو گئے اور ان کے در میان جنگ چھڑ گئی گر عروہ نے جنگ کی آگ بچھانے کی کو ششیں کی اند ان کے در میان جنگ چھڑ گئی گر عروہ نے جنگ کی آگ بچھانے کی کو ششیں کیں اور آخر بنی مالک سے اس بات پر معاملہ کر لیا کہ وہ اپنے تیرہ آد میوں کی دیت قبول کر لیس چٹانچہ اس صلح کی ان سب کی دیت خود اوا کر دی۔ ادھر حضر سے مغیرہ مسلمان ہو گئے تو آنخضر سے بھٹے نے ان سب کی دیت خود اوا کر دی۔ ادھر حضر سے مغیرہ مسلمان ہو گئے تو آنخضر سے بھٹے نے ان سب کی دیت خود اوا کر دی۔ ادھر حضر سے مغیرہ مسلمان ہوگئے تو آنخضر سے بھٹے نے ان سب کی دیت خود اوا کر دی۔ ادھر حضر سے مغیرہ مسلمان ہوگئے تو آنخضر سے بھٹے نے ان سب کی دیت خود اوا کر دی۔ ادھر حضر سے مغیرہ مسلمان ہوگئے تو آنسیں ہے۔

مغیرہ ابن شعبہ ..... کما جاتا ہے کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ عرب کے جالاک ترین لوگوں ہیں ہے تھے۔انہوں نے مسلمان ہونے کے بعدائتی عور تول کے ساتھ شادی کی۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ تین سوعور تول ہے شادی کی ایک قول ہے کہ ایک ہز امر عور تول ہے کی (بیہ مراد نہیں ہے کہ ایک بی دفت میں اس قدر عور تول کو نکاح میں رکھاکیو تکہ اسلام میں ایک دفت میں چار ہویوں ہے ذاکدر کھنا جائز نہیں ہے)

ایک مرتبہ کسی نے حضرت مغیرہ کی ایک بیوی سے کماوہ کانانمایت برتمیز آوی ہے۔

اس پر مغیرہ کی بیوی نے کہا۔

"خداکی فتم وہ شخص یمنی شمد ہے جو نمایت شیریں اور بہترین ہے مگر ایک برے ظرف یعنی برتن

میں ہے!" (لیعنی اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی بھی ہووہ مز اج لور طبیعت کے لحاظ سے نمایت بهترین آدمی ہے)

' ' جب مغیرہ کو فد کے امیر (گور نر) ہے توانہوں نے حضر ت ابن منذر کی بیٹی سے اپنار شتہ بھیجا۔انہوں نے مغیرہ کے قاصد سے کہا۔

۔ یروں کے سے کہ ویتا کہ اس شادی ہے تمہارا مقصداس کے سوا کھی نہیں ہے کہ لوگ یوں کہیں۔ مغیرہ ثقفی کی شادی نعمان ابن منذر کی بیٹی ہے ہو گئی ہے درنہ ظاہر ہے ایک بوڑھے یک چیٹم کو ایک اندھی بڑھیا ہے شادی کر کے کیافا کدہ ہو سکتا ہے!"

ای عورت نے حضرت سعد ابن انی و قانس سے بھی ایک جملہ کما تھا۔ اس وقت حضرت سعد کو فہ کے امیر لیعنی گور نر نتھے۔ یہ بڑھیاان کے پاس آئی اور اس نے حضرت سعد کو دعا کیں دیں۔ حضرت سعد سعد سعد کے اس کی عزت و تکریم کی تھی اور اس نے ان سے کما تھا۔

"تم ایک ایسے ہاتھ کے مالک ہوجو امیری کے بعد غریب ہوا ہو ایسے ہاتھ کے مالک نہ ہوجو غریب کے بعد امیر ہوا ہو ایسے ہاتھ کے مالک نہ ہوجو غریب کے بعد امیر ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ تنہیں بھی کسی ذکیل آدمی کا ضرورت مندنہ بنائے۔ اگر کسی شریف آومی کی نعمتیں اس سے چھن جا کمیں تو اللہ تعالیٰ تنہیں ان نعمتوں کی اس شریف تک واپسی کا ذریعہ بنائے کیونکہ ایک شریف آومی ہی دوسر سے شریف آدمی کی قدر کر سکتا ہے!"

عروہ کو آنخضرت علیہ کا جو اب ..... حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق '' کوامیر المومنین کے لقب سے یاد کیا۔

غرض عردہ جب آن مخضرت علی ہے گیاں قریتی قاصد کی حیثیت ہے گئے ہیں جب ہیں جواب دیا جوان سے پہلے قاصدوں کود ہے بچکے تھے کہ میں جنگ کے ارادے ہے نہیں آیا ہوں۔
صحابہ کی والہمانہ عقیدت کا منظر ..... اس کے بعد عروہ آنخضرت علیہ کے پاس ہے اٹھے گئے اس وقت انہوں نے دیکھا کہ سخا ہے گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت علیہ وضو کرتے ایس انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت علیہ وضو کرتے ایس انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت علیہ وضو کرتے ایس اور ایک دوسر ہے ہیں تو صحابہ اس دھوؤں بیتی ہاتھوں پر ہے گرے ہوئے پانی کو حاصل کرنے ہیں تو ہر شخص جا تھو کے لئے نوٹے پر نیٹ ہیں اور ایک دوسر ہے ہیں ان کو حاصل ہو جائے کی کے ہاتھوں کو آنخضرت علیہ تھو کے ہیں تو ہر شخص جا تھوں کو آنخضرت علیہ تھو کے ہیں تو ہر شخص جا تھو کہ انہوں کو ایک حصرت علیہ تھوں کو آنخضرت علیہ تھوں کو آنخوں کو آنخو مرت تھوں کو آنخوں کو آنخوں کو آنخوں کو آنخوں کو آن خوص کے ہاتھوں کو آن خصرت تھوں کو آن خوص کے ہوں کو آن خوص کے ایکھا کہ کو کہ حد یہ گئی کو ایک اور نو ہر شخص کے باتھوں کو آنہوں کو ایک آور نو ہر شخص کے باتھوں کو تو ہیں گئی آور نو ہی قرایش ہے گئی کر لیتا اور آپ کی تعظیم میں کوئی شخص آپ سے تھا ہیں چار نہیں کر تا تھا۔ عروہ کی قرایش ہے گئی گئی آور نیش ہے گئی کر لیتا اور آپ کی تعظیم میں کوئی شخص آپ سے تھا ہیں چار نہیں کر تا تھا۔ عروہ کی قرایش ہے گئی گئی ہیں ہیں تر لیش کے پاس کر دیکھیے کے بعد )عروہ دہاں ہے داپس قرایش کے پاس

۔ "اے گروہ قریش! میں سرائے فارس کے دربار میں بھی گیا ہوں اور قیصر روم کے دربار میں بھی ہو آیا ہوں نیز میں نجاشی باد شاہ حبشہ کا جاہ و جلال بھی دیکھ چکا ہوں گر خدا کی قشم میں نے کسی یاد شاہ کی عزت و عظمت کادہ منظر اس کی قوم میں نہیں دیکھا جو محمد سیالتے کی عزت وعظمت کا منظر ان کے صحابہ میں دیکھا ہے۔ میں ان لوگول کے پاس سے آرہا ہول جو مجھی کسی چیز کے لائے میں محد ﷺ سے منہ نہیں موڑیں گے۔ للذااب تم لوگ غور کر کے فیصلہ کر لوانہول نے تمہارے سامنے ہدایت وراستی کی بات رکھی ہے اس لئے میری تم کو یہ نفیحت ہے کہ ان کی چیش کر دہ بات مان لو کیو فکہ مجھے ڈر ہے تم لوگ ان کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے!" قریش کی ضد اور عروہ کی علیجد گی ..... یہ من کر ان قریش سر داردل نے جن کے سامنے یہ بات کر دہے تھے ان سے کہا۔

" اے ابو یعفور ابس فتم کی ہاتیں کمیں اور مت کرنا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال تو کسی طرح ان کودایس کر دیں البتہ آئندہ سال وہ (عمر ہ کے لئے) آ کتے ہیں۔ عروہ نے کہا۔

" بجھے تو میں نظر آرہاہے کہ تم لو گول پر تابی آنے والی ہے!"

عروہ یا عظیم قریبتین ..... مید کر عروہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس طائف چئے گئے۔ یہ عروہ ہی مشہور شخص میں جو مسعود تنققی وہی عظیم القریبتین لیمنی دو بستیوں مکہ اور طائف کے ایک مر دار اور بڑے آدمی شخص میں جو مسعود تنققی وہی عظیم القریبتین کے کہا تھا جس کو قر آن پاک نے نقل فرمایا ہے۔ مر دار اور بڑے آدمی شخے۔ان ہی دو بستیوں کے متعلق قریش نے کہا تھا جس کو قر آن پاک نے نقل فرمایا ہے۔ وُ قَالُوا لَوْلاَ نَوْلَ هُذَا الْفَرُانُ عَلَى رُجُلُ مِنَ الْفَرْیَبَیْنِ عَظِیم اللّٰ یہ 31 سے 25 سور ڈوز خرف ع

ترجمہ: اور کہنے لگے کہ بیہ قر آن آگر کلام البی ہے توان دونوں بستیوں مکہ اور طا بُف کے رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

(یمال عظیم سے مراد دولت کی عظمت ہے چنانچہ حضرت تھانویؓ اس کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "رسول اللہ (یعنی اللہ کے کئی بیٹی بیٹی اللہ اور ریاست "رسول اللہ (یعنی اللہ کے کئی بیٹی بیٹی رکائے مقصود انگار تھا بیٹی کا۔ "حوالہ ختم۔

ایک قول میہ بھی ہے کہ اس ہے مراد ولید ابن مغیرہ ہے۔ کماجاتا ہے کہ یہ عروہ ابن مسعود ثقفی حجاج ابن یوسف کے نائے قول میں ہوتی ہے کہ جب حجاج ابن یوسف کے نائے چنانچے شعبی سے ایک روایت ہے جس سے دونوں باتوں کی تائیر ہوتی ہے کہ جب حجاج عراق کا امیر اور حاکم تھا تو شعبی نے اس سے اپنی کوئی ضرورت بیان کی۔ حجاج نے ان کی حاجت روائی سے عذر کیا تو شعبی نے اسے لکھا کہ خدا کی قشم میں تمہارا کوئی عذر نہیں مان سکتا کیونکہ تم عراق کے حاکم ہواور عظیم تا بیت

خرّاش کے ذراجہ قرایش کو پیغام ..... غرض عروہ کے جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت تراش این این امیہ فرایاں این امیہ فرایاں این امیہ فرایاں این امیہ فرایاں کو جوز این اور کیاں جانے کا حکم فرایاں آنحضرت ﷺ نان کو خود این اور کیاں اور کیاں اور کیاں اور کیاں انعام العلب تھاجس کے معنی لومڑی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنحضرت تراش قریش کے پاس پنجے تو تک آنحضرت تراش قریش کے پاس پنجے تو انہوں نے خراش کا اور نے کا اصل منتا پہنچاویں۔ گر جب حضرت فراش قریش کے پاس پنجے تو انہوں نے خراش کا اور خراش کا اور خراش کو کا نے والے عکر مدابن ابوجہ ل تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ ساتھ ہی قریش نے خود حضرت فراش کو بھی قبل کرنے کا ادادہ کیا گراما بیش نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا آخر قرایش نے خود حضرت فراش کو بھی قبل کرنے کا ادادہ کیا گراما بیش نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا آخر قرایش نے خود حضرت فراش کو بھوڑدیا۔

عمر فاروق کو بھیجنے کا ارادہ .....حضرت فراش نے واپس آنخضرت ﷺ کے پاس آکر سارا ہاجرا بیان کیا۔ آنخضرت ﷺ نے اب کے حضرت عمر فاروق '' کوبلا کر انہیں قریشی سر داروں کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ آنخضرت ﷺ کی طرف سے قریش کو آپ کے آنے کی اصل غرض و غایت بتلا کیں۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

"یار سول الله ! مجھے قریش کی طرف ہے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ کے میں (میرے فاندان یعنی) بنی عدی ابن کعب کا بھی کوئی شخص نہیں ہے جو میر کی تہایت میں اٹھ سکے۔ ادھر آپ کو معلوم ہے کہ میں قریش کا کتنا سخت دشمن ہوں اور الن کے خلاف کتنا سخت ہوں۔ لیکن میں آپ کوایک ایسے شخص کا نام بتلا تا ہوں جو قریش کے نزویک میر ہے مقابلے میں زیادہ معززہ اور وہ حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ (ک) کیونکہ وہاں ان کے بچاکی اولاد ہے جوان کی حفاظت کرے گیا!"

عثمان عنی بطور قاصد ..... چنانچه اس مشوره پررسول الله عظی نے حضرت عثمان این عفان کوبلایااور انہیں ابوسفیان اور قرایش کے دوسرے سر کر دولوگول کے پاس بید پیغام دے کر بھیجا کہ آپ کسی جنگ و جدل کے ارادہ سے میال نہیں آئے ہیں بلکہ صرف بیت الله کی زیارت کرنا ہے اور اس کا احرام ول میں لے کر آئے ہیں۔
میال ابوسفیان کا ذکر شاید کسی راوی کی غلطی کے سبب سے ہے کیونکہ جیسا کہ پیچھے بیان ہواوہ مسلح صدید کے موقعہ پر موجود نہیں تھے۔

تعریق سے بہتے کہ وہ ان مسلمان مردی ہے۔ عثال غن ''کو تھم دیا کہ سے بہتے کروہ ان مسلمان مردوں غرض اس کے ساتھ ہی آئے فضرت ہے تھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بہتے کروہ انہیں فنے کی خوشخبری سنادیں۔ ادر یہ خور تول کے پاس بھی جا کیں جو دہاں کھینے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بہتے کروہ انہیں فنے کی خوشخبری سنادیں۔ ادر یہ خبر دے دیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے ہیں اپنے دین کو سر بلند فرمائے گا یماں تک کہ وہاں کسی شخص کو اپنا ایمان جھیا نے کی ضرورت بیش نہیں آئے گی۔

العض حصر الت نے لکھا ہے کہ آن تخضر ت اللہ نے حصر ت عثان کو قریش کے نام ایک خط دے کر دوانہ فرمایا تھالوراس میں لکھا تھا کہ آپ بیٹی ہیں گئے جنگ کرنے کے لئے شمیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لئے شمیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ ان بعض حصر الت کے اس قول کی دلیل آگے آنے والی روایت ہے جس میں قریش کے جوابی خط میں اس واقعہ کاذکر تھاجو آپ کے لور سمیل ابن عمرہ کے در میان پیش آیا تھالور یہ کہ اس شرط پر مسلح ممکن ہے کہ اس سال آپ والیس لوٹ جا میں۔ آخر حدیث تک ور میان پیش آیا تھالور یہ کہ اس شرط پر مسلح ممکن ہے کہ اس سال آپ والیس لوٹ جا میں۔ آخر حدیث تک ور میان کی جب قرانہ ول نے آس روایت کو کہل ہے مقد م بیان کیا ہے جو قابل غور ہے۔

اس میں اس مطرح ہے مگر انہوں نے آس روایت کو کہل ہے مقد م بیان کیا ہے جو قابل غور ہے۔

اس مور سے میں آئی نیا ہے۔ اس خرص آئی نے ہے دس واقعت کی جو میں داخل ہوئے تھے جن کا مقصد اس عادی ہوئے تھے جن کا مقصد اس میں ہو سکا۔ ساتھ ہی ججے سے بات بھی واضح نہیں ہو سکا۔ ساتھ ہی ججے سے بات بھی واضح نہیں ہوئے تھے میں واضل ہوئے تھے۔ اس میں موسکا۔ ساتھ ہی جو بعد میں خیر کی شرک نہیں ہوئے تھے میں واضل ہوئے تھے۔ اس کی ساتھ میں بیٹو تھے یا تائے میں واضل ہوئے تھے۔ کہاں غنی شکو اپنی تھا ہوئے تھے میں واضل ہوئے تھے۔ میں واضل ہوئے تھے۔ کہاں غنی شکو اپنی تھا ہوئے تھے میں واضل ہوئے تھے میں واضل ہوئے تھے میں واضل ہوئے تھے۔ کہاں نئی شکو اپنی تھا ہوئے تھے میں واضل ہوئے تھاں گوئے تھے میں واضل ہوئے تھاں گوئے تھے کہاں تھا گھے میں واضل ہوئے تھاں گوئے تھے کہاں انہوں نے دھارت عثمان گوئے تھے تھے کہاں انہوں نے دھارت عثمان گوئے تھے کہاں انہوں نے دھارت عثمان گوئے تھے تھے کہاں انہوں نے دھارت عثمان گوئے تھے کہاں انہوں نے دھارت عثمان گوئے تھے آگے آگے کرلیا (تاکہ سب سے مفاظت کا دعدہ دیا لکہ کے کہاں انہوں کے دھارت عثمان گوئے تھے کہاں تھی کے کہاں تھاں کہاں کہاں کہاں کہاں میں دھوئے کا کہاں کوئی کوئی کوئی کے کہاں تھا تھا کہاں گوئی کی کہاں کوئی کی کہا تھاں تھا تھے کہاں تھے تھے کہاں تھا تھے کہاں تھا تھے تھا کہاں تھے تھے کہاں تھا تھے تھے کہاں تھا تھا تھے کہاں تھا تھے تھے کہاں تھا تھے کہاں تھا تھے کہاں تھا تھا تھے کہاں تھا تھے تھا تھا تھا تھا تھا

سمجھ لیں کہ وہ ابان کی بناہ میں ہیں ) اور تاکہ حضرت عثمان آنحضرت علی کا خطر مر داران قریش کو پہنچا سکیں۔

اس طرح حضرت عثمان کے میں داخل ہو کر سب سے پہلے سید ہے ابوسفیان اور دوسرے سر داران قریش کی پہنچا اور اپنے ساتھ آنحضرت علی کا جو پیغام لائے تنے دہ ان لوگوں کو پہنچایا گر کفار قریش ہی جواب دیتے ہے۔

جواب دیتے ہے کہ محمد علی ہماری مرضی کے خلاف بھی کے میں داخل نہیں ہو سکتے۔

عثلان کہ طور افق کی معشکش میں جو سکتے ہیں داخل نہیں ہو سکتے۔

عثمان كو طواف كى بينيكش .....جب حصرت عثمانًا ٱنخضرت على كا بيغام پنجا حكے تو قرايش نے ان سے كما۔"اگر تم بيت الله كاطواف كرناچا ہو توكر لو!"

بنی سے پہلے طواف سے انگار ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ بھرابان نے حضرت عثمان ہے کہا کہ اگر تم بیت اللّٰہ کاطواف کر ناچاہتے ہو توکر سکتے ہو۔حضرت عثمان کے کہا۔

"جب تك رسول الله علي طواف نه كرليس مين بيت الله كاطواف شيس كرول كا!"

اد هر مسلم بڑاؤ میں صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ عثمان کو توبیت اللہ تک سینچنے کا موقعہ مل گیااور انہوں نے ہمارے بغیر طواف بھی کر لیا۔ آنخضرت علی نے بیر با تنیں سیس تو فرمایا۔

" بجھے امید نہیں جبکہ ہم یمال رے ہوئے ہیں ۔ انہول نے وہاں طواف کر لیا ہو!"

نبی کے گمان کی تصدیق ....اس پر کس نے پوچھاکہ یار سول اللہ ان کور کاوٹ بی کیا ہے جب کہ وہ بیت اللہ سنگ جہنچ بھی گئے۔ آپ نے فرمایا۔

" یہ میر اگمان ہے کہ جب تک ہم طواف نہیں کرلیں گے وہ طواف نہیں کریں گے جا ہے انہیں کتنے انہیں کتنے انہیں کتنے ان میں کتنے ان میں طواف نہیں کرلوں گادہ طواف نہیں کریں گے جا ہے انہیں کتنے ان میں ان میں ان میں کریں گے !"
میں سال دہاں کیوں نہ لگ جا تیں جب تک میں طواف نہیں کرلوں گادہ طواف نہیں کریں گے !"

چنانچہ جب حضرت عثمان غنی "لوٹ کر آئے تولوگول نے ان سے اس بارے میں یو چھااور کہا کہ آپ توطواف کر آئے۔ حضرت عثمان نے کہا۔

" تتہیں میرے بارے میں بدگانی کیوں ہوئی۔ قریش نے بچھے پیشکش کی تھی کہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں تکر میں نے انکار کر دیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں عمرہ کی نبیت سے دہاں ایک سال بھی ٹھیر اربتا جبکہ آنخضرت علیقے حدیبہ کے مقام پر رکے ہوئے ہوتے تو بھی میں اس دقت تک طواف نہ کرتا جب تک کہ رسول اللہ علیقے طواف نہ فرما لیتے۔

"اب ہم اس وقت تک یمال ہے شیں جائیں گے جب تک و شمن ہے جنگ نہیں ترلیں گے۔" بیعت کا تھم ..... اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ججے مسلمانوں ہے بیعت لینے کا تھم فرمایا ہے

چنانچداس کے بعد آپ نے لوگول کو بیعت کے لئے بلایا۔

حضرت سلمہ ابن اکوع ہے روایت ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے سُتارہے ہے کہ اچانک رسول اللہ عَلَیْ کے طرف سِتارہے ہے کہ اچانک رسول اللہ عَلَیْ کی طرف سے منادی کی آواز آئی۔ بید منادی کرنے والے حضر سے عمر فاروق ہے۔وہ پکار پکاریہ ' رہے ہے۔

" بیعت بیعت روح القدس لیعنی جر کمل علیه السلام میه تھم لے کر نازل ہو بھے ہیں۔ للذاخد اُکا نام لے کر چلو!"

چنانچہ اس اعلان پر ہم مب رسول اللہ عظی کی طرف بڑھے اس وقت آپ ایک ور خت کے نیچے جیٹے ہوئے ہوئے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ہیں کہ کسی کے لور یہ کہ یا تقوی کر میں بھا کسی ہوا گئیں گے لور یہ کہ یا تقوی ماصل کریں گے لور یا شہاوت بعض روایات میں جو تفصیل ہے اس سے کسی مراو ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ہم لوگوں نے موت پر بیعت کی لور یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص بیچھے نہیں دے گا۔

این قیمین کی بیعت ہے وامن کشی ..... ہم او گول میں اس وقت بیعت ہے جس شخص نے وامن بچلاوہ جدا بن قیمین کی بیعت ہے وامن بچلاوہ جدا بن قیمین کو و کمیے رہا ہوں کہ وہ اپنی او خنی کی جدا بن قیمین کو و کمیے رہا ہوں کہ وہ اپنی او خنی کی پشت کی طرف ہو گیا اور اس طرح لو گول کی نظر وں ہے نیجنے کی کو شش کر رہا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس شخص کو نفاق کا الزام دیا جاتا تھا۔ غزوہ نبوک میں اس کے متعلق آیات قر آنی بھی نازل ہوئی تھیں جن ہے اس بات کی تصدیق ہوتی ہوتی ہوئی تھیں جن ہے اس بات کی تصدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہو اور جا ہمیت کے تھے گا۔ یہ جد حضر ت براء این معرور کا پھوپھی ذاو بھائی تھا اور جا ہمیت کے ذیا نے میں دار تھا۔

آ بخضرت علی ایک دفعہ بنی سلمہ کے لوگوں سے پوچھاتھا کہ تمہاداسر دار کون ہے۔ انہوں نے کماجدابن قیس حالا نکہ ہم جانتے ہیں وہ بڑا بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا بخل سے بڑھ کر اور کیا بیماری ہوگی۔ پہر رسول اللہ علی نے فرمایا۔ نہیں بلکہ تمہاداسر دار عمر دابن جموح ہے۔ ایک قول ہے کہ خود بنی سلمہ نے آنخضرت علی ہے جو چھاکہ یار سول اللہ ہماداسر دار کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمہاداسر دار بشر ابن براء ابن معرور ہے۔ بی بات علامہ ابن عبدالبر نے کہی ہے کہ دلکو بی بات لگتی ہے۔ اور جہال تک پہلے قول کا تعلق ہے (جدابن قیس متعلق بات کا مہدائی ہے کہ دلکو بی بات میں متعلق ہے۔ اور جہال تک پہلے قول کا تعلق ہے (جدابن قیس متعلق بات کہ متعلق ہے اس متعلق ہے۔ اور جہال تک پہلے قول کا تعلق ہے (جدابن قیس متعلق بات کہ متعلق ہے اس متعلق بات کا میں متعلق ہے۔ اور جہال تک پہلے قول کا تعلق ہے دار جو ابن قیس متعلق بات کا میں متعلق ہے۔ اور جہال تک بیلے قول کا تعلق ہے دار جو ابن قیس متعلق بات کا میں متعلق ہے دار جو ابن شعبہ دار جو میں بات کی دار جو ابن کی بات کا میں متعلق بات کا میں متعلق بات کی دار جو ابن میں بات کی متعلق بات کا میں بات کی متعلق بات کو ابن بات کا میں بات کی بات کا میں بات کی بات کی بات کا میں بات کا میں بات کی بیل ہوں بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کیا ہوں بات کی با

انہوں نے کہاکہ ہمارامر دار جدابن قیس ہے جن کے متعلق ہم بہت بخیل ہیں یعنی اس کو قیمتی سبھتے

میں حال کر وہ سیاہ فام آدمی ہے۔ فتر مایخ

وہ اپی سخاوت و شر افت کی بناء پر اس قابل ہے۔

اذاجاء السوال انهب ماله وقال خذوه انه عابد غدا

جب ان کے پاس کوئی انگنے والا آتا ہے تووہ ان کاسار ان مال لوث کرلے جاتا ہے تکر عمر و کہتے ہیں کہ پچھال روک لوکل یہ پھر آئےگا۔

ولوكنت باجد بن قيس علے التي علي علي علي علي علي علي عمرو الكنت المسودا

ترجمه: اے جدابن قیس آگر بھے میں وہی خوبیال ہو تیں جوعمر ویس میں تو یقینا توہی سر دارر ہتا۔

عثمان كى عائبانه بيعت ..... غرض بمررسول الله على فرحض عثمان كى طرف بيعت لى اور آپ

نے اپنادامتاہاتھ این میں تھ پرر کھالیتی اپنادایال ہاتھ این ایک ہے یا کس ہاتھ پرر کھااور سے وعافر مالی۔

انے اللہ ایر بیعت عثمان کی طرف ہے ہے کیو نکہ وہ تیم ہے اور تیم ہے رسول کے کام ہے گیا ہواہے ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ ۔ عثمان اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ضرورت سے نکلے ہوئے ہیں اس لئے ان کے رسول کی ضرورت سے نکلے ہوئے ہیں اس لئے ان کی طرف ہے میں خود ہی بیعت لیتما ہوں۔اس کے بعد آپ نے اپنادایاں ہاتھ اسپے باکیں ہاتھ پر مارا۔

اس ساری تفصیل کا خلاصہ رہے کہ آنخضرت ﷺ کو پہلے کے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت عثان عی کے متعلق جو رہے افواگر م ہوئی ہے کہ ان کو کے میں قبل کر دیا گیا غلط ہے۔ لیمنی بیعت کاریہ دافعہ اس آسانی خبر کے

بعدكام جس ك ذريعه آپ كويتلاويا كيا تفاكه عنان ك قل كيد خرب بنيادم-

مراس روایت میں یہ ایکال ہو سکتا ہے کہ جب آنخفرت ﷺ کویہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت عثمان میں ہوئے تو پھر بیعت کا سب آنخفرت ﷺ کو پہنچے والی یہ خبر ہیں تھی کہ وجہ نہیں تھی کیو تکہ جیسا کہ بیان ہوااس بیعت کا سب آنخفرت ﷺ کو پہنچے والی یہ خبر ہی تھی کہ حضرت عثمان میں ہوگئے ہیں۔ اب اس اشکال کے جواب میں ہی کہ اجاسکتا ہے کہ اس بیعت کا سب در اصل حضرت عثمان کے قبل کے علاوہ ان دوسرے و س صحاب کا قبل بھی تھاجو کہ ان کے ساتھ کے میں واضل ہوئے تھے چنانچہ آنے والی اس روایت بھیت کی تھی۔ ہسر حال یہ قابل غور ہے۔ مضرت عثمان نے بھی تھی ہی تھی۔ ہسر حال یہ قابل غور ہے۔ معضرت عثمان نے بھی تھی ہوتی ہے کہ حضرت عثمان کو میں ہوئے ہیں کہ حضرت عثمان کو ایس میں ہم ہی کی تفسیلت اب آب کہ خور سے بیعت کی تھی۔ ہس جوہ حضرت عثمان کور ہے۔ پہنے کہ حضرت علی کی تفسیلت تا بہت کرتے ہیں کہ حضرت علی ان کو گوگوں میں ہے ہیں جن سے آنے نظر ت سے الفاتھ فرمائے تھے کہ ۔ تم ذیمن والوں میں بہترین لوگ ہو۔ لند ااس جملہ سے دور خت کے نیچے بیعت کی خواب کو گوگوں میں بہترین لوگ ہو۔ لند ااس جملہ سے بیات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ در خت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ دوسر ولی سے افضل تھے (اور سے بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ در خت کے نیچے بیعت کرنے والی ہیں شریک خور سے عثمان اس جملہ سے خور سے عثمان در خت کے نیچے بیعت کرنے والی وی دوسر ولی سے افضل تھے (اور حضر سے عثمان در خت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ دوسر ولی سے افضل تھے ہوں تھی ) نیز یہ کہ حضرت عثمان در خت کے نیچے بیعت کرنے والی ہیں شریکے خور سے عثمان اس جس شریک خور سے عثمان اس جس میں شریک خور سے عثمان اس جس میں شریک خور سے عثمان اس جس سے خور سے عثمان اس حس سے خور سے عثمان اس جس سے خور سے عثمان اس حس سے عثمان اس حس سے

اور ایک مر فوع حدیث میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ جو شخص غردہ ُ بدر اور حدیبہے کی بیعت میں شریک تفاوہ جنم میں داخل نہیں ہو گا۔

ر ہے۔ مگر گزشتہ ردایت ہے ان شیعہ حضر ات کا بیہ قول بھی رد ہوجاتا ہے۔ یہ تردید اس طرح ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت عثمان کی طرف ہے خود بیعت لی اور ان کا بیہ عذر بیان کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہوئے ہیں(للذاشیعوں کا یہ کمناغلا ہے کہ حضرت عنمان کو در خت کے بینچے لی جانے والی بیعت کی فعنیلت حاصل نہیں ہے)

دومری بات حفرت عثمان کے غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ عثمان غنی کو آئے ضرحت علی ہے نے خود مدینے میں چھوڑا تھا تا کہ وہ آپ کی صاحبزادی کی تیار داری کر سکیں جواس وقت بیار تھیں۔ اس لیے جیسا کہ بیان ہوا آنخضرت علی ہے بدر کے مال غنیمت میں حضرت عثمان کا حصہ نکالا تھا لہذا حضرت عثمان ایسے ہی ہے دومر ہے بدری حضرات تھے۔ بھر آگے ایک روایت آئے گی جس سے یہ بہذا حضرت عثمان نے حدید بیس اس ور خت کے نیچ خود بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ کے سے واپس آنے کے بعد حضرت عثمان نے حدید بیس اس ور خت کے نیچ خود بیعت کی تھی۔

بیعت حد بہید اور حیات خضر ..... او هر آنخضرت تلک کاجوار شاد گذراہے کہ تم زمین والول میں بہترین لوگ ہو۔ اس سے علماء نے بیدو لیل ہیدائی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں کیو ذکہ (وہ نبی تنے اور اگر وہ زندہ ہیں تو ) آنخضرت تلک کے ارشاد سے بید ثابت ہوگا کہ غیر نبی لیعنی صحابہ کرام ایک نبی سے بھی ذیادہ افضل ہو۔ لنذااس حدیث کی روشنی میں خود بخو دید افضل ہیں (جبکہ بید ممکن نہیں کہ کوئی شخص کی نبی سے زیادہ افضل ہو۔ لنذااس حدیث کی روشنی میں خود بخو دید ما نناضرور کی ہوجا تا ہے کہ حضر سے خضر ما سالام اس وقت بھی زندہ نہیں تھے کیو ذکہ آپ کے اس ارشاد سے اس وقت بیعت کر دہ بھے دنیا کے اس وقت بیعت کر دے بھے دنیا کے افضل ترین لوگ بھواس وقت بیعت کر دے بھے دنیا کے افضل ترین لوگ بھوا

جہاں تک خوذ حضرت خضر کے نبی ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے تواس بارے میں واضح قسم کی دلیلیں موجود ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے (یہ دلیلیں آنخضرت ﷺ کے ارشادات و احادیث و روایات ہیں جن سے حضرت خصر ﷺ کی نبوت کی تقید بق ہوتی ہے)

> والى ان يَطوف بالبَيت رادْلُم يَدن رمنه إلى النَّيِّ فَاءَ ُ فَجَزْتَهُ عَنْهَا بِيعَة رضُوانَ يَدمن بيعة بيعة رضُوانَ يدمن نيه يُعَادً

> ادب عندم وتضاعفت الاعمال بالترك حبنا الادباء

مطلب سس عنمان غنی نے بیت اللہ کاطواف کرنے سے انکار کردیا کیونکہ آنخفٹرت علیج اب تک بیت اللہ سے قریب نہیں ہو سکے تھے (لیمن زیارت نہیں فرما سکے تھے) اور عنمان کے اس عمل کی لیمن کے جانے اور طواف سے انکار کرنے کی خبر ان کو نبی کے جانے اس ہا تھے نے دی جو کم و بخشش میں نہایت بلندیا ہے ہے لیمن آنخفرت علیج نے انکار کرنے کی خبر ان کو نبی کے اس ہا تھے میں لیاور بیعت کی۔ یہ واقعہ بیعت رضوان کے موقعہ کا ہے اس جاتے ہوئی آنا ہے بات حضرت عثمان کے زبر دست ادب اور شائستی کو ظاہر کرتی ہے اور ان کی طرف سے اس بات کا چیش آنا کے زبر دست ادر انو کھاواقعہ ہے جس نے ان کے ان اعمال کا ثواب دو گنا کر دیا جن اعمال کو انہوں نے بیت اللہ کا

لمواف نہ کر کے چھوڑا۔

ابن الْیُ کو قرلیش کی پیشکش ..... ایک قول ہے کہ ای موقعہ لیخی حدیبہ کے وقت قرلیش نے مر دار منافقین عبداللہ ابن اُئی کے پاس بھی جو آنخضرت ﷺ کیساتھ تھا پیغام بھیجاتھا کہ اگر وہ کے میں داخل ہو نالور میت اللہ کا طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔اس وقت این اٹی کے مینے حضرت عبداللہ این عبداللہ این اُئی نے یاب ہے کہا۔

۔ '' بابا۔ میں آپ کواللہ تعالٰی کی قتم دیتا ہول کہ ہر موقعہ پر ہمار اِفقیحۃ نہ کرایا کیجئے کہ آپ طواف کر لیس جبکہ آنخضرت ﷺ نے طواف کیا نہیں

بیعت رضوان ..... یہ بیعت جو حدید ہے مقام پر لی گئی)ا یک در خت کے بنچے ہوئی جو حدید کے مقام پر تقامیہ در خت بول کا تقا۔ جب حفرت عثمان کے ہوائی آئے توانہوں نے ای در خت کے بیعت کی۔
ای بیعت کو بیعت رضوان بھی کماجاتا ہے کیونکہ اس بیعت کے متعلق رسول اللہ بھٹے نے فرمایا ہے کہ جس مخص نے بھی اس در خت کے بیعت کی وہ جنم میں داخل نہیں ہوگا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔
(للذا چونکہ اس بیعت سے اللہ تعالیٰ کی رضالور خوشنودی حاصل ہوئی اس لئے اس کو بیعت رضوان کما گیا ہے)
اس بیعت سے موقعہ پر جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے ان کی تعداد صحیح قول کی بنیاد پر ایک ہزار چار سوتھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے اس وقت فرمایا۔

"لوگو الله تعالی نے ان لوگوں کی مغفرت فرمادی جوغز وہ بدر اور حدید بیں شریک تھے!"

(یمال اس حدیث میں ایک شیہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر لور حدید میں جو لفظ اور ہے اس ہے یہ معنی بید اہوتے ہیں کہ مغفرت اس کی ہوئی ہے جو دونوں میں شریک ہوا۔ لیعنی اگر کوئی شخف ان دونوں میں سے کمی ایک میں شریک ہوا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس بارے میں یہ وضاحت گزر پھی ہے کہ یمال لفظ "اور" لفظ "یا" کے معنی میں ہے (لیعنی جو شخص حدید یا بدر میں شریک ہوااس کی مغفرت ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ مغفرت کے لئے دونوں موقعوں میں شرکت ضروری نہیں) اس کی ولیل مسلم کی اس روایت سے ملتی ہے جو مغفرت سے راخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں مغفرت کی بیٹارت ان لوگوں کو بھی وی گئی ہے جو صرف حدید ہیں شریک شے (للذادونول موقعوں پر شرکت مغفرت کی بیٹارت ان لوگوں کو بھی وی گئی ہے جو صرف حدید ہیں شریک شے (للذادونول موقعوں پر شرکت مغفرت کی بیٹارت ان لوگوں کو بھی وی گئی ہے جو صرف حدید ہیں شریک شے (للذادونول موقعوں پر شرکت مغفرت کی شرط نہیں ہے)

بدر اور حدید بید است چنانچه علامه ابن عبدالبر کا قول ہے کہ آنخضرت ﷺ کے غزوات میں سوائے حدید کے کوئی غزوہ الیہا نہیں ہے جو غزوہ بدر کے برابر ہویاس کی نضیلت کے قریب ہی ہواس بارے میں رائح قول ہے کہ غزوہ اصد حدید یہ سے مقدم ہے اور یہ کہ غزوہ احداثی فضیلت میں غزوہ بدر کے قریب آسکتا ہے۔
ستان او کین بیعت وینے والے ..... آنخضرت ﷺ کے دست مبارک پر جس شخص نے سب سے پہلے ستان او کین بیعت وینے والے ..... آنخضرت سے پہلے

بیعت کی دہ حضرت سنان ابن ابوسنان اسدی تھے۔ کتاب اصل میں ہے کہ درست بہی ہے۔ اس سے پہلے کتاب اصل نے لکھاہے کہ سب سے پہلے جس کے اصل نے لکھاہے کہ سب سے پہلے جس کے مطابق اکثر مشاہیر نے کہاہے کہ سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے دائے شخص ابوسنان تھے ان کے بیٹے سنان تھے۔ جا کہ خود ان ابوسنان کا تعلق ہے یہ حضرت عکاشہ ابن محصن کے بھائی تھے اور عکاشہ سے ہیں سال بڑے تھے۔

چھے گزراہے کہ ابوستان ہو قریطہ کے محاصرہ کے دور ان فوت ہوئے بتھے اور ان ہی کے قبر متان میں و فن کئے گئے تھے۔ گر کتاب اصل نے اس قول کو کمز ور بتلایا ہے۔ غرض جب سنان بیعت ہونے لگے توانہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا۔

> " میں ان تمام باتوں پر آپ ہے بیعت کر تا ہوں جو آپ کے ول میں ہیں!" آپ نے فرمایا میر ے ول میں کیا ہے۔ ستان نے عرض کیا۔

"کہ میں آپ کے سامنے اپنی تلوار کے جوہر و کھا تار ہوں یسال تک کہ اللہ نعالیٰ یا تو آپ کو فتح و کامر انی عطافر بادے اور یامیں اس کو سٹش میں ختم ہو جاؤں!"

یہ من کر باقی لوگ بھی کہنے گئے کہ ہم بھی آپ سے ای بات پر بیعت کرتے ہیں جس پر سنان نے بیعت کی ہے۔ایک قول ہے کہ سب سے پہلے بیعت دینے والے شخص عبداللہ این عمر تھے۔اور ایک قول کے مطابق حضر ت سلمہ ابن اکوع تھے۔

سلمہ کی بیعت و شیاعت ..... علامہ شای کتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے تمن مرتبہ ایا میں اور کی سب سے پہلے کی در میان میں اور کیر سب کے آخر ہیں۔ ایسا انہوں نے آخضرت بیل کے حکم پر کیا تھا کیو نکہ دوسری اور تیسری دفعہ کی بیعت کے لئے ان کو آخضرت بیل نے امر فرمایا تھا جس پر پہلے تو سلمہ نے کما کہ میں بیعت کر دیکا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ آپ بیٹی ایک دفعہ اور ہوائیا آپ نے ان کی فغیلت بڑھانے کے لئے فرمایا چو نکہ آخضرت بیل خوات سلمہ کی شجاعت و بہادری ،اسلام سے لگا داور خابت قدمی سے واقف جھے اس لئے آپ ان کی بیعت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ غروہ ذی قرد میں حضرت سلمہ کی بیادری کا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ بات ای صورت میں کئی جاستی ہے کہ غروہ ذی قرد کو صدیب سے پہلے مانا جائے۔ اور اگر غروہ ذی قرد کہ دیب کے بات ای صورت میں کئی جاستی ہے کہ غروہ ذی قرد کو صدیب سے پہلے مانا جائے۔ اور اگر غروہ ذی قرد کہ دیب کے بعد کا غروہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنحضرت بھی نے نواست سے حضرت سلمہ ابن اکورا کی غیر معمولی شوعت و بدوری کا اندازہ فرمالیا تھا۔ ای طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے دومر تبہ بیعت گی۔

احترام بيت الله ..... حق تعالى كاار شاد ب يَا أَيُهَا الَّذِينَ امْنُوالاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدَى وَلا الْفَلاَتِدَولاَ الْمِينَ الْبَيْعَ الْحَرَامَ يَتَعُونَ فَضَلاَ مِنْ رَبِهُمْ وَرَضُواْنا الْإِيرِبِ ٢ مورها كده ١٤ آيت 2

ترجمہ: اے ایمان والو بے حرکمتی کہ کروخدا تعالی کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت حرام کے قصد کو جارہ ہے ہوں اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ صحابہ کو انتقامی کار روانی کی ممالعت .....اس آیت کے نزول کا سبب سے بتلایا گیا ہے جبکہ مسلمان حدید ہے میں قیام کئے ہوئے تنے اور مشر کول نے ان کو ( کے میں داخل ہونے اور ) بیت اللہ کاطواف کرنے ہے روک دیا تفاکہ مشر کول کی ایک جماعت گزری جو عمر ہ کرنے کے لئے کے جاری تھی۔ان کود کچے کر مسلمانوں نے کہا۔ ''ہم بھی ان لوگوں کورو کیس سے جیسے ان کے بھائیوں نے ہمیں ردکا ہوا ہے!''

اس پر حق تعالی نے دہ آیت نازل فرمائی جس کا مقصد سے کہ ان لو گول کو عمر ہ کرنے ہے محض اس بنیاد پر مت رو کو کہ ان کے بھائیوں نے تمہیں عمر ہ ہے روک رکھا ہے (کیونکہ اس فتم کی حرکتوں ہے اللہ کے

شعار اور نشاندل کی بے حرمتی ہوتی ہے)

قریشی دسته مسلمانول کی گھات میں ..... اس موقعہ پر حضرت محد این مسلمہ آتخضرت ﷺ کی پہرہ واری کر متھے قریش نے چاکیس۔ اور ایک قول کے مطابق پیاس آد میوں کا دستہ مسلم پڑاؤ کی طرف بھیجا۔ اس وستدى كمان مكرز ابن حفص كرر ہاتھا۔ بيدوى مكرز تھاجس كو قريش نے رسول اللہ عظفے كے ياس قاصد بناكر بھيجا تھا تاکہ وہ آپ سے بغیر عمرہ کئے والی جانے کے متعلق بات چیت کرے۔ اور جسکو وور سے ہی دیجے کر آتخضرت ﷺ نے فرمایا تھاکہ یہ شخص د موکہ باز اور فرین ہاور ایک قول کے مطابق۔یہ شخص فاجر ہے۔ كر فرارى ..... اس دست كو قريش في اس كے بيجا تفاكه بير رات كے اند مير مي مي رسول الله علي كے التكر کے گر د منڈ لا تالور گھات لگا تارہے تا کہ جول ہی مسلمانوں کوغا فل یا تیں انہیں نقصان پہنچادیں۔ تحر حضر ت محمد ابن مسلمہ نے جواس وقت پہرہ پر تھے ان سب کو پکڑ لیاالیت سمرز ابن حفص نے کر بھاگ نظنے میں کامیاب ہو گیا چنانچداس کے متعلق آتخضرت مالی کایہ قول کے ثابت ہواکہ دوایک قاجر اور جالباز آدمی ہے جیساکہ بیجیے بیان ہوا۔ پھر محدابن مسلمہ ان لو کوں کو آنخضرت ﷺ کیاس لائے اور اس کے بعد انسیں قید کر دیا گیا۔ قریش کی ناکام جو انی کارروائی .....اد حر قریش کویہ بات معلوم ہوئی کہ ان سے ساتھی گر فقر ہوگئے ہیں۔ اس پر قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے سامنے آئی اور اس نے محابہ پر تیر اندازی اور سٹک باری کی جس کے نتیجہ میں حضرت ابن زنیم ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے مشر کوں کے بارہ آدمی گر فرار کر لئے۔ ر مائی کے لئے قریشی و فعر .....اس کے بعد پھر قریش نے ایک جماعت آنخضرت ﷺ کے یاس جیجی جن میں سیل ابن عمر و بھی تھے آتخضرت علی نے جے ہی دورے ان کودیکھا تو محابہ سے فرمایا کہ سیل کے ذر بعيد تمهار امعامله سهل يعني آسان مو كيا-اى وقت سميل فيرسول الله علي كياس ميني كركها. " آپ کے ساتھیوں لیتن عثمان عنی اور دوسرے وس صحابہ کو قید کرنے اور پھر (ہمارے کھے) کو گول

ے آپ سے مقابلہ کرنے کاجو معاملہ ہے اس میں ہمارا کوئی ذی رائے آدی شریک نہیں ہے بلکہ ہمیں جب اس بات کا پہتہ جلا تو ہمیں بہت ناگواری ہوئی ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے وہ سب ہم میں کے اویاش لوگول کا کام تفااس لئے ہمارے جو آدمی آپ نے دونوں مرتبہ میں پیڑے انہیں ہمارے پاس واپس بھیج دیجے ! آ۔ نفر ناا

" میں ان کواس وقت تک نمیں بھیجوں گا جب تک تم میرے ما تھیوں کو نمیں چھوڑو گے!"
مسلمانوں اور مشر کوں کی رہائی ..... اس پر ان سب لو گوں نے کہاا چھا ہم انہیں چھوڑے دیے ہیں۔ اس کے بعد سمیل اور ان کے ساتھیوں نے قریش کے پاس قاصد بھیجا جس پر قریش نے مفر ت عثمان اور باقی وس صحابہ کودا پس بھیج دیا۔ اس وقت آنخضرت بھیجے نے بھی ان کے آد میوں کو چھوڑ دیا۔

قریش کا بیعت سے خوف اور صلح کی کوشش ..... ادھر جب قریش کو حدیبہ کا اس بیعت کا حال معلوم ہوا (کہ آنخضرت علی نے نام سحابہ سے جال شاری کا عمد لیا ہے) تو وہ لوگ بست خو فزدہ ہوئے اور ان کے ذی رائے لوگول نے مشورہ دیا کہ صلح کر ایعنی مناسب ہوگی ایعنی اس سال آپ والیس لوٹ جا کیں اور آئے منارہ سال آکر تین روز کے میں ٹھر سکتے ہیں گر آپ کے ساتھ صرف ایک سوار کے ضروری ہتھیار ہول ایعنی میانوں میں پڑی ہوئی تکواریں اور کما نیں ہوں۔

اس مضورہ کے بعد قریش نے دوبارہ سمیل این عمر و کو بھیجاان کے ساتھ بکرزابن حفص اور حویطب ابن عبدالعزیٰ بھی تھے۔ یہ لوگ آنخضرت ﷺ کے پاس یہ تجویز لیے کر آئے کہ اس سال تو آپ (بغیر عمرہ کئے ہی )واپس چلے جائیں تاکہ عرب بیانہ کمیں کہ آپ طاقت کے بل پر (قریش کی مرضی کے خلاف) کے میں داخل ہوگئے ہیں۔اورا گلے سال آجا میں (اور عمرہ اداکرلیں)

> جب سيل سامنے آئے تو آنخضرت على ان كودورے دركي كر قرمايا۔ اس شخص كودوبارہ سجنے كامطلب بيہ كہ قريش نے صلى كاارادہ كيا ہے۔"

گفت و شغیر لور سمجھونة ..... آخر سیل آخضرت علی کے پاس پنجے تو آپ کے سامنے کھٹنوں کے بکی بیٹے سے مسلمان چاروں طرف بیٹے ہوئے سیل نے بات چیت شروع کی اور بہت کہی گفتگو کی پھر آپس میں تاولہ خیال ہو تارہا۔ اس گفتگو کا کچھ حصہ یہ ہے کہ آنخضرت علی نے سیل ہے فرمایا۔

"تم لوگ بیت الله میں حاضری کے لئے ہمارا راستہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم طواف کر سکیں۔" اس پر سہیل نے کہا۔

''خدا کی مشم ہم ہے 'وارا نہیں کر سکتے کہ عرب یوں کہیں کہ ہم دیاؤ میں آگئے اور ہمیں مجبور ہو جانا پڑا۔ ہاں آئندہ سال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

۔ آخر دونول فریقول کے در میان اس پر سمجھونۃ ہو گیا کہ قبل دخول ریزی نہ ہونی جاہئے بلکہ مسلح کر لینی جاہئے۔اس کی جو تفصیلات ہیں دہ آگے بیان ہول گی۔

شر الط صلح پر عمر فاروق کی اضطر اتی کیفیت ..... غرض سادا معالمہ طے ہو گیا صرف اس کو تحریری صورت میں لانے کا کام باتی تھا کہ اس و تت عفر ت عمر ایری تیزی کے ساتھ اٹھ کر حفر ت ابو بکر کے پاس پنجے مورکہنے گئے۔

"ابو كبر\_ كياد ه الله تعالىٰ كر مول نهيں بيں!"

صدیق آگبرنے فرمایا۔ بے شک ہیں۔ بھر فاروق اعظم نے کہا۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے شک میں عمر فاروق نے بوجیا۔ کیادہ لوگ مشرک نہیں ہیں۔ صدیق آگبڑنے کہا بے شک میں تب حضرت عمر ؓ نے کہا۔

" پھر آخر کس بناء پر ہم اپنے دین کے معالمے میں بید ذکت گوار اکریں۔" حضر ت ابو بکر صدیق" نے فرمایا۔

اے تر ان تخضرت ﷺ کے احکام اور فیصلول پر سر جھکاؤ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اے مخصوہ اللہ کے رسول ﷺ میں اور اپنے پروروگار کی نافر ماتی تمیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدو فرما تا ہے تم کو لازم ہے کہ

مرتے دم تک آپ کے احکام کی اطاعت کرتے رہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ آنخضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں!"

ای وقت مطرت عمر الله میں کہا کہ میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ آنخضرت علی اللہ تعالیٰ کے رسول میں اس کے بعد حضرت عمر اللہ علی کہ سول اللہ علی کہ اس ماضر ہوئے اور آپ سے بھی وہی سب باتیں کہیں جو مطرت ابو بجر صدایق سے کہ چکے تھے۔ آنخضرت علی نے بہ سب من کر فرمایا۔

" میں اللہ کا یندہ اور اس کار سول ہول ۔ میں کسی حالت میں بھی اللہ کے تھم کی خلاف ور ذی شیں

کر سکتااوروہی میر ایدد گارہے!"

ابو عبیدہ کی دخل اندازی .....اس معاہدہ کی شر انط کے سلسلے میں جن کا تفصیلی ذکر آگے آرہا ہے حضرت عمر جمت نہیں ہوئے۔ آنخضرت تیک ہے گفتگو کے دور ان وہ دیر تک اپنی بات بر جے دہ بیست ذیر دست کیفیات سے دو چار ہوئے۔ آنخضرت تیک ہے گفتگو کے دور ان وہ دیر تک اپنی بات بر جے دہ بیست کہ حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ اے ابن خطاب رسول اللہ بیک جو کچھ فرمارہ ہیں کیا تم اس کو سن نہیں دہ ہو۔ ہم شیطان مر دوو سے اللہ کی پناہ ما تھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے بھی شیطان مر دوو سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تھی۔ آخر رسول اللہ میکانے نے ان سے فرمایا۔

"اے عمر ایس تو (ان شر انظر )راضی ہوں اور تم انکار کررہے ہو!"

عمر براس بحث کی ندامت اور خوف ...... چنانچہ حضرت عمر کماکر تے تھے کہ میں نے اس وقت جو کھی بات چیت کی تھی وہ آگر چہ اس تمنامیس کی تھی کہ اس معاملہ میں خیر لور بهتری ظاہر ہو گرا پی اس وقت کی گفتگو کے خوف ہے میں اس کے بعد جمیشہ روز ہے رکھتا صد قات و بنا ، نمازیں بڑھتا اور غلاموں کو آزاد کر تارہا۔
تشر سی کے بعد جمیشہ روز ہے میر "کاجو اضطر اب لور بے چینی ہے وہ نعوذ باللہ کسی گنتا خی کی نمیت ہے مہیں بلکہ در حقیقت یہ سب کچھ ان کے عشق رسول اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر تھا کیو نکہ ظاہری طور پر اس معاہدے میں آنخضرت بھی نے مشر کول کو بہت زیادہ مراعات وی تھیں گرنی کا فیصلہ قااور اس میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے جو سر بلندی اور انجام کار جو کامیابی بنہاں تھی اس کو دور ہیں نظریں دیکھ رہی تھیں دوسر ہے لوگوں پر حقیقیں عیال نہیں تھیں اس لئے حضر ہے بھڑ برایک و م تحیر اور چیر ائی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ شرائط کی ظاہری نوعیت ہے جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں آنخضرت بھی کی ہیک ہوتی ہیں اسلام کی طور سے ان کی خور سے جی کی صورت اختیار کر لی کیفیت نے اضطر اب اور بے چینی کی صورت اختیار کر لی معروض کی جو صرف ان کے اضطر اب اور عشق رسول بیٹنچ کور بھر بر اور است آنخضرت بھی ہے عرض معروض کی جو صرف ان کے اضطر اب اور عشق رسول بیٹنچ کا کیک مظاہرہ تھا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔ معروض کی جو صرف ان کے اضطر اب اور عشق رسول بیٹنچ کا کیک مظاہرہ تھا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

گفتگوئے عاشقال درکار رب جوشش عشق است نے ترک ادب

لیتن پروردگار کے کاموں میں اسکے عاشقوں کا گفتگواور کام کرنالور ان کے بڑھے ہوئے عشق اور جوش محبت کا بتیجہ ہوتا ہے خدانخواستہ بے اولی یا گتاخی و جسارت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد حضرت محرّ پر ندامت کا اس قدر غلبہ ہوا کہ عمر مجر اس کے لئے تو بہ واستفغار کرتے رہے۔ مرتب بعد حضرت مرتب مرتب مرتب کے مرتب مرتب مرتب مرتب کے خداف ہے جو یہاں چین کی تعنی کا جی تعنی کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کی تعنی کی تعنی کی تعنی کی تعنی کے خلاف ہے جو یہاں چین کی تعنی کی کی تعنی کی تعنی

ہے۔ بہر حال میہ بات قابل غور ہے۔

کلم در سول الله براعتر اص ..... غرض اس کے بعد آنخفرت علی ہے فرملا۔
"اللهو- تحدر سول الله نے اس پر سہیل ابن عمر دے مسلح کا۔

اى وقت سميل ابن عمر وفي كمله -

"اگر میں میہ شمادت دے چکا ہوتا کہ آب اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ سے نہ جنگ ہوتی اور نہ آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا۔ اس لئے اپنانام اپنے والد کے نام کے ساتھ لکھئے۔"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔اگر میں یہ انتاہ و تاکہ آپ انٹد کے رسول ہیں تو میں آسان کی مخالفت نہ کر تابلکہ آپ کی اطاعت کر تا۔ کیا آپ اپناور والد کانام لکھتے ہے گریز کریں گے بیٹنی محمد اللہ عبد اللہ علی کا اس کو مثالے ہے انگار ..... (حضرت علی آپ کے ارشاد پر وہ عبارت لکہ چکے تھے) مگر پھر آپ کے ارشاد پر وہ عبارت لکہ چکے تھے) مگر پھر آسکو مثادو۔ حضرت ملی یہ افظ ہیں کہ لفظ رسول اللہ کو مثادو۔ حضرت علی نہ ہے ہے ان

" بیں تواس کو بھی شمیں مٹاسکا۔ ایک روایت بیں یہ لفظ بیں کہ ۔ بیں آپ کو لیحیٰ آپ کے نام کو نہیں مٹاوُل گا۔ ایک روایت بیں بول ہے کہ خدا کی قتم بیل بھی بھی آپ کو لیحیٰ آپ کے نام کو نہیں مٹاسکا!"

آ ٹر آ مخضر ت بھی نے ان سے فرمایا کہ جھے د کھاؤوہ لفظ کس جگہ لکھا ہوا ہے حضر ت علیٰ نے وہ لفظ آپ کو د کھلا یا تو آپ نے حضر ت علیٰ نے وہ لفظ کہ درایا ہے کو د کھلا یا تو آپ نے حضر ت علیٰ سے فرمایا کہ لکھو۔ یہ وہ سمجھون ہے جس پر محمد ابن عبد اللہ نے سیل ابن عمر و کے ساتھ مسلم کی۔ اس کے بعد آپ

"خداکی متم میں اللہ کار سول ہوں چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو نور میں ہی محمد ابن عبد اللہ ہوں!"
علی کے متعلق نبی کی پیشین گوئی ..... ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت علی اس پر اصرار اور ضد
سرتے رہے کہ میں محمد سول اللہ ہی لکھوں گا۔ تب آنخضرت علی نے ان سے فرملیا۔

''لکھ دو۔ کیونکہ تنہیں بھی ایسے ہی حالات ہے گزر نا ہے ایک موقعہ آئے گاکہ تم مجبوری کی حالت میں روی ہے اور مرا''

اس جملہ میں رسول اللہ ﷺ نے آئدہ چین آنے والے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو حضرت ملی اور امیر معاویہ کے در میان اس بات پر صلح اور سمجھو یہ ہوا تھا کہ ختم سال تک جنگ و خول ریزی بند کر دی جائے۔ یہ جنگ صفر کے میسنے میں ہوئی تھی اور ایک سمجھو یہ ہوا تھا کہ ختم سال تک جنگ و خول ریزی بند کر دی جائے۔ یہ جنگ صفر کے میسنے میں ہوئی تھی اور ایک موثی ہونی چیس ہزار اومی قبل ہوئے تھے جس میں ہے پہیس ہزار اومی حضرت علی کے نظر میں سے قبل ہوئے جبکہ ان کے نظر کی کل تعداد نوے ہزار تھی اور پینتالیس ہزار اومی حضرت معاویہ کے نظر میں سے قبل ہوئے جبکہ ان کے نظر کی کل تعداد نوے ہزار تھی اور پینتالیس ہزار اومی حضرت معاویہ کے نظر میں سے قبل ہوئے جبکہ ان کے نظر کی کل تعداد ایک لاکھ ہیں ہزار تھی اس اومی حضرت معاویہ کے نظر میں قبل ہوئے جبکہ ان کے نظر کی گل تعداد ایک لاکھ ہیں ہزار تھی اس اس میں ہزار تھی اس میں جن اور بیس تی ہوئے دانوں کی مجموعی تعداد ستر ہزار تھی )

بیشین گوئی کی مستمیل ..... چنانچه جب اس وقت معامده لکھنے والے نے بد لکھاکہ امیر المومنین علی ابن ابو الب بور معاویہ ابن ابوسفیان نے ان شر انظر یہ مجموعہ اور مصالحت کی۔ توحفرت عمر وابن عاص جو دو حکموں میں ہے ایک تھے فور اُبولے کہ علی کانام صرف ان کے باپ کے نام کے ساتھ لکھتے (لیعنیٰ امیر المومنین نہیں بلکہ صرف علی ابن ابوطالب لکھتے )اد حرامیر معادیہ عمر وابن عاص ہے بولے۔

"اگریش بیہ سمجھتا کہ وہ لینی علی امیر المومنین ہیں توان ہے جنگ ہی کیوں کر تا۔ للذااگراس وقت میں بیہ اقرار کرلوں کہ وہ امیر المومنین ہیں اور بھر بھی ان سے لڑوں تو مجھ سے ذیادہ برا فخص کون ہو سکتا ہے للذاصر ف علی ابن ابوطالب لکھواور امیر المومنین کالقظ مثادو!"

اس وقت کی نے حضرت علیٰ سے کمار

"امیر المومنین! آپ امارت مومنین کالفظانه مثابئے کیونکداگر آج آپ نے اپنام کے ساتھ اس لفظ کومٹادیا توبیہ امارت دوبارہ آپ کونہ لے گی!"

تمرید سننے کے باوجود جب حضرت علی نے لکھنے والے کو عکم دیا کہ امیر المومنین کا لفظ مثاوہ توان کو صلح دیا کہ امیر المومنین کا لفظ مثاوہ توان کو صدیب کے موقعہ پر رسول اللہ علیٰ کے وہ کلمات یاد آگئے جو آپ نے ان سے فرمائے تنے اور جو گزشتہ سطر ول میں بیان ہوئے چنانچہ انمول نے کما۔

"الله اكبر بعينه وى صورت حال ب خداك متم صلح حديب ك موقع پر مين رسول الله كاكاتب اور صلح مار لكف والا فخف تفاجك مثر كول نے آنخضرت الله كاماتها كه آپ الله كر سول نهيں ہيں۔ نه ہم اس بات كي كوائى دية ہيں صرف ابنااور اپنوالد كانام لينى محمد ابن عبد الله لكھتے!"

میہ سن کر عمر وابن عاص نے حضرت علی ہے کہا۔ "سبحان اللہ۔ کیاتم ہمیں کفار ہے مشابہت دے رہے ہو۔"

حضرت علی نے کہا۔

"اے بداصل ایس کب مسلمانوں کاوشمن رہانہوں۔ تم اس طرح اپنی مال کے سواکسی کو پر انہیں کہد

ر ہے ہو۔"

اس برعمر وابن عاص نے کہا۔ "آئندہ میں تمہماری کسی مجلس میں شریک نہیں ہوگا!" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔

" میں خدا ہے چاہتا ہوں کہ وہ میری مجلسوں کو تمہارے اور تم جیسوں کے وجود ہے پاک ہی دکھے کہا جاتا ہے کہ حدید ہیے ہے موقعہ پر جب وہ صلح نامہ لکھا جارہا تھا تو حضر ت اسیدا ہن حفیر اور حضر ت سعدا بن عبادہ نے حضر ت علی کا ہاتھ پکڑ لیااور کہا کہ محمد رسول اللہ کے سوا پھی نہ لکھنا ور نہ ہمارے اور ان مشرکوں کے در میان توار ہی فیصلہ کرے گی۔ ای وقت مسلمانوں میں شور وشغب ہونے لگاور آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مسلمان کہ رہے تھے کہ ہم اپنے دین کے معالمے میں یہ ذات گوارہ نہیں کریں گے۔ آئخضر ت بھی مسلمانوں کو شھنڈ المرے تھے کہ ہما ہے جہ ہونے گئر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤلفظار سول اللہ کہا کہ جد ہونے گئر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤلفظار سول اللہ کہا ہے جد ہونے گئر آپ میں میں میں میں ہوجاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤلفظار سول اللہ کہا کہا ہی جد ہمین

صلح حدید کی جمل شرط بست حدید کی میں صلح جن شر انظر پر ہوئی ان میں ہے ایک میں تھی کہ وس سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ایک قول دوسال کا ہے۔اس طرح ایک قول جارسال کا ہے حاکم نے اس تیسرے قول کو سیح قرار دیاہے۔ (غرض دس سال تک کوئی نہ ہوگی ) تاکہ لوگ امن د سکون کے ساتھ رہ سلیں اور ایک کو دوسر ہے۔امان رہے۔اس معاہدہ کو صدنہ حدیبیہ بھی کماجاتاہے۔ای طرح اس کو مهادنہ اور مواد عداور مسالمہ کے امول سے مجی پیکار اجاتا ہے۔

<u>ووسمری شرط .....( قال)اس کے علاوہ دوسری شرط سے تھی کہ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپر ست کی اجازت</u> كے بغير أنخضرت على كے ياس بناہ كے لئے آجائے كا آنخضرت على اس كودائيس كرنے كے يابند مول كے چاہے وہ مر د ہویا عورت۔

بظاہر میہ شرط بہت سخت معلوم ہوتی ہے محرطامہ سہلی نے لکھاہے کہ ایک مسلمان کودایس سجیجے میں ایک حکمت توبہ ہے کہ اس طرح بیت اللہ شریف مسلمانوں ہے آباد رہتا ہے اور اس ہے بھی زیادہ خود اس مسلمان کے لئے اس میں جو خیر پوشیدہ تھی وہ یہ کہ اس کو معجد حرام میں نماز پڑھنے اور بیت اللّٰہ کا طواف کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے للذااس شرط میں (جمال ایک مسلمان کے لئے سعادت اور خرکا پہلو تھادیں) بیت اللہ

کی حرمت اور عظمت بھی نیمال تھی۔ یمال تک علامہ سیملی کا کلام ہے۔ ت<u>مبیر می شرط ..... ای</u> طرح اس شرط میں دوسر ارخ بیہ تھا کہ ممکن ہے کوئی ایسا شخص جو آنخضرت علاقے کا ساتھی رہا ہواور پھر بھاگ کر قرایش کے پاس پہنچ جائے تعنی مرتد ہو کر کے چلاجائے تو چاہےوہ مر د ہویا عور ت۔

قریش اے آنخضرت اللہ کودایس شیں کریں ہے۔

یہ دوسر اپہلو ہمارے لیعنی شافعی فقہاء کے اس قول کے مطابق ہے کہ الیمی شرط ماننا جائز ہے کہ جو تخص مرتد ہو کر مشر کول کے یاس چلا جائے اسے واپس نہ کیا جائے لیکن اس کا پہلا جز شافعی فقہا کے قول کے خلاف ہے کیونکہ شافعی قول میہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت (بھاگ کر مشر کول کے پاس سے بناہ کے لئے) ہمارے یاس آجائے تواس کودایس کرنے کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے۔ آگر معاہدہ میں ایس کوئی شرط رکھی گئی ہے تووه شرط تھی فاسد ہو گی اور معاہدہ بھی باطل ہو گا۔

اب ظاہر ہے شافتی فقہاء کا بیہ تول معاہدۂ حدیبیہ والی روایت کے بالکل خلاف ہے کیونکہ یمال آنخضرت المنافية كاعمل موجود ہے كہ آپ نے اليي مسلمان عورت كودايس بھيج دينے كي شرط معامده ميں ركھنے كى اجازت وی اور اسے قبول فرملیا تفا۔ للذاشافعی فغتماء کے اس قول کے متعلق میں کماجا سکتا ہے کہ ابتداء میں مسئلہ کی نوعیت بھی مگر پھر بعد میں میہ صورت منسوخ ہو گئی جیسا کہ اس کی تفصیل آگے بیان ہو گی۔ چو تھی شرط ..... معاہدہ کی ایک شرط میر تھی کہ جو شخص یا خاندان یا قبیلہ محمد ﷺ کے ساتھ معاہدہ کرنا ( لیعنی تمهارے در میان جو عداوت در متمنی ہے دہ ہمارے سینول میں ہی یو شیدہ رہے گی کوئی اے ظاہر نہیں کرے گا۔ ا یک قول کے مطابق میہ لفظ ہیں کہ۔ ہمارے تمهارے در میان صاف وشفاف سینے ہیں جو د حو کہ اور فریب سے یاک ہیں اور جن میں اس مسلح نامہ کو بورا کرنے کا جذبہ بنہال ہے اور اس جذبہ میں نہ کوئی دوغلا بین ہے اور نہ خیانت کی گنجائش ہے۔

یا تجویں شرط ..... بھر سیل نے رسول اللہ عظافہ سے کہا۔

" آپ کواس سال مے میں داخل ہوئے بغیر میمیں ہے دالیس لو ٹنایزے گاادر آئندہ سال تین دن کے

لئے قریش مکہ خالی کر دیں ہے آپ کے میں تبن دن تھر سکتے ہیں صرف ایک موار مسافر کے ہتھیاروں لیمن میان میں پڑی ہوئی تلوار اور کمان کے ساتھ کے میں داخل ہوں گے۔ان کے علاوہ کوئی ہتھیار لے کر کے میں داخل نہیں ہوں گے!"

کیا معاہرہ آ تحضرت علیہ نے خود لکھا ..... ایک قول یہ بھی ہے کہ اس معاہدہ کی تحریر سول اللہ علیہ ایک دوایت ہے کہ اللہ تعلیٰ نے اس فاص دفت اور موقعہ پر رسول اللہ علیہ کے ہاتھ کو لکھنے کے لئے جلادیا۔ چنانچہ راوی نے اس کو آتخضرت علیہ کے مجزات میں سے شار کیا ہے (کیونکہ آتخضرت علیہ اُئی محض تھے نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے مراس قول کے مطابق اس فاص دفت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کاہا تھ جلادیا)

مر بعض علاء نے لکھا ہے کہ اہل علم نے اس قول کو معتبر نہیں قرار دیا ہے بلکہ کہا ہے کہ یہاں آخضرت بھانے کے لکھنے ہے مراد لکھنے کا تخم دیا ہے کتاب نور میں ہے کہ بخاری میں جو یہ قول ہے کہ آنخضرت بھانے نے خود اپنے دست مبارک ہے لکھا۔ اس میں شبہ ہے بخاری میں جوالفاظ بیں وہ یہ بیں کہ آنخضرت بھانے نے وہ وہ وق لکھنے کے لئے اٹھایا اور اس پر لکھا کہ سیدہ معاہدہ ہے جس پر محد نے فیصلہ کیا۔ حد یہ لنڈ ااپنے ہاتھ کا لفظ بخاری میں نہیں ہے اور اس لفظ کو حدیث میں نہانا جائے تو پھر اس بات کی تاویل ممکن ہے۔

اس قول پر علماء اند کس کا اعتبر اض ..... جس خض نے حدیث کے ظاہری لفظ۔ یعنی اس پر لکھا کے ظاہری معتی مراد کئے بیں اور کہا ہے کہ آنخضرت بھانے نے خود اپنے دست مبارک ہے لکھا تھا وہ ایو ولید باتی ہائی بیس ۔ ابو ولید کے اس قول پر اس ذمانے میں اند کس کے علاء نے بست لے دے کی اور کہا کہ یہ بات قر آن پاک کے خلاف میں ہے۔ اس پر ابو ولید نے اند کس کے علاء ہے مناظرہ کیا اور ان پر یہ ٹا بت کیا کہ ایسا کہنا قرآن پاک کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ کے ہر گز خلاف نہیں ہے۔ علا نے اند کس نے اس قول کو قرآن پاک کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ وہ اس فیا کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ وہ کے ہر گز خلاف نہیں ہے۔ علا نے اند کس نے اس قول کو قرآن پاک کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ وہ کے ہر گز خلاف نہیں ہے۔ علا نے اند کس نے اس قول کو قرآن پاک کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ وہ کہ جرگز خلاف نہیں ہے۔ علا نے اند کس نے اس قول کو قرآن پاک کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ وہ دولی کے جرگز خلاف نہیں ہے۔ علا نے اند کس نے اس قول کو قرآن پاک کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ دولی کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ دولی کر خلاف نہیں کے خلاف قراد دیا تھا وہ دولی کی دی اس کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ دولی کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ دولی کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ دولی کی جس آیت کے خلاف قراد دیا تھا وہ دولی کی دولی کی دی کی دولی کے خلاف کی دولی کے کہ کی دولی کے دولی کی دولی کے کی دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی

وَمَا كُنْتَ نَعُلُوا مِنْ قَلِهِ مِنْ رَكَتَابٍ وَلاَ تَخَطَّهُ بِيكِيْنِكَ إِذَالاً رَبَّابَ الْمُبْطِلُونَ آيه ١٨ مورهُ عَتَبُوت پِ ٢١ ع ٥ ترجمہ: اور آپاس كتاب سے پہلے نہ كوئى كتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ كوئى كتاب اپنے ہاتھ سے لكھ سكتے تھے كہ الى حالت بيں به ناحق شناس لوگ كچھ شبه ذكا لتے۔

انہوں نے اپ قبل کو قر آن کی اس آیت کے ضاف اس کے قرار نمیں دیا کہ یہ آیت صرف قر آن کے نازل ہونے ہے پہلے ذمانے کے متعلق اشارہ کرتی ہے بینی اس میں صرف اس زمانے کی قید ہے جو قر آن کے نازل ہونے ہے پہلے کا ہے۔ او هر جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اُئی ہے لکھنا پڑھنا قطعانہ جائے ہے اور یہ بات فود آنخضرت ﷺ کی مجزات میں شار ہے تو یہ مانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس موقعہ پر بغیر کی سکھانے والے کہ آپ سے لکھنا سر زد ہو گیا۔ یہ واقعہ آنخضرت ﷺ کا ایک مستقل مجزوشا رفتہ ہوگا۔ اس کے مانے ہے یہ مطلب ہم گر نہیں نکانا کہ آنخضرت ﷺ ای نہیں شے (یعنی اس قول ہے آپ کے اس کو گا انکار لازم نہیں ہے بلکہ آپ کو اُئی مان کراس قول ہے آپ کے ایک اور مجزو کا ثبوت مانے ہی اس جر کے اس کو گی ہوں جاتے گا ایک قول ہے کہ جس شخص نے یہ تحریر لکھی وہ دعترت محمد این مسلمہ تھے مگر حافظ ابن جمر نے اس قول کے در میان اس طرح موافظ ابن جمر سے اس کہ یہ اس دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافظ ابن جمل کی ہے کہ یہ قول کو دہم سے ذیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے بھر ان دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافظت پیدا کی گئے کہ یہ قول کو دہم سے ذیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے بھر ان دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافظ بیدا کی گئے کہ یہ قول کو دہم سے ذیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے بھر ان دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافظ ہے بیدا کی گئے کہ یہ قول کو دہم سے ذیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے بھر ان دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافقت پیدا کی گئے کہ یہ

آ تخضرت علی این عروان شرائط کے مان ایو جندل کی آمد .....ابھی آ تخضرت کے اور سیل ابن عمر وان شرائط کے مطابق یہ تحریر لکھ بی رہے تھے کہ اچا تک ابو جندل ابن سمیل ابن عمر و (مشرکول سے جان بچاکر ) بیڑیول کو کھینچے ہوئے مسلمانوں کے پاس بنی گئے (وہ مسلمان ہو چکے تھے گر مشرکول کے قبضے میں تھے جنہول نے ان کو زیجر دل اور بیڑیول میں باندھ کرر کھا ہوا تھا۔ یہ ابو جندل ای سمیل ابن عمر و کے ہئے تھے جو آ تخضرت کے ماتھ یہ ساتھ نامہ مرتب کررہا تھا۔ کسی طرح ابو جندل جان بچا کر بیڑیول سمیت نکل آئے اور عین اس وقت مسلمانوں کے پاس بین گئے جبکہ یہ تحریر لکھی جارہی تھی )ان کے ہاتھ میں تلوار تھی یہ سید ھے آ تخضرت بھے مسلمانوں کے باس بینے لور سب مسلمانوں کے باس بینے لور سب مسلمانوں کے سامنے آب سے فریادی ہوئے۔

مسلمان ان کو دیکھ کر مر حبااور خوش آ مدید کھنے لگے اور (جان بچاکر نگل آنے پر )ان کو مبادک ہاد ویے لگے۔ سیل نے جیسے بی اپنے بیٹے کو دیکھاوہ ایک وم اٹھ کر ابو جندل کے پاس پہنچااور ان کے چرے یہ تمپتر ماراایک روایت میں یہ لفظ جیں کہ۔ سمیل نے ایک کانے دارور خدت کی شنی توڑی اور اسے حضرت ابو جندل کے چرے پر بے تحاشہ مارنا شروع کیا۔

ازروئے معامدہ والیسی بر اصرار ..... مسلمان ابوجندل کی بیہ حالت دیکھ کر روپڑے۔ ادھر سہیل نے

"اے محد ایہ پہلا تحق ہے اور میں اس صلح نامہ کے نام پر آپ سے کتا ہوں کہ ان شر الفاکے مطابق آب کواسے لوٹانا پڑے گاکیو فکہ اس کے آنے سے پہلے میر سے آپ کے در میان معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ "
ابو جندل کی فریاد ۔۔۔۔۔ آپ نے فرملیا تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب سمیل نے پھر ابو جندل کے ساتھ سمینج تان شروع کی ادرا نہیں تھینتا ہوا چلاتا کہ قریش کے یاس لے جائے۔ ابو جندل نے جنج کی فریاد کی۔

"اے مسلمانو! کیا بچھے پھر ان ہی قریش کی طرف واپس لوٹایا جارہا ہے جو بچھے میرے دین ہے برگشتہ میں نامال ہنتہ میں اک انتہ میں معالم مرتبیں میں کیسے کیسے میں ایس ان لکلف ایس بریساں وو

کرناور پھیرناچاہتے ہیں ایما تہمیں معلوم نہیں میں کیے کیے مصائب اور تکلیفیں اٹھا چکا ہوں!"

مسلمانوں میں اضطر اب ..... حضر ت ابو جندل کو محض اس لئے بڑے بڑے خوفناک عذاب دیے گئے تھے کہ دہ اسلام ہے منہ موڈ لیس فرض اس موقعہ پر (جبکہ پہلے ہی مسلمان اس معاہدہ ہے دل پر داشتہ ہور بستے اللہ کو گوں کو اس سے منہ موڈ لیس فر بات اور زیادہ شد ید ہوگئے۔ چو نکہ آنخصر ت بھی نے ناز کو اس کے جذبات اور زیادہ شد ید ہوگئے۔ چو نکہ آنخصر ت بھی نے ناز کا طواف کریں گے (حالا نکہ آنخصر ت بھی نے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ دہ کے میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے (حالا نکہ آنخصر ت بھی نے بنی فرمایی ہیاد بنا)۔

میں فرمایی تھا کہ اس سال ایسا ہوگا آپ کا خواب سے جاتا ہت ہوا اور کی سفر اور کی صلح نامہ اس کی بنیاد بنا)۔

میں فرمایی اس میں بھی نے میں میں ہو کے خاص مسلمان اس نواز کو ہمت ہی ذیادہ بے جینی میں جاتا کر دیا کہ کوئی سلمان ہو کر ان کے باس آئے گا تو مسلمان اس کو واپس فریاں تو باس فرمای اور بار ناور واپس نے جاتا ان کیفیات کے لئے اور تاذیانہ بن گیا (جب ابو جندل نے مسلمانوں سے ای واپس کے جاتا ان کیفیات کے لئے اور تاذیانہ بن گیا (جب ابو جندل نے مسلمانوں سے اپنی واپس کے خالاف فریاد کی تو ) آئے خضر ت بھی نے ان سے فرمایا۔

"ابو جندل۔ صبر و سنبط سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور تم جیسے دوسر سے کمز ور مسلمانوں کے لئے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قرلیش کے ساتھ ایک معاہدہ کر بچکے جیں اور اس کی روسے ہم انہیں قول و قرار دے بچکے جیں۔ ہم نے ان کو اللہ کے نام پر عمد دیا ہے کہ ہم دغالور بد عمد ی نہیں کریں گے!"

ای ہے ہمارے شافعی فقہاء نے بید دلیل کی ہے کہ مشر کول میں ہے کوئی شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آجائے تو اس کولوٹانا جائز ہے مگر صرف اس صورت میں نوٹائیں گے جبکہ وہ شخص آزاد ہو مر دہو بچہ لور مجنون نہ ہوادر اس کے خاندان والے اسے واپس مانگتے ہول۔

ابو جندل کی دو مشر کول کی پیاو ..... ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ آنخضرت علیہ نے سیل ہے فرمایا کہ ابھی معاہدہ کھمل نہیں ہوا ہے ( بیجنی بورا لکھے جانے اور و سخط ہو جانے کے بعد اس پر عمل شروع ہوتا چاہے گر سہل نے کہا کہ بالکل ہو چاہے میرے آپ کے در میان معاملات طے ہو چکے ہیں اس لئے اے آپ کو واپسی کرتا ہیڑے گا۔ آخر آنخضرت بھی نے فرمایا جھااہے میری طرف سے بناہ میں لے لو۔ سیل نے کہا میں واپسی کرتا ہیڑے گا۔ آپ کی بناہ میں نمیں دول گا۔ آپ نے فرمایا نمیں تم بناہ میں وے ہی دو۔ سیل نے کہا میں ہرگزیہ فرمایا نمیں کرول گا۔ آپ کی بناہ میں کہ ساتھوں کرزاور تو یکھنٹ نے کہا چکے ہم اس کے لئے آپ کی بناہ قبول کرتے میں اوراب آس کو کوئی تکلیف اور ایڈا نمیں دیں گے۔

محربہ اور گزشتہ روایت علامہ ابن تجربتمی کے اس قول کے خلاف ہے کہ ابوجندل بُدنہ کے اس معاہدہ سے پہلے آئے تھے۔اس روایت کو بخاری نے بیان کیا ہے۔

غرض ابوجندل کے لئے مسلمانوں کی بے قراری دیجے کر حویطب نے مرزے کما۔

" میں نے محد اللہ کے ما تھیوں میں جتنی مجت ان او گول کے لئے دیکھی ہے جو ان کے دین میں داخل ہوجاتے ہیں اتنی کسی قوم میں کسی کے لئے نہیں دیکھی۔ میں تو بسی کتا ہوں کہ آج کے بعد تبھی تم او گول کو محد سیالئے ہے ایساانساف نہیں کے گئے میں ان کسی کہ دو ذیر دسی کے میں داخل ہوجا کیں گے!"

ابو جندل کے لئے عمر کا اضطر اب سے سن کر حمر نے کہا کہ خود میر ابھی یہی خیال ہے۔ اس وقت معز ت عمر فاروق تیزی کے ساتھ اٹھ کر حضر ت ابوجندل کے برابر چلنے لگے۔ ابو جندل کے برابر ان کا باپ سیل بھی تھاجوا نہیں یعنی حضر ت عمر کو دو ہاں ہے د حکیلئے لگا حمر عمر ابوجندل ہے کہتے جاتے تھے۔
"ابوجندل صبر کر دوہ اوگ سب مشرک ہیں اور ان میں سے ایک ایک شخص کاخون ایک کتے کے خون سے قبتی نہیں ہے۔ اور تہمارے ہاتھ میں تکوار موجود ہیں ہے!"

اس طرح مطرت عفرت عمر ابو جندل کوباپ کے قتل پرابھارنے گئے۔ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم نے ابو جندل سے کہا۔ایک کا فر کاخون اللہ کے نزدیک ایک کتے کے خون کے برابر ہے یہ کردہ کموار کا قبضہ ابو جندل کی طرف بڑھاتے تھے۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے ان ہے کہا۔ "ابو جندل بھی بھی انسان کو اللہ کے راہتے میں اپنے باپ کو بھی قتل کر ناپڑتا ہے۔ خدا کی قتم اگر ہم اپنے باپ واواکو پالیتے تو خدا کی راہ میں ان کو یقییناً قتل کر ڈالتے!" اس پر حضرت ابو جندل نے فاروق اعظم ہے کہا۔

ابو جندل محرزاین حفص اور حویطب کی بناہ میں کے داپس پنچے۔ان دونوں نے ابو جندل کو ایک مکان میں پہنچادیا اور ان کے باپ نے انہیں ایڈار سانی ہے ہاتھ روک لیا (کیونکہ کرز اور حُویطب ان کو ہناہ دے چکے شے)

ابو جندل کااصل نام عاص تھا(اور ابو جندل لقب تھا)اور میہ عبداللہ ابن سہیل ابن عمر و کے بھائی تھے عبداللہ ابن سہیل ۔ ابو جندل ہے پہلے مسلمان ہو چکے ہتھے کیونکہ عبداللہ ابن سہیل غزوہ بدر میں شریک موئے ہیں۔

یہ عبداللہ غزدۂ بدر کے وقت مشر کوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے ہتے گر بدر میں پہنچ کر انہوں نے مشر کوں کاساتھ چھوڑ دیااور رسول اللہ ﷺ سے آلے گھریہ مسلمانوں کے ساتھ لل کر غزوہ بدر میں ہوئے مشر کی ہوئے دہ ہے۔ بدر میں بھی شریک ہوئے جبکہ حضر تا ابو جندل جس پہلے غزوہ میں شریک ہوئے وہ فتح مکہ ہے۔ معامدہ میں بی خزاعہ کی شرکت سے غرض اس معاہدہ میں بی خزاعہ کے لوگ آنخضرت ﷺ کی طرف سے ایسیٰی آپ کے دوست قبیلے کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔

ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ ۔اس معاہدہ کے وفت وہاں بن خزاعہ کے جولوگ موجود مقے وہ ایک دم اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم محمد عظینے کی طرف ہے اس معاہدہ میں شریک ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنے تعلیلے کے باتی تمام لوگوں کی طرف ہے اس معاہدہ میں کے باتی تمام لوگوں کی طرف ہے اس معاہدہ میں شرکت کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری طرف بی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف ہے اس معاہدہ میں شامل ہو گیا۔
کماجا تا ہے کہ اس وقت حویطب نے سمیل ابن عمروے کما۔

" تہماری نانمال والول لیحنی بنی خزاعہ نے ہمارے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کر ہی دیا جسے وہ ہم سے چھپاتے ہے گراب محمر ﷺ کی طرف ہے معاہدہ میں شریک ہوگئے ہیں!" چھپاتے ہے گراب محمر ﷺ کی طرف ہے معاہدہ میں شریک ہوگئے ہیں!" ''سہیل نے کہا۔

" بہلوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اور دومر ہے لوگ ہیں (لیعنی میری نانمال ہونے ہے کیا فرق پیدا ہوتا ہے) یہ لوگ ہیں اس معاہدہ میں شریک ہوئے ہے) یہ لوگ ہمارے رہے کے دار اور خون ضرور ہیں لیکن اگروہ محمہ علیقی کی طرف ہے اس معاہدہ میں شریک ہوئے تواس کا انہیں اختیار تفاکہ اپنے لئے کوئی بھی راستہ منتخب کرلیں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں!" حد بط نہ زکہ ا

ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف اپنے حلیف تبیلے بی بحر کو مدودیں گے۔" سہیل میہ من کر کہنے لگے۔

"ذراخیال رکھو کہیں تمہاری میہ بات بنی بکر کے لوگ نہ سن لیں دہ لوگ بڑے بدخصلت ہیں فور آئ بنی فزاعہ کو گالیال دیتا شروع کر دیں گے جس کے بتیجہ میں محمد علیجے اپنے حلیفوں بیجنی بنی فزاعہ کے لئے ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے ان کے در میان جو معاہدہ ہواہے اس کو ختم کر ڈالیں گے۔"

اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیعت رضوان جو وہیں حدیبہ کے مقام پرلی گئی تھی اس صلح نامہ اور معاہدے ہے ہو جاتی ہے کہ ای بیعت کی بنا پر قرلیش نے آنخضرت علی کے پاس قاصد بھیجا تھا۔ گرکتاب مواہب میں یہ ہے کہ بیعت رضوان آنخضرت علی نے اس سلح نامہ کے بعد لی تھی اور یہ کہ

حضرت عنمان غنی جو مراسلہ لے کر حدیبیہ سے کے سے اس میں اس صلح کی پیش کش موجود تھی جو اس میں اس صلح کی پیش کش موجود تھی جو آنخضرت ﷺ اور سمیل کے در میان ہوئی۔اس دفت قریش نے حضرت عنمان کو پکڑلیا جس کے جواب میں آنخضرت عنی کے سمیل کوروک لیا تھا گر اس قول میں جوادی ال ہے دہ فلاہر ہے۔

اسمرت علی اور گواہیاں .....اس کے بعد جب رسول اللہ علیہ اس سنح کی کار دوائی سے فارغ ہوگئے تو معام ہو کی شکیل اور گواہیاں .....اس کے بعد جب رسول اللہ علیہ اس سنح کی کار دوائی سے فارغ ہوگئے تو اس پر مسلمانوں میں سے اس کو ابوں میں بیہ حضر ات تھے۔ ابو برطم فاروق معنیان غنی معرال حمٰن ابن عوف معد ابن ابی و قاص آ ، ابو عبیدہ ابن جزاع آور محر ابن مسلمہ آور مشر کول میں سے جن گواہوں کے و سخط ہوئے ان میں حوکیط باور مکر ذابن حفص تھے۔ محمر ابنی کے لئے ابو جہل کا اون سے جن گواہوں کے و سخط ہو کے ان میں حوکیط باور مکر ذابن حفص تھے۔ قربانی کے لئے ابو جہل کا اون شربین مسلم قادر مرک اون شربی کی جانوں ذرخ فر مایا ان میں ابو جہل والوہ اون کی تفاج بہتر میں نسل کا لیتی اصیل اور مرک اونٹ تھا (میری اونٹ کے متعلق تفصیل کر شنہ ابوا سب میں بیان ہو چک ہے کہ یہ اونٹ جو نکہ اصیل اونٹ تھا اس لئے آئے خضر سے بیائی کی دود دہ والی او نشیول کے در میان افزائش نسل کے لئے رکھا جاتا تھا۔ اس اونٹ کے سرمیں جاندی کا ایک حلقہ پڑار ہتا تھا۔ ایک قول کے در میان افزائش نسل کے گئے رکھا جاتا تھا۔ اس اونٹ کے سرمیں جاندی کا ایک حلقہ پڑار ہتا تھا۔ ایک و خرد میان میں میانہ کو خردہ بدر کے مال غنیمت میں ملا تھا ہے کہ سے حلقہ سونے کا تھا تا کہ قریش اے دکھے کر خار کھا کیں۔ میداونٹ آپ کو غردہ فردر کے مال غنیمت میں ملا تھا

اونٹ کا کے کو فرار اور قرلیش کاوالیسی ہے انگار ..... آنخضرت ﷺ کا یہ اونٹ حدید کے مقام ہے کسی طرح چھوٹ کر بھاگ گیا تھااور کے میں اس نے سید ہے ابو جمل کے گھر پہنے کر دم لیا۔ اس کو پکڑنے کے لئے چیچے چھے حضر ت عمر دابن عنمہ انصاری گئے تنے گر قرلین اوباشوں نے بیہ اونٹ دینے ہے انگار کر دیا۔ آخر سیل ابن عمر د کو پیتہ چلا اور اس نے ان اوباشوں کو تھم دیا کہ لونٹ واپس کیا جائے قرلین نے بیہ اونٹ حاصل کرنے کے لئے اس کے بدلے میں پچھے کپڑے کے تھانوں کی چیش کش کی گر آنخضرت تھا ہے نے فرمایا کہ اگر ہم

نے اس اونٹ کو قربانی کے لئے نامز دنہ کیا ہو تا توضر ور دیدیتے۔

ایک کے بدلے سواون کی پیش کش .....ایک روایت میں ہے کہ جب قریشی نوجوانوں نے ہداون والیس کرنے ہوانوں کے بدلے میں سو والیس کرنے ہے انکار کیا تو سیل نے ان ہے کہا کہ اگر تم اس اونٹ کو لیمائی چاہتے ہو تواس کے بدلے میں سو اونٹ کو بیش کش کی پیشکش کرواگر انہوں نے وہ سواونٹ قبول کر لئے تواس اونٹ کواہنیا سروک لیماورنداس کور کھنے کی کو شش نہ کرنا چنانچہ قریش نے آنخضرت علیجے کویہ چیش کش کی مگر آپ نے انکار کر دیااور فرمایا کہ اگر یہ اونٹ مجدی بیش عمرہ کی قربانی کے لئے نامز دنہ ہو چکا ہو تا تو بیس اس کے بدلے میں سواونٹ قبول کر لیما۔

غرض ذبیحہ کرنے کے بعد آنخضرت ﷺ نے قربانی کا گوشت ان فقراء پر تقییم فرمادیا جو حدیبہ میں حاضر ہے ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حصر تناجیہ ابن جندب کے ہمراہ ہیں قربانی کے جانور کے ردانہ کئے جنہیں مروہ کے مقام پر ذرح کیا گیااوران کا گوشت کے کے غربوں کو تقییم کیا گیا۔ حجامت اور قربانی میں۔ اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک جگہ بیٹھ کر سر منڈ ایا۔ اس موقعہ پر جس نے آپ کے سر کے بال مونڈ ہے وہ فراش ابن آمیۃ فزاعی تھے۔ یہ وہی فراش ہیں جنہیں آپ نے قریش کے باس لیطور قاصد بھیجا تھا اور قربیش نے ان کا اونٹ ذرح کر ڈالا تھا اور خود ان کو بھی قبل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جسیا کہ بیان ہوا۔

محابہ نے جب آنخضرت ﷺ کو قربانی کرتے اور میر منڈاتے ویکھا توانہوں نے جلدی جلدی قربانی کی اور سر منڈائے۔ بعض صحابہ نے سر منڈانے کے بجائے صرف بال کتر وائے ایسے لوگوں میں حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت ابو قنادہ شخصے۔ بعض علماء لیمنی علامہ سمیلی کہتے ہیں کہ سر منڈانے کے بجائے بال کتر وائے والے صرف میں دو آدمی تھے۔

آنخضرت ﷺ نے اس موقعہ پر سر منڈانے والول کے لئے تمن سر تبہ دعا فرمائی اور بال کتروانے والول کے لئے ایک سر تنبہ دعا فرمائی آپ نے جو دعا فرمائی وہ یہ تھی۔

اس پرلوگول نے عرض کیا۔ اور بال کتر وانے والول کی بھی۔ آپ نے بھر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سر منڈانے والول پر رحت فرما۔ یابہ فرمایا کہ اے اللہ سر منڈانے والول پر رحت فرما۔ یابہ فرمایا کہ اے اللہ سر منڈانے والول کی مغفرت فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ والول کی مغفرت فرمایا کہ سے بھر عرض کیا اور بال کتر وائے والول کی بھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈانے والول اور بال کتر وائے والول پر رحت فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے چو تھی مر تنبہ میں بال کتر وائے والول کو عامیں شامل فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا۔

"یار سول انله! آپ نے بال کتر دائے والوں کو چھوڑ کر صرف سر منڈانے والوں کے لئے ہی کیوں رحمت کی دعا فرمائی۔"

آپ نے فرمایل

"اس کئے کہ سر منڈانے والے بال کنزوانے والوں کی طرح اس آرزو میں نہیں ہیں کہ وہ (اس سال) بیت اللّٰہ کا طواف کر سکیں مے!"

کیوں بال کر وانے والوں کے اس ظاہری عمل سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے سرول کے باقی بال کر والوں باقی بال اس تمنامیں چھوڑو یئے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد سر منڈائیں گے (جبکہ سر منڈانے والوں نے آنخصرت بھاتھ کی پیروی میں سب بال صاف کر او بئے کیونکہ آنخصرت بھاتھ نے یہ فرمایا تھا کہ آئندہ سال طواف کر سکیں گے)

قبولیت کی علامت ..... او حرجب صحابہ سر منڈاکر فارغ ہوئے تو حق تعالیٰ نے ایک سخت آند ھی چلائی جو مسلمانوں کے بانوں کو اڑاکر لے گی اور انہیں حرم میں لے جاڈالااس دایت میں بیہ شبہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بیان ہواکہ مقام حدیبہ کا کثر حصہ حرم کی حدود میں داخل ہے (للذابھر بالوں کو حدود حرم میں پہنچانے سے کیام او ہواکہ مقام حدیبہ کا کثر حصہ حرم کی حدود میں داخل ہے (للذابھر بالوں کو حدود حرم میں پہنچانے سے کیام او صحابہ کی حکم عدولی اور آنحضرت بیات کو تکلیف .....ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت بیات نے معاہدہ کی حکم عدولی اور آنخضرت بیات کو تکلیف .....ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت بیات نے معاہدہ کی حجم میں منڈانے اور ذبحہ کرنے کا حکم دیا۔ آب نے تین مرجبہ معاہدہ کی حجم ہوئے میں حصابہ کو سر منڈانے اور ذبحہ کرنے کا حکم دیا۔ آب نے تین مرجبہ لوگوں کو یہ حکم دیا گر کوئی شخص بھی تھیل حکم کے لئے نہیں اٹھا (اس کی وجہ صحابہ کا وہ درج کو غم تھاجو کے میں داخل نہ ہو سکتے اور بیت اللہ کا طواف نہ کر سکنے کی وجہ سے تھا)

آخر آنخضرت ﷺ اپن زوجہ محترمہ حضرت اُمّ سلمہ کے خیمہ میں تشریف لے گئے۔اس وقت آنخضرت ﷺ کو سخت غصہ تھااس لئے آپ فور الیٹ گئے حضرت اُمّ سلمہ نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ بارسول اللہ کیابات ہو گئی گر آپ نے کوئی جواب ضمیں دیا۔ام المومنین باربار آپ سے دریافت کرتی رہیں کر آپ جواب ضمیں دیا۔ام المومنین باربار آپ سے دریافت کرتی رہیں کر آپ نے اس نے کئی بارپوچھنے پر بتلایا کہ لوگوں نے کیا معاملہ کیا ہے۔ آپ نے اس المومنین سے فرمایا۔

"مسلمان ہلاک ہوگئے۔ کہ میں نے ان کو سر منڈانے اور قربانی کرنے کا تھم دیا مگر انہوں نے تعمیل منیں کی۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ اُم سلمہ عجیب بات ہے کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے انہیں ایک تقم دیا مگر وہ اس کو نہیں مان دہے ہیں۔ میں نے بار باران سے کما کہ سر منڈ الو۔ قربانی کر لولور عمر و کے احرام سے فارغ ہو جاؤ مگر ایک محفی نے بھی میری بات نہیں مانی وہ میری بات سنتے رہے اور میر امنہ دیکھتے

أم سلمه كامشوره .....حضرت أم سلمة نے عرض كيا۔

"یار سول الله! آپ ال لوگول کو طامت نه فرمائے کیونکه آپ نے صلح کرنے کے سلسلے میں جو مشقت اٹھائی ہے اور بغیر فتح (لیعنی عمرہ) کئے محابہ کو داپس لے جانے کاجو فیصلہ فرمایا ہے اس کی وجہ سے بیہ لوگ بڑے سخت حالات اور اضطر الی کیفیات سے دوچار ہوئے ہیں!"

نی کے موے مبارک بسب اس کے بعد حضرت اُم سلم ہے ۔ آنخضرت عظی کو مشورہ دیا کہ آپ باہر جاکر کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ قربانی کا اپناجانور ذرج فرمائیں اور سر منڈ الیس۔ چنانچہ آپ نے اُم المو منین کے مشورہ پر عمل کیا۔ بینی آپ نے چئری اٹھائی اور ہری کی طرف چلے پھر آپ نے بلند آوازے بسم اللہ واللہ اکبر کھتے ہوئے دیتے کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے قبہ میں تشریف لے کئے جو سر خ اون کا تھاوہاں آپ نے حضرت خراش ابن اُمیۃ کو بلایا اور سر منڈلا۔ پھر آپ نے اپنے بال ایک در خت پر پھینک دیے جنمیں او گوں نے چئ چئ کر

حضرت اُم عمارہ نے بھی آنخضرت ﷺ کے بالوں میں سے پھیر بال لے لئے تھے جنہیں وہ بومی احتیاط سے اپنے پاس رکھتی تھیں اور جب کوئی شخص بیار ہو تا تووہ ان بالوں کو پانی میں دھو تیں اور وہ پانی مریض کو بلادیتیں جس سے اسے شفاحاصل ہوتی۔

غرض جب لوگول نے آنخضرت ﷺ کو قربانی کرتے اور سر منڈاتے دیکھا توان سب نے بھی جلدی جلدی قربانی کی اور سر منڈائے (اس طرح حضرت ﷺ کی وہ جلدی قربانی کی اور سر منڈائے (اس طرح حضرت اسم سلمہ کے بروفت اور صحیح مشورہ سے آنخضرت ﷺ کی وہ تکایف دور ہو گئی جواس وفت آب کو پیش آگئی تھی)

مدینے کو والیسی اور سورہ فنے کا نزول ....اس کے بعد آنخفرت ﷺ یمال ہے دینہ منورہ کو والیس روانہ ہوئے۔ آپ نے حدیب آپ کے ہوئے۔ آپ نے حدیب آپ کے ہوں آپ نے حدیب آپ کے اور مدینے کے در میان کراع ممیم کے مقام پر بہنچ تو آپ پر سورہ فنے نازل ہوئی۔اس وقت آپ نے حضرت عمر " سے فرمایا۔

"اس وقت جھ پرجو سورت نازل ہوئی ہے وہ مجھے اس سارے جمال سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے جس

پر سورج کیروشن پڑتی ہے!"

اد حر لوگ سفر کے دوران بھوک سے بیتاب ہو گئے چٹانچہ محابہ نے آنخضرت اللے ہے عرض کیا۔
" یار سول اللہ ! ہم بہت بے حال ہو گئے ہیں بعنی بھوک سے بیتاب ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے پاس
سواری کے نوشٹ ہیں آپ ان کو ذرخ فر ماویں تاکہ ہم گوشت سے پیٹ بھر سکیں اور چربی سے تیل اور تری حاصل
کریں اور کھالوں سے جوتے بنالیں۔"

یہ س کر حضرت عمر نے آتخضرت ملاقے ہے عرض کیا۔

یاد سول الله ! آپ ان کی بات ند ما نیس کیونکہ پھر جب بھی اونٹ جج رہا کریں گے یہ ایسا ہی کیا کریں ہے لیے لیک کی جنگ میں جب جمیں بھو کے پیٹ اور پیدل لڑ تا پڑے گا تو کیا ہوگا۔ پھر انسوں نے کہا بلکہ آپ کی رائے ہو تو آپ او گول کی جنگ آپ کی داخر راہ اور ناشتہ باتی ہے اس سب کو آیک جگہ جمع مردیں پھر آپ اس میں ہر کت کی دعا فرما کمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی ہر کت ہے اس کھانے کو سب کے لئے کافی فرمادے گا۔

معجزة نبوى علي الله الله الله المحضرت علي المحضرت المحفظة في محاب حد فرمايا كه سب لوگ اپي جادرين اور عبائين محم پهيلادين لوگول في تعميل كي تو آپ في فرمايا جس كے پاس كھ بھي زاور اولور كھانا باقى ہووہ اس پر لاكرر كھ دے۔ پھر آنخضرت علي في دعافر مائى لوراس كے بعد فرمايا كہ سب لوگ اپنا ہے برتن قريب لے آئين لور

جتناچاہیں بھر لیس چنانچہ لوگوں نے اپنے برتن بھر لئے لور سیر اب ہو کر کھایا جبکہ وہ کھاناجوں کا تول بچارہا۔
مسلم میں بیر روایت اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ علی کے ساتھ آیک غزوہ میں سے کہ راہے میں ہمیں بھوک نے بریشان کیا (جبکہ کھانا ختم ہو چکا تھا ) آخر ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے سواری کے بچھ اونٹ ذرج کر لیس۔ گر آنخضرت بھی نے ہمیں تھم دیا جس کے مطابق سب لوگوں نے اپنا بقیہ ذاور اہ جمع کر دیا اس کے لئے ہم نے اپنی چاوریں بھیلاوی تھیں اور سب کا کھانا اس پر جمع کر دیا گیا جو سب ملا کر اتنا تھوڑا تھا کہ ایک بکری کے گوشت کے برابر تھا جبکہ ہم لوگوں کی تعداد چودہ سو تھی۔ گر رادی کہتا ہے کہ ہم نے سیر اب ہو کر کھایا در بھر اپنے برتن بھر لئے۔ اس پر رسول اللہ بھی نہیں پڑے یماں تک کہ آپ کے دونوں جانب کے وانت نظر آنے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا۔

"اشهد ان لا الدالا الله وأنى رسول الله خداكي فتم ان دو گوابيون كے ساتھ جو شخص بھي الله تعالى كے ساتھ جو شخص بھي الله تعالى كے سامنے حاضر ہو گاد و دوز خے ہے محفوظ فر ماديا جائے گا۔"

پھر آنخضرت علی ہے ایک مخابی ہے ہو چھاکیا وضو کے لئے پانی ہوگااس پر ایک شخص ایک بر تن لے کر آیا جس بس بہت تھوڑاسایانی کے تھا۔ آپ نے اس کوایک بیالے بیں الثوایا اور اپنے وست مبارک کی ہمتنی اس بین رکھ دی۔ راوی کرتا ہے کہ اس کے بحد ہم چودہ سو آد میول نے اس پانی ہے وضو کرلی جبکہ ہم بہت تیزی ہے اور کافی مقدار میں جسم پر بیانی گرار ہے تھے ( یعنی عام حالت میں وضو کے لئے جتنا پانی استعمال کرنا جائے ہم انتا ہی استعمال کررہے تھے )اس کے بعد آٹھ آدمی اور آئے اور انہوں نے آکر بو چھاکیا یاک بانی ہوگا۔

آ تحضرت ملك في فرماياد صوب مب فارغ موسي ميں۔

کھانے اور یانی میں بر کت ہونے کے جو یہ وا تعات پیش آئے ان کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی اپناس شعر میں اشارہ کیاہے جس میں آپ کی ہتھیلی کاوصف بیان کیا گیاہے۔

أحييت المرملين مِنْ موتِ جَهدٍ أعوز لقوم فيه زادوماء "

مطلب ..... آپ نے ان لو کول کی زند کیاں بچالیں جو کھانے لوریاتی کے محاج ہور ہے منے اس طرح وہ لوگ اس شدید قط لیعنی تلابی کے دفت موت کے منہ ہے نکل آئے جبکہ پانی اور کھانے کی اس بلابی کا شکار پور الفتكر بمو چڪا تھا.

پائی میں برکت کے اس واقعہ کی طرف امام بھی نے بھی اپنے تھیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وعندي يمين لايمين بإنَّ فِي يُمينك و كفا حَيثُما السحب ضنت

ترجمہ: واہناہاتھ میرے پاس بھی ہے مگر آپ کے ہاتھ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے کیو تک آپ کے دست مبارک کی ہر کت ہے کہ اس کے مقالبے میں بادل بھی تجیل ہیں۔

صلح حد يبيد عظيم ترين فتح .... جب رسول الله علية برسوره فتح نازل موئى توجركل عليه السلام نے آپ ے عرض کیاکہ یار سول اللہ ! آپ کو (یہ فتح ) مبارک ہو۔ ای طرح مسلمانوں نے بھی آپ کو مبارک باودی مر بعض صحابہ نے اس میں کلام کیالور کماکہ میہ (لیعنی حدیبیہ کی صلح ) کوئی فتح نہیں ہے۔مشر کین نے ہمیں بھی میت اللہ میں جائے سے روک دیالور ہمارے قربانی کے جانورول کو بھی روک دیا۔ جب رسول اللہ عظافے تک سے یا تنمی چنجیس تو آپ نے فرملا۔

" به لغوبات ہے۔ حقیقت میں بہ سب سے بڑی گئے ہے۔ مشر کین اس بات پر داختی ہو گئے کہ حمہیں معلائی کے ساتھ فی الحال اینے شہر سے واپس کردیں مگر آئندہ کے لئے انہوں نے تم سے صلح اور امن کی ورخواست کی (اور معامدہ کیا )انہول نے تہاری وہ یاتن برداشت کرلیں جنہیں وہ ناپند کرتے ہیں۔اللہ نے حمہیں ان پر کا میابی عطا فرمائی اور حمہیں مسیح سلامت اور اجر و تواب کے ساتھ واپس کیا لنڈامیہ تمام فتوحات میں سب سے بڑی فتح ہے۔ کیاتم وہ وقت بھول گئے جب غزوۃ احد کے موقعہ پر مشر کوں سے شکست کھا کر احد پر چڑھے لینی بھا کے بیلے جاتے تھے اور پیچیے مزکر بھی نہ دیکھتے تھے حالا نکہ میں تم کو تمہاری آخرت کے لئے بلار ہا تھا۔ کیاتم دہ دقت بھول مجے جب غز دہ احزاب کے موقعہ پر مشر کین لوپر نیجے ہر طرف سے تم پر آپڑھے تھے اور تم چران و مشدر رو کئے تھے اس وقت کلیج منہ کو آرہے تھے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے

صحابہ کو صلح نامہ کی اہمیت کا احساس.....(اس وقت مسلمانوں کی آنکھیں تعلیں اور محابہ نے عرض کیا۔ "الله اوراس کے رسول نے بچ کہا حقیقت میں یہ سب سے بڑی فتح ہے خدا کی قشم اے نبی اللہ !ہم وہ بالتمن سوج مجھی شیں کے جو آپ نے سوچی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو آپ ہی ہم سے بہتر سوج اور

اس دفت ایک محالی نے جو حضرت عمر فار دق تھے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔ "يار سول الله! كيا آب تي منيس فرمايا تفاكه آب امن وسكون كم ساته حي يس داخل جول كيد" لو گول نے عرض کیا۔ شیس۔ آپ نے فرمایا۔

"بس میرا قول وہی تھاجیسا کہ جبر <sup>نی</sup>ل علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ بیت اللہ میں پہنچو گے اور اس کا بے کرو گے !"

اقول۔ مُولف کے بین: یمال ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ آنخضرت بھاتے نے صحابہ سے جو کے بین داخل ہوئے اور طواف کرنے کے متعلق فرمایاوہ آنخضرت بھاتے کا خواب تھادتی نہیں تھی جیسا کہ بیان ہواللذا بہال جبر کیل علیہ السلام کا قول نقل کرنے کا مطلب میہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعداس کے مطابق آپ کے چبر کیل علیہ السلام کا قول نقل کرنے کا مطلب میہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعداس کے مطابق آپ کے یاس وی بھی آئی تھی جس کے بعد آنخضرت سکتا ہے کہ خواب کو بتلائی۔واللہ اعلم

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حدیبہ کے قیام کے دوران جب رسول اللہ ﷺ نے یہ خواب دیکھاکہ آپاور آپ کے سحابہ سر منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے امن وابان کے ساتھ کے میں داخل ہورہ بیل کترواتے ہوئے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تو ہورہ جیں۔ تو آپ نے سحابہ کویہ خواب بتلایا پھر جب مسلمانوں کو کے میں داخل ہونے ہے روک دیا گیا تو لوگوں نے آپ سے بو جھاکہ آپ کے خواب کا کیا مطلب تھا تو یہ آیات نازل ہو کیں۔

لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّويا بِالْحَقِي اللَّهِ عِلَمُ عَوْلَهُ الرُّويا بِالْحَقِي اللَّهِ عِلْمَ عَلَى مُولَهُ الرَّويا بِالْحَقِي اللَّهِ عِلْمَ عَلَى مُولَةً لَحْ عَ 4

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچاخواب د کھلایاجو مطابق واقع کے ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ اس فیصلے کے سال کے میں داخل ہوئے اور آپ نے سر منڈایا تو فرمایا کہ ہی وہ بات ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر جب فٹے کمہ کے وقت آپ نے کیجے کی تنجیال لیس تو فرمایا کہ میر ابن خطاب کو میر ہے ہاں بلاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا ہی وہ بات ہے جو میں نے تم سے کہی تھی۔ پھر ججتہ الوداع کے موقعہ پر جب آنخضرت بیا ہے عرفات کے مقام پر وقوف فرمایا توعم سے فرمایا کہ می وہ بات ہے جو میں نے تم لوگوں سے کہی تھی۔

یمال بداشکال ہوسکتا ہے کہ آنخضرت علی کاجوخواب بیان ہوا ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہواکہ آپ سخیال بھی لیس گے نہ ہی یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ عرفات میں وقوف فرما کیں گے (پھر آپ نے یہ کیے فرمایا کہ بھی وہ بات ہے جو میں نے تم ہے کئی تھی )اس شبہ نے جواب میں کہاجا تا ہے کہ شاید یہ باتیں آپ نے خواب کے بعد بتلائی تھیں مگران ہے مراد صرف کے میں واخل ہو نا ہے۔ اللہ اعلم

جمد میں مارات رحمت مسلمان جر مدید میں اور کی جوئے تھے تو وہاں بارش ہوئی گر صرف النی کے ہوئے تھے تو وہاں بارش ہوئی گر صرف النی کہ ان کے جو تول کے سلے بھی نہیں بھیکے ( انتی بوند ابائدی ہو کر رہ گئی) یہ بارش رات کے وقت ہوئی تھی اس وقت رسول اللہ سیائے کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پر نماذ پڑھ لیں۔ اس فتم کا واقعہ غروہ خنین کے وقت بھی چیش آیا تھا کہ اچانک بارش آگئی جس پر رسول اللہ سیائے کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے مقام پر نماذ اوا کر لیں۔

صلح صدیب کی من میں محابہ کو تماز پڑھانے کے بعد آنخضرت علی نے لوگوں سے فرمایا۔
"کیا تہیں معلوم ہے تمہارے پر در دگارنے کیا فرمایا ہے۔"
لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کار سول بی زیادہ جان سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

بارش رحمت خداو ندی ہے۔ ۔۔۔ "حق تعالی جل شائۂ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ وہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا فرہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہمارے لئے بارش ہوئی وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور متاروں کے حق میں کا فرہے۔ اور جو شخص یوں کہتا ہے کہ فلال ستارے کے ذریعہ ہمارے لئے بارش ہوئی وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے اور جھ سے اس نے کفر کیا۔ "

جاہلیت بین بارش کا نجوم نے تعلق ..... یہ بات کمنا (کہ ستاروں کی فلال چال کی وجہ ہے بارش ہوئی) ہمارے شافعی فقماء کے نزدیک مکر دہ بین گفر نہیں ہے۔ کیونکہ یمال اس حدیث بیں ایمان سے مراد اللہ کی معمت کا شکر کرنا ہے کہ بندہ نے اس نعمت کی بارش کو صرف ذات باری کی طرف ہی منسوب کیا۔ اور کفر سے مراد کفر اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اور کفر سے مراد کفر اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اب اگر بندہ کا اعتقاد میں ہے کہ بندہ نے اس نعمت کو اللہ کے بجائے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اب اگر بندہ کا اعتقاد بی ہے کہ بارش کا برسانے والاخود ستارہ ہی ہے تو یہ کفر حقیقی کفر ہوجائے گاجوا بینان کی ضد ہے۔

جمال تک گفران نعمت کا تعلق ہے (کہ بارش کو متاروں کی چال کا کرشمہ بتلایا جائے خور ستارے کو بارش برسانے والانہ مانا جائے )اس سے اس لئے روکا گیاہے کہ یہ جالمیت کے ذمائے کا طریقہ تحاور نہ ظاہر ہے اس انداز بیس آگر کما جائے کہ یہ بارش فلال ستارے کے ذریعہ ہے تواس سے یہ بات نہ تابت ہوتی ہے اور نہ خلام ہوتی ہے کہ کہنے والا خود ستارے کو ہی بارش برسانے والا سمجھتا ہے۔ اس لئے آگر یوں کر ویا جائے کہ یہ بارش فلال ستارے کی چال میں ہوئی ہے تواسمیں کر اہت نہیں ہے۔

ستارول کی چالیں ..... تیر نگ: یمال بدبات واضح رہنی چاہئے کہ عربی بین ستارے کو جمم اور کو کہ کہتے ہیں لفظ جم ہے ہیں نجو می یا جم کا لفظ بناہے جس کے معنی ستارہ شناس کے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی بین نوفو کا لفظ ہے بید بھی ستارہ اور سیارہ کے لئے بولا جاتا ہے نوفو اس ستارے کو کہتے ہیں جو غروب کی طرف جعک رہا ہو۔ اس کے علاوہ نور بارش اور نعمت کو بھی کہتے ہیں۔ نجو میول کے نزدیک نوء یا نواء کل مااکر اٹھا کہس ہیں جن کے مثلف میں ہیں جیسے نوء و بیران نووشعر کی اور نوء تریا و غیرہ ۔ بارہ مینوں میں ہر مینے تیرہ دن تک ان ستار دل کا بہ عمل رہ ہتا ہے کہ جس وقت ایک ستارہ مغرب میں ڈو بتا ہو تا ہے اس گھڑی دوسر استارہ مشرق میں ابھر تا ہو تا ہے اس انھا کہس ستارول کے مطابع مشہور ہیں للذا تیرہ دن تک ہر مینے میں جیہ ایک ستارہ طلوع میں رہ کر جس وقت غروب ہوتا ہے اس وقت دوسر استارہ طلوع ہو جاتا ہے اور پھر وہ تیرہ ودن میں ابناسفر پوراکر تا ہے تو تیمر ااس کی جگہ آجاتا ہے۔ اس طرح ان اٹھا کیس ستارول کا یہ عمل مسلسل رہتا ہے میں ابناسفر پوراکر تا ہے تو تیمر ااس کی جگہ آجاتا ہے۔ اس طرح ان اٹھا کیس ستاروں کا یہ عمل مسلسل رہتا ہے میں ابناسفر پوراکر تا ہے تو تیمر ااس کی جگہ آجاتا ہے۔ اس طرح ان اٹھا کیس ستاروں کا یہ عمل مسلسل رہتا ہے میں اس ستارہ طلوع ہو جاتا ہے اور اس وقت پھر پسلا عمل کے جب تمام اٹھا کیس ستارے اپنی گروش پوری کر لیتے ہیں تو سال ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت پھر پسلا

اٹھا کیس ستارے اور گردش ماہ وسال ..... جاہیت کے زمانے میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ ان اٹھا کیس انواء میں سے جب بھی آیک ڈوب کر دوسر اابھر تاہے تواس دفت بارش یا آندھی ضرور چلتی ہے چٹانچہ جس ستارے کے طلوع کے وقت بارش ہوتی عرب اس بارش کواس ستارے کی بارش کا نام دیتے مثلا نوء ٹریا کے طلوع کے و فتت جو بارش ہوئی اس کووہ لوگ ثریا کی بارش کہتے لور نوء وریان کے طلوع کے وفت جو بارش ہوئی اس کو دریان کی بارش کہتے تھے۔

اس گزشتہ صدیت قدی میں زمانہ جاہلیت کے اس طریقہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بارش چونکہ ہمیشہ بی حق تعالیٰ کی رحمت کا پیغام ہوتی ہے اور خاص طور پر عرب جیسے گرم دخشک علاقوں میں بارش کی چند ہوندیں زندگی کی نوید اور مسرت و نکھار کا پیغام ہوتی ہیں اس لئے اس رحمت کے نزول کے دفت ستاردل کی طرف بارش کو منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس انعام کو سیارول کی کرشمہ سازی قرار دیا گیا حالا تکہ دہ سیارے اور ان کی جال اور گردش خود حق تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ تشرش ختم۔ مرتب)

ایک دفعہ عبداللہ ابن اللہ ابن سلول نے بھی کما تھا کہ یہ نوء خریف نے بیخی ہمیں شعری ستارے کے در بعیہ بارش حاصل ہوئی۔ یہ خریف فصل کا نام ہے جس کوار دو ہی نہیں ہندی ہیں بھی خریف ہی بولا جاتا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے اس کو خریف اس لئے کما جاتا ہے کہ خرف کے معنی کا شخاور توڑنے کے ہیں چو مکہ اس فصل پر پھل توڑے جاتے ہیں اس لئے اس کو خریف کما جانے لگا (جس کے مقابلے پر دو سری فصل رکتے کی ہوتی ہے) پہلے توڑے ہوئے ہیں ہوتی ہے کہ دوال کے ہیں جو مغرب میں ذوب جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے رقیب ستارے کے مشرق سے طلوع ہونے کے ہیں۔ ان کا یہ طلوع و غروب ستاروں کی منز لوں میں ہوتا ہے۔ رقیب ستارے کا دی منز اور میں ہوتا ہے۔ یہ نوء کی میں آتا ہے سوائے ایک جبہہ ستارے کہ دوال میں ہوتا ہے۔ یہ نوء کی حویل دن عمل میں آتا ہے سوائے ایک جبہہ ستارے کے جو چود صویل دن غروب ہوتا ہو تا ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ انواء اٹھا کیس ہیں اور عربوں کا خیال شاکہ بارش اور ہواان ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ر حمت خداو ندی اور آدمی کی سر کشی ..... حدیث میں ہے کہ اگر اللہ نعالی بارش کوروک لے اور سات سال تک او گوں کواس سے محروم کرنے کے بعد پھر برسائے تو بھی او گوں کیا لیک جماعت الیی ضرور ہو گی جو کفر کرے گیاور کے گی کہ ہمیں نوء مجرہ اینی ویران سیارہ کے ذریعہ بارش حاصل ہوئی۔

و سے رہاں ہیں ہے۔ یہ اور ایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو صبح وشام نعمت ایسیٰ بارش ہے نواز تاہے تگر چھر بھی ان میں ہے کچھ لوگ کفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قلال سیارے نے بارش ہر سائی ہے۔

ایک روایت میں حضرت عمر فاروق کا بھی ہے جملہ آتا ہے کہ جمیں فلال ستارے کے ذریعہ بارش حاصل ہوئی ہے۔ گریہ بات شاید اس وقت کی ہے جب تک حضرت عمر کو آنخضرت علیج کے اس ارشاد کا علم نہیں ہوا تھا جس میں آپ نے ایسا کہنے ہے منع فرمایا ہے۔

علم نبحوم کی نے فائدگی ..... یشخ ابن عطاء اللہ جو بڑے عارف اور اولیائے کا ملین میں سے ہیں کہتے ہیں کہ اے موشن شاید سے بات بخیصے ستاروں کا علم جانے اور ان کے میل ملاپ کے وقت ہوئے والے انقلابات کی واقت ہوئے کے گئی ہواور توان ستاروں کی تاخیر ات کے وجود کارعویٰ کرنے سے باز آجائے۔ تجھے معلوم ہونا چاہئے کے اللہ نے تیم سے متعلق تضاء وقدر میں کچھے فیطے کئے ہوئے ہیں جن کی سخیل ہونی ضرور ی سعلوم ہونا چاہئے کے اللہ نے تیم سے متعلق تضاء وقدر میں کچھے فیطے کئے ہوئے ہیں جن کی سخیل ہونی ضرور ی ہے۔ ای طرح تیم سے لئے جو تقدیم فرمادیا ہے اس کا ظاہر ہونا الذی ہے اس لئے عالم الغیب کے علیم الغیب کے غیب کو جانے کی کو مشش کرنے سے کیا فائدہ جبکہ حق تعالی عزوجل نے ہمیں اس سے روکا ہے کہ ہم اس کے غیب کو جانے کی جیتو کریں۔

صدیب میں شجر ور ضوان میں۔۔۔ مقام حدیب میں جس در خت کے بنیج بیعت رضوان ہو نی اس کوائ و ذت سے شجر ور ضوان کما جائے لگا۔ حضر ت عمر گوا نی خلافت کے ذمانے میں ایک و فعہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگول نے اس در خت کے پاس پہنچ کر نماذ پڑھی۔حضر ت عمر شنے ان لوگوں کو ڈانٹالور اس کے بعد ان کے حکم سے دہ در خت کا شدیا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے بدعات جاری ہونے کا ڈر تخلہ

ام کلثوم کا کے سے فرار .... جب برسول اللہ علی مید منورہ بنجے توام کلثوم بنت عقبہ ابن معیط کے سے بجرت کرے آپ کئیں۔ یہ کے بین مسلمان ہو پکی تھیں اور رسول اللہ علی کی بجرت سے بہرت کرے آپ کے باس مجللے بین مسلمان ہو پکی تھیں اور رسول اللہ علی کی بجرت سے بہرت کے بعد عور نزل میں بجرت کرے والی یہ سب سے مسلم بیعت کر پکی تھیں۔ اسم خضرت علی کے سے بجرت کے بعد عور نزل میں بجرت کرے والی یہ سب سے مسلم بیعت کر پکی تھیں۔ اسم خضرت علی کے سے بجرت کے بعد عور نزل میں بجرت کرے والی یہ سب سے مسلم بیعت کر بھی تا کہ بید

مہلی خاتون میں۔

یہ کے سے تنماروانہ ہوئی تھیں اس کے بعد بنی خزاعہ کے ایک فخص کے ساتھ ہو کریدیے بہنی گئیں۔ کتاب استیعاب میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ کے سدیدیے کے لئے پیدل روانہ ہوئی تھیں۔ اُم کلثوم ان کالقب تفا( یہ اس لقب ہے ہی مشہور ہو کیں ) گران کااصل نام معلوم نہیں۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی مال شریک بھن تھیں۔

والبی کے جانے کا خوف ..... جب اُم کلوم مدیے پنچیں تو اُم المومنین حضرت اُم سلمہ کے بیاس کئیں اور انہیں بتلایا کہ جس ججرت کر کے آگئی ہول (چو نکہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا اس لئے )ان کوڈر تھا کہ رسول اللہ علیجا انہیں بخلے انہاں تھر بیف لائے اور انہوں اللہ علیجا انہیں سکے داپس بھیج دیں گے محرجب رسول اللہ علیج حضر تُام سلمہ کے ہاس تشر بیف لائے اور انہوں نے آپ کوان کے متعلق اطلاع دی تو آپ نے اُم کلوم کو خوش آلہ یہ کھا۔

او هر کے ہے اُم کلٹوم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید مدینے آئے تاکہ معاہدہ کے مطابق بهن کوواپس لے کر جا کیں۔انہوں نے آکر آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔

"اے محد علی آپ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اس کو پور ایجے!"

اد حر حضرت اُم کلٹوم نے (جو پہلے ہی اس بات سے ڈرر ہی تھیں ) آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔ "یار سول اللہ! میں عورت ذات ہوں عور تمیں فطری طور پر کمز در ہوتی ہیں۔اگر آپ نے مجھے دابس کے بھیج دیا تو دہال لوگ مجھے میر ہے دین سے پھیر دیں کے لور میر اکہیں ٹھکانہ نہ ہوگا!"

معامدہ کے ذوبے منتی قرار ویدیا گیا لیتی آگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آجائے تواس کووایس نہیں کیا جائے گاگر معامدہ کی ذوبے منتی قرار ویدیا گیا لیتی آگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آجائے تواس کووایس نہیں کیا جائے گاگر اس شرط کے ساتھ کہ ان عور تول کے ایمان کا امتحان لیاجائے اس موقعہ برجو آیات نازل ہو کی وہ یہ ہیں۔ یَا اَیْنَا الَّذِینَ اُمنُوا اِذَاجَاءَ کُمُ اَلْمُومِنْتُ مُهْجِرُ اَتِ فَامْتَجِنُو هُنَّ طَ اللَّهُ اَعْلَمُ بِایْما نَهُنَ فَانْ عَلِمْتُمُو هُنَّ مُومِنْتِ فَلاَ

تَوْجِعُوْهُنَّ إِلَى ٱلكُفَّارِبِ28 سورَهُ مُحَدِّرً 2 آيت 10

ترجمہ: اے ایمان والوجب تمہارے پائس مسلمان عور تمی وار الحرب ہے ابجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو۔ ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے بس اگر ان کو اس امتحان کی روے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف مت واپس کرو۔

مور تول کے ایمان کے امتحان کی شرط ..... (ایمان کے امتحان سے مراد (ظاہری تحقیق ہے کیونکہ

جیسا کہ خود آیت پاک میں بھی فرمایا گیاہے کہ دلول کا حال تواللہ بی بہتر جائے والا ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے تم ان سے تحقیق کر کے بیہ جائج کر لو کہ آیادہ مومنہ ہیں بھی یا نہیں۔اگر وہ ایمان والی ثابت ہوں توان کو کفار کے یاس واپس مت کرو)

علامہ سیلی کتے ہیں امتحان سے مرادیہ ہے کہ عورت سے حلف لیاجائے کہ اس نے کسی نموو کے لئے جرت نہیں کی ہے بلکہ اس کی ہجرت صرف اللہ ور مول کے لئے ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ کوئی عورت آنخضرت بھی ہے بلکہ اس کی ہجرت کر کے آتی تو حضرت عرقاس سے حلف لیتے کہ وہ سیر وسیاحت کے لئے گھر سے نہیں نگلی شاپنے شوہر سے لڑ کر نگلی ہے۔ نہ و نیالور مال و دولت کی تلاش میں نگلی ہے نہ کسی مسلمان مرو کی مجت میں بیال آئی ہے بلکہ قتم ہے خدائے یاک کی کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گھر بار اور وطن چھوڑ کر آئی ہے۔ جب عورت یہ حلف کر لیتی تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کا مر اس کے شوہر کو لوٹا دیا جاتا تھا۔ غرض آنخضرت ہوگئے نے اس وی کے بعد دلید اور شارہ کو صاف انگار فرمادیا کہ حضرت اُم کلوٹ ما ان کے حوالے نہیں کی جائیں گی ) یہ دونوں مدینے سے ناکام ہو کر واپس کے پنچ اور انہوں نے قریش کو ماجرا سنا ہو سے بنے اور انہوں نے قریش کو ماجرا سنا ہو سنا ہو سنا کہ ہو کہ واسکتا ہے۔

آنی تھیں بلکہ اس وقت ان کے شوہر جی نہ تھا)

صدیبیہ میں مجبور عور تیں بنی بیالیہ کے حضور میں ..... ایک دوایت میں یول ہے کہ جب رسول اللہ علی عدید میں مجبور عور تیں بہرت کر کے علی تعدید کے مقام پر بی تھے کہ مسلمان عور تول کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی۔ یہ عور تیں بہرت کر کے طلے ہے آئی تھیں ان عور تول میں سبیعہ بنت حرث بھی تھیں اس وقت سبیعہ کا شوہر بھی آنخضرت تھی کے مشرکول پاس پہنچا اس کا نام معافر مخزومی تھا۔ اس نے آگر آنخضرت تھی ہے اپنی بیوی کا مطالبہ کیا۔ کے مشرکول نے جا جا کی ۔ اس مور تول کو دایس کے لے جا کیں۔ اس وقت جر کی ملیہ السلام یہ آیات قر آئی لے کر نازل ہوئے جو اوپر ذکر ہو کیں۔ اس پر رسول اللہ عیافی نے سبیعہ سے صلف اللہ اس کے بعد آنخضرت تائی نے اس کے موہر معافر کو اتنامال اوافر مایا جتنا اس نے بیوی پر ترج کیا تھا اور اس کے بعد آنخضرت تائی کے شوہر معافر کو اتنامال اوافر مایا جتنا اس نے بیوی پر ترج کیا تھا اور اس کے بعد آنخضرت تائی کرلی۔

اس تفصیل ہے معلوم ہو تا ہے کہ یہ آیت حدید میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ گزشتہ تفصیل ہے معلوم ہوانھا کہ آیت دومر تبہ معلوم ہوانھا کہ آیت دومر تبہ معلوم ہوانھا کہ آیت دومر تبہ نازل ہوئی تھی۔اس اختلاف کے سلسلے میں کہاجاتا ہے کہ شایدیہ آیت دومر تبہ نازل ہوئی اور ابیامان لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

شوہر ول کو خرچہ کی اوائیکی .....اب اس معاہدہ کی مت کا جوزمانہ ہے اس میں تو عور تول سے حلف لیا جاتا تفالیکن اس کے بعد فنے کمہ کے وقت جبکہ معاہدہ کی مذت ختم ہو چکی تھی ہے آیت منسوخ ہو گئی للذااس وقت جو عورت کے سے مدینے آتی تحق اس ہے کوئی حلف نہیں لیا جاتا تفالور نہ اس عورت کے مر اور اس پر کئے گئے تر چہ کی رقم اس کے شوہر کو واپس اوا کی جاتی تھی چنانچہ اس لئے ہمار سے شافعی فقہاء کا قول ہے کہ اگر معاہدہ میں مسلمان عورت کو واپس کرنے کی شرط رکھی گئے ہے تو وہ معاہدہ فاسد ہوگا جیسا کہ بیان ہوا۔ اس طرح اگر کوئی مسلمان عورت کو واپس کرنے کی شرط رکھی گئی ہے تو وہ معاہدہ فاسد ہوگا جیسا کہ بیان ہوا۔ اس طرح اگر کوئی

عورت مسلمان کی حیثیت سے (مشرکول میں ہے نگل کر مسلمانوں میں ) آجائے تواس عورت کامبر شوہر کو والیس كرناضرورى نہیں ہے۔اب جمال تك حق تعالى كےاس ارشاد كا تعلق ہے۔

وَأَتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا اللَّهِ يِ 28 مورة محترى آيت10

ترجمه: اوران كافرول نے جو پہنے خرج كيا مودوان كواواكر دو\_

لینی مهر وغیره کی جور قم خرج کی ہو وہ ان کو داپس کر دو۔ تو حق تعالیٰ کابیہ ارشاد استباب اور فضیلت کے ورجہ میں ہے اس کو وجوب کے بجائے نصیلت کے درجہ میں لانے والی چیز عورت کا ذمہ داری سے بری اور سبكدوش ہوناہے كيونكه مال جوديا جاتاہے وہ عورت كى شرم كاہ كے بدلد ميں ہے مسلمان عورت كى شرم كاہ ايك کا فرکا مال نہیں بن سکتی۔شافعی فقہاء کی اس دلیل میں بیہ شبہ ہو تاہے کہ مهر کی رقم کے واپس کرنے کا مطالبہ کرناصرف معاہدہ کی مذہت کے لئے ہی مخصوص تفاجیسا کہ ذکر کیاجاچکا ہے۔

كافربيوبول كوعليحده كرنے كاحكم ..... يمرحق تعالى نے يہ آيت بھى نازل فرمائى۔

ولا تمسِكُوا بعصِم الكوافر واستلوا ما انفقتم ويستلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم الأبيات عماسوره مسحنه

ترجمہ:اوراے مسلمانو! تم کافر عور تول کے تعلقات کو باقی مت رکھولور اس صورت میں جو پہنے تم نے خرج كيابو ان كافرول مانك لواورجو يجه ان كافرول نے خرج كيابووہ تم سے مانگ كيس بيد الله كا حكم باس كا انتباع كرووه تمهار عدر ميان فيصله كرتاب اور الله براعلم اور حكمت والاب-

لیتی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ مشرک عور توں کو اپنے نکاح میں باقی ر تھیں۔للدامحابہ نے ان تمام مشرک عور تول کو طلاق دیدی جوان کے نکاحول میں تھیں یہاں تک کہ حضر ت عمر فاروق " کے نکاح میں دومشرک عورتیں تھیں انہول نے ان دونول کو ای دن طلاق دیدی۔ بھر ان میں سے ایک کے ساتھ تومعاور ابن ابوسفیان نے شادی کرلی اور دوسری کے ساتھ صفوان ابن اُمید نے کرلی۔

غرض اس طرح اس معاہدہ کی مدّ ہت میں رسول اللہ ﷺ ان مسلمان مر دوں کو تؤوایس فرمادیتے ہتے جو کے سے بناہ کے لئے مدینے آتے تھے لیکن آنے والی عور نول کو واپس نہیں فرماتے تھے تکر پہلے ان کا امتحال لیا جاتا تھا (جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے)

ابو بصیر کا کے سے فرار اور نبی کے باس آمد ....ای زمانے میں جبکہ رسول اللہ عظافہ دیے میں تیام فرما تقے ایک روز آپ کے یاس کے سے فرار ہو کر ابو بھیر آئے۔ یہ مجی ان لوگوں میں سے تھے جو مسلمان ہو کیے ہے مر مے میں مشرکول نے ان کو بند کرر کھا تھا ( مے میں قید ہونے کا مطلب سے بے کہ مشرکول نے ان کے لئے دہاں سے فرار کے راستے بند کرد نے تھے اور بیلوگ دہاں کفار کے ہاتھوں مصبتیں اٹھاتے تھے) والیسی کے لئے قریش قاصد ....ان کی داہی کے لئے آپ علی کواز ہر ابن عوف اور اضن ابن شریق

نے خط بھیجے سے دونوں بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں ازہر این عوف بھی تھے جو آزاد شدہ او گول میں

ے تھے اور سے عبدالر حمٰن ابن عوف کے بچاہتے۔ ان دونوں نے بی عامر کے ایک شخص کو سے خط دے کر آپ کے پاس بھیجااس شخص کا نام خنیس تھا۔ تحنیس کیما تھ ایک غلام بھی راہبر کے طور پر ساتھ آیا تھا۔ میہ دو تول دہ خط لے کرر سول اللہ ﷺ کے یاس آئے

بھائنے کا وجہ سے اس کے پیرول کے نیجے سے کنگریال ازر ہی تھیں۔ ابوبھیراس کے تعاقب میں بھاگتے آرہے

تصاوروه تخف إنتائي بو كملايا بموافقا۔ آپ نے اے اس حال میں و كھے كر فرمايا۔

" یہ فخص بمت ذیادہ خوفزدہ معلوم نہ۔ تا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔ یہ شخص بمت ذیادہ گھبر ایا ہوا ہے۔ " آخر جب وہ مسجد میں واغل ہو کر آنخضرت علیجے کے پاس بہنج کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے کس مصیبت نے مارار اس نے کہا۔

" آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور میں جان بچاکر بڑی مشکل ہے ہماگ آیا ہول ورنہ میں بھی قتل ہو گیا ہوتا۔ پھر اس نے آپ ہے امان کی فریاد کی آپ نے اسے امان دیدی۔ اس وقت ابو ابھیر پہنچ جو اس عامری فحص کے اونٹ پر سوار تھے انہوں نے مجد کے در داذے پر اونٹ بٹھایا اور پھر نظی تلوار لئے ہوئے در داذے پر اونٹ بٹھایا اور پھر نظی تلوار لئے ہوئے در کے در داذے پر اونٹ بٹھایا در پھر نظی تلوار لئے ہوئے معجد میں آئے اور جھیٹ کر آنخضرت بھی کے یاس بہنچ اور کھنے گئے۔

"بارسول الله! آب اپی ذمه داری فرما چکے الله نے آپ کو ذمه داری سے سبکدوش فرمادیا کیو فکه آب و جمعے دغمن کے حوالے فرما چکے تھے گر میں نے اپنے دین کو بچالیا تاکه نه کوئی شخص دین کے معالمے میں جمعے ور غلا سکے لور نه میرے دین سے جمعے چھیر سکے!"

" ''گر میں نے اس مال کا یا نچوال حصہ نکالا ''تووہ لوگ لینی مشر کین ہیہ سمجھیں گے کہ میں نے ان ہے جس شرط پر معاہدہ کیا تھااسے پورانہیں کیااس لئے اس کا مال غنیمت تم ہی رکھو۔''

ای روایت کی بنیاد پر ہمارے شافعی فقہاء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کسی معاہدے کے تحت ایک مسلمان کواس کے ایسے طلب کرنے والے کے حوالے کر دینا جائز ہے جواس مسلمان کے خاندان سے بھی نہ ہو اور پھر اس مسلمان کااس شخص کے ماس سے فرار ہو جانا بھی جائز ہے۔

غرض اب آنخفٹرت ﷺ سے اجازت ملنے کے بعد ابوبصیر مدینے سے نکل کر شام کے راہتے ہیں ایک الیم جگہ جاکر رہ پڑے جمال سے قریش کے تجارتی قاضلے ملک شام کو جاتے تھے۔ (بیہ جگہ راستے پر تھی اور یمال کوئی بستی اور آبادی نہیں تھی)

قریش کا تنجارتی راستہ ابو بصیر کی کمیں گاہ .... ابوبھیر کے اس واقعہ اور ان کے اس راستے پر جاکر ہیں جائے کی جلد ہی شہر ت ہوگئی ) کے میں جو دو سرے ایسے مجبور و بے کس مسلمان تھے جب ان کو ابوبھیر کا یہ واقعہ معلوم ہوا تو دہ لوگ ہی کے سے فرار ہو کر ابوبھیر کے پاس جمع ہونے گئے۔ او ھر آنخضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ یہ جنگ کو بھڑ کانے کی بات ہے۔ ابو جندل بھی کے سے بھاگ کر ابوبھیر کے پاس بی آگے (یہ ابو جندل و بی ہیں یہ جنگ کو بھڑ کانے کی بات ہے۔ ابو جندل و بی ہیں

جو حدیدیہ۔ ابو بصیر کے گرد بیکس مسلمانوں کا اجتماع ..... میں معاہدہ کے بعد آنخضرت بیج کے پاس آئے بیٹے اور آپ نے ان کو واپس فرمادیا تھا )اب یہ ابو بصیر کے ٹھکانے پر بہتے گئے۔ یہ بھے سے ستر گھوڑے سواروں کے ساتھ نکلے یہ سب سوار مسلمان ہو گئے تھے۔اور اب ابو بصیر کے پاس بہتے گئے ان لوگوں نے اس بات کو پہند نہیں کیا کہ اس معاہدہ کی قدت میں آنخصرت بھی کے پاس جائیں کیونکہ آپ یقیناواپس کر دیں گے۔ قرائی قافے ابو بصیر کی زو میں ..... آخر دفتہ رفتہ دومرے قبیلوں بینی بی غفار بی اسلم بی جہینہ لور عربی قافے ابو بصیر کی زو میں ابو بصیر کے گرو جمع ہونے لگیں لور ان کی تعداد تین سوتک جہیئے گئی سب کے سب لڑنے والے لور جانباز لوگ تھے۔اب ان لوگوں نے قریش کے تجارتی قافلوں پر جملے شروع کرد نے لورجو شخص بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا اے قال کرڈالتے اور جو تجارتی قافلہ دیکھتے اس کولوٹ لیتے (چونکہ ملک شام کاراستہ یمی تھا اس لئے قریش کے تجارتی قافلے میں ہے گزرتے تھے)

کو ختم کرتے ہیں کیو تکہ ان او گول نے ہمارے خلاف جو وروازہ کھول دیا ہے اس کا باقی رہتا ہمت غلط ہے۔

ابو بصیر کو مدینہ آنے کی اجازت ..... قریش کے اس مر اسلہ کے بعد آنخضرت عظیم نے ابو جندل اور
ابو بصیر کو لکھ بھیجا کہ دونوں آپ کے پاس آجا کی اور ان کے ساتھ جودوسر بے لوگ ہیں وہ اپنے وطن اور گھرون
کو چلے جا کیں۔ نیزیہ کہ قریش کے جو لوگ بھی ان کے پاس سے گزریں اب ان سے کوئی شخص الجھنے کی کوشش نہ
کرے نہ ہی ان کے قافلوں پر ہاتھ ڈالے۔

نامه مبارک اور ابوبصیر کی و فات ..... آخضرت آبی کانامه مبارک جس و قت ابو جندل اور ابوبصیر کے پاس پنچاس وقت اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا پاس پنچاس وقت ابوبصیر زندگی کے آخری سانس پورے کردہ ہے تھے اس وقت اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا که آخضرت آبی کانامه مبارک ان کے ہاتھ میں تھا جے وہ پڑھ دہے تھے۔ ابو جندل نے ان کواس جگہ و فن کر دیا اور ان کی قبر کے پاس ایک مجد بنادی۔

پيدا کي ہولي هي)

صحابہ کو فتح کا احساس .....اس وقت صحابہ کو بھی احساس ہوا جن کو حدیبہ بیں ابو جندل کاان کے باپ کے حوالے کیا جانا بہت شاقی گزرا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ان باتوں ہے کمیں ذیادہ بهتر ہے جو وہ خود چاہجے بیں اور آنخضرت ﷺ کی رائے ان کی رائے سے کمیں ذیادہ افضل ہے۔ اس وقت انہیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ مصالحت جو آنخضرت ﷺ کی رائے ان کی رائے سے کمیں ذیادہ مناسب اور ضروری تھی کیونکہ اس کے متیجہ میں مصالحت جو آنخضرت ﷺ کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑ سی شروع ہو گئی اس لئے کہ جب مشرکوں کے سرسے اس سلی تا ہے مسلمانوں کے ساتھ گھنٹے ملئے گئے اور اس طرح ان کے ذہنوں پر اسلام کا اثر جو نے لگا اور وہ بڑی تعداد بیں مسلمان ہو گئے۔

بعض مفسرین نے لکھاہے کہ وہ لوگ جو نتے مکہ کے دو پر سول میں مسلمان ہوئے۔ لیعنی آگر فتح مکہ کی

## ذ ہنوں کی تسخیر اور دلول کاا نقلاب

قال۔ایک محانی مراوی حضرت ابو بر صدیق" ہے روایت ہے کہ اسلام میں فتح حدیب ہے بوی کوئی فتح نہیں ہے مگر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں دیکے رہے تنے جو آتخضرت ﷺ اور آپ کی پرور دگار کے در میان تمایال تھیں۔انسان کے مزاح میں جلدی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بندول کی جلدی کی وجہ سے اینے کا مول میں جلدی نہیں فرما تابلکہ اس کے کام ای وفت ظاہر ہوتے ہیں جب وہ جا بتا ہے۔ میں نے سہیل ابن عمر و کو حجتہ الوداع کے موقعہ پر ان کے مسلمان ہونے کے بعد اس جگہ پر کھڑے دیکھا جمال قربانیاں کی جاتی ہیں وہ آنخضرت ﷺ کو قربانی کے جانور چین کرر ہے تھے اور آنخضر ت ﷺ اپنے وست مبارک سے ان کو ذیح فرمار ہے تھے۔ اس کے بعد سيل نے آنخضرت علي كاسر منذائے كے لئے تام كوبلايا۔ اس وقت ميں سميل كود كيور ماتفاكه آنخضرت علي کا جو بال بھی کر تا تھادہ اے اٹھا کر اپنی آ تکھوں ہے لگاتے تھے۔اس دفت مجھے صلح حدید ہے دفت ان ہی سہیل ابن عمرو کی وہ روش اور اندازیاد آرہا تفاکہ جب معاہدہ کے شروع میں سم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھا کمیا تھا تواہے انہوں نے کٹوادیالور جب محمد ﷺ اللہ لکھا گیا توانہوں نے اس پر اعتراض کر کے اے کٹوادیا تھا۔ میں نے میہ واقعات یاد کر کے اس ذات بیاک کاشکریداد اکیاجس نے انہیں اسلام کی توقیق عطافر مائی۔ کعب کے سرمیں جو کیں ۔۔۔۔۔حضرت کعب ابن عجرہ ہے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقعہ پر ہم لوگ ر سول الله علي كے ساتھ منتے اور احرام باندھے ہوئے تنے مشر كول نے ہميں كے ميں داخل ہونے ہے روك دیا تھا۔ میرے پاس ایک بوشین تھی (ہمیں یہاں قیام کئے اور پانی کی کی وجہ سے نمائے وحوے اتنے ون ہو گئے تھے کہ میرے سر میں جو تھی ہو گئیں جو میرے چرے پر کرتی رہتی تھیں۔ اس دوران میں رسول الله علي كاكرر ميرے ياس سے ہوا۔ ايك روايت ميں ہے كہ ۔ ميں رسول اللہ علي سكے قريب كيالور اس وقت جو كيں ميرے سرے چرے ير فيك رہى تھيں۔ايك روايت ميں ہے كے۔ ميں آپ كے ياس آيا آپ نے فرمايا میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا آپ نے بھر میں بات دومر تبدیا تین مرتبہ فرمائی۔ ایک جگہ یوں ہے کہ۔حدیبے کے زمانے میں ایک دن رسول اللہ ﷺ میرےیاس تشریف لائے اس وقت میں ایک بھونے کے نیچے یا ایک دیکجی کے نیچے آگ جلار ہاتھا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تو گویاتم کوسر کی جو نمیں پر بیٹان کر رہی ہیں۔ انہوں نے لیعنی کعب نے کہا ب شک۔ آپ نے فرمایا تم سر منذا کر ہدی کے جانور کا صدقہ کردو۔انہوں نے کہا جھے حدی کاکوئی جانور میسر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تو پھرتم تین دن روزے رکھ لو۔ ا کے روایت کے مطابق آپ نے ان سے یو چھاکہ کیا تہیں سرکی جو کیں ہریشان کر رہی ہیں۔ یا یول فرمایاکہ شاید شہیں سر کی جو تمیں پر بیٹال کر دہی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے شک یار سول اللہ! آپ نے فرمایا میں نہیں جانیا تھاکہ تم پر اس قدر مشقت پڑے گی۔اس کے بعد آپ نے مجھے سر منڈانے کا علم دیا۔ قبل از وفت سر منڈانے کا فدریہ ..... ایک روایت میں ہے کہ۔ میرے سر میں ایک و فعہ جو تمیں ہو گئیں اس وقت میں رسولَ اللہ ﷺ کے ساتھ تھالور معاہدہ صدیبیہ کاموقعہ تھاجو کیں اتن زیادہ تھیں کہ مجھے اپنی بینائی کی

طرف سے اندیشہ پیدا ہو گیا ال وقت حق تعانی نے رسول اللہ پھٹے پریہ آیات نازل قرما کیں۔ فَعَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَوِیْضَا اَوْ بِهِ اَدَیْ مِنْ رَاْمِیهِ فَعِلْمِیهٔ مِنْ صِیام اَوْصَدَفَة اَوْنسکنِ لآیہ پ ۲سورہ بقرۂ ڈع ۲۳ آیت ۱۹۹ ترجمہ : البتہ اگر کوئی تم میں ہے بیار ہویا اس کے سر میں پچھ تکلیف ہو (جس ہے پہلے ہی سر منڈانے کی ضرورت پڑھائے) تؤوہ مر منڈ اگر فدیہ لیجنی اس کا شرعی بدلہ و ہے وہے تمین روز سر ہے اچھ مسکین کو خبر ارق

کی ضرورت پڑجائے) تودہ سر منڈ اگر فدیہ بیتی اس کا شر می بدلہ دے دے تین روزے سے یا چھے مسکین کو خیر ات دے دینے سے یا ایک بکری ذریخ کر دینے ہے۔

ال ير آ تخضرت على في محد عا فرمايا-

"یا تو تین دن دوزے رکھ لو۔یا ایک فرق کشمش چید مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ ایک فرق تین صاع لیہ کے برابر ہو تاہے۔ایک دوایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ایک فرق محبوریں اس طرح تقسیم کر دو کہ ہر مسکین کے جرابر ہو تاہے۔ایک دوایت میں آدھا آدھا صاع محبور آئے۔یاذ بچہ لیمن قربانی کر دوجو بھی سمولت ہے کر سکوں۔ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ۔ان میں ہے جو پچھ بھی تم کر سکووہ تمہمارے اس عمل ( لیمنی قبل از وقت بال منڈانے کا مدلہ ہوجائے گا۔!"

چنانچہ میں نے بال منڈوائے اور قربانی کردی۔ شیخین کی روایت میں آنخضرت علی کاار شاد اس طرح ہے کہ۔ یا توایک بری و ہے کہ۔ یا توایک بری وزع کر دو۔ یا تین دان روزے رکھ لولوریا ایک فرق کھانا چھے مسکینوں پر تقشیم کردو۔

علامہ این عبدالبر کتے ہیں کہ حضرت کعب ابن مجر ہوتا ہے خود قر آن پاک کے الفاظ بھی ہیں ہوں ال میں عام طور پر ایسے الفاظ ہیں جن ہے (فدید کی ان مینول شکلول میں ) اختیار ظاہر ہوتا ہے خود قر آن پاک کے الفاظ بھی ہی ہیں اور تمام شہر دل میں ای پر علماء کا عمل اور فتو کی ہے۔ اب ان تمینول شکلول کو جو تر تیمی صورت ہے جو بعض احادیث ہوئی۔ سے بھی ٹابت ہے تو وہ اگر درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تر بیج اس شکل کو ہے جو پہلے بیان ہوئی۔ دوسری تر جیجاس ہی کو وہ اگر درست ہے تو اس کے بعد دالی شکل کو ہوگا۔

کتاب سفر السعادت میں علامہ ذمخشری نے لکھا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے جووَل کا علاج کرنے کے لئے سر منڈانے کا تکام دیا تاکہ سر کے مسامات کھل جائیں اور ان کے ذریعہ بخارات اور وہ کرمی خارج ہو جائے اس ہے وہ فاسد مادّہ کنز در ہو گاجو جووَل کو جنم دیتا ہے۔

طبتی اصول اور شرعی احکام ..... کتاب حدی ش ہے کہ طب کے بین اصول ہیں۔ پر ہیز ، حفظان صحت اور بلکا ہیں۔ جمال تک پیلے اصول کا تعلق ہے اس کے لئے تیم کا تکم نازل فرمایا گیا کہ اگر پانی کے استعمال ہے بیاری برخ کا ڈر ہو تو تیم کر لیا جائے۔ دوسر ہے اصول کے تحت ر مضان میں سفر کے دور ان روزہ ندر کھنے کی اجازت بور عابت ہے کہ روزہ اور سفر دونوں کا بوجھ نہ پڑے۔ اور تیسر ہے اصول کے تحت احرام دالے فخص کو (وقت ہے پہلے ) سمر منذا نے کی اجازت ہے تاکہ اگر جو دک کی تکلیف ہو جائے توسر منذاکر فاسد مادہ اور فراب بخارات سے پہلے ) سمر منذا نے کی اجازت ہے تاکہ اگر جو دک کی تکلیف ہو جائے توسر منذاکر فاسد مادہ اور فراب بخارات سے نجات اور ہاکا بین حاصل کیا جائے۔ اس فدید کے سلسلے میں ہمادے شافعی علماء کا قول سے ہے کہ جو جانور دی کیا جائے۔ اس فدید کے سلسلے میں ہمادے شافعی علماء کا قول سے ہے کہ جو جانور دی کر ایر کا ہمو۔

بیوی ہے ظہار کے متعلق علم ..... پھر غزوہ صدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے پہلے اور ایک قول کے مطابق خیبر کے بعد خلدار کے سلسلے میں میہ آیت نازل ہوئی (ظہار کی تفصیل آھے آر بی ہے)

لے ایک صاع اتی تولے کے سیرے ساڑھے میں سیر کے برابر ہوتا ہے النداایک فرق ساڑھے دس سیر کے برابر ہوا۔

قَلْسَمِعَ اللّٰهُ قُولَ الِّبِي تَجَا دِلْكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِي اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُ كُمَّا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ بَعَيْدٌ لاّ يَهِ ب ٢٨ مورة مجاوله عالما أيت ا

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ ہے اپ شوہر کے معالمے میں جھڑ تی تھی اور اللہ تعالیٰ میں جھڑ تھی اور اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی تفتیکو سن رہا تھا اور اللہ تو سب کچھ بینے دالاسب کچھ دیکھے دالا ہے۔

ظمار کیا ہے۔۔۔۔۔ (تشریخ: ظمار ایک شرعی اور فقعی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنی ہے وی کو اپنے گئے ان عور تول کے ساتھ تشبیہ وے وے جواس کے لئے محرمات ابد یہ ہیں بینی جواس کے لئے ہمیشہ مجیشہ کو حرام ہیں جیسے مال، بہن ، خالہ اور بیٹی وغیر ہے جیسے کوئی شخص اپنی ہو ی ہے ساتھ از دواتی تعلق رکھنے ہے پہلے فد ہے لئے ایس ہے جیسے میر می مال۔ تواس کے بعد اس شخص کو اپنی ہو ی کے ساتھ از دواتی تعلق رکھنے ہے پہلے فد ہے محاور ہے اس کے اخد کے اس کے اس کے خاص کے دیا ہوگاجو گویا شرعی مزاجہ ہے ہے کہ عربی زبان میں محاور ہے کہ عربی نہاں کی ظمار کئے گاہ ہے جیسے میر می مال کی محاور ہے کہ عربی نہاں کی ہی خول کو ظمار کہنا ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس ہے جیسے میر می مال کی ہی خول کو خولہ سے ظمار ۔۔۔۔ غرض ظمار کے متعلق اس آیت کے عادل ہونے کا سب یہ ہوا کہ ایک شخص ہے جن کانام اوس این صامت کہا گیا ہے مگردہ فلا ہے۔۔ نہوں میں اوس کے بجائے عبادہ این صامت کہا گیا ہے مگردہ فلا ہے۔۔ نہوں میں ہوں ہے کہ اس پر پچھ او پرا اثر تعنی جنون کی سب یہ واکہ ایک شخص ہے ہواں سے سے بوڑھا آدمی تھا محرب اس شخص کی ہو یہ خولہ بنت نظیہ اور ایک روایت کے مطابق خولہ بنت نظیہ اور ایک روایت کے مطابق خولہ بنت نظیہ نے دواس کے بچا کی بیٹی تھی کسی معاملہ میں اس کو الٹ کر جواب دے دیا۔ اس پر جھلا کر اس نے بیوی خولہ دے۔۔ سر کہ دیا۔۔

"تومير ب لخالى ب جيم ميرى ال-!"

جا المبیت میں ظمار کی اہمیت ..... جا لمیت کے ذمانے میں یہ جملہ طلاق کے برابر ہوتا تھا (اوریہ کہنے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی طرح اس وقت اس جملے ہے عورت حرام ہو جاتی ہے ای طرح اس وقت اس جملے ہے عورت حرام ہو جاتی عرف کے این طرح اس وقت اس جملے ہے عورت حرام ہو جاتی تھی۔ بعد میں اس مختص کو اپنے دوتیہ پر افسوس ہوااور یہ بیوی کو منانے کے لئے اس کے پاس می اتو خولہ نے اس سے کہا۔

" ہر گزنہیں۔جو کچھ تم نے بچھے کہا ہے اس کے بعد اب اس وقت تک میرے قریب مت آناجب تک کہ میں اس کے متعلق رسول اللہ علیجے ہے نہ یوچھ لول۔!"

ایک روایت میں یوں ہے کہ اوس نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کمہ تو دیا مگر فور آبی اس کواحساس ہوا (کہ میں نے کیا کہ دیاہے) جس سے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑھئے اور اس نے کہا۔

" میں سمجھتا ہوں کہ تم یقینا مجھ پر حرام ہو گئی ہو اس لئے رسول اللہ ﷺ کے پاس جاکر اس کے متعلق آپ مقاومات کرو۔!"

ظہار کے متعلق سوال ..... چنانچہ خولہ ای وقت آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اس وقت آپ سر میں سکھی کرا رہے تھے لیجنی آپ کے پاس سکھی کرنے دالی خاتون موجود تھیں جو حضرت عائشہ تھیں اور

"اےاللہ! میں تبھے ہی ہے اپنے فقر و فاتے اور بیکسی کی فریاد کرتی ہوں۔میرے چھوٹے چھوٹے نیچے میں اگر میں ان کو ان کے باپ کے حوالے کر دول تو وہ ضائع ہو جائیں گے اور اگر انہیں اپنے ساتھ رکھوں تو بھو کو ل مرجائیں گے۔!"

ظہرار کے منعلق آسانی تھی ۔۔۔۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت بار بار آسان کی طرف نظریں اٹھاتی تھی اور روتی تھی۔ اس دور ان جبکہ آنخضرت تھی ہے بالول میں ایک طرف کنگھی ہو چکی تھی اور دوسری طرف کی جارہی تھی۔ اس دور ان جبکہ آنخضرت تھی ہے بالول میں ایک طرف کنگھی ہو چکی تھی اور دوسری طرف کی جارہی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر (ظہار کے تھم میں) یہ آیت نازل فرمائی (جو بیجھے ذکر ہوئی ہے) جب آپ کووٹی کی کی فیست سے افاقہ ہوا تو آپ مسکرار ہے تھے اور آپ نے خولہ سے فرمایا۔

"اس كوييه حكم بينچادوكدده أيك غلام آذاد كردے (تاكد ظهارے برى جو جائے)۔"

ظهار كافديد ..... خوله نے عرض كيا۔

یعنی اگروہ دیکھنے والا اور آنکھوں والا ہو تا تواس عمر میں مسلسل روزے رکھنے ہے اس کی بیعائی بھی جاتی رہتی۔اس تشریخ سے میہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ میہ بات اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ شخص نابینا تھا۔

یہ سن کر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجروہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ خولہ نے کچر عرض کیا کہ خدا کی قتم ہمارے پاس تو آج ایک اوقیہ ہمیں ہے (اوقیہ ایک سیر کا تقریباً چو بیسوال حضہ ہوتا ہے بعنی تقریباً سوا تین تولہ۔ مراد ہے کہ ہمارے پاس توا تنالاج بھی نہیں کہ ہم آج صرف ابنا ہی پہیٹ بھر سکیں)
تقریباً سوا تین تولہ۔ مراد ہے کہ ہمارے پاس توا تنالاج بھی نہیں کہ ہم آج صرف ابنا ہی پہیٹ بھر سکیں)
آسے فرمالہ۔

" تواپے شوہر سے کہو کہ فلال انساری شخص کے پاس جائے اس نے جھے ہتلایا تھا کہ اس کے پاس آد می وسق تھجوریں ہیں جنہیں وہ صدقہ کر ناجا ہتا ہے لنذاوہ اس سے لے لیے۔!"

(تشریخ:ایک دسق ساٹھ صاغ کا ہوتا ہے اور ایک صاغ ساڑھے تمین سیریا تقریباً سواتین کلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔اس طرح ایک وسق تھجوروں کا وزن دوسودس سیر لیعنی پانچ من دس سیر ہوتا ہے اور نے حساب میں تقریباً ایک سوبچانو ہے کلوگرام بیعنی پانچ کلو کم دو کوئٹل کے برابر ہوتا ہے۔وسق ایک لونٹ کے وزن کو بھی کماجاتا ہے۔ مرتب)

آنی روایت میں یول ہے کہ۔ایے شوہر ہے کمو کہ وہ اُم منڈر بنت قیم کے پاس جا کیں اور ان سے

آدھاد سن کھجوریں لے کر ساٹھ مسکینول کو تقسیم کر دیں اور تم ہے جستر ہو جا کیں۔ چنانچہ خولہ نے آکر اپنے
شوہر کو ساری بات بتلائی۔اوس ابن صامت ای وقت اُم منڈر کے پاس گئے اور کھجوریں لے کر صدقہ کر دیں۔
ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ آنخضرت ﷺ نے خولہ سے فرملیا میں ایک فرق کھجوروں ہے اس کی
مدد کرول گا۔اس پر خولہ رونے لگیں اور بولیس کہ یار سول انڈ ﷺ ایک فرق کھجوروں سے میں بھی مدد کر دول گی
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور بہت الجیمی بات ہے جاؤان کھجوروں کو اس کی طرف سے صدقہ کر دواور پھر اپنے بچا
کے ہے یہی شوہر کو نیک ہوایت کرو۔

فدریہ بین آنخضرت بیانی کی طرف ہے اور اور اسسانیک قول ہے کہ جب آنخضرت بیانی نے فولہ ہے میری رائے میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو بھی ہو تو حضرت عائشہ نے خولہ ہے فرمایا کہ ایک طرف ہوجاؤ چنانچہ دہ ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ کئیں۔ اس کے بعد جب آنخضرت بیانی پردی نازل ہوئی اور آپ کودی کی کمفیت ہے افاقہ ہوگیا تو آپ نے پوچھاعا کشہ دہ عورت کمال ہے حضرت عائشہ نے کما میں ہے تو آپ نے فرمایا اسے جانالوائم الموشین نے ان کو بلالیا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا جاؤا ہے شوہر کو بلا کر لاؤ۔ وہ فور آلوس کو لے کر آپ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ اندھا ہے اور نمایت غریب اور نمایت بد مزاج آدمی ہے۔ آپ نے آپ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ اندھا ہے اور نمایت غریب اور نمایت بد مزاج آدمی ہے۔ آپ نے

اس سے پوچھا تمہار سے پاس کوئی غلام ہے۔ اس نے کہا تھیں۔ ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ جھ میں غلام رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا۔ کیا تم دو مہینے مسلسل دوزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اس نے کہافتم سے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و سے کر بھیجا اگر میں روزائد آیک دود فعہ یا تمن دفعہ نہ کھاؤں تو جھ پر غشی می طاری ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ آگر میں دود فعہ نہ کھاؤں تو میری آئی میں جاتی رہیں (لیمن دو دفعہ نہ کھاؤں تو میری آئی میں جاتی رہیں (لیمن دو دفعہ نہ کھاؤں تو میری آئی میں جاتی رہیں (لیمن دو دفعہ نہ کھاؤں تو میری آئی میں جاتی رہیں (لیمن دو دفعہ نہ کھائے کے دو دفعہ نہ کھائے کہ دو دفعہ نہ کھاؤں تو میری آئی ہوتی تو اس کمز دری ہے دو کھی جلی جاتی کہائے کو کھائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی کائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی کو کہائے کہائے کی کائے کہائے کہائے کی کہائے کہائے

وزن خوداوس کے پاس موجود تقااور اس طرح ہر مسکین کو آدھاصاع مل جائے گا۔ اس روایت میں یہ اختکال ہو سکتاہے کہ گذشتہ روایات کے مطابق تواس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھراوس نے آنخضرت علیجے ہے عرض کیا۔

"بی سب میں خود ہی لے لول گا جھے سے زیادہ مسکین اور فقیر کون ہوگا۔ قشم ہے اس ڈات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ تیمہ یعنی مدینے میں مجھ سے زیادہ ضر درت مند کوئی گھر انہ نہیں ہوگا۔!" خولہ اور امیر المو منین عمر .....اس پر آنخضرت آئے ہنس پڑے اور آپ نے فر مایا چھاا ہے اپنے ہی گھر لے جاؤ! غرض اسلام کے زمانے میں بیہ یسلانظ مار کا واقعہ ہے جور دنما ہوا۔

ایک دفعہ حضرت عمر کا پنی خلافت کے زمانے میں ان ہی حضرت خولہ کے پاس ہے گزر ہواانہوں نے خلیفتہ المسلمین کو دیکھ کر کہاعمر ذرا ٹھسرو۔حضرت عمر محمر گئے اور خولہ کے قریب پہنچے اور گوش پر آواز ہو گئے حضرت عمر کو دہاں دیر تک کھڑے رہنا پڑااور خولہ ان کو بہت سخت سنت کہتی رہیں۔خولہ نے حضرت عمر اللہ میں۔ ۔ سرکھا۔

"افسوس عمر۔ دہ ذمانہ بچھے یاد ہے جب تو چھوٹا ساتھا اور بچھ کو عمیر لیمنی نتھا عمر کہتے تھے۔ تو عکاظ کے ملیے بیس اپنے لا تھی سے لڑکوں کو دوڑا تا پھراکر تاتھا پھر پچھ ہی ذمانہ گزرا تھا کہ سخچھے عمر کہا جانے لگا بھر پچھ ہی ذمانہ گزرا تھا کہ سخچھے عمر کہا جانے لگا بھر پچھ ہی ذمانہ گزرا تھا کہ تقوامیر المو منین کہلانے لگا۔ اب پی رعیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈر تارہ اور اس بات کو جان کے دوشخص ان چیزوں سے ڈرا جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے وہی ہر دلعزیز ہوگا اور جو شخص موت سے ڈرے کہ جو شخص ان چیزوں سے ڈرا جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے وہی ہر دلعزیز ہوگا اور جو شخص موت سے در سے گا اور اس کو (موت کے ڈر سے کو مشش نہ کرنے کی بناء پر) محرومیوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا ما سالہ ا

یہ س کر جارود نے جو حضرت عمر کاغلام تھا خولہ ہے کہا۔ "اے عورت تونے امیر المومنین کے ساتھ بہت گتاخی کی۔!" گر حضرت عمر نے غلام ہے کہا کہ اس کے ساتھ مت الجھو۔ اس ن معہ سے رہے تہ کہا کہ اس کے ساتھ مت الجھو۔

ایک روایت میں ہے کہ اس وقت کی شخص نے کہا کہ اس بڑھیا کی وجہ سے آپ کے ساتھ تمام لوگول کور کمنا پڑا۔ اس پر حضر ت عمرؓ نے فرمایا کیا کہتے ہو۔ حمہیں معلوم بھی ہے سے عورت کون ہے اس نے کہا نہیں تو

حفرت عمرنے فرمایا۔

"بدوہ عورت ہے جس کی فریاد سات آسانوں کے اوپر حق تعالیٰ نے سی۔ یہ خوالہ بنت نظابہ ہے خدا کی قسم اگر بدرات تک بھی میر ہے ہاں سے نہ بھی توجی بیس کھڑ ار بتا یہ ال کا مقصد پورا ہوتا۔ "
شر اب کی حر مت ایک قول ہے کہ بی وہ لاھ بجری ہے جس میں شر اب حرام ہوئی۔ علامہ حافظ و میاطی نے ای قول کو یقین کے ساتھ نقل کیا ہے۔ گرایک قول ہے کہ شر اب کی حر مت ہم ھیں ہوئی۔ اس و دسرے قول کی تائید اس گذشتہ بیان سے ہوتی ہے جو غزدہ نی قریطہ میں گزراہے کہ اس موقعہ پر لوگوں می شراب نالیوں میں ہماوی مقی اور شر اب کے بر تن قوڑ ڈالے تھے۔ ایک قول ہے کہ یہ ساھ میں حرام ہوئی۔ اور ایک قول ہے کہ یہ ساھ میں حرام ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ گھرے میلے حرام ہوئی تھی۔

حر مت شراب کے تین مر طے ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ شراب تین مرتبہ حرام ہوئی بینی شراب کی حرمت کا عکم تین دفعہ ناذل ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان اس کو حلال چیز کے طور پر پیتے تیے سوائے اسخضرت تناف کے کیونکہ آپ پر آپ کے ظہور سے بھی بیس سال پہلے حرام ہو چکی تھی۔ آپ نے بھی شراب بھکھی بھی نیس ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بت پر تی کی حرمت کے بعد میر سے پردردگار نے سب سے پہلے جس چیز سے جھے منع فرمایا ہے دہ شراب نوشی ہے۔

میملا مرحلہ ..... بیات چیچے گزر چی ہے کہ کچھ لو گول نے خود ہی اپنے اوپر شر اب حرام کرلی تھی اور ہمیشہ اس کے پنے سے بیچے رہے۔ غرض اسلام کے بعد میمی شر اب حلال ہی چلی آر ہی تھی اور مسلمان شر اب پیتے تھے۔ سے سے حصر میں اس میں میں اسا

ماں تک کہ حق تعالیٰ کابیدار شاد نازل ہوا۔

یّسَنَاوْنَکَ عَنِ الْنَحْمُورَوا لَمَیْسِرِ قَلْ فِیهِمّا اِنْهُ کَیْبُرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لَآبِ بِ٣ سورة بقره عُ ٢ آیت ٢١٩ ترجمہ: لوگ آپ ہے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں آپ فرماد یجے کہ ال دونول کے استعمال میں گناہ کی بوی بوی بوی ایمی بھی ہیں اور لوگوں کو بعضے فائدے بھی ہیں۔

اس آیت کے بازل ہونے کے بعد کچھ مسلمانوں نے توشر اب نوشی فور آچھوڑ دی کیونکہ اس آیت میں سے معلوم ہواکہ اس میں گناہ کی بری بری یا تیں ہیں۔ گر باقی لوگوں نے سے عادت باقی رکھی کیونکہ اس آیت میں شراب کے فائدے کی طرف بھی اشارہ ہے (چونکہ آیت میں ممانیعت نہیں فرمائی گئی تھی اس لئے کچھ لوگوں نے آیت کے ایک جزیر عمل کیالور کچھ نے دو مرے جزیر عمل کیا)

ووسر امر حلہ .....اب مسلمانوں میں جولوگ شراب پینے کے عادی تضوہ مجھی ایساکرتے کہ شراب فی اور پھر نماز کاوقت ہو گیا تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کو آئے اور ظاہر ہے کہ نشے میں آدمی مدہوش ہو تاہے اس لئے نماز کے ارکان اور آداب پورے کرنے میں خلل پیدا ہونا ضروری ہے ) اس وقت یہ آیات نازل ہو کمیں۔

لَاتَفْرَبُواْ الصَّلُوفَ وَ أَنْسُمُ سُكُرى - لآبيب ٥ مورة نساء ع ١- آيت ٢٣

ترجمه: تم نماز کے پاس بھی ایس حالت میں مت جاؤ کہ تم نشہ میں ہو۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ جو شراب کواس کے فاکدوں کی وجہ سے بیتے ہے مخاط ہو گئے اور اب انہوں نے نمازوں کے لو قات میں شراب بین چھوڑ دی۔اد حران ہی میں سے پچھ لو گول نے اس دومری و حی کے بعد شراب نوشی بالکل ہی چھوڑ دی لور اب وہ نمازوں کے لو قات کے علاوہ دوسرے وقت بھی نہیں ہیتے تھے۔ان لوگوں نے کما کہ جو چیز ہمارے اور نمازوں کے در میاں حائل ہوتی ہے اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوسکتی۔

و وسر ی حر مت کا سبب اسده سری آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہواکہ حضرت علی کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت علی کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمٰن این عوف نے ہماری وعوت کی اور اس میں کھانے کے ساتھ شراب بھی چیش کی ہم نے کھانا کھا کرشراب بی چنانچہ شراب نے اپنااٹر شروع کیا اور جبکہ ہم لوگ نشہ میں بنتے نماز کا وقت الکیا۔ یہ جری نماز تھی بعنی جس میں بلند آوازے قرأت کی جاتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نماز میں بڑھانے کے بڑھا ویا۔ میں ان کو گوائے کی جاتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نماز میں اس طرح بڑھ کی اس میں کا مارے بڑھا کی مر نشہ کی حالت میں اس طرح بڑھ کیا۔

قُلْ يَا أَيُهَا الْكُفِرُونَ لَلْهُ عَبِدُ مَاتَعَبِدُونَ. وَنَحَنَ نَعِبُدُ مَاتَعْبِدُونَ وَلَيْسَ لِي دِينَ وَلَيْسَ لَكُم دِينٍ\_

ترجمہ: آپان کافروں ہے کہ دیجے کہ اے کافرد میر الور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہوسکانہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کر تاہوں۔(اس کے بعدیہ اس عبارت کا ترجمہ ہے جو حضرت علیٰ نے نشہ کی حالت میں اپنی طرف ہے پرحمی)۔ اور ہم بھی ان ہی معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جن کی پرستش تم کرتے ہو۔ اور نہ کوئی میر ادین ہے اور نہ تمہار اوین ہے۔

تبسر ااور قطعی حرمت کامر حلہ ..... (ای دافعہ کے بعد دہ دوسری آیت نازل ہوئی جس میں نمازوں کے لو قات میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا)

غرضُ اس کے بعد پھر ٹیمبری حرمت نازل ہوئی جس میں شراب کو بیمبر حرام قرار دے دیا گیا (کہ نماز دل کے لو قات میں یا س کے علاوہ دفت میں شراب ہر طرح حرام ہے) وہ آیت ہے۔ اِنّما اَلْحَمْرُ وَ اَلْمَیْسُورُ وَ اَلاَنْصَابُ وَ اَلاَزْلاَمُ دِ جَسْ مِنْ عَمَلِ النّسِيطُن

قَاجَتِنبُوهُ لَعَلَكُمْ تَفَلِحُونَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ النَّيْطُنُ آنَ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَ الْمَعَدَاوَةُ وَ الْبَعْضَاءَ فِي الْمُعْمِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ

وَ عَنْ الصَّاوُةِ وَهُ فَهَلْ أَنْتُهُمْ مُنتَهُونَ لَا يب عَصورة ما كره م ١٢ أيت ١٩- ١٩

ترجمہ: بات یک ہے کہ شراب اور جوالور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام بیں سوان سے بالکل بچو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تممارے آپس میں عداوت اور بخض واقع کر و سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باذر کھے۔ سواب بھی باذ آؤگے۔! بخاری میں حضر ت انس کا جو واقعہ ہے اس میں ہے کہ ابوطلحہ کے مکان پر میں ایک دن شراب کی مخل میں ساتی کے فرائف انجام دے وہا تھا۔ یہ ابوطلحہ ان کی والدہ کے شوہر یعنی حضر ت انس کے سوکیلے باپ شھے۔ اس وقت شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی چنانچہ جماری محفل کے دوران آنخضر ت تو ایک کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا گزراجو یہ کہ دہا تھاکہ۔ خبر دار شراب حرام ہو گئی ہے۔!

عالبًا الدواقعہ میں حضرت انس نے شراب کی حرمت کے سلسلے میں جس آیت کاؤکر کیا ہے ہیں تیسر ک مرتبہ کی آیت ہے جس کے ذریعہ شراب کو یکسر حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ اعلان من کر ابوطلحہ نے بچھ ہے کہا۔

ذیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ تمریب حضرت عمر کو معلوم ہوا توانہوں نے ابو جندل کو لکھاکہ جس نے اس گناہ کو

تہمارے سامنے و لکش بناکر چین کیائی نے حمیس توبہ سے مجی روک دیا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ. لَحْمُ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. عَآفِرِ النَّنْبُ وَقَابِلِ الْتَوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ. لَا اللَّهُ الِآهُ الِآهُو. وَلَيْهِ الْعَصِيْرِ الْآبِي سِلَا الْعَرَاهُ مُومَنِ كَارِ آيت "1-1-1

ترجمہ: حم۔ (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ کتاب اتاری گئے ہے اللہ کی طرف سے جو زبر وست ہے ہر چیز کا جائے خوالا ہے ، گناہ بخشنے والا ہے اور تو بہ کا قبول کرنے والا ہے۔

## غروه خيبر

لفظ خیبر ..... بدلفظ خیبر خ پر زبر کے ساتھ جعفر کے وزن پر ہے (خیبر ایک مقام اور قلعہ کانام ہے) قوم عمالیق میں ایک مخفص تفاجس کانام خیبر تفا۔ وہ مخفص اس جگہ آیا تفالور سیس آباد ہو گیا تفا۔ یہ خیبر اس مخفس کا بھائی تفاجس کانام بیڑ ب تفااور جس کےنام پر مدینہ شہر کو بیڑ ب کہا گیا تفا۔ جیسا کہ بیان ہواہے۔

بعض مؤر خین نے یول لکھا ہے کہ یمود یول کی ذبان میں لفظ خیبر کے معنی حویلی کے جیں چنانچہ اس سبتی کو خیابر کما جاتا تھا کیونکہ اس میں حویلیال اور گڑھیال بہت ذیادہ تھیں (عربی میں گڑھی کے لئے حصن کالفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی ہم نے حویلی کے کئے جیں جے ایک طرح کا چھوٹا قلعہ کمتا چاہئے )۔

میبر شہر ۔۔۔۔۔ خیبر ایک بڑاشہر تھا جس میں بڑی بڑی حویلیال، کھیت اور بے شار باغات تھے۔ اس شہر اور مدینہ شریف کے در میان آٹھ برید کا فاصلہ تھا جیسا کہ علامہ و میاطی نے اپنی سیرت کی کتاب جی لکھا ہے۔ یہ بات

واصح رہنی چاہئے کہ ایک برید جار فرتخ کا ہو تا ہے اور ہر فرتخ تین میل کا ہو تا ہے (للذامدینہ منورہ اور خیبر کا در میانی فاصلہ کل چھیانو ہے میل کا ہوا)

ر سول الله علی صدیبہ سے دالی تشریف لانے کے بعد ایک ممینہ یا کچھ کم تدت مدینہ بیس تھر سے ایعنی ذی الحجہ کے ممینہ یا کچھ کے مدینہ بیس جبکہ لاھ ختم ہور ہا تفااور محرم کے کچھ دن بعد جبکہ کھ شردع ہوا تھا۔ ایک قول ہے کہ مرے میں دن یا تقریباً میں دن مدینے میں گزرے۔

تاریخ غروہ خیبر .....اس کے بعد آپ خیبر کوردانہ ہوگئے۔ جمہور علماء کا قول بھی ہے گر امام مالک ہے جو آ قول نقل کیاجا تا ہے اس کے مطابق غروہ خیبر ۲ھ میں پیش آیا تھا۔امام ابن حزم نے اس قوم کواختیار کیا ہے۔ گر شخ ابو حامد کی کتاب تعلیقہ میں یہ ہے کہ غروہ خیبر ۵ھ میں پیش آیا تھا گر حافظ ابن حجر نے اس قول کوہ ہم قرار دیا ہے اور کماہے کہ شاید غروہ خند ق کے بجائے غلطی ہے غروہ خیبر لکھ گئے۔

صدیدید کے غیر حاضرین ..... (قال) رسول اللہ عظی نے ان او گول کو غزدہ نیبر میں ساتھ چلے کا تھم فرمایا جو حدیدید میں شریک تھے۔ اس وقت آپ کے ہاں وہ لوگ بھی غزدہ نیبر میں ساتھ چلنے کے لئے آئے جو حدیدید کے موقعہ پر ساتھ چلنے ہے کتر اگئے تھے اس وقت ان کی آماد گی اس لئے تھی کہ غزدہ فیبر میں جومال غنیمت ہاتھ آئے موقعہ پر ساتھ چلنے ہے کتر اگئے تھے اس وقت ان کی آماد گی اس لئے تھی کہ غزدہ فیبر میں جومال غنیمت ہاتھ آئے گا اس میں حصہ دار ہوجائیں گے ( جبکہ حدیدید کے سفر کے وقت اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی کیونکہ وہ

سفر عمرہ کی نیت ہے تھا آنخضرت ﷺ ان کی نیت جان گئے تھے اس لئے ) آپ نے قرمایا۔ "میرے ساتھ چلنا ہو تو صرف جماد کے ارادے سے چلو۔ جمال تک مال غنیمت کا تعلق ہے تو اس میں ہے تنہیں کچھ نہیں ملے گا۔!"

حضرت انس لطور خادم ....ای کے بعد آپ نے اس بات کااعلان بھی کر ادیا۔ حضر ت انس کی تعدی ایسٹر علاقہ میں جو میں طاق میں میں انہ میں ہے ہیں۔

حفرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے حضرت ابوطلی ہے جو حضرت انس کے سوتیلے باب ہے جسم کہ بیان ہو اور جو آنحضرت علی کے ساتھ اس غزوہ میں جانے کاار اوہ کر رہے تھے فرمایا۔

"اینے لڑکوں میں ہے کسی کو میری خدمت کے لئے تلاش کر لاؤ۔!" انس کہتے ہیں کہ ابوطلحہ غلام کی تلاش میں نکلے اس وقت میں لڑکین کی عمر میں تفااور قریب البلوغ تفا اور سفر کے دوران آنخضرت بیلنے جمال بھی قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت میں رہتا۔اس وفت اکثر و بیشتر میں

اللهم آنی اعرفی کی من الهم و الحزن و العجزو الکسل و البخل و البخل و البخل و البکن و صلع الدین و علی و الرجال موقعه تقاجب ترجمه : اتول مؤلف کہتے ہیں : اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیلا موقعہ تقاجب المخضرت الله کی خدمت حضرت الس نے شروع کی عمریہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے کہ جب آنحضرت الله کی خدمت حضرت الله کی الله وال کو لے کر آنخضرت الله کی انہوں نے اپنی آئیں انہوں کے اپنی آئیں انہوں نے آئر آنخضرت الله کی میں کیا۔

''یار سول الله ! میرانیش لیحتی نتصاانس میر اجیا ہے میں اس کو آپ کے پاس اس لئے لائی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے اس کے لئے دعا فرمائے۔ آپ نے دعادیتے ہوئے فرمایا۔

ٱللَّهُمَّ أَكْثَرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

ترجمہ: اے اللہ اس کے مال اور اس کی او لاد میں بر کت عطافر ما۔

اس شبہ کے جواب میں کما جاتا ہے کہ شاید غروہ خیبر کے موقعہ بر آنخضرت علی نے ابوطلیہ کو خادم حلاتی کرنے کا جو تھم دیاوہ ای تو قع میں دیا تھا کہ ابوطلی کمی ایسے غلام کو لا تمیں گے جو انس سے ذیادہ توی اور مضبوط ہوتا کہ سفر کی مشقت کو بھی جھیل سکے اور یہ خیال آپ نے انس کی جمدروی کی وجہ سے کیااسی وجہ سے آنخضرت علی ان کوساتھ نہیں لے جاتے تھے گر اس بارے میں بھی یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ غردہ بیر وہ انکضرت علی کے ساتھ شبیں لے جاتے تھے گر اس بارے میں بھی یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ غردہ بیروں وہ انکافی کے ساتھ گئے تھے۔

(اس کے بعد ان کے اور شعر ہیں جو یمال ذکر شیں ہیں) مسلم میں جور وایت ہے اس کے مطابق اس

كريكة اورنه نمازي يزهن كاسعادت حاصل كرياتي

شعر كايملامصرعداس طرح بكر اللهم لولا الت ما المتكيناً

(ترجمہ وی ہے جو بیان ہوا)۔ ایک قول کے مطابق شعر کاوزن اس صورت میں ورست ہوگا کہ یا تو 
ایک معرعہ یوں ہے کہ دفاء لك ما افتظار الله کہ اجائے گران ہی كا آگے ایک معرعہ یوں ہے کہ دفا فلاء لك ما افتظار الله کہ اجائے گران ہی كا آگے ایک معرعہ یوں ہے كہ دفا قفاء الله ما افتظار الله کی اصل اتباع کی اصل اتباع اور ہیچھے چیچے جانا ہے۔

یمال مفرعہ میں فداء لک ہے بینی تیرے فدیہ میں۔جب خطاب حق تعالیٰ کی ذات ہے ہو تو یہ جملہ نامناسب ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو یول نہیں کہاجاتا کہ۔ ش تیرے قربان کیونکہ یہ جملہ برائیوں اور آنے والے شرون ہے بیچانے کے لئے کہاجاتا ہے کہ تیجہ پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو میں تیرے لئے اس کے ذریعہ قربان ہوجاور اس طرح گویا قربان ہونے والا اپنے مجبوب کے لئے اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہے اور اس کی جان کے بدلے شن اپنی جان فرج یافد ہے کرتا ہے۔ (جبکہ ظاہر ہے حق تعالیٰ کی ذات ہر متوقع شرسے بری اور کی جان کی ذات ہر متوقع شرسے بری اور پاک ہے۔ اس کی ذات ہر کوئی مصیبت آنی فمکن نہیں ہے) لئذ اللہ کے لئے یہ جملہ کہنا مناسب نہیں۔ یا کہا ہی اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یمال فداء لک ہے شاعر کی یہ مراد نہیں ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے جب بلکہ اس لفظ کے ذریعہ اس کا مقعود یہ ہے کہ دہ حق تعالیٰ کی د ضااور خوشنود کی کے لئے پی جان نچھاور کر دے (جوابک نیک نیت ہے)

تشر نین کی ایک شعر تعلی نے حضرت عامر ابن اکوع کاصرف میں ایک شعر نقل کیا ہے جو ذکر ہوا۔ راقم حردف متر جم نے باقی دوشعر سیرت ابن ہشام سے لئے ہیں جو درج ذیل ہیں چو نکہ یہ شعر حضرت عامر نے خود آنخضرت عظیم کی خواہش پر بڑھے ہیں اس لئے ان کا ذکر مناسب معلوم ہوا۔ جو شعر گذشتہ سطر دل میں بیان ہوااس کے بعد یہ دوشعر ہیں۔

إِنَّا إِذًا قُومٌ بِغَوْاً عَلَيناً وَانَّ الْمِنا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

ترجمہ: ہم وہ لوگ میں کہ جب کوئی و حتمن ہمارے خلاف آبادہ پرکیار ہو تاہے اور ہم میں کوئی فتنہ پیدا

كرناجابتائ توجم اے كامياب كيمين بوتے ديتے۔ فَانْزِلْنَ سَكِيْنَةً سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَنُبَّتُ الْاقَدَامُ إِنَّ لَاقَدَامُ إِنَّ لَاقَيْنَا

ترجمہ: اے اللہ تو ہمیں و قار اور پیختگی کی دولت سے نواز دے اور جب دستمن سے ہماری ٹر بھیٹر ہو تو ہمیں ثابت قدمی اور استقلال عطافر ما۔

۔ مناتک یعنی پی خبریں۔اپی چیزیں اور اپنے اشعار۔ یہ لفظ ہمات لفظ صنہ کی جمع ہے لفظ صنہ بول کر ہر اس بات یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس کا کوئی نام نہ ہو یااس کانام ہو مگر نام کے بجائے اس کی طرف اشارہ اور کنامیہ کیا جاتا ہو۔ آنخفرت ﷺ کا منتامیہ تھا کہ ان اشعار کو صدی کے طور پر پڑھا جائے اور اونٹ صدی لینی رجز میہ اشعار کے ذریعیہ مست ہو کر چلنے لگتا ہے اور صداء لینی صدی خوانی صرف اشعاریار جزیہ کلمات کے ذریعیہ ہی ہوتی ہے۔ تشر ت ختم۔ سیرت این ہشام جلد ۲ قسم ٹانی ، طبع ٹانی ۱۹۵۵ء ۱۵۵ سالھ مطبوعہ مطبعہ مصطفح البابی طبی واولادہ ممصر۔ مرتب)

عامر کی شمادت کا اشارہ .... جب حضرت عامر ابن اکوئے نے سے شعر پڑھے تور سول اللہ علی نے ان سے فرمایا کہ۔ تمہار ایرور دگارتم پر رحمت فرمائے۔ یہ س کر حضرت عمر ؓ نے کہا۔

"ان كے لئے شادت واجب ہو كئ \_ يار سول الله آب نے ہميں ان سے كھے ون اور فاكدہ الخانے كا

ن<u>ی کے آیسے ارشادات</u> ..... یہ ایمائی ہے جیسے کہ دیتے ہیں کہ خدا آپ کو یاتی رکھے تاکہ ہم آپ سے اور فائد واٹھا نیں۔ تو گویا حضر ت عمر کا مقصد یہ تھاکہ آپ ان کے حق میں یہ جملہ ابھی ارشاد نہ فرماتے تو ہم ان ہے اور فائد واٹھاتے۔ جنگ کے زمانے میں ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ آنخضرت تنگاہے نے ایسے

موقعہ پر جس کے متعلق اس طرح کی بات ارشاد فرمائی دہ لازی طور پر شہید ہوگیا۔

ایک دوایت میں یول ہے کہ رجزیہ کلام سنے کی فرمائش کرنے والا کوئی اور شخص تھا۔ حافظ ابن جُر کہتے ہیں کہ اس فخص کانام واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ جب آنخضرت بیلی نے یہ شعر سے تو آپ نے پوچھایہ حدی خوائی کرنے والا کون ہے۔ لوگول نے عرض کیا عامر ابن اکوع ہیں۔ آپ نے وعاد ہے ہوئے فرمایا کہ الله تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے کے ان کی تکوار لوث کر خود ال کے لگ گئی میں جسید ہو گئے ان کی تکوار لوث کر خود ال کے لگ گئی جس سے وہ ختم ہوگئے۔ وراصل وہ اپنی تکوار خود کی ٹانگ کا ٹناچا ہے تنے مگر انفاق ہے تکوار خود ال کے گئے گئی ہوگئے۔ وراصل وہ اپنی تکوار خود ال کے گئے کا ٹناچا ہے تنے مگر انفاق ہے تکوار خود الن کے تھی جس سے وہ شہید ہوگئے۔ لوگوں نے بید دکھ کر کہا کہ ان کی موت کا سبب خود الن کے ہتھیار بنے ہیں۔ اس کے تحف کر لیا ہے اس لیکے وہ شہید نہیں ان کی تحف کر کیا کہ اس کے بعد آنک خرص ہے وہ شہید نہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

عامر کی شمادت کی تصدیق .....ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا۔

"یار سول الله! آپ پر میر ہے ال باپ قربان ہول کیامیر ہے بھائی کاسب کیاد ھرا اکارت ہو گیا۔" ایک روایت میں میہ لفظ میں کہ۔

"اسیدابن حفیر اور پچھ دومرے محابہ یہ کمہ رہے ہیں کہ عامر نے ابناسب عمل خود ہی باطل کر دیا کیو نکہ وہ خودا بی ہی تکوار (اورا پے ہی ہاتھ) سے قتل ہوئے ہیں۔!" سرخی میں میں میں میں اور ایسان میں اور ایسان میں اور کا بیں۔!"

آ تخفرت الله في أملا

"جو تخص بیات کتاہے وہ جموناہے لیعنی غلط کتاہے ان کو دوہر ااجر ملے گا۔" بیہ کہتے ہوئے آپ نے دوانگلیوں سے اشارہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ۔وہ یقیع مسمید ہیں۔ ایک

روایت میں ہے کہ ۔ انہوں نے ایک مجاہر کی طرح جماد کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ۔وہ بھیتا مسمیر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ انہوں نے ایک مجاہر کی طرح جماد کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ۔وہ جدو جمد کرتے

ميرت طبيه أردو

موے اور جماد کرتے ہوئے مرے ہیں۔!

بہال ان کو مجاہد کی ساتھ ساتھ جاہد مجھی کہا گیاہے۔جاہد کے معنی ہیں اپنے معالمے ہیں پوری کو سشش لور جانفشانی کرنے والا۔ للذاجب وہ جاہد مجھی ہے اور مجاہد مجھی تھے تو ان کو ان دو تو ن لوصاف کی دجہ ہے دوہر اہی اجر ملناضر دری ہے۔ ایک تول ہے کہ یہ "جاد مجد "شعر شاعر کے دزن پر ہے للذااب یہ تاکید کے لئے ہوگا۔ جہاں تک حضر ت عامر کو حضر ت ابوسلمہ کا بھائی کہنے کا تعلق ہے توبہ بات گذشتہ قول کے خلاف ہے جمال تک حضر ت عامر کو حضر ت ابوسلمہ کا بھائی کہنے کا تعلق ہے توبہ بات گذشتہ قول کے خلاف ہے

کہ عامر ان کے چیاہے۔ یی قول زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔

اس بارے میں کتاب نور میں ہے کہ دونوں روانیوں میں موافقت پیدا کی جاسکتی ہے کہ ممکن ہے عامر ان کے دینے کے چاہوں اور رضائی ہمائی ہول عالم ان کے دینے کے چاہوں اور رضائی ہمائی ہول عالم ان اس کے دینے کے چاہوں اور رضائی ہمائی ہول عالم این اکو ع نے رسول اللہ علی ہے۔ دوایت بیان کی ہے۔

عامر اور خیبر کار نیس مقابلہ میں .....کتاب فتح الباری میں ایک محالی ہے روایت ہے کہ جب ہم خیبر کے سامنے بہنچے تو قلعہ کا باد شاہ مرحب نکلاجو مکوار امر آکریہ شعریز متاجا تا تھا۔

قد علمت خيبراني مرجب شاكى الصلاح بطل مجرّب

ترجمه : خيبر دائے خوب جائے بيل كه يس مرحب بول جوايك ہتھيار بند بمادر اور تجربه كار مور ماہے۔

اذا لعروب اقبلت تلتهب ترجمہ: جب جنگ کی آگ بھڑک کر شعلہ زن ہوتی ہے اس پر حضرہ عنام زفرانی کا جولہ میں میں تن کا مرد عداش کا

اس پر حضر مت عامر نے فورا میں جواب میں سید جزید کام پڑھٹا شروع کیا۔ قد علمت خیبوانی عامو

قد علمت خيبراني عامر شاكى السلاح بطل مقامر

ترجمہ: خیبردالے خوب جانے میں کہ میں عامر ہول جوالک ہتھیار بنداور مشہور و معردف مر دمیدان ہے۔ اس کے بعد عامر اور مرحب کے در میان تکوار ذنی ہونے تکی مرحب کی تکوار عامر کی ذرہ میں کیجنس منگی عامر نے مرحب کو زمین پررگید ناشر وع کیا۔ اس جدد جہد میں اجا تک خود عامر ہی کی تلوار ان کے تھٹے پرلگ منگی جس سے دہ فوت ہوگئے۔

یکھے بیان ہوا ہے کہ حضرت عامر نے رسول اللہ اللہ کے تکم پر صدی خوانی کی۔ادھر ایک حدیث میں اتا ہے کہ حضرت بیل جس سفریں ہوتے تو دہی آپ کے اتا ہے کہ حضرت بیل جس سفریں ہوتے تو دہی آپ کے لئے حدی خوانی کیا کرتے ہے۔ گر ال دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں ہوتا چاہئے کیونکہ حضرت براء ابن عاذب کے متعلق اس روایت سے مرادیہ ہے کہ اکثریا کچھ سفر دل کے دوران انہوں نے آپ کے لئے حدی خوانی کی تھی جیسا کہ بعض روایتوں سے صاف طور پریہ بات معلوم ہوتی ہے۔

 براء نے عور تول کے لئے حدمی خوانی کی ہو لور پچھ سنر ول میں حضر ت انجوں نے کی ہو لیکن اکثر و بیشتر حضر ت انجوں ہی عور تول کے صُدی خوال رہے ہول۔

لیمن علماء نے لکھاہے کہ حضرت انجافہ ایک سیاہ فام غلام تھے گران کی آواز نمایت خویصورت تھی جب وہ حدی خوالی کرتے تولونٹ اپنی گر و نیں لبی کر لیتے لور نمایت تیزر فاری می چلنے لگتے تھے (کیونکہ لونٹ حدی خوالی سے مست ہو کر جلد اپناسفر طے کرلیتا ہے)

ا یک د فعہ جب انہوں نے اُم مّات المومنین کے متعلق رجز پڑھا تورسول اللہ عظف نے ان سے قرمایا۔ "انجعہ اذرا آہت ہے اُستہ پڑھواور کا نج کے ان ہر شول کا خیال کرو۔!"

آنخضرت و عور تول کی زاکت کی وجہ سے ان کو کائے کے بر شوں یا بھڑوں سے یاد فرمایا کہ جیسے شیشہ ایک نازک چیز ہے جو شیشہ ایک نازک چیز ہے جو ایک معمولی می تفیس چینچے سے ٹوٹ جاتا ہے اس طرح عور تمیں بھی فطری طور پر نمایت نرم دنازک دِل کمتی ہیں)

آ تخضرت علی و عامی جب رسول الله علی خیر کے سامنے بہنچ توبہ من کاوفت تھا۔ آپ نے محابہ کو تھم دیا تھر جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایاوں کمو۔

اللهم رَبُّ السَّمُواتِ وَمَا أَظْلَلُنَ وَ رَبُّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلُنْ وَ رَبُّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَ رَبُّ الزِّياحِ وَمَا أَفْرِينَ فَانِيَّا نَسَاء لَكَ مِنْ حَيْرٍ هٰذِهِ الْقَرِينَةِ وَحَيْراً هَلُهَا ۚ وَ حَيْرَمَا فِيها وَنَعُوذُهِكَ مِنْ شَرِّها وَشَرَّ اَهْلِها وَ شَرَّ مَا فِيها.

ترجمہ: اے اللہ اور تو بی ال بلندیوں کا بھی پروردگار کے اور ال کی سایہ قلنی کا بھی مالک کے ۔ تو بی زمینوں کا مالک ہے بوزین پر قائم ہیں۔ تو بی شیطانوں کا بھی پروردگار ہے اور تو بی ال کی مالک ہے اور تو بی ال کی کمراہیوں کا بھی پروردگار ہے۔ تو بی ہواؤں کا مالک ہے اور تو بی ال چیزوں کا جنہیں وہ اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ہم تھے گر اہیوں کا بھی پروردگار ہے۔ تو بی ہواؤں کا مالک ہے اور تو بی ال چیزوں کا جنہیں وہ اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ہم تھے سے اس بستی کی خیر ما تھتے ہیں اس کے ملیوں متاع کی خیر ما تھتے ہیں۔ تھے سے اس بستی کی خیر ما تھتے ہیں بال کے شر سے تیری بناہ ما تھتے ہیں اور تھے سے بی اس کے کمینوں اور سامان کے شر سے تیری بناہ ما تھتے ہیں اور تھے سے بی اس کے کمینوں اور سامان کے شر سے تیری بناہ ما تھتے ہیں اور تھے سے بی اس کے کمینوں اور سامان کے شر سے تیری بناہ ما تھتے ہیں۔ تیری بناہ ما تھتے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ اب بسماللہ کر آھے بڑھو۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اب اللہ کے نام کی برکت سے اندر چلو۔ آنخضرت علیہ جس کسی کسی کسی ایس میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیبر جانے ہوئے رسول اللہ ﷺ اور محابہ ایک وادی کے سامنے بہنچے تو سب نے بلند آواز سے الله اکبر لا اله الا الله کہا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"اپنے اوپر رحم کرولور اتنی زور ، زورے جی کر مت پڑھو کیو نکہ نہ تو تم بسرے کو پکار رہے ہو اور نہ عائب کو پکار رہے ہو بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہوجو بہت زیادہ سنے دا الاور تم ہے بہت قریب ہے لور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔

جنت کا خزانہ ..... حضرت عبد الله ابن قبیل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی سواری کے پیچھے ہیں تھا۔ میں فال من اللہ علی اللہ العلی العظیم پڑھی تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ ابن قبیل۔ میں نے اس وقت لاحول ولا فوہ إلا بالله العلی العظیم پڑھی تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ ابن قبیل۔ میں نے

عرض كياحاضر مول يار سول الله عظة ! آب نے فرمايا۔

"اے عبداللہ! کیامیں تہیں ایساکلہ نہ بتلادوں جو جنت کے خزانوں میں ہے ہیں۔!"

ميس نے عرض كيا بے شك يار سول الله آب ير مير ب مال باب قربان مول ..

آب نے فرمایا۔وہ کلمہ ہے لا حول ولا فوۃ الابالله۔ (مقصد بدیتلانا تفاکہ تم نے جو کلمہ پڑھاہےوہ

جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ حق تعالی کو بہت محبوب ہے)

یمال آخضرت الله نے صحابہ کو آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے جبکہ بیچے گزرا ہے کہ آخضرت الله ہم کیت بلند آواز سے پڑھیں۔ آخضرت الله نے سخابہ کو ایک موقعہ پر حکم فرمایا تھا کہ تلبیہ بعنی کینگ اُللہ ہم کیتک بلند آواز سے پڑھیں۔ للذاوونوں حکموں میں اختلاف ہو تا ہے۔ اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ یمال جس چیز سے دوکا گیا ہے وہ آواز کو اتنا غیر معمولی طور پر بلند کرتا ہے جس سے تکلیف ہو۔ اس بات کی دلیل ای روایت میں آنخضرت الله کی اس ارشاد سے ملتی ہے کہ اپنے اوپر رحم کرو ( یعنی اتنا مت چیخ جس سے خود تمہیں ہی تکلیف ہو) جیسا کہ بیان ہوا۔ للذادونوں باتوں میں کوئی شبہ نمیں ربتا۔

آ تخضر ت علی کا خیبر کے سامنے برائی ..... غرض خیبر پہنچنے پر جب دہاں کے لوگوں نے رسول اللہ علی کو دیکھا تو دہ گھبر اکر میدانوں اور کھلی جگہوں پر نکل آئے اور چینے گئے کہ محمد علی اسے ساتھ خیس لین ایک زبر دست لشکر لے کر آگئے۔ خیس کے لفظی معنی بیں پانچوال با پانچوں۔ بڑے لشکر کو خیس اس لئے کہاجا تا ہے کہ ایک بڑے اور کھمل لشکر کے پانچ ہی جھے ہوتے ہیں۔ مقد مہ لیعنی ہر اول۔ ساقہ لیعنی پچھا حصہ۔ میمنہ لیعنی دایاں بازو۔ اور یا نچوال قلب لیعنی لشکر کا در میانی حصہ۔

غرض خیبر کے لوگول نے لفتکر کو دیکھتے ہی شور مجادیا اور دہاں سے جینتے جلاتے بھاگ گئے حالا نکہ دہال دس جینتے جلاتے بھاگ گئے حالا نکہ دہال دس ہزار لڑنے والے جوان موجود تھے۔ان لوگول کو اس بات کا دہم و گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان سے جنگ کریں گئے یمال تک کہ جب انہیں یہ معلوم ہواکہ آپ جنگ کے لئے آگئے توانمیں یفین نہ آیا۔

وہ لوگ جس وقت جنگ کے لئے صف بندی کر رہے تھے اس وقت بھی جیر ان ہو ہو کر کہ رہے تھے کہ تنجب ہے۔ افسوس ہے۔ کہ جاجا تا ہے کہ جیعے ہی آنخضرت بھٹنے نے خیبر کے لئے کوچ کیا تو عبداللہ ابن اُبن ابن سلول نے جو منافقوں کا سر دار تھا خیبر کے بیودیوں کے پاس اطلاع کراوی تھی کہ محمہ بھٹنے تہمادے مقابلے کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے ہیں لہٰ دا پی احتیاط تہ بیریں کر لواور اپناتمام مال ودولت حویلیوں کے اندر چھپالو۔ این اُئی کی وغایازی ۔ ابن اُئی نے بیودیوں کو یہ بھی کہلایا کہ تم لوگ محمہ بھٹنے سے باہر نکل کر جنگ کر ناان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تہمادی تعداد بہت ذیادہ ہے جبکہ ان کے ساتھ ایک معمولی ساگروہ ہے جن کے باس جھیار بھی تھوڑ ہے ہیں۔

خیبر والوں پر نبیند کا غلبہ ..... اس رات میں جس کی صح کور سول اللہ ﷺ خیبر کے سامنے پہنچ کر خیمہ ذن ہوئے یہووی گھوڑے ﷺ کر سور ہے تھے یہاں تک کہ اس رات ان کے یہال کسی مرغ نے بھی اذان نہیں وی (جس سے وہ جاگ سکتے اور آنخضرت ﷺ کے آجائے کا پتہ چل جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس نے ان لوگوں کواس رات بالکل غافل فرماویا تھاکہ وہ لوگ اچانک بکڑے جائیں)

اسلامی کشکر کی اجانک آمد بریمود کی بدحواسی ..... آخر سورج نکل آیا توان لو گول کی آنکه کھلی انہوں

نے اٹھ کر حسب معمول اپنی حویلیاں کھول دیں گر ان کے دل دھڑ ک دہے تھے۔ اس کے بعدیہ سب حویلیاں کھول دیں گر ان کے دل دھڑ ک درے تھے۔ اس کے بعدیہ سب لوگ دوز مزہ کی طرح اپنے اپنے کا موں کو نکلے ان کے ساتھ کھیتی باڑی کے اوزار اور کد الیس وغیرہ تھیں۔ اس وقت اچانک انہوں نے رسول اللہ سے اور آپ کے لئنکر کودیکھا تو بدحواس ہو کر دہال سے بھا گے اور حویلی میں گھر سے۔

نى كى ييشين كوئى اور قر آن سے اقتباس ..... منظرد كيد كرر سول الله على فرمايا۔

بی من سین مرس رور را بی من میں میں ہے ہے۔ اور اور میں میر میں ہے ہے ہیں کو ڈرایا جاچکا اللہ اکبر۔ خیبر نتاہ ہو گیا۔ جب ہم ان لو گول کے رویر د آنازل ہوئے توان کے لئے جن کو ڈرایا جاچکا ہے۔ بہت بری صبح ہو گئی۔!"

(اس جملے میں رسول اللہ علی نے دراصل قر آن پاک کی ایک آیت کا اقتباس بعنی کاڑا استعمال فرمایا ہے۔ آنخضرت علی کے ارشاد کے جو الفاظ میں دہ ہیں۔

إِنَّاإِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْكُرِينَ۔

(ترجمہ وہی ہے جو گذشتہ سطر میں بیان ہوا) ۔ آنخضرتﷺ نے اپنے اس جملہ میں قر آن پاک کی جس آیت کاافتباسیاا یک ککرالیاہے وہ یہ ہے۔

فَإِذَ الزَّلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِّرِين لآييب ٢٣ سورة مُنْت ع آيت ٢١

ترجمه : سوده عذاب جنب ان کے روبر د آنازل ہو گاسود و دن ان لو گول کا جن کو ڈر ایا جاچکا تھا بہت ہی بر ا سر مدر

قال نیک .... اس روایت ہے یہ دلیل ماصل کی گئے کہ قر آن پاک کی آیات کا قتباس گفتگویں لیما جائز ہے رسول اللہ علی نے جو یہ پیشین گوئی فرمائی کہ خیبر تباہ ہو گیائی کا سبب یہ تفاکہ آپ نے ان الو گول کے ہاتھوں میں چاو کے ، کد الیس، در اختیال اور ثو کرے و کھے جو عمار تول کو سمار کرنے کا سامان ہیں للذا آنخضرت علی نے اس سے یہ فال کی کہ ان کی حو یلیال سمار ہو جائیں گی۔ یایوں بھی کماجاتا ہے کہ یہ بات پیشین گوئی کے طور پر اس سے میں نظام کی کہ ان کی حو یلیال سمار ہو جائیں گا۔ و باس لئے اس نام کی مناسبت سے آنخضرت علی نے فرمایا کہ یہ قلعہ خیبر خراب لیمن تباہ ہو گیالور خراب کا مادہ خرب ہے۔ یایوں بھی کماجاسکتا ہے کہ یہ بات دراصل فرمایا کہ یہ قلعہ خیبر خراب لیمن تباہ ہو گیالور خراب کا مادہ خرب ہے۔ یایوں بھی کماجاسکتا ہے کہ یہ بات دراصل

دعائے طور پر تھی جے آپ نے خبر کے انداز میں فرمایا۔
آسانی اطلاع ..... گرامام نووی کئے ہیں کہ صحیح بات یہ جی تعالیٰ نے آنخضرت میں کو نجیبر کی تباہی کی اطلاع دے دی تھی (للذا آنخضرت بھٹے نے یہ بات چینین گوئی کے طور پر فرمائی تھی)۔ ای بات کی تائید فتح الباری کی عبادت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ۔ شاید آنخضرت بھٹے نے یہ بات و کی کی بنیاو پر فرمائی تھی۔
چٹانچہ اس بات کی تائید آنخضرت بھٹے کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ۔ جب ہم ان لوگوں کے روبرو آنازل ہوئے وال کے روبرو آنازل ہوئے ان کے روبرو ہی دوبرو ہی

قر آن پاک کی گذشتہ آیت میں لفظ" سادتہ "ہے جس کے معنی روبرد کئے گئے ہیں۔اصل میں ساحتہ کے معنی مکانوں کے در میان خالی فضایا صحن کے ہیں (آنخضرت ﷺ چونکہ بستی کے سامنے قروش ہوئے ہے)اس لئے آپ نے ساحتہ فرمایا۔ مسلم پڑاؤ..... نیبر میں میود ہوں کی کئی حویلیاں اور گڑھیاں تھیں جن کو جھوٹے قلع کمنا چاہیے آئخضرت تیلیج نے تمال گڑھی پر شق نامی گڑھی اور گخضرت تیلیج نے تملہ کی ابتداجس گڑھی سے کی اس کانام نطات تھا۔ آپ نے اس گڑھی پر شق نامی گڑھی اور ایک قول کے مطابق کثیبہ نامی گڑھی سے پہلے تملہ کیا کیونکہ میود ہوں نے اپنا تمام مال و دولت توکشیبہ نامی گڑھی میں محفوظ کر دیا تھا لیکن اڑنے والے تمام جوان نطات نامی گڑھی میں جمع ہو گئے تھے۔ آنخضرت ملکھی نظات نامی گڑھی میں جمع ہو گئے تھے۔ آنخضرت ملکھی نظات نامی گڑھی میں جمع ہو گئے تھے۔ آنخضرت ملکھی نظات نامی گڑھی میں جمع ہو گئے تھے۔ آنخضرت ملکھی نظات نامی گڑھی میں جمع ہو گئے تھے۔ آنخضرت ملکھی نظات نامی گڑھی میں جمع ہو گئے تھے۔ آنخضرت ملکھی نظات نامی گڑھی کے قریب ہی پڑاؤڈ الل۔

<u>حماب کا مشورہ ..... جب آپ نے نطات کے قریب پڑاؤڈ الا توجعز ت حباب این منذر آپ کے پاس آئے اور</u> کہنے لگے۔

"یارسول الله! آپ نے اس جگہ پڑاؤڈ الا ہے۔ اگر آپ نے آسانی تھم پراییا کیا ہے تواس میں ہولنے کی " مخبائش نہیں لیکن اگر آپ نے اپنی رائے ہے ایسا کیا ہے تو ہم اس بارے میں کچھ عرض کریں!" آپ نے فرمایا نہیں یہ صرف میری رائے ہے۔ تب حباب این منذ دیے عرض کیا۔

"یار سول الله انطات کے لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں ہے انداز جیں کہ ان ہے ذیادہ دور تک تیر پھیننے والا اور ان ہے بہتر نشانہ باذکوئی شیں ہے۔ وہ لوگ ہمارے مقابلے میں بلند جگہ پر جیں اور ان کے تیر نیادہ تیزی ہے ہماری طرف آئیں گے ہم ان کی زویس جیں۔ پھر یہ کہ وہ لوگ گروہ چیش کی جھاڑیوں میں چھپ کررات کو اچانک ہماری بے خبری میں حملہ کر بھتے ہیں اس لئے یمال ہث جانا مناسب ہے۔"
پڑاؤ میں تید ملی سید کے است کے خبری میں حملہ کر بھتے ہیں اس لئے یمال ہٹ جانا مناسب ہے۔"

" تمهاری رائے تھیک ہے انشاء اللہ شام کو ہم اس جگہ ہے ہث جا کیں مے۔!"

اس کے بعد آپ نے حصر ت محرا بن مسلمہ کو بلایا اور فر ملیا کہ جمادے لئے یہال سے دور پڑا آؤکی مناسب جگہ تلاش کرو۔ محدا بن مسلمہ نے گھوم پھر کر جگہ دیکھی اور بھر آپ کو بتایا کہ یار سول اللہ بیس نے آپ کے لئے پڑاؤکی ایک مناسب جگہ تلاش کرلی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام کی بر کت سے ٹھیک دہے گی۔ شام کو آپ خود یہال سے بہٹ مجے اور مسلمانوں کو پڑاؤاٹھانے کا تھم دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخصرت بھی کے سواری کی او نمنی خود اٹھ کر چل پڑی اور اس کی رگام زمین پر تھسٹتی جاتی تھی۔ میں اے رو کئے اور واپس لانے کے لئے اس کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا اے چھوڑ وو کیونکہ یہ آسانی تھم کی پابند ہے۔ آخر وہ او نمنی چلتے چلتے صغرہ کے مقام پر پہنچی اور وہیں جیٹھ گئی۔ اب آنخسرت بھی پڑاؤاٹھا کر وہیں آگئے اور تمام مسلمان بھی صغرہ کے مقام پر پہنچے گئے اور سب نے اس جگہ کو لشکر

کتاب اصل میں بہے کہ آنخضرت علی نے اس دومری جگہ پڑاؤاں لئے ڈالا تھاکہ آپ خیبر کے یہود ہوں اور قبیلاء غطفان والول کو ایک دومرے کی مدوسے کاٹ دیں کیونکہ غطفان والے خیبر کے یمود ہول کی مدد سے کاٹ دیں کیونکہ غطفان والے خیبر کے یمود ہول کی مدد کے لئے آنخضرت علی کے درمیان تھی۔ مدد کے لئے آنخضرت علی کے درمیان تھی۔

ا کی قول ہے کہ ان تینوں روائوں میں کوئی اختلاف شیں ہے تمرید بات قابل غور ہے۔

بھر میں رسول اللہ ﷺ نے ایک مسجد بنائی اور جفنے دن خیبر میں آپ کا قیام رہا آپ ای مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے۔ ادھر آنخضرتﷺ نے وہ تمام باغات کواد ئے جو نطات والوں کے تھے آنخضرت ﷺ کے تھم پر مسلمانوں نے محجوروں کے در خت کاٹنے شروع کئے یمال تک کہ چار سودر خت کاٹ ڈالے محراس کے بعد آپ نے انہیں اس سے روک دیا چنانچہ خیبر کے باعات میں نطات والوں کے باعات کے علاوہ لور کسی محر حسی والوں کے باعات نہیں کائے گئے۔

کیا خیبر میں آب خود لڑے .....ایک قول ہے کہ اس دوزر سول اللہ ﷺ نے زبر دست جنگ کی آپ تھا۔ دوزر میں پہنے ہوئے تنے اس کے علاوہ آپ نے خود لور بکتر بھی پمن رکھی تھی لور آپ گھوڑے پر سوار تھے اس

محوث کانام ظرب تھا آپ کے ہاتھ میں نیز ہاور ڈھال تھی۔

اد هر اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں رسول اللہ عظیم نے خود بہ نفس نفیس شرکت فرمائی (یعنی خود بھی جنگ کی) لیکن ہیچھے گزرا ہے کہ آئے خضرت عظیم نے سوائے غزدہ احد کے اور کسی غزوہ میں خود بنفس نفیس جنگ کی الیکن ہیچھے گزرا ہے کہ آئحضرت عظیم نے سوائے غزدہ احد کے اور کسی غزوہ میں جنگ کی بنفس نفیس جنگ کی بنفس نفیس جنگ کی ہوتا تو ہود آپ کے وار سے کوئی مختص قبل نہ ہوا ہو۔ کیو تکہ آگر کوئی شخص اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے قبل ہوتا تو اس کاذکر ضرور ملتا اس کے ایسے واقعات کا نقل کیا جانا لازمی تھا۔

لنذااس روایت میں جو بیہ جملہ ہے کہ۔ آنخضرت ﷺ نے خود بہ نفس نفیس جنگ کی۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ آن کا مطلب بیہ ہے کہ آن خضرت ﷺ نے خود بہ نفس نفیس جنگ کی۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ قلال بادشاہ بیہ ہے کہ قلال بادشاہ نے کہ آپ کے لئال بادشاہ نے جنگ کی جبکہ بادشاہ لئنگر کے ﷺ میں ایک محفوظ جگہ صرف موجو در ہتاہے)

او هر كتاب امتاع كى عبارت سے بھى اى بات كى تائيد ہوتى ہے۔ امتاع ميں ہے كہ ۔ آنخضرت الله في نے ناعم كى حو يلى بق ہيں ہے كہ ۔ آنخضرت الله في نے ناعم كى حو يلى بقى۔ يمودى بھى جنگ كرر ہے نظات كى حويليوں ميں سے ایک حو يلى تھى۔ يمودى بھى جنگ كرر ہے نتھ اور آنخضرت الله ایک گھوڑ ہے پر سوار تھے جس كانام ظرب تھا آپ دوزر ہيں، خوداور بكتر بہتے ہوئے تھے اور آپ كے اتھ ميں نيز داور دُحال تھى۔

<u>نطات پر ناکام حملے</u> ..... یہ گڑھی فٹے کرنے کے لئے آنخضرتﷺ نے اپنا پر تیم ایک مهاجر محابی کو عنایت فرمایا۔

(انہوں نے پر زور حملہ کیا) مگر ناکام واپس آگئے۔اس کے بعد آپ نے وہ پر چم ایک دوسرے مہاجر صحافی کو دیا مگروہ بھی ناکام رہے اور بغیر نتے کئے واپس آگئے۔ای وقت گڑھی کے اندرے یہود یوں کی چھوٹی چھوٹی مگڑیال نگلیں جن کے آگے آگے یاس تھا۔انصاریوں نے ایک طرف ہٹ کر داستہ دے دیااور وہ لوگ سیدھے عین رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے گئے۔ آنخضرتﷺ کو اس بات سے بے حد تکلیف پیچی اور آپ شام تک مغ

مغموم رہے۔واللہ اعلم پ

محمود ابن مسلمہ کا تقل .....ای روز حضرت محمود ابن مسلمہ بھی قبل ہوئے جو حضرت محمد ابن مسلمہ کے بوائی متھے۔ (یہ حویلی کی دیوار کے نیچ بہنچ گئے کہ لوپرے مرحب نے ان کے اوپر ایک بڑا پھر گراویا جس سے یہ شہید ہوگئے۔ ایک قول ہے کہ یہ پھر کنانہ ابن رہے نے پیچیکا تھا۔ دونون باتوں میں موافقت بول ہوجاتی ہے کہ دونوں نے ل کریہ پھر گراویا تھا۔ گر آگے ایک روایت آر ہی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت محمود کا قاتل ان دونوں کے بجائے کوئی اور ہی شخص تھا۔ گر اس کے متعلق بھی ہی جواب ہے کہ شاید تینوں نے مل کر ان کو قبل کرنے کامنصوبہ بنایا ہو۔

حضرت محمود نے بڑی شدید جنگ کی تھی یمال تک کہ دوائے تھک گے کہ ہتھیار اٹھانے بھی دو بھر ہوگئے او ھر اس وقت گرمی بھی بہت شدید تھی۔ آخر وہ تھک کر اس گڑھی کی دیوار کے سائے میں دم لینے کے لئے آگئے۔ اس وقت او بر سے ان پر ایک بہت بڑا پھر بھینکا گیا جس سے ان کاخود بعن او ہے کی ٹوپی ان کے سر میں گڑگئی اور پیشانی کی کھال اکھڑ کرچر ہے کے او پر لٹک گئے۔ ساتھ ہی ان کی ایک آ تھے بھی باہر نکل آئی۔ مسلمانوں نے ان کو دیکھا تو فور الٹھا کر رسول اللہ بھی کی خد مت میں لائے آپ نے ان کی پیشانی کی کھال اٹھا کر برابر کی اور وہاں ایک کپڑا با ندھ دیا۔ مگر زخم اس قدر زبر دست تھا کہ حضر ت محمود ابن مسلمہ جال بر نہ ہو سکے اور فوت ہوں گئے۔

جنگ کے وقت کی وعا .... ان کے بھائی حضرت محمد ابن مسلمہ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور کئے لگے کہ یمودیوں نے میر ہے بھائی محمود ابن مسلمہ کو قتل کر دیا آنحضرت علیہ نے ارشاد فرمایا۔
" دشمن سے ٹر بھیٹر کی تمنامت کر وبلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی مائلو۔ کیونکہ تم شمیں جائے وشمن تمہیں کیسی مصیبتوں میں جتا کر سکتا ہے۔ اگر دشمن سے ٹر بھیٹر ہموجائے توبیہ وعاپڑھا کرو۔
وشمن تمہیں کیسی مصیبتوں میں جتا کر سکتا ہے۔ اگر دشمن سے ٹر بھیٹر ہموجائے توبیہ وعاپڑھا کرو۔
اگر اور آجہ و تو آجہ و تو آجہ ہو تو آجہ ہو تو آجہ ہو تو آجہ ہو تا تھنا کہ ہم آنت ۔

ترجمہ: اے اللہ! تو بی ہمار ارب ہے اور تو بی ان کارب ہے ، ان کی گرد نیس اور ہماری گرد نیس تیرے ہی قبضہ میں ہیں۔ اور حقیقت میں تو ہی ان کو قتل کرنے والا ہے۔

" یہ پڑھنے کے بعد ذمین پر جم کر بیٹھ جاؤ کچر جب دہ لوگ تمہارے اوپر چڑھائی کریں توایک دم اٹھ کھڑے ہوادر تنجبیر کہو۔"

سمات دن ناکام حملے ..... بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نطات والوں ہے آنخضرت ﷺ سات دن تک برابر جنگ کرتے ہے۔ آپ روزانہ حضرت محمد این مسلمہ کوساتھ لے کر جنگ کے لئے نکتے اور پڑاؤیس حضرت عثمان کو مجمد و باقی تو آپ ای جگہ واپس آجاتے اور زخمی مسلمانوں کو بھی و ہیں لے آیا جاتا یمال اان کے ذخموں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی۔

ایک یہودی مخبر .....روزانہ کوجودستہ لشکر کے گردیہر ودینائی میں باری باری رسول اللہ عظیمی گشت کے لئے نکلتے تھے۔ ان سات را تول میں سے چھٹی رات میں آنخصرت عظیمی گشت کرنے والے دستہ کو حضرت عمر کی میں بھیجا۔ حضرت عمر انہاں بناکر ہر مرکز دگی میں بھیجا۔ حضرت عمر انہاں بناکر ہر

طرف متعین کر دی تھیں۔ آد حمی رات کو خیبر کا ایک یمودی حضرت عمرؓ کے پاس پکڑ کر لایا گیا۔ انہول نے ایک شخص کواس کی گر دن مارنے کا تھم۔ یمودی نے کہا۔

" سلے بھے اپنے بی کے پاس لے چلو۔ میں ان سے بات کر ناچا بتا ہول۔!"

حضرت عمر فی اس کو قبل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیالورائے آنخضرت علی کی بارگاہ کے دردازے پر لائے۔ اس دفت آنخضرت علی آماز میں مشغول سے آنخضرت علی ہے حضرت علی کے دور سے کی آماز سی افواز سی تو آپ نے سلام پھیرالورا نہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت عمر اس یمودی کو اندر لے کر آئے۔ آپ نے یمودی سے بو چھا تمہارے یمال کیا ہور ہا ہے۔ اس نے کہا ابوالقاسم کیا آپ جھے امال اور بناہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہال! تب اس یمودی نے آنخضرت علی کو خریں دیں اور کہا۔

"میں نطات کی گڑھی میں سے نکل کر آرہا ہوں اور اس گڑھی کے لوگ آج رات خاموشی کے ساتھ

وہال سے فرار ہور ہے ہیں۔!"

ا مان خواہی اور بہودی کی مخبر میں ..... آپ نے بو چھادہ او گ کہاں جارہے ہیں۔اس نے کہا۔ "دہ لوگ نطات ہے نکل کر شق نامی کڑھی میں جارہے ہیں جہاں دہ اسپنے بچوں وعور توں کو پہنچارہے

میں اور جنگ کی تیاری کررہے ہیں۔ ا" عالبًا یماے مرادیہ ہے کہ جو عور تیں اور پچ نطات میں یاتی رہ گئے تھے ان کو شق میں پہنچارہے ہیں۔ اس طرح یہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف نمیں رہتی کہ یمودیوں نے اپنا تمام مال و دولت اور اپنے بیوی

بچوں کو کشیبہ کی حوبلیوں میں جمع کر دیا تھا۔ یا بھر اس مخبر ک نے اپنی سمجھ کے مطابق اطلاع وی کہ وہ لوگ شق میں اپنی عور توں و بچوں کو جمع کر رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت میہ تھی کہ وہ لوگ اپنی عور توں و بچوں کو کشیبہ کی

حویلیوں میں پہنچائے کے لئے لے جارہے تھے۔ بہر حال بیا اختلاف قابل غور ہے۔

غرض اس کے بعد اس یمودی مخبر نے کہا۔

''نطات کی حوملیوں میں ایک حوملی صعب نامی ہے اس میں ذیر زمین مکان لیحنی تہد خانہ ہے جس کے اندر منجنیق، کو پئے ،زر ہیں اور تکواریں محفوظ ہیں۔اس لئے کل جب آپ اس حوملی میں داخل ہوں۔اور آپ اس تہد خانے میں بھی داخل ہوں مے۔!''

آپ نے قرمایا۔ اگر اللہ نے چاہا۔ یہودی نے کہا۔

"انشاء الله- میں آپ کو اس تہد خانے کا پنة بتادول گا کیونکہ میرے سوااس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور

دوسر گابات.!"

یمودی منصوبول کی اطلاع ....اس سے پوچھا گیادہ کیا ہے۔ تواس نے کہا۔ " دہال سے دہ منجنیق کے نکالی جائے اور اسے شق نامی حویلی پر نصب کیا جائے لوگ دیّا بول کے کے

ا منجنت و شمن پر بھاری پھر پیننے کا ایک جنگی آلہ۔ کے دیابہ۔ایک جنگی آلہ کو کہتے ہیں جو فینک کی طرح بہتر ہوتا تھاجنگ کے دوران لوگ دیابہ کے اندر داخل ہو جاتے اور اے قلعہ کی دیوار تک تھینچ کرلے جاتے اور دیوارے ملاکر اس کے اندر رہتے ہوئے قلعہ کی دیوار میں نقب لگاتے تھے اس طرح دشمن کے تیر دل اور پھر دل ہے محفوظ رہتے جو قلعہ کے اوپرے برسائے جاتے تھے آج کل دیابہ فینک کو کہتے ہیں۔ مرتب سائے میں دہاں واخل ہوں اور دہا ہوں کے سائے میں بیٹھ کر قلعہ میں نقب لگا کیں اس طرح آپ اے آج ہی فتح کرلیں گے۔ بھر یکی تدبیر آپ کشیبہ میں بھی کریں۔!"

اس کے بعد اس میمودی نے آنخضرت عظیمہ سے کہاکہ ابوالقاسم میری جان بخشی کردو۔ آپ نے فرمایا میں سان دی گئی۔ بھر اس نے کہاکہ میری ایک بیوی ہے اس کی بھی جان بخشی کرد ہیجئے۔ آپ نے فرمایا ہے بھی الن دی گئی اس کے بعد آپ نے اس میمودی کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر اس نے کہاکہ جھے غور کرنے کے لیان دی گئی اس نے کہاکہ جھے غور کرنے کے لیان دی گئی اس نے کہا کہ جھے غور کرنے کے لیان دی گئی مسلت دیجئے۔

نبی کی زبانی پر جم دینے کا اعلان ....اس کے بعد (اگلی صبح) آنخضرت تلک نے حضرت محدابن مسلمہ ہے فرمایا۔

" آج میں اپنا پر چم اس شخص کو دون گاجواللہ اور اس کے رسول سے (سب سے ذیادہ) محبت رکھتا ہے اور اللہ در سول بھی اپنا پر چم اس شخص کو دون گاجواللہ اللہ در سول بھی فرمایا کہ ۔جو پیٹے و کھانے والانہ ہو۔ اللہ در سول بھی فرمایا کہ ۔جو پیٹے و کھانے والانہ ہو۔اللہ تعالی اس کو تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گالور اس طرح اللہ تعالی اس کو تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گالور اس طرح اللہ تعالی اس کو تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گالور اس طرح اللہ تعالی اس کو تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا

مرچم کے لئے صحابہ کی آرزو .....ان ارشاد کے بعد محابہ میں ہر اس فخص کو جس کی آپ کے نزدیک کچھے اس بھی قدر تھی۔ کی است سے کہ تجھے اس بھی قدر تھی۔ کی امید تھی کہ آنخضرت تھی کہ جھے اس دن کے سوا بھی دستہ کا امیر بنتا محبوب نہیں ہوا ( بعنی آنخضرت تھی کے اس ارشاد کے بعد اس دوز میری بھی بیہ آر زو تھی کہ دستے کا امیر جھے بناکر پر جم عنایت فرمادیا جائے )

حضر ت عمر کالرمان ..... گر حضر ت عمر کا بی ایک اور داقعہ ہے کہ ایک د فعہ جبکہ بنی نقیف کا وفد رسول اللہ علیج کے پاس آیا تو آپ نے (ان ہے گفتگو کے بعد ) فر ملا

"یا تو تم لوگ ہتھیار ڈال دوور نہ میں اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے تخف کو تمہاری طرف ہیجوں گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں۔اپنے ایک ایسے تخف کو سجیجوں گاجو تمہاری گرد نمی مارے گا تمہارے ہیوی بچوں کو قیدی لور غلام بنائے گالور تمہار امال ودولت مجھین لائے گا۔!"

حضرت عمر مجتے ہیں کہ خدائی متم مجھے اس دن کے سوائم میں دستے کاامیر بننے کی آر ذو نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں آنخضرت ﷺ کے سامنے سینہ مجھا کر کھڑا ہوا محض اس تمنامیں کہ آنخضرت ﷺ یہ فرمادیں کہ وہ محفق میں ہے مگر رسول اللہ ﷺ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایاوہ محفق سے ہے۔ مگر حضرت عمر کی ان دونوں باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا جائے (جیساکہ ظاہر ہے۔ یہ نجمی کہاجا تا ہے کہ اس غنوہ خسر میں جہ حضر یہ عربی کا قبل سراس میں انہوں نے امر سے خزک میں تریب نرکانے کہا ہے اور

کہ اس غزوۃ نیبر میں جو حضرت عراکا قول ہے اس میں انہوں نے امیر بنے کی محبت ہونے کا ذکر کیا ہے اور بنی نقیف والے معالمے میں امیر بنے کی تمناکاذکر کیا ہے) اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کے عزیز ہونے ساس کی تمناہ و تووہ محبوب ضرور ہوتی ہے۔ للذااس غزوۃ نیبر میں انہیں امیر بننا محبوب اور عزیز فالیکن اس کی تمنا نہیں تھی۔ اور بنی نقیف کے معالمے میں جواس کے بعد چیش آیا تھا انہیں امیر بننے کی تمنا تھی کیونکہ بنی نقیف کے معالمے میں آئخضرت تھی جانے والے شخص کے لئے جس امیر بننے کی تمنا تھی کیونکہ بنی نقیف کے معالمے میں آئخضرت تھی جانے والے شخص کے لئے جس امیر بننے کی تمنا تھی کیونکہ بن نقیف کے معالمے میں آئخضرت تھی ہو جانے والے شخص کے لئے جس وصف اور خصوصیت کاذکر فریا یوہ اس موقعہ کے وصف کے مقالمے میں ذیاوہ بلند تھا پسر حال بیربات قابل غور ہے۔

غرض غزوہ خیبر کے موقعہ پر جب آتخضرت ﷺ نے دو جملہ فرمایا تو حضرت علیٰ کو بھی معلوم ہوا۔ انہوں نے بیہ من کر کہا۔

"ا كالله! جس نعمت كو تؤروك و كاسه و يناوالا كوئى نهيں اور جو نعمت تووينا جا ہے روكنے والا

وں میں ہے۔ علی کا آشوب چیٹم میں اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے مطرح علیٰ کوبلانے کے لئے آدمی بھیجا۔ اس زمانے میں معفرت علیٰ کی آنکھیں د کھ رہی تنمیں اور انتاشدید آشوب چیٹم تھاکہ اس کی وجہ سے وہ غروہ خیبر میں ساتھ نبیں آسکے تھے۔ پھر بعد میں آکروہ لٹکر کے ساتھ مل گئے تھے۔

اب جبکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کوبلا کر بھیجا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی آتھموں میں میت تکلیف ہے گر آپ سے مرش کیا کہ ان کی آتھموں میں میت تکلیف ہے گر آپ نے اس پر حضرت سلمہ ابن آکوع گئے لور حضرت علیٰ کو لے کر آئے وہ ان کا ہاتھ بکڑ کر لئے ہوئے آنخضرت علیٰ کے پاس آئے (کیونکہ تکلیف کی وجہ سے ان کی آتھیں بند تھیں اور )ان کی آتھمول پر پٹی بند ھی ہوئی تھی۔

عقائی پر جم یا لواء اور را بیت ..... آنخفرت علی نان کے لئے اپناسفیدرگ کا پر جم باندہ کر دیا۔ چنانچہ ابن اسحال اور ابن سد سے روایت ہے کہ استے پر جم خیبر کے سوا بھی نہیں ہوئے کیونکہ خیبر کے موقعہ پر آنخضرت علی نہیں ہوئے کئی پر جم تقتیم فرمائے تنے جو حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ،حضرت حیاب ابن منذر اور حضرت سعد ابن عبادہ کو دیے گئے۔ یہ سب کے سب لواء تنے (واضح رہے کہ عربی میں جنگی پر جم کو لواء بھی کہتے ہیں۔ لواءوہ جھنڈ اجور ایت سے چھوٹا ہوتا ہے) چنانچہ رسول اللہ علی کے پاس دایت اسلام تھا یعنی برا پر جم کو عقاب کہا جاتا تھا یعنی اسلام تھا یعنی برا پر جم کو عقاب کہا جاتا تھا یعنی آنکھ کے اس خاص پر جم کانام رایت العقاب تھا۔

جاہلیت کا عقابی پر ہم ۔۔۔۔ علامہ مقریزی نے لکھاہے کہ جاہلیت کے زمانے میں فوج کے عمد بداروں کی تر تیب اور در ہے متعین تھے چنانچہ جاہلیت میں جس پر ہم کورایت عقاب کماجاتا تفادہ پر ہم جنگ کے سر براہ لینی فوج کے سپدسالار اعلیٰ کا عمدہ مستقل طور پر کسی بڑے فوج کے سپدسالار اعلیٰ کا عمدہ مستقل طور پر کسی بڑے سر دار کے پاس بتا تعالور جب بھی جنگ کونو بت آتی تھی وہی شخص سیدسالار ہو تا تعالور جنگ کی تیاری کر تا تعالور

ای کے پاس دایت عقاب لیمنی پر جم عقاب رہتا تھا)
جنانچہ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت جنگی سر براہ ابوسفیان ابن حرب ..... تھا اور پر تم عقاب ای کے پاس متے جو بی عقاب ای کے پاس متے جو بی عقاب ای کے پاس متے جو بی عبد الدار کے فاندان سے تھا (اور یہ خدمت یا عبدہ بی عبد الدار کے فاندان سے تھا (اور یہ خدمت یا عبدہ بی عبد الدار کے لئے مخصوص تھا)۔

سیر دمیاطی میں ہے کہ رسول اللہ علی کارایت بیٹی پرتم چو کور اور سیاہ رنگ کا تھا جس میں ایک روئیں وار عکرا تھا اور اس کو عقاب کما جاتا تھا۔ اس طرح آنخضرت علی کا ایک زر درنگ کارایت بھی تھا اور آپ کا جو لواء بیٹی چھوٹا پرتم تھاوہ سفید رنگ کا تھا اور وہ آپ نے اس وقت حضرت علی کو عنایت فرمایا تھا۔ عمر اس قول میں میہ اشکال ہے کہ اس لواء کو جو آپ نے حضرت علی کو دیا تھا۔ محقاب کتے تھے (جیسا کہ بیان ہوا جبکہ علامہ و میاطی کے مطابق عقاب نامی پرتم دومر اتھا)

سیرت د میاطی بی میں میہ بھی ہے کہ آنخضرت تلک کے جولواء لیعنی چھوٹے پر تیم ہے وہ سفیدرنگ کے تھے جن میں بھی سفید بھی شامل ہوتی تھی غالباسفیدی کاجو حصہ ہو تا تھاوہ اس پر تیم پرجو کتابت لیعنی لکھائی ہوتی تھی اس کا ہو تا تھا۔

غالبًا برجم جس میں سابی بھی شامل مقی وہ تھا جس کے متعلق بعض رواندوں میں ہے کہ آئخضرت علی کا ایک لواء لیجن چھوٹا پر تم سفیدرنگ کا تھا جس پر سیاہ حروف میں کلمہ بیجن لا الد الا الله محمد رسول الله لکھا ہوا تھا۔ اور شاید بعض ان دوسرے لوگوں کی بھی سی مراد ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ آنخضرت تھی کا ایک لواء لیجن چھوٹا پر جم خاکسری رنگ کا بھی تھاجو آپ کی اذواج مطرات میں ہے کس کے رہیمی کیٹرے سے بنایا گیا تھا۔

غرض جب رسول الله ﷺ نے حضرت علیٰ کوبلا کر انہیں اپناا پناپر جم عنایت فرملیا تو انہوں نے عرض

"یار سول الله! آپ د کھے رہے ہیں کہ میں شدید قتم کے آشوب چٹم میں مبتلا ہول۔ مجھے اسپنے پاؤل رکھنے کی جگہ بھی نظر نہیں آرہی ہے۔"

آشوب کا دائمی علاج ..... یہ من کر رسول اللہ علی ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور بھر ان کی آشوب کا دائمی علاج الیک دوایت میں انگھول میں آنکھول میں تھوکا۔ایک دوایت میں انگھول میں آنکھول میں تھوکا۔ایک دوایت میں یہ لفظ میں کہ۔ آپ نے ان کی آنکھول میں تھوکا۔ایک دوایت میں یہ لفظ میں کہ۔ آپ نے اپنی آئمول میں پر اپنالعاب د بہن نے کر حضرت علی کی آنکھیل کھولیں اور لعاب د بہن کوان پر لگادیا۔ حضرت علی کی آنکھیل کی آنکھول کی تھی۔ حضرت علی کی آنکھول کی تھی۔ حضرت علی کے تعدید ہے آئ تکھول کی تھوب چشم ہولند در د ہوا۔نہ اور کوئی آنکھول کی تھوب جس کہ اس کے بعد ہے آئ تکھول کی تھوب جس ہولند در د ہوا۔نہ اور کوئی آنکھول کی تھوب جس کہ اس کے بعد ہے آئ تک نہ جھے پھر بھی آشوب جسم ہولند در د ہوا۔نہ اور کوئی آنکھول کی

طلب گاری اور بے نیازی .....اس واقعہ کے ذیل میں ایک نکتہ ہے جو اس موقعہ پریاد آتا ہے کہ جو قحف کسی چیز کا طالب ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر و بیشتر اس سے محروم رہتا ہے اور جو فخص محتی چیز کا طالب موتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے اس کو اکثر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ اس کنتہ کی طرف رسول اللہ علی نے بھی اپناس اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔

"الله تعالیٰ میرے بھائی ہوسٹ بررحت فرمائے اگر دہ یوں نہ کہتے کہ جھے ذمین کے خزانوں کا مالک بنا دے تو دہ اس وقت ان چیز دن کو حاصل کر لیتے محر ان کے سوال کی دجہ سے میہ نعمت ان کو ایک سال کی تاخیر سے حاصل مود کی ۔!"

 خوش بختی بھی ای مخص کو حاصل ہوتی ہے جو اس کا طلب گار اور آر زومندنہ ہو۔اصل چیز آدی کا استغناء ہے۔ اگر آدمی مستغنی اور بے نیاز ہو توخوش بختی اس کے جصے میں ضرور آتی ہے)

ِ المیک روایت میں میہ بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کو پر تیم دینے کے بعد ان کے لئے دعا کرتے ہوئے فرملیا کہ اے اللہ !ان کو گرمی اور سر دی دونوں سے بے نیاز فرمادے۔ چنانچہ حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نہ میں گرمی سے ننگ ہو تا تھا اور نہ سر دی سے پر بیٹان۔

چنانچہ کہاجاتا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں خصرت علیٰ بڑے موسے اُوراولی کپڑے تک پہن لیتے تصاور سخت سر دی کے موسم میں دوبار یک کپڑول میں رہتے تھے لیکن انہیں سر دی و گرمی کا کوئی احساس نہیں مدینا تا

علی کی سادگی اور تفویٰ ..... گریہ بات اس واقعہ کے خلاف ہے جو بعض مور نیمین نے بیان کیا ہے کہ ایک دل حضرت علی کی خلافت کا زمانہ تھا اور سر دی کا موسم تھا)اس وقت دل حضرت علی کی خلافت کا زمانہ تھا اور سر دی کا موسم تھا)اس وقت حضرت علی ایک چنر سے علی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تتھے اور سر دی سے کانپ رہے تتھے۔ اس مختص نے امیر المومنین کواس حال میں دیجھ کر کہا۔

"امیر المومنین !الله تعالیٰ نے اس مال دوولت میں آپ کا حصہ مجھی رکھا ہے تحر اپ نے اپنا یہ حال بنا اے۔۔!"

حضرت علیؓ نے فرملیا۔

" خدا کی قتم میں تمہارے مال میں ہے لے کر حمہیں اس ہے ہر گزنحروم نہیں کروں گا۔ میری ب بوسیدہ چادر دہی ہے جے لوڑھ کرمیں مدینے ہے لکلا تھا۔!"

محران دونول روایتول میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کیونکہ ممکن ہے اس وقت حضرت علیٰ جو کانپ رہے متھے وہ سمر دی کی وجہ سے نہیں جیسا کہ اس شخص نے سمجھا بلکہ شاید اس وقت انہیں بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ اس کے لرزہ کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔

آنخضرتﷺ نے حضرت علیٰ کے آشوب چٹم کے لئے جواپنالعاب و بمن لگایا تھااس واقعہ کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اینےان شعر دل میں اشارہ کیا ہے

وعلى لماتفلت بعينيه وكلتا هما معاء مداء

ترجمه : اور حضرت علی کی آنکھول میں جبکہ وہ آشوب چیٹم میں مبتلاتھے آنخضرت ﷺ نے اپنالعاب د مهن لگایا۔

> فغلبا ناظرا بعينى عقاب في غزاه لها العقاب! لواء

ترجمہ: توان کی بینائی عقاب لینی باز پر ندہ ہے بھی زیادہ تیز ہو گئے۔ لور بیراس غروہ کا واقعہ ہے۔ جس میں عقاب نامی پر جیم انہیں دیا گیا تھا۔

آنخفرت ﷺ کاجو یہ ارشاد ہے کہ۔ میں یہ رایت اس شخص کو دول گا۔اس میں رایت ہے ، راولواء ہے۔ای طرح بعد میں بھی آنخفرت ﷺ کا یہ جملہ ہے جو آپ نے حضرت علی ﷺ سے فرملیا کہ۔ یہ رایت سنبھانو۔اس میں بھی رایت ہے مر ادلواء بی ہے بات چیچے بیان ہو پھی ہے کہ مجھی مجھی لواء کو بھی رایت کہ دیا جاتا ہے (اگر چہ رایت بڑے پر تیم کولور لواء چھوٹے پر تیم کو کماجاتا ہے)

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابوسفیان کے پاس وہی مشہور رایت رہتا تھا جو عقاب کے نام سے مشہور تھا اور جس کو قوم کے سب سے بڑے سر دار کے سواکوئی نہیں رکھ سکتا تھا اور جنگ کے دفت وہی سر داراس عقائی پر چم کواٹھا یا کرتا تھا۔ یہاں تک ان علماء کا حوالہ ہے۔ آنخضرت پھنے کے اس رایت کا نام غلبا اس لئے عقاب رکھا گیا کہ یہ بھی دیبا بی اہم پر چم دہا ہوگا۔

پی پید سرت کی موری در بیارہ سے مور سیاں وقت تک لڑتے رہوجب تک وہ خداور سول کی گواہی نہ و سے دیں۔ اگر دہ بید گرائی ہوگا اور سول کی گواہی نہ دے دیں۔ اگر دہ بید گواہی دے محفوظ ہول کے مان کا جان ومال اس گواہی کے حق میں مامون ہوگا اور ان کا حساب و کتاب صرف اللہ کے ذمہ ہوگا بعنی ان کے باطن اور دلول کا حساب اللہ پر ہوگا۔ کیونکہ جمال تک ان کا حساب و کتاب صرف اللہ ہی ایک خات ہے اس کو صرف اللہ ہی جاتا ہے ، اس طرح دلول کے نفاق اور کفر کو مجمی صرف اللہ ہی جاتا ہے ۔ اس طرح دلول کے نفاق اور کفر کو مجمی صرف اللہ ہی جاتا ہے ۔ اس کو صرف اللہ ہی حات ہے ۔ اس کو صرف اللہ ہی حات ہے۔

ایک روایت کے مطابق رسول اللہ عظافے نے ان سے رہے تھی فرملا۔

" پھر ان کے اوپر اللہ کا جو حق داجب ہو تا ہے وہ تبھی ان کو بتلا دیتا کیو نکہ خدا کی قشم آگر اللہ تعالیٰ تہمارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت عطافر مادے تو یہ بات تممارے لئے دنیا جمال کی نعمتوں کواللہ کی راہ میں صدقہ کر دینے سے زیادہ بمتر ہوگی۔!"

اس طرح گویار سول اللہ ﷺ نے شمادت کے صرف ذبانی الفاظ پر ان کی جانوں کو محفوظ کر و ہے کی صفانت دی سر اس کے ساتھ ہی آپ کی طرف ہے اس فخص کی صفانت نمیں ہے جو یہ دونوں گواہیاں دینے کے بعد نماذ جی ترک کر ساتھ ہی ترک کر ساتھ ۔ چنانچہ اس لئے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ چر ان پر اللہ کا جو حق داجب ہو ساہوہ ہی ان کو جناد بنا ایک روایت کے مطابق آئے ضرب ہو ساجہ وہ بھی ان کو جناد بنا ایک روایت کے مطابق آئے ضرب ہو ساجہ وہ بھی ان کو جناد بنا ایک روایت کے مطابق آئے ضرب سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ۔ جاؤ اور اس وقت تک ہی مڑکر نہ دیکھنا جب سک اللہ تعالی ان پر فتح نہ عطافر مادے۔

عیبی امداد کی بیٹارت ..... حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جب خیبر کے موقعہ پر حضرت علی حملہ کو جانے کے لئے تیار ہوئے تور سول اللہ علیجہ نے ان سے فرملا۔

' علی۔ قسم ہے اس ذات کی س کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تمہار اسا تھی وہ ہے جو تمہیں کمی حال میں تنها نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے دائیں جانب ہے جبر کیل جی جن کے ہاتھ میں مکوار ہے آگر وہ اپنی تلوار ہیں جن کے ہاتھ میں مکوار ہے آگر وہ اپنی تلوار بیاڑوں پر بھی مار دیں تو بہاڑوں کے محرے ہوجائیں لندا تمہیں و ضوان اور جنت کی خوشخری ہو۔اے علی ! تم

عرب کے سر دار ہواور میں اولاد آدم کاسر دار ہوں۔ (بینی ان خصوصیات کے ساتھ آگے بڑھو)۔!" ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ روز اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو پر تیم لینی رایت عمایت فرمایا کرتے تنے اور اس کو لشکروے کر بھیجا کرتے تھے۔ایک دن آپ نے حضر ت ابو بکر کو پر تیم دیے کر دولنہ کیا۔

فرمایا کرتے منصاوراس کو تشکر دے کر جھیجا کرتے منصرا یک دن آب نے حضر تبابو بلا کو پر جم دے کردواز حضر ت ابو بکڑنے نے جاکر جنگ کی مکر ناکام داپس آگئے اگر چہ انہوں نے ذہر دست جماد اور محنت کی تھی۔

ا گلے دن آپ نے حضرت عمر کو پر جم وے کر بھیجا۔ انہوں نے بھی جاکر جنگ کی محر ناکام ہی واپس آئے آگر چہ انہوں نے ذہر وست جماد کیا۔ ان کے بعد آپ نے ایک انصاری شخص کو پر جم دے کر دولنہ کیا انہوں نے بھی خوب جماد کیا مکر ناکام واپس آئے۔

آخر میں آنخضرت علی ہے فرملیا کہ اب میں اس شخص کو پر تیم لینی لواء دول گاجو اللہ اور رسول ہے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گالور جو میدان سے بھاگئے والا نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ جو بار بار حملہ کرنے والا ہے بھا گئے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آب نے حضرت علی کو بلایا جو آشوب چیٹم میں جتلا تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنالعاب و بمن لگا کر فرمایا کہ بیر رایت یعنی پر تیم لو اور آگے بڑھتے جاؤیراں تک کہ اللہ تعالی حتمیں فتح وکا مر انی عطا فرمائے۔

ہے برے باریاں سے در سید سال کے حضرت میں اور ان کے ساتھیوں کے لئے فتح ونصرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آنخضرت میں ہے کہ آپ نے ان کواپی او ہے کی ذرہ پسنائی اور ذوالفقار مکوار ان کے حمائل کی جو آپ کی مکوار تھی۔ پھر آپ نے اپنیس پر چم دے کر قلعہ کی طرف دوانہ کیا۔

علی کے باتھوں حرت کا قبل ..... حضرت علی پر جم کولراتے ہوئے قلعہ کی طرف ردانہ ہوئے اور آخر انہوں نے اسے قلعہ کے بنچ نصب کر دیا۔ قلعہ کے لوپر بیٹھے ہوئے ایک میںودی نے ان کو دیکھا تو ہو چھاتم کون ہو۔انہوں نے کہامیں علی ابن ابوطالب ہوں۔

میودی نے کہا۔

"تم لو کول نے براسر اٹھلاہے حالاتکہ حق وہی ہے جو موسی پرنازل کیا گیا۔!"

اس کے بعد قلعہ واکے نگل کران کی طرف بڑھے ان میں سب سے آگے آگے حرث تفاجوم حب کا بھائی تھا(مر حب بیود کاسر وار تھا) حرث اپنی بماوری کے لئے بہت مشہور تھا۔ مسلمان اس کو بڑھتاد کھے کر راستہ چھوڑتے گئے اور حضرت علی آئی جگہ ثابت قدمی سے کھڑے دہے۔ آخر حرث نے آکر حضرت علی پر حملہ کیا تھوڑی و بر دونوں میں تلوار کے وار ہوئے اور ڈراہی و بر میں حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا حرث کے قتل ہوتے ہی بہوتے ہی بہوتے ہی بہوری تیزی سے بسیا ہو کر واپس قلعہ میں تھی سے۔

مرحب سے مقابلہ ..... اس کے بعد حضرت علیؓ کے مقابلے کے لئے مرحب نکا اور اس نے آتے ہی حضرت علیؓ پر حملہ کیامرحب کے وار کو حضرت علیؓ نے ڈھال پر روکا محران کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹ کر دور جاگری حضرت علیؓ نے فوراہی قریب سے قلعہ کے دردازے کا پوراکواڑا ٹھالیا اور اس کے ذریعہ مرحب کے دار روکئے گئے۔

قلعہ کا کواڑ علی کی ڈھال.....حضرت علی اس طرح قلعہ کا کواڑ ہاتھ میں لئے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قلعہ کا کواڑ ہاتھ میں لئے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قلعہ فلح کرادیا۔اس کے بعد انہوں نے کواڑ کواچھال کراچی پشت کی طرف پھینکا تووہ پور اکواڑ اتی بالشت

وورجاكرا

حضر تعلی کی طاقت و قوت .....راوی کتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اور سات دوسرے آد میول نے اس کر اس کواڑ کو پلٹنا چاہا تو دہ ہم ہے ہلا بھی نہیں۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس دوایت میں جمالت لیعنی ناماتوس پہلو بھی ہیں اور ظاہری انتظاع بھی ہے۔ ایک تول ہے کہ چالیس آدمی بھی اس کواڑ کونہ اٹھا سکے اور آیک قول ہے کہ ستر آدمی بھی نہیں اٹھا سکے اور آیک قول ہے کہ ستر آدمی بھی نہیں اٹھا سکے اور آیک قول ہے

ایک روایت ہے کہ جب حضرت علی قلعہ کے دروازے کے پاس پنچے توانہوں نے قلعہ کاایک کواڑ پکڑ کر جھنکا دیا اور اے زمین پر گرادیا تفا۔ جنگ کے بعد ستر آدمیوں نے مل کر اس کواڑ کو بڑی مشکل ہے اس کی جگہ پر داپس کھڑ اکیا۔ ایک قول ہے کہ حضرت علی اس کو اڑ کو اپنی بیشت پر اٹھا کر کھڑ ہے ہو گئے یہاں تک کہ مسلمان اس کواڑ پر چڑھ کر قلعہ میں داخل ہو گئے۔

بعض نحد ثین نے کہاہے کہ اس حدیث کی تمام سندوائی لیعنی غیر معتبر ہے اور بعض راوی منکر ہیں ہیہ علامہ ذہبی کا قول ہے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ حضرت علیؓ کے کواڑ کواٹھانے کی دوایت کے بالکل ہے اصل ہے جے پست فتم کے لوگوں نے نقل کیاہے واقعہ اس طرح نہیں ہے۔ بھر انہوں نے اس کے بعض ان راویوں کا ذکر کیاہے جنہیں حفاظ حدیث میں سے خارج کیا گیاہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب مرحب نے دیکھاکہ اس کا بھائی حضرت علیٰ کے ہاتھوں قتل ہو گیاہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپ تھیں، دو تکواریں لگا تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپ تھیں، دو تکواریں لگا رکھی تھیں اور دو تگاہے کی سے دیکھنے کے لئے سامنے تھوڑا ساسوار تے بناہوا تھا۔ مرحب کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس میں تین کھل لگے ہوئے تھے۔وہ یہ رجزیہ کلام بڑھتا ہواسامنے آیا۔

قدعلمت خيبراني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب مالذ لنته كالسمة مالدال التعليف ماداد فالسنتك كا

ترجمه: خيبر دالے خوب جانتے بين كه من مرحب مول جوالك بتھيار بند، مبادر اور نمايت تجربه كار

مورماي

اس شعر میں جو''شاکی السلاح''کالفظ ہیں ہے اس کے معنی کمل طور پر ہتھیار بند اور مسلح آدمی کے ہیں اس شعر میں جو'شاکی السلاح''کالفظ ہیں ہے اس کے معنی کمل طور پر ہتھیار بند اور مسلح آدمی نوف اور مجر ہے معنی دہ شخص جس کی شجاعت و مباور می کاڈ تکہ بہتا ہو اور جس ہے دشمن کے گھوڑے سوار بھی خوف ڈدہ رہتے ہوں۔

غرض اس کے بعد مرحب سامنے آگر للکاراکہ کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لئے آئے۔ اس پررسول اللہ ﷺ نے سحابہ سے فرمایا۔ کون ہے جو اس کے مقابلہ پر جائے گا۔ حضرت محد ابن مسلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس کے مقابلے کے لئے میں جاؤں گاہے میر اہی مقروض ہے بیٹنی میرے بھائی کو کل اس نے قل کیا ہے اور میں اس سے وہ قرض بیٹنی بدلہ ابھی تک نہیں لے سکا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ بس تواس کے مقابلہ میں ان کی مدو فرما۔ چنانچہ حضرت محد ابن مسلمہ نے جاکر اس کو قتل کر ویا۔ لیتنی جب دونوں آئے سامنے ہوئے تو مرحب نے حضرت محد ابن مسلمہ بے حاکر اس کو قتل کر ویا۔ لیتنی جب دونوں آئے سامنے ہوئے تو مرحب نے حضرت محد ابن مسلمہ برحملہ کیا ابن مسلمہ نے اس کے حساس کے دھنر سے محد ابن مسلمہ برحملہ کیا ابن مسلمہ نے اس کے دونوں آئے سامنے ہوئے تو مرحب نے حضر سے محد ابن مسلمہ برحملہ کیا ابن مسلمہ نے اس کے دیا۔

وار کواچی چڑے کی ڈھال پر روکا تواس کی تلوار ڈھال کو کاٹ کراس میں میٹس تی۔ ابن مسلمہ نے فور آخودوار کیا لوراے قبل کرڈالا۔

امام مزنی نے اپنی کتاب مختمر میں جو قتل نقل کیا ہے اس سے بھی ای بات کی تا مُدِ ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ ﷺ نے مرحب کے جسم کا تمام سامان حضرت محمد این مسلمہ کوعنایت فرمادیا تھا جس میں اس کی تکوار ، نیز ہ، ذرہ اور خود شامل تھا۔ مرحب کی تکوئر پریہ عبارت کندہ تھی۔

" بير مرحب كي تكوارب جواب حمينے كاده بلاك ہو گا۔!"

مرجب کے قاتل کے متعلق مختلف روایات ایک قول ہے کہ مرحب کے قاتل معزت علیٰ معزت علیٰ کے متعلق ہی تھے۔ اہام مسلم نے اپنی تیجے میں ای قول کو ترجیح دی ہے۔ بعض محد ثین نے کہاہے کہ حضرت علیٰ کے متعلق ہی اس بارے میں متواتر احادیث ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن اثیر جزری نے کہاہے کہ صحیح قول جس پر تمام ہیرت نگاروں اور محد ثین کا اتفاق ہے۔ بی ہے کہ مرحب کے قاتل حضرت علیٰ ہیں۔ ای طرح کتاب استیعاب میں ہے کہ صحیح قول جس پر اکثر محد ثین اور سیرت نگاروں نے اتفاق کیاہے یہ ہے کہ مرحب کے قاتل حضرت علیٰ ہیں۔ محمد قول جس پر اکثر محد شعر سے مقابلے کے لئے بروجے قودہ یہ رجزیہ شعر پردھ میں ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ جب حضرت علیٰ میں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علیٰ مرحب کے مقابلے کے لئے بروجے قودہ یہ رجزیہ شعر پردھ

أَنَّا ٱلَّذِي سُمَّتِن أُمِّي خَيْلَوَة ضَرَّ غَامُ أَجَامِ وَلَيْثُ فَسُورَةً

ترجمہ: میں وہ ہول کہ میری مال نے میر انام حبیدر رکھا۔ میں مفاوّل کا چیتالور بیشہ شجاعت کا شیر ہول دوسر امعر عداس کے بجائے ایک قول کے مطابق یوں ہے۔

كليث غابات كريه المنظر

لعنی نمایت بی خو فئاک جمازیوں کا شیر ہوں۔

دب

حضرت علی کا حبیر رلقب اور اس کے معنی ..... حضرت علی جب پیدا ہوئے تنے توان کے والد ابوطالب والیس کے بیس موجود نہیں تنے ان کی والدہ نے حضرت علی کانام اپنے باپ کے نام پر اسدر کھ دیا جب ابوطالب والیس آئے اور انہیں معلوم ہوآ کہ بینے کانام (اس کے نانا کے نام پر) اسدر کھا گیا ہے توانہوں نے اس کو ناپند کیا اور ان کانام علی رکھا (اس شعر میں حضرت علی نے اپنانام حیدرہ بتلایا ہے کیونکہ) اسد یعنی شیر کے جو مختلف نام بیں ان میں سے ایک حیدرہ بھی ہے دیدرہ کے اصل معنی سخت اور مضبوط کے ہیں۔

آبک قول ہے کہ حضرت علیٰ کوان کے بچپن میں حیدر کالقب دیا گیا کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑالور پر محوشت تھالور جو فخص ایسا ہواس کو حیدرہ کہاجاتا ہے (لنڈ احضرت علی کو بھی حیدرہ کہاجائے نگا)

یوں بھی کماجاتا ہے کہ یہ حضرت علی کا کشف تھا کیونکہ مرحب نے ای رات خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نیر نے اے بھاڑڈ الا (جب دو تول کا مقابلہ ہوا تو) حضرت علی نے اس کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تاکہ اے ڈر اکر اس کے دل میں وہشت بٹھادیں (چونکہ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں لاند احضرت علی کو اسد کہاجائے لگا کیونکہ انہوں نے ہی مرحب کو ہلاک کیا)

على كاجال ليواوار ..... أيك روايت ب كه حضرت على في مرحب ير تكوار كاوار كيا تومرحب في واركودهال

پرروکا تلوار نے ڈھال کو بھی بھاڑ ڈالاکور خود کو بھی۔اس خود کے نیچے جو پھر تھااہے بھی توڑالوراس کے نیچے جودو عمارے تھے ان سے گزر کر تلوار نے اس کی کھو پڑی جاک کردی اور مرحب کی داڑھ کے دانتوں میں آپھنسی۔ کئی شاعر نے اس داقعہ کی طرف اپنے ان شعر دل میں اشارہ کیا ہے جو بڑے اچھے شعر ہیں۔

وشادن ابصره مقبلا فقلت من وجدی به مرحباً

ترجمه : میں نے ایک مخص کو سامنے آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنے ول میں کہا کہ ہونہ ہو بیہ

مرحب ہی ہے۔

قد فُوادی فے الهویٰ قده قد علی فی الوغی مرحباً

ترجمہ: تمناؤل اور آرزوؤل نے میرے ول کے محزے کروئے جیے حضرت علی نے مرحب کے

مكزے كرد ئے تھے۔

مر حب کے ہتھیار ..... مرحب کے قل کے سلیے میں دور دایتیں بیان ہوئی ہیں ایک کے مطابق اس کے قاتل حضرت محد ابن مسلمہ تھے اور دوسری روایت کے مطابق اس کے قاتل حضرت علی تھے۔اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے کہاجا تا ہے کہ پہلے حضرت علی نے اس کی کھوپڑی چاک کی تھی اور اس کے بعد محمد ابن مسلمہ نے اس کو ادھ مراکر دیا تھا۔ کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ کھوپڑی چاک ہوجانے کے باوجود وہ محدثدانہ ہوا ہو للذاحضرت محد ابن مسلمہ نے آخر دارکر کے اس کو بیدم کر دیا اور اس کے بعد حضرت علی اس کی لاش کے باس کے اس کو بیدم کر دیا اور اس کے بعد حضرت علی اس کی لاش کے باس کہ آکر کھڑ ہے ہوگئے۔

سیرت کی ایک کتاب میں علامہ واقدی کی جوروایت ہائیں ہے بھی ای بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ جب حضرت محمر ابن مسلمہ نے مرحب کی دونوں ٹا نگیں کاٹ لیس نومر حب نے الن سے کہا کہ علی نے مار ڈالا۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا نہیں بلکہ اب موت کا ذاکتہ ای طرح چھے جیسر ہے بھائی نے چکھا ہے۔ اس وقت وہاں سے حضرت علی کا گزرا ہوا انہوں نے فور اُس کی گردن مار وی اور اس کے جہم کے ہتھیار در اس قینے کہا ہے۔ بتھیاروں نے میں سلمہ نے تاکہ مرحب کے جہم کے بتھیاروں کے جہم میں متعلق آپ سے فیملہ کرائیں۔ حضرت محمد ابن مسلمہ نے آپ سے عرض کیا۔

"يار سول الله إمين نه اس كى تا تكين كاث كرائها الله يهورُ القاكدوه موية كامزه عجصے بيد ميں بھي

كر سكتا تفاكد اس كى كردن ماردول-!"

اس پر حضرت علی نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بھر آنخضرت ﷺ نے مرحب کے ہتھیار حضرت محمد ابن مسلمہ کو عنایت فرماد ہے۔ عالباس سے پہلے مرحب کا عامر ابن اکوع سے مقابلہ ہو چکا تھا۔ للذااب یہ بات اس دوایت کے خلاف نہیں رہتی جو فتح الباری کے حوالے سے گزدی ہے۔ مرحب کے خلاف نہیں رہتی جو فتح الباری کے حوالے سے گزدی ہے۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی سامنے آیا اس کا نام باسر تھا۔ وہ یہ رجزیہ شعر پڑھتا ہوا نکلا۔

قد علمت خيبر انى ياسر شاكى السلاح بطل مغادر ترجمہ: جیبر کاذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں یاسر ہول جو جھیار پوش برادر اور کشنوں کے پشتے لگانے دالا ہے۔
حضر ت ذیبر مقاطعے میں ..... بدیاسر بھی یہود بول کے مشہور شہ سوال باور سور ماؤں میں سے تھا۔ اس
نے سامنے آتے ہی للکار دی اور کما کون ہے جو میر سے مقاطعے پر آئے گا۔ اس پر حضر ت ذیبر مسلم صفوں سے
نکلے۔ یہ آنخضر ت علی کی چھوئی حضر ت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہتے۔ ان کو نکلتے دیکی کر حضر ت صفیہ
نے آنخضر ت علی کی کے من کیا کہ یاد سول اللہ علی ہی سر میر سے بیٹے کو قبل کر دے گا۔ مگر آپ نے فرمایا۔
نے آنخضر ت علی کہ انشاء اللہ تعالی تمہار اجیا اس کو قبل کر ہے گا۔ ان

ما سر کا قتل ..... چنانچه حضرت زبیر نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت زبیر کے اس کار نامے پر رسول اللہ عظیمی نے الن سے فرمالما۔

"تم پر قمام چیالور مامول قربان ہول۔ہر نبی کے حوار ک تین جال شار دوست ہوئے ہیں اور میرے ک زبیر ہیں۔!"

مر علامہ ذخر ی نے کہا ہے کہ حضرت ذہیر کا یہ واقعہ غروہ ٹی قریظہ کا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذہیر اللہ اوی ہے جو کی مقتول کے ہتھیاروں کے حقد اربے اور یہ بات غروہ ٹی قریطہ کی ہے کہ وسٹمن کے ایک مورمانے مقابلہ کے لئے نظرت پہلے آئے لاکاروی اور کہا کہ ایک ایک کر کے مقابلے کے لئے نظر آئے تخضرت پہلے نے حضرت پہلے کے دیر تو تھم دیا کہ ذہیر تم اٹھو۔ اس وقت ذہیر کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے آئے ضرت پہلے ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ پہلے ہے میر ااکلوتا بیٹا ہے۔ آپ نے فرملیاان دونوں میں ہے جو بھی دوسر سے کے اوپر تم اور بلند کی اور اسے تو اوپر تم اور بلند کی اور اسے تم اور بلند کرے گاوہ کی کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ذبیر نے پہنچ ہی اپ مقابل پر پہلے ہی تم اور بلند کی اور اسے مقابل پر پہلے ہی تم اور بلند کی اور اسے مقابلہ بھی ہواتھا۔ ویکھا کہ بنی قریطہ کے غروہ میں شخصی مقابلہ بھی ہواتھا۔

حمال مک یا ہر کے قبل کا تعلق ہے تو آن بارے میں ایک فول میہ ہے لہ اس کے قبا تل حضرت دبیر نمیں بلکہ حضرت علی تھے۔ مگر اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے ان دونوں باتوں میں بھی اس طرح موافقت پیدا ہو سکتی ہے جس طرح مرحب کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔

پیر بہر سام کا اسلام ..... غزدہ نیبر میں مسلمانوں کا جنگی نعر ہائیت امیت فقا۔ ایک دوایت کے مطابق یا منصور کے اسودر اعلی کا اسلام ..... غزدہ نیبر میں مسلمانوں کا جنگی نعر ہائی میں اسودرائی تفاجوا کی میں میودی کے ملازم آمیت امیت سے اس کی جریاں چرایا کر تا تھا یہ ایک حبثی غلام تھا جس کا نام اسلام تھا۔ کتاب امتاع کے مطابق اس کا حیثی غلام تھا۔ میں مامور کا تھا۔ کتاب امتاع کے مطابق اس کا عام دیا تھا۔

جب رسول الله على خيبر كامحاصر كئے ہوئے تنے تويہ شخص آنخضرت على كياس حاضر ہوكر كئے لگا كه يار سول الله بجھے اسلام پیش كیجئے ( بعنی اسلام کی خوبیان اور احكام بیان فرمائے ) آپ نے اس كو اسلام پیش كیا تو دہ مسلمان ہو تمیار

ایک روایت میں یول ہے کہ اس نے آپ سے عرض کیا میں مسلمان ہو تا ہول بچھے اس کے نتیجہ میں کیا ہے گا۔ کیا لے گا۔ آپ نے فرمایا جنت چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب اسودراعی مسلمان ہو گیا تو آب سے کہنے لگا۔

"یار سول انتد! میں ان بکر یوں کے مالک کے پاس چرواہے کے طور پر مانازم ہوں اب میں ان بکر یوں کا کیا کر دوں کے سال کی بیاس کے سال کی میں میں ان بکر کی اور کسی کی ایک بیل کر کی اور کسی کی ایک بیل کر کی اور کسی کی دو بکریاں ہیں اور کسی کی ایک بیل سے ذیادہ ہیں۔!"
کی دو بکریاں ہیں اور کسی کی اس سے ذیادہ ہیں۔!"

آپ\_نے فرمایا۔

"ان كوسائے كى طرف بنكادويہ خود ہى اينے مالكول كے ياس پہنچ جاكيں كے ۔!"

چنانچہ اسود نے ایک پیالے میں کنگریاں بھر کر ان بکر پول کے منہ پر پھینک دیں اور ان کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔ اپنے مالک کے پاس دالیں جاؤ کیونکہ غدا کی قتم اب میں تو تمہار اساتھ دینے والا نہیں ہول۔ چنانچہ بکریاں اس طرح اکشمی ہو کر دالیں چلیں جیسے کوئی چرولہا نہیں ہنکارہا ہے یماں تک کہ دہ سید ھی قلعہ میں داخل ہو گئیں۔

اسود کا جہاد اور شہادت .....اس کے بعد اسود را گااس قلعہ کی طرف بڑھے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے گئے جنگ کے دوران ایک پھر ان کے آکر لگا۔ ایک روایت کے مطابق کسی ان ویجھے تیمرا نداز کا تیمر آکر ان کے لگا جس سے وہ ای وقت شہید ہو گئے جب کہ انجی تک انہوں نے اللہ کے حضور میں ایک سجدہ مجمی نہیں کیا تھا۔

اسود کا بلند مقام ..... معابہ کی ایک جماعت ان کی لاش لے کررسول اللہ علیجے کے پاس آئی۔ آنخضرت علیجے لئے اسود کی لاش کے اسود کی لاش کے کہ معابہ نے آپ سے پوچھا کہ یارسول اللہ! آپ سے اس کی طرف سے منہ کیوں پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا۔

"اس وقت اس کے پیاس کی دونول بیویاں ہیں جو جنت کے حوریں ہیں دہ اس کے چرے ہے مٹی جماڑ رہی ہیں اور کہ رہی ہیں کے پرے سے مٹی جماڑ رہی ہیں اور کہ رہی ہیں کہ۔اللہ تعالیٰ اس کے چرے کو خاک میں ملائے جس نے تمہارے چرے کو گرو آلود کیااور اللہ تعالیٰ قاتل کو قتل کرے۔!"

ایک روایت میں یہ اضافہ مجھ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔"اللّٰہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ سے سر فراز فرمایا ہے اور اسے نیبر کی طرف روانہ کیا۔اسلام ایک سچائی اور حق کی حیثیت سے اس کے دل میں حاکزین تھا۔!"

قلعہ ناعم کی فتح .....اس کے بعد اللہ تعالٰی نے اس قلعہ کو فتح کرادیا۔ اس قلعہ کا نام ناعم تھا۔ نطات کے قلعوں میں میہ پہلا قلعہ ہے جو حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔

حفرت عائشہ روایت ہے کہ جب تک بن قمۃ کی حوطی فتح نہیں ہوئی رسول اللہ علی ہے نہ نے نہ گیموں فتح ہوئی اور کی ہوئی اور کی ہوئی اور کی موجود سے ایک تھی۔ یہ حوطی مرحب کے بھائی یاسر کا گھر تھی۔ اس تفصیل کے ظاہر ک الفاظ ہے انداز ہو تا ہے کہ بیانا محم نامی حوطی قلعہ تھی۔

کیاجا تا ہے کہ جب حضرت علیؓ نے ناعم کا قلعہ فٹے کیا توانہوں نے اس شخص کو گر فقار کیا جس نے محمہ ابن مسلمہ کے بھائی محمود ابن مسلمہ کو قتل کیا تفا۔ حضرت علیؓ نے اس شخص کو حضرت محمد ابن مسلمہ کے حوالے كرديا جنبول نے اسے اسے بھائى كے بدلے ميں تمل كرديا۔

اوھر پیچے بیان ہوائے کہ حضرت محمد ابن مسلمہ نے مرحب کو قبل کیا تھا کیو نکہ گذشتہ روایت کی بنیاد پر وہی ان کے بھائی محمود کا قاتل تھا (آگے بھی ایک روایت آری ہے کہ رسول اللہ پہلے نے کتانہ نامی شخص کو حضرت محمد ابن مسلمہ کے حوالے کیا تھا تا کہ وہ اس کواپنے بھائی کے بدلے میں قبل کر دیں۔اب ان روایات سے اس گذشتہ بیان کی تا مَدِ ہو جاتی ہے کہ مرحب، کنانہ اور وہ شخص جے حضرت علی نے گر فار کر کے محمد ابن مسلمہ کے حوالے کیا۔ بینوں ہی آدی محمود ابن مسلمہ کے قبل میں شر یک بھے۔

مسلمانوں کو کھانے کی بیٹی ..... قلعہ کے اس محاصرہ کے دوران مسلمانوں کو کھانے پینے کی سخت بیٹی ہوگی اور دہ بھوک سے بے حال ہونے گئے چنانچہ بنی اسلم کے مسلمانوں نے اساء ابن حاریہ اور اس کی بیوی کو رسول اللہ بیٹی کے خدمت میں بیر پیغام دے کر بھیجا کہ بنی اسلم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جم لوگ بھوک سے بدحال ہورہ ہیں۔ اس پر لوگوں نے انہیں ملامت کی اور کہا کہ کیا تم عربوں کے در میان ہوتے ہوئے در میان میں جو اس پر اساء کے بھائی ذید ابن حاریہ کیا۔

"خدای متم میں اس آرزو میں ہول کہ بیدو فد جور سول اللہ عظافے کی خدمت میں جارہاہے خمر وبر کت کی

ہی تابت ہو۔!" '' مخضرت علیت کی دعا۔...اس کے بعد اساء آنخضرت تلک کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو بی سلم کا پیغام پہنچایا۔

آنخضرت ملك نان ك لئ دعاكرت موسة فرلمايد

"اے اللہ! تخصے ان کے حال کا پتہ ہے اور یہ کہ ان کے پاس کوئی قوت اور استطاعت نہیں ہے میرے پاس بھی کچھے نہیں ہے میرے پاس بھی بچھے نہیں ہے اکثر تلعوں کو پاس ہے اکثر تلعوں کو پاس ہے اکثر تلعوں کو اس جا کھر تلعوں کو اس جا کھر تلعوں کو اس جال بیں درق اور تھی کی فراوانی ہو۔!"

اس کے بعد آپ نے حضرت حباب! بن منذر کو پر تیم عنایت فربلیالور لوگول کو جنگ کے لئے پر ابھختہ کیانا عم نامی قلعہ کے بعد وسعب نامی قلعہ میں پہنچ کے بیانا عم نامی قلعہ کے بعود یول میں سے جولوگ جان بچاکر نگئے میں کا میاب ہوگئے شے دہ صعب نامی قلعہ میں پہنچ کے جو نظات کے قلعول میں سے ایک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی وقے صعب نامی قلعہ اس ورج غروب ہونے سے بھی پہلے وہ دون سے اس قلعہ کا محاصرہ جل رہا تھا (لیکن پھر حق تعالی نے اس کو نہایت آمانی ہے وہ کرادیا۔

ر سد کے زیر وست ذخائر ..... خیبر کے قلعول میں ہیں وہ قلعہ تفاجس میں کھانے ہے کا سامان سب ہے زیادہ تفاجس میں کھانے ہے کا سامان سب ہے زیادہ تفاجی صعب قلعہ میں گیہوں، تھجور، تھی ، ذینون کا تیل، چربی، مولیثی اور دوسر سے ہر قسم کے مال و متاع کی اسب سے ذیادہ فراوانی تھی۔

یے روایت حضرت عائش کی اس گذشتہ صدیت کے خلاف نہیں ہے جس میں انہوں نے قلعہ ناعم کے سلسلے میں کمائی۔ وغیرہ و فیرہ دنی ہے روایت اس کشر شدہ وایت کے میاں نال کتیبہ کے قلعوں میں پہنچادیا تھا کیونکہ شاید بیال مال سے مراو نقدو غیرہ ہے جو کھانے بینے کی الن چیزوں کے علاوہ تھی جن کا بیال ذکر ہوا۔

سرت طبیہ آردو جلدہ میں اس قلعہ صعب میں پانچ سوجانباذیتے اس کے فتح ہوئے سے پہلے قلعہ قلعہ میں ہے ایک مخص نکل کر سامنے آیا اور اس نے اپنے مقابل کو للکارا۔ اس مخص کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے كے لئے حضرت حباب ابن منذر كئے اور اے قل كر آئے۔

اس کے بعد ایک دوسر ایمودی تکلالور اس نے بھی مخصی مقابلے کے لئے للکار اس کانام دیال تھااس کے مقابلے کے لئے حضرت عمارہ این عقبہ غفادی نظے انہول نے ایک دم دیال کی کھویڑی پردار کرتے ہوئے كها. في است سنبعال مين ايك غفاري لزكامول ( إظام بد ايك ساده سامله ب مر محابد كرام في سمجماك حضرت عمارہ نے اپن برائی اور تکبر کے لئے مدبات کی ہے۔ اگرچہ جنگ میں ایسے جملے جائز ہیں)اس پر صحابہ نے کماکہ عمارہ نے اسیے جماد کا تواب ختم کر لیا۔ عرجب استخضرت علیہ کو عمارہ کا بید کلمہ اور لوگول کا میہ تبعرہ معلوم ہواتو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کواس عمل کا اجر بھی مے گالور اس کابی کار نامہ قابل تعریف بھی ہے۔ يهود كاشديد حمله .....اس كے بعد يهوديوں نے ايك نهايت زبروست حملہ كيا جس كے بتيجہ ميں مسلمان بسیا ہوئے اور او حر منتشر ہوتے ملے کئے بہود آ کے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ علی کے یاس پہنچ منے۔ آنخضرت ملک اس وقت محور ہے۔ اتر کر زمین پر کھڑے ہوئے تھے۔

مسلمانوں کا جو الی حملہ اور سنتج ..... اس وقت حضرت حباب ابن منذر انتنائی ثابت قدمی کے ساتھ جے رے اور یمود یول کامقابلہ کرتے رہے کر مول اللہ علی نے مسلمانوں کو جماد کے لئے ابھار اجس پر مسلمان ر کے ا ور انہوں نے بلٹ کر بہود ہوں پر ایک بھر پور تملہ کیااور حصرت حباب ابن منذر نے وعمن پر بلغار کی۔ یہودی اس جملے کی تاب نہ لاسکے اور تیزی ہے بسیا ہونے لگے یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی حویلیوں تک بہنچ سے اور انہوں نے اندر محس کر وروازے بند کر لئے۔ مسلمانول نے قلعہ پر بلغار کی اور یمبود یول کو قتل اور کر فتار کرنے لکے (یمال تک که قلعه فتح بو کیا)اس قلعه میں بڑے ہانہ پر گیہوں، مجوریں، تھی، شمد، شکر بعنی کھانڈ، زینون کا

تیل اور چربی مسلمانوں کے افتکر کے ہاتھ آئی۔

بني النينة كى مقبول وعا ..... اى وقت رسول الله ينكف كى طرف سے اعلان كيا كميا كه خوب كماؤ جاره بناؤ مكر یمال کی کوئی چیز لیعنی کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر ہر گز مت جاؤ۔ جمارے شافعی فقهاء کا نہی تر ہب ہے اور میں ان کی دلیل ہے۔ شا فعیوں کا تد ہب ہے کہ مال نتیمت کے حصہ داروں کو کھانے ہیں اس فقد لینے كى اجازت ہے جس ہے بیب بھر سکے ،اى طرح اتنے مجل لے سکتے بیں جتنے عام طور پر كھائے جاتے ہیں ،اى طرح ضرورت کے مطابق جانوروں کے لئے جارہ لے تلتے ہیں۔ یہ مئلہ اس صورت میں ہے جبکہ جماد دار الحرب میں ہورہا ہواور اس وقت تک ہے جب تک کہ دارالحرب سے نکل کر دومری جگہ نہ چینج جائمیں۔ مگر مجاہدین وہ چیزیں نہیں لے سکتے جوروز مرّ ہ اور بنیادہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں جیسے شکر وغیر ہ ہے ( لیعنی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اگر کسی مجاہد کو ضرورت ہے تو وہ صرف دہی چیزیں لے سکتا ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ مید مسئلہ ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے جو یمال ذکر ہو تھیں کیونکہ ممکن ہے بیہ اجازت ان تمام چیز دل کے کھانے کے متعلق ہوجن چیز ول کااس روایت میں نام بنام ذکر ہواہے۔

سيرت ابن بشام من عبدالله ابن معقل بروايت بك نيبر كمال غنيمت من سے جھے جو چيز ہاتھ تکی وہ تربی کا ایک بور اتھا میں نے اے اپنے کندھے پر لاد الور (اپنے پڑاؤ کی طرف) جلنے کالرادہ کیار استے میں جھے مال غنیمت کے تکرال مل گئے۔ یہ ابو یسر کعب کعب ابن عمر دا بن زیدانصاری تھے۔

راوی کمتاہے کہ ابویسر نے ان کو یہ بوائے جاتے ہوئے دکھے کر انہیں گردن سے بجڑ لیالور کمالے لے کر ہمارے ما تھ چلو تاکہ یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں نے کما خداکی قتم میں یہ بوراہر گزشمیس منیں دول گا۔ اس پروہ بورا پکڑ کر کھینچ گئے اس و قت رسول انشہ تھاتھ نے ہمیں دیکھا کہ ہمارے در میان کھینچ تان ہور ہی ہور ہی ہے۔ آپ اس منظر پر بے ساختہ ہنس پڑے اور پھر گران غنیمت سے فرمانے گئے کوئی حرج نہیں اسے جانے دو۔ چنانچہ ابویسر نے جھے چھوڑ دیا۔ میں سیدھا ہے پڑاؤ ہیں اپ ساتھیوں کے پاس پہنچالور ہم سب نے کھانا کھانا۔

تکاب امتاع میں ہے کہ مسلمانوں کو اس حو کیلی تینی قلعہ صعب میں بہت ساجنگی سامان ہاتھ لگا جس میں دیا ہے اور منجنیق تھی۔ یہ بات اس گذشتہ خبر کے مطابق ہے جس میں ایک یہودی مخبر نے آنخضرت علی کو میں دیا ہے اور منجنیق تھی۔ یہ بات اس گذشتہ خبر کے مطابق ہے جس میں منجنیق، دیا ہے ، ذر جیں اور تکواریں بھری اطلاع دی تھی کہ ایک حو یلی کے ایک مکان میں تہہ خانہ ہے جس میں منجنیق، دیا ہے ، ذر جیں اور تکواریں بھری ہوئی ہیں۔ عالیًا میلمانوں کو جو یہ سامان جنگ ما اس مخبر کی اطلاعات پر تلاش کیا گیا تھا۔

قلعہ قلّہ کا محاصرہ ..... جب سے قلعہ فتح ہو گیا تو اس کے جو لوگ جان بچا کر نکلنے میں کا میاب ہوگئے وہ حصن قلّہ ایک بہاڑ کی چوٹی پر تھا اس لئے اس کو حصن قلّہ ایک بہاڑ کی چوٹی پر تھا اس لئے اس کو حصن قلّہ کماجا تا تھا بجر اس کو قلّہ زبیر کماجانے نگا کیو نکہ فتح کے بعد یہ حضر ت زبیر سے حصے میں آیا تھا۔ یہ نطاب کے قلعول میں آخری قلعہ تھا بینی نطاب کے تین قلعہ تھے ایک قلعہ نام دوسر ا قلعہ صعب اور تیسر ا قلعہ قلہ (یول سمجھنا چاہئے کہ نطاب ایک مخلّے کا نام تھا اور اس محلّے میں تین قلعے تھے جن کے نام بیان ہو ۔

ایک بہودی مخبر کی اطلاعات ..... غرض قلعہ صعب کے بعد مسلمانوں نے قلعہ قلہ کا محاصرہ کرلیااس محاصرہ کو نین دن گزرے ننے کہ مسلمانوں کے پاس ایک بہودی آیاور آنخضرت تابیج سے کہنے لگا۔

"اے ابوالقاسم! آپ میری جال بخشی کر دیجئے تو اس کے بدلے بیں آپ کو میں الیں اہم خبریں دول گاکہ آپ اطمینان سے قلعہ فنج کرلیں گے درنہ اگر آپ اس قلعہ کاایک مہینہ تک بھی محاصرہ کئے رہیں تو بھی اس کو فنج نہیں کر سکتے کیونکہ اس قلعہ میں زمیں دوز نہریں ہیں وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں ہیں سے ضرورت کا پانی کے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کس طرح ان لوگوں کا پانی بند کر دمیں تو یہ لوگ آسانی سے ہلاک سے مائیں۔ اب اگر آپ کس طرح ان لوگوں کا پانی بند کر دمیں تو یہ لوگ آسانی سے ہلاک سے مائیں۔ اب

قلعہ ولیہ کی فتے ۔۔۔۔ آنخضرت ﷺ نے اس شخص کو امان دے دی اور اس کے بعد اس مخبر کے ساتھ ان نہر ول برگئے اور انہوں نے بعد اس مخبر کے ساتھ ان نہر ول برگئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خول ریزی جنگ کی مر آخر کاریہ قلعہ قلہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔

(اس طرح جب مسلمان نطات کے تینوں قلع فی کر بھے تو) آب دہ شق کے قلعوں کی طرف بوسے۔
مید لفظ شق ش برزبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور ذیر کے ساتھ بھی مگر ذیان کے ماہرین کے نزدیک شق لیعنی ذہر
کے ساتھ ذیادہ صحیح ہے (بیہ شق بھی کویاا یک محلّہ کانام تفاجس میں کئی قلعے تھے)
قلعہ آئی بر حملہ ..... شق کے قلعوں میں مسلمان سب سے پہلے قلعہ آئی کی طرف بڑھے جمال ذہر وست

جنگ ہوئی۔ قلعہ کے لوگوں میں سے پہلے ایک شخص نکلا جس کو غزوال کماجاتا تھا۔ اس نے شخصی مقابلے کے سلمانوں کو لاکارا۔ اس کی لاکار پر حضرت حباب این منذر بر سے انہوں نے جشنچے ہی غزوال پر حملہ کر دیالور پہلے ہی وار میں اس کا داہتا ہاتھ ہے آوھی کلائی پر سے کاٹ ڈالا۔ غزوال ذخی ہو کر داپس ہوااور قلعہ کی طرف بھاگا۔ حضرت حباب نے اس کا چیچھا کیالور بھا گئے ہوئے دوسر اوار کر کے غزوال کی ایزی کے اوپر کا پٹھا لیعنی کو بھی کاٹ وی (جس کے بعد غزوال گرا) ور حضرت حباب این منذر نے فور آئی اس کو قبل کر ڈالا۔

ای وقت ایک دوسر ایبودی شخصی مقابے کے لئے نکلااس کے مقابے کے لئے مسلمانوں میں سے ایک مقابے کے لئے مسلمانوں میں سے ایک اور شخصی مقابلے کے لئے ایک اور شخصی مقابلے کے لئے لئکارا۔اس دفعہ اس کے مقابلے کے لئے مسلمانوں میں سے حضر ت ابود جانہ نکلے اور سامنے پہنچتے ہی انہوں نے دار کر کے اس بہودی کا ایک پیر کاٹ دیاور مجر دوسرے حملہ میں فور آئی قبل کر دیا۔

قلعہ الی کی فتح .... اس کے بیودیوں نے شخصی مقابلے ختم کر دیے (اور ان کی طرف سے ان کوئی فخص مقابلے ختم کر دیے (اور ان کی طرف سے ان کوئی فخص مقابلے کے لئے نہیں نکلا) اس پر مسلمانوں نے نعرہ تھجیر بلند کیااور قلعہ پر حملہ کر دیا مسلمان قلعہ کے اندر تھس کے ان میں سب سے آ گے دعفر ت ابود جانہ تھے۔

قلعہ میں مسلمانوں کو بہت سامال دووات، بکریال اور کھانے پینے کا سامان ملا۔ قلعہ میں جولوگ تھے دہ وہال سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور انہول نے شق کے دوسرے قلعہ میں جاکر پناہ لی جس کانام قلعہ بری تھا۔شق کے دوئی قلعہ بری تھا۔

قلعہ بری بریلغار ..... قلعہ بری میں یہودیوں نے ذہر دست تفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ان او گول نے مسلمانوں پر شدید تیر اندازی اور سنگ باری کی یمال تک کہ بعض تیر اس جگہ تک چہنے کر گرے جمال رسول اللہ ﷺ کے کپڑول میں بھی الجھ گئے آنخضرت ﷺ نے اللہ ﷺ کے در سے معلی اللہ علی کے انتخارت ﷺ نے دین ہے ایک مٹھی بھر سنگریز سے اٹھائے اور انہیں قلعہ کی طرف پھینک دیاان سنگریزوں کے بھینکنے ہے یہ قلعے ارزائے اور اس کے بعد زمیں میں دھنئے گئے۔ای دفت مسلمانوں نے جو بچھ بھی دہاں تھا تیزی ہے قبضہ میں الدیا ہے۔

شق کے قلعے جیسا کہ بیان ہوادو تھے ایک قلعہ اُلیٰ لور دوسر ا قلعہ بری۔ مگر اس بارے بیس علامہ حافظ و میاطی نے اپنی سیرت میں جو کچھ لکھا ہے وہ قابل غور ہے کیونکہ سیرت و میاطی میں بیہ لفظ ہیں کہ شق میں کئی قلہ میں حریم میں تنا اُرزید تنا ہے بھی ہتہ

قلع سے جن میں سے قلعہ آئی اور قلعہ بری بھی سے۔

ا قول ۔ مولف کہتے ہیں: کتاب امتاع میں ہے کہ مسلمانوں کو جو منجنیق ملی تھی وہ قلعہ صعب میں ملی تھی جو نظات کے قلعوں میں ہے ایک تھا۔ اور اس منجنیق کے متعلق مسلمانوں کو اس میںووی مخبر نے اطلاع وی مقی جس کو حضر ت عمر فاروق آنخضر ت منطق کے پاس لے کر آئے تھے اور آنخضر ت منطق نے جس کو امان وی مقی جس کو حضر سے منطق نے جس کو امان وی مقی جس کہ دیا تھا جو شق جیسا کہ بیان ہوا۔ نیز ریہ کہ مسلمانوں نے اس منجنیق کو جو قلعہ صعب میں ملی تھی بری پر نصب کر دیا تھا جو شق کے قلعوں میں سے ایک تھا۔

تر یہ بات بعض علماء کے اس قول کے خلاف ہے جس کے مطابق مسلمانوں نے غزوہ طا نف کے سوا کسی دوسرے غزوہ میں منجنیق نصب نہیں کی تھی۔اس بارے میں یہ کماجا تاہے کہ منجنیق نصب کرنے سے سراو ئیے ہے کہ مسلمانوں نے سوائے غزوہ طاکف کے اور کسی غزوہ میں مجنیق کو استعمال کر کے اس سے شکباری نہیں کی تھی۔ للذاجمال تک قلعہ بری کا تعلق ہے تو مسلمانوں نے یہاں مجنیق نصب ضرور کی تکر اس سے شکباری نہیں کی گئی۔اس تشر تک کے بعداب دولیات میں اختلاف باقی نہیں دہتا۔

مسلمانوں کواس قلعہ بری میں تانے اور سفانی کی مٹی کے برتن بھی ملے جن میں یہودی کھاتے ہیئے شخص آنخضرت علی ہے ان بر تنوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کو دھوکر ان میں کھانے پکاؤلور ان کو کھانے ہیئے میں استعمال کروایک روایت میں بول ہے کہ پہلے ان بر تول میں پائی کرم کرواور بھر کھانے پیاکر کھاؤ ہو۔

جمال تک آنخضرت علی کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ پہلے ان پر شوں میں یانی گرم کرو۔ تو اس کی حکمت ظاہر ہے اور وہ رہے کہ گرم کرد۔ تو اس کی حکمت ظاہر ہے اور وہ رہے کہ گرم یانی میں نظافت اور یا کیزگ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی گندگی یا میل کو صاف کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ والڈ داعلم۔

تطات اور شق کی مکمل فتح !....اب نطات اور شق کے پانچوں قلعوں پر مسلمان قبضہ کر پیکے تھے لازاان قلعوں میں سے جو یمودی جان بچا کر بھا کے انہوں نے کتیبہ کے قلعوں میں پناہ حاصل کی تبیہ کے قلع بھی تین تھے ان میں سے پہلے قلعہ کانام قموص تھاجو میں کے وزن پر ہے۔دومرے کانام وطبح تھالور تبیسرے کا سُلالم تندا

قلعہ قموص برحملہ اور فتح .... خیبر کے قلعول میں سب سے بردااور عظیم الثان قلعہ قموص نفالور میں مب سے نیاوہ میں الشان قلعہ قموص نفالور میں مب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ تفا۔ مسلمانوں نے بیس دن تک اس قلعہ کا محاصرہ کے رکھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس قلعہ قموص کو حضرت علیٰ کے ہاتھوں فتح کراویا۔

اس قلعہ قموص کو حضرت علیٰ کے ہاتھوں فتح کراویا۔

ای قلعہ سے صفیہ بنت صمیکا بن اخطب گر فآر ہو کمیں (جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سر بلند فرمایااوروہ آنخصرت علاق کی بیوی بنیں )علامہ حافظ ابن حجر کا قول بی ہے (کہ حصرت صفیہ قموص کے قلعہ ہے گر فاآر ہوئی تھیں)

ایک قول ہے کہ حضرت صفیہ کانام کر فآری ہے پہلے ذینب تھا پھر جب ہے گر فآر ہو کر صفی میں شامل ہو کی نوان کانام صفیہ ر کھا گیا۔ صفی مال غنیمت کاوہ حصہ ہوتا تھا جس کور سول اللہ عظیۃ اپنے لئے نتخب فرمالیتے سے سے سے پہلے ہوتا تھا جیسا کہ تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے۔

جابلیت کے زمانے میں انتکر کا جوامیر ہو تا تھا اس کو مال غنیمت میں سے چو تھا تی حصہ ملا کرتا تھا چو تھا تی کو عربی میں سے چو تھا تی حصہ ملا کرتا تھا چو تھا تی کو عربی میں چو نکہ ربع کہتے اس لئے امیر کشکر کے اس چو تھائی حصے کو مرباغ کما جاتا تھا (جیسا کہ اس کی تفصیل گذشتہ ابواہ میں بیان ہو چی ہے)

علامہ سینگی نے لکھا ہے کہ مال غنیمت میں ہے رسول اللہ ﷺ کوجومال ملتا تقاوہ تمین طریقوں ہے ملتا تقادا کیہ توصفی کے ذریعہ (کہ آپ کُل مال کی تقسیم ہے پہلے اس میں ہے اپنے لئے کچھ بھی پیند فرما سکتے تھے) دوسر ہے آپ کو کوئی چیز ہدیہ کے ذریعہ بھی حاصل ہوجاتی تقی۔ (یعنی کوئی صحابی آنخضرت ﷺ کواپنے مال میں ہے کوئی چیز ہدیہ کر دیتا تھا)۔اور تیسر ہے مال غنیمت کے پانچویں حصہ کاپانچواں حصہ آپ کو ملتا تھا۔ یمال شک علامہ سمیلی کا حوالہ ہے۔واضح رہے کہ بیپانچواں حصہ فئی کے مال کے علاوہ ہواکر تا تھا۔
تک علامہ سمیلی کا حوالہ ہے۔واضح رہ۔۔۔ غرض اس کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطبح اور قلعہ سکلا کم کا محاصرہ

کر لیا۔ یہ نفظ اصل میں وطح سے نکلاہ (جس کے معنی ہیں زور سے ماریا) وطع کے اصل معنی اس مٹی کے ہیں جو (کسی نم زمین پر ہیٹھنے کی وجہ سے) پر ندے کے بیجوں پر لگ جاتی ہے۔ مگر تفعہ وطبح کا نام وطبح ابن مازن نامی شخص کے نام پر رکھا کیا تھا جو توم تمود کا ایک شخص تھا۔ سلالم کوسلالیم بھی کہا جاتا ہے یہ یہود یوں میں بنی حقیق کا قلعہ تھا لور نیبر کے قلعوں میں آخری قلعہ تھا ورنہ اس کے علاوہ تنیبہ کے قلعوں میں آخری قلعہ تھا ورنہ اس کے علاوہ تنیبہ کے قلعوں میں آخری قلعہ تھا ورنہ اس

میمود کی طرف سے صلح کی پیش کش ..... غرض مسلمانوں نے اب ان دونوں قلعوں کا محاصرہ کیاجو چودہ ون تک جاری رہا مگر دونوں قلعوں میں ہے کوئی شخص لکل کر سامنے نہ آیا۔ آخر آنخضر ت بھانے نے ارادہ فر مایا کہ قلعہ دالوں کے خلاف منجنیق نصب کی جائے (چنانچہ اس ارادہ پر عمل کیا گیا ) گرائی منجنیق سے سنگ باری منبیل کی گئی۔ منجنیق د کھ کر یمود یوں کواپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور انہوں نے آنخضرت مائے ہے در خواست کی کہ ہماری جائی کی شرط رکھی کہ ہمارے ہیوی بچوں کی بھی جال کہ ہماری جائے ہوں کوئی چن کہ ہماری جائے ہوں کے گوئی چنے کے ہماری جائے ہوں کے گوئی چنے کے کہ ہماری جائے ہوں کے گوئی چنے کے کہ شرط رکھی کہ ہمارے بدن کے کپڑوں کے کوئی چنے کے کہ شرط رکھی کہ ہمارے بدن کے کپڑوں کے کوئی چنے کے کہ شرط رکھی ہوائے ہوں کے گوڑوں کے کوئی چنے کے کہ شرط رکھی ہوائے ہوں کی جائے کہ کوئی جنے کے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی گوڑوں کے کوئی چنے کے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی گوڑوں کے کوئی چنے کے کہ شرط کی گوڑوں گے کہ کوئی جائے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی گوڑوں کے کوئی چنے کے کہ شرط کی گوڑوں گے کوئی جائے کہ شرط کی جائے کہ شرط کی گائے کہ کہ جائے کوئی جائے کہ کہ کہ کر شیں جائیں گائے کی گوڑوں گے کوئی جائے کوئی جائے کہ کہ کوئی گوڑوں گے کہ کوئی جائے کی گوڑوں گے کہ کوئی جائے کی گوڑوں گے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کیا کوئی جائے کی کوئی جائے کی کوئی جائے کوئی جائے کی کوئی جائے کی جائے کوئی جائے کی کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کی کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کی کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کوئی جائے کی کوئی جائے کی خوائے کوئی جائے کی کوئی جائے کی کوئی جائے کوئی جائے کوئی کوئی جائے کی جائے کوئی کوئی کے کوئی جائے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

صلح اور قبضیہ ..... ان شرائط پر آنخضرت عظی نے ان سے صلح قبول فرمالی اور ساتھ ہی ہے کہ اگر دولوگ اپنے مالی دولت میں ان شرائط پر آنخضرت عظی نے ان سے سے تبوا تبدا کر مول مالی دولت میں سے کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ان سے لوچھا گیا ہے چھیار ہے ہیں تواللہ اور اس کے رسول کاذمہ بری ہے (اور اس کے انجام کے دولوگ خود ذمہ دار ہول کے)

سے قلعے مال غنیمت تھے یا مال فئے ....اس تفصیل سے معلوم ہواکہ نیبر کے قلعوں میں سوائے وطیح اور مسلم اللہ کے ان دو قلعوں کے باتی سب قلعے طاقت کے ذریعہ حاصل کئے گئے صرف میں دونوں قلعے مسلم اور بغیر خوں دیزی کے لئے ہو کے اندابید ونوں قلعے سول اللہ بھانے کے حق میں فئ کا مال تھے۔

یہ تفصیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں قلعوں کے محاصرہ کے دوران بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی کیو تکہ فئی دہی ہو تا ہے جس کے مالک بغیر لڑے بھڑے جلاوطن ہو کر اور اس مال کو چھوڑ کر چلے جائیں (جیسا کہ چھے بھی بیان ہو چکاہے)اس بارے میں بھی قول ہے۔

مرکتاب دخس الانف میں فئی کے متعلق جو قول ہے اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ دوہال جس پر کئی شہر کے کفار صلح کرلیں چاہے دہ سلح ایسے محاصرہ کے بعد ہوئی ہو جس کے دوران سٹک باری اور تیر اندازی کی حد تک جنگ بھی ہوئی ہو۔

کتاب فتح الباری میں علامہ ابن عبدالبر کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک خیبر کے سب قلعے طاقت کے بل پر فتح کئے ہیں۔اس فخص کو شبہ یعنی غلط فنمی ہوئی ہے جس نے کہا ہے کہ وہ دونول تقلع صلح کے ذریعے فتح ہوئے جن کو قلعہ والول نے اپنی جال بخشی کے صلہ میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا تقار اور یہ کہ یہ صلح کی ایک فتم ہے تمریہ صور تحالی محاصر واور جنگ کے بعد ہی چیش آئی تھی۔

یمال تک علامہ ابن عبدالبر کاحوالہ ہے (لیمنی ان کے نزدیک اگر محاصرہ اور ستک باری و تیمراندازی کی حد تک جنگ ہو فیا اور کے مسلمانوں کے حوالے کئے گئے تو یول نہیں کماجائے گاکہ یہ قلعے صلح کے ذریعے فتح ہوئے جان کہلائیں مے)

بہر حال یہ اختلاف قابل غورہے کیونکہ آگریہ فتح جنگ کے ذریعہ مانی جائے تواس کامال فئی کے مال میں شار نہیں کیا جائے گا۔ غالبًا یہ ال جنگ سے مراد تیم اندازی اور سنگ باری ہی ہے ورنہ ظاہر ہے پیچھے بیان ہوچکا ہے کہ چودہ دن تک محاصر درہے کے باوجو دان قلعوں میں سے کوئی شخص مقالبے کے لئے باہر نہیں نکلا۔

یہ تفصیل قابل غورہے کیو نکہ علامہ ابن عبدالبر کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرہ و تیر اندازی اور سنگ باری کی حد تک جنگ کے ذریعہ میہ قلعہ فتح ہوجائے کے وجہ سے ان قلعوں کا مال رسول اللہ علیہ کے اور سنگ باری کی حد تک جنگ کے ذریعہ میہ آلک ترجب کے ایک فتیم میں میں رہا بلکہ میہ مال تنیمت ہے (جس کی سب مسلمانوں پر تقسیم ہوتی ہے)۔ عالبا میہ مالکی تمہ جب اور علامہ ابن عبدالبر مالکی ہی تھے۔

بظاہر مقصد رہے کہ جنگ ان لوگول نے کی جو محاصرہ کے دوران جلاد طن ہو کر چلے گئے تھے در نہ یہ تو بیان ہو ہی چکا ہے کہ جن لوگول نے جلاد طنی اختیار کی ان میں سے محاصرہ کے دوران کوئی ایک شخص بھی مقابلہ کے لئے نہیں نکلا تھا۔ ادھر آگے یہ صراحت آئے گی کہ میہ لوگ اپنے جس مال کوچھوڑ کر جلاد طن ہوئے وہ فک تھاغنیمت نہیں تھا۔

بر آمد ہونے والے ہتھیار ..... غرض مسلمانوں نے ان دونوں قلعوں بینی قلعہ وطیح اور قلعہ سلالم پر قبصہ کیا تو انہیں ان میں سے جو سامان ملا اس میں ایک سوذر ہیں، جار سو تکواریں ایک ہزار نیزے اور پانچ سو عربی کما نیں معہ ترکشوں کے شامل تھیں۔

تورات کے سنے ۔۔۔۔ بال غنیمت کی تلاش کے دوران محابہ کوان قلعول میں سے تورات کے بہت سے صحیفے بھی سے نورات کے بہت سے صحیفے بھی ملے بنتے اس پر یہودی رسول اللہ علی کے پاس آئے اور آپ سے ان صحیفول کے واپس کرنے کی ورخواست کی۔ آنخضرت علی نے صحابہ کو تھم دیا کہ دہ صحیفے واپس ان کے حوالے کردیئے جائیں۔

گریہ بات ہمارے شافعی فقہاء کے قول کے خلاف ہے کو تکہ ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی آسانی کا ہیں اگر ملیں اور ان سے اس وجہ سے فائدہ تہ اٹھایا جاسے کہ وہ سخ کر دی گئی ہیں تواگر ممکن ہوان کو مثاویا جائے ورنہ پھاڑ ویا جائے اور اسے مال غنیمت میں شامل کر کے بچے ویا جائے۔ اب اس روایت کے متعلق یہ کما جائے گاکہ یہود یوں کے یہ صحیفے جو قلعہ وطبح کورسلالم سے ملے ہتے تبدیل شدہ نہیں رہے ہوں گے۔

یہود کا خرائے ۔۔۔۔ یہود یوں نے ان قلعوں سے نگلتے ہوئے وہ تھلے غائب کر و یئے جن میں بنی نفیر کے یہود یوں کے ذیورات، موتی اور جواہر ات تھے۔ بنی نفیر کے یہود یوں کو جب مدینے سے جلاوطن کیا گیا تھا تو وہ سب مال و متاع لے کر وہاں سے نگلے تھے۔ مدینے سے نگلتے وقت بنی نفیر کا مر دار سلام ابن ابوالحقیق اس ذر و جواہر کو وہ بنا کے ای سر دوگر م اور حواہر کو وہ بنا کے ای سر دوگر م اور حواہر کو وہ بنے ہے کہ کر وہاں کو دکھلا تا ہوا لے جارہا تھا اور کتا جا تھا کہ یہ دولت ہم نے و نیا کے ای سر دوگر م اور خواہر کو وہ بند کر کے مسلمانوں کو دکھلا تا ہوا لے جارہا تھا اور کتا جا تھا کہ یہ دولت ہم نے و نیا کے ای سر دوگر م اور خواہر کو ایک بنے جو کہ کہ کہ کہ کر خواہر کو بند کر کے مسلمانوں کو دکھلا تا ہوا ہے جارہا تھا اور کتا جا تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دو تت کے لئے جو کر دیاں ہو دیا ہے اس مورد کا ہور کی تھی ( ایعنی ہمیں اپنی جلاوطنی کا کوئی قکر نہیں ہے کیو نکہ ہم بے سر وسامان نہیں جارہ جیں ) جیسا کہ بیان ہو دیا ہے۔

اس تھیلے کو صئی ابن اخطب کا تھیلا کہا گیاہے نیز اس کو حئی کا خزانہ بھی کہاجا تا تھا کیونکہ حئی بی نضیر کا

مر دار تخا(النزائی نفیر کے تزانے کو صکی کافزانہ کہاجائے انگا)ورنہ ظاہر ہے کہ وہ فزانہ بنی تقیل کے خاندان کے علادہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔

غرض آنخضرت ﷺ کے پوچینے پر سعید نے اس خزانے کے متعلق کماکہ اس کو جنگوں اور اس کے خزوں نے متعلق کما کہ اس کو جنگوں اور اس کے خرچوں نے جوانے خرمادیا (تاکہ وہ سعید ترجوں نے ختم کر دیا۔ اس غلط بیانی پر آنخضرت میلئے نے سعید کو حضرت ذبیر کے حوالے فرمادیا (تاکہ وہ سعید کے ایزادی تواس نے کما۔ سے تجی بات اگلیوائیں) چنانچہ حضرت ذبیرؓ نے جب سعید کوایڈادی تواس نے کما۔

خزانے کی تحقیق و تلاش ..... غرض جب وہ دولت وہاں نہ کمی تورسول اللہ علی کے سعید ابن عمرو سے فرمایا۔ یہ سعید حین فرمایا۔ یہ سعید حینی ابن اخطب کا پچیا تھا۔ ایک روایت ہیں اس کو سعید ابن سلام ابن ابوالحقیق کما گیاہے۔ گر کتاب امتاع میں یوں ہے کہ آنخضرت علی نے کنانہ ابن ابوالحقیق سے پوچھا کہ حی ابن اخطب کاوہ ذر وجو اہر کا تھیلا کمال ہے۔

خزانے کی دستیابی ..... مسلمانوں فورا 'اس خرابے میں پہنچے اور خزانے کو تلاش کرنے لگے آخر ڈعونڈ ھے ڈھونڈ ھے دوچڑے کا تھیلاد ہیں مل ممیا۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کنانہ کو لایا گیا جو اس وقت صفیہ بنت حین ابن اخطب کا شوہر تفا۔ اس سے پہلے صفیہ کی شادی سلام ابن مشتم سے ہوئی تھی مگر بھر سلام نے انہیں طلاق دے وی تو کنانہ نے ان سے شادی کرئی تھی۔ غرض کنانہ اور اس کے ساتھ در نے کور سول اللہ عظیمہ کے پاس لایا گیا۔ یہ رکھے۔ کنانہ کا بھائی تھا۔ آن خضرت تھی نے ان دو تول سے ہو تھا۔

ر کے۔ کنانہ کا بھائی تھا۔ آنخضرت تھے نے ان دونوں ہے ہو تجا۔
"تمہارے دہ قیمتی ذیورات اور برتن کمال ہیں جوتم کے دالوں کو مستعار دیا کرتے تھے۔!"
یہود کی دولت ..... کے کے سرداروں کے بہاں جب کوئی شادی وغیرہ کی تقریب ہوا کرتی تھی تو دہ یہود یوں ستعار منگالیا کرتے تھے (اور ضرورت پوری ہونے کے بعد دیورات وغیرہ مستعار منگالیا کرتے تھے (اور ضرورت پوری ہونے کے بعد دالیں کردیا کرتے تھے اس ہے یہودی ہیں۔ کمایا کرتے تھے)

یمال پر شول اور خزانے ہے مرادوہی ذبورات اور قیمتی سامان ہے جو پہلے بکری کی کھال کے تھیلے میں محفوظ تھا۔ بھر جب وہ سامان بہت زیادہ ہو گیا تواہے ایک بیل کی کھال میں بھر کر محفوظ کیا گیا۔ بھر جب اور بڑوھ گیا تواہے اونٹ کی کھال میں بھرا گیا تھا۔ جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

تعرض آنخضرت ﷺ نے ان دونوں ہے جب ان بر تنول کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے جو اب دیا کہ ان چیز دل کو جنگوں اور اخراجات نے کھالیا۔ اس پر آپ نے ان سے فرملیا۔

" (یہ قصہ البھی ذیادہ عرصہ کا نہیں ہے بلکہ) قریبی ذمانے کی بات ہے۔ آگریم نے جھے ہے کوئی بات ہے۔ آگریم نے جھے ہے کوئی بات ہے بائی اور پھر جھے اس کی خبر ہوئی تو میں تم دونوں اور تمہارے بیوی بچون کے خون لینتی قبل کی اجازت دے دول گا۔!"

انسول نے کہا تھیک ہے (کیونکہ یہ لوگ اس بات پر یقین نمیں رکھتے تھے کہ آنخضرت عظیہ کووتی کے ذریعہ سب حال معلوم ہو جائے گاس لئے انسول نے جھوٹ بولالور کہ دیا کہ اگر آپ کو ہماری بات غلط ثابت ہو تو آپ ہمیں قبل کراسکتے ہیں)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ جگہ بتلاوی جمال یہودیوں نے ابناوہ خزانہ چھیایا تھا۔ یعنی اس گفتگو کے بعد اچانک آپ نے ایک انصاری سحالی سے فرمایا۔

"تم قلال فلال جكه جاؤو بال أيك باغ في الله على أية وأخيل باته والك قول كم مطابق باليل ہاتھ ایک بڑے در خت کے پاس چینے جانا۔اس در خت میں۔لینی اس کے بیٹیے جو خزانہ چھیا ہوا ہے وہ لے کر مير \_ ياس آؤ\_!"

چنانچہوہ انصاری مخص آپ کے علم کے مطابق وہال کیااوروہ بیش قبت برتن لینی خزانہ لے کر آگیا اب کویااس بارے میں دو صدیثیں بیان ہوئی ہیں (ایک کے مطابق اس سامان کی جکد سعید نامی یہودی نے بتلائی تھی اور دوسری کے مطابق آتخضرت علی کواللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی تھی)۔ای طرح آگے بھی ایک روایت آر بی ہے اس کے مطابق مجی صحابہ نے دہ مال ایک خرابہ میں حلاش کیا یمال تک کہ دہ خزانہ مل گیا۔ ان تینوں روایات میں موافقت اس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ پہلے توخود ہی تلاش شروع کی گئی اس کے بعد جبکہ ابھی خزانہ ملا نہیں تھا )اللہ تعالی نے آنخضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دے دی اور اے نکال کر

آ مخضرت الله كياس في آياكيا-

خزانه اور اس کی مالیت ..... جب اس سامان کی قیمت لگائی گئی توبید دس ہزار دینار کا ثابت ہوا (وینار سونے کا سكه ہو تاتھا)اس نزانہ میں سونے کے جڑاؤ كنگن، جڑاو بازو بند اور پہو نجیاں، جڑاؤیازیب اور گلوبند، بندے اور بالیاں، سونے کی اعمو ٹھیال، جواہرات اور ذمر و کے بار اور سونے کے جزاؤ بند وغیرہ شامل تنے۔اس خزانے کی وریافت کے بعد دونوں کی گرد نیں مار دی گئیں اور ان کے تمام گھر والوں کو جنگی قیدی بتالیا گیا۔

ا کے روایت میں اس طرح ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو آنخصرت علی کے پاس کنانہ ابن رہے کو لایا گیا ا یک روایت کے مطابق اس رہید ابن ابو حقیق کو لایا حمیاس کے پاس نی نضیر کا خزانہ تھا آنخضرت علیہ نے اس سے خزانے کے مارے میں ہو جھا تواس نے کما مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ای دفت آنخضرت ملاقے کے یاس ایک اور یمووی آیالوراس نے کہا کہ میں نے کنانہ کوروزانداس خرابہ کے چکر لگاتے ویکھاہے۔

اس کی دجہ میر تھی کہ جب کنانہ نے دیکھا کہ آنخضرت علی نے نطات کے تینوں قلعے فی کر لئے ہیں اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب خود اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آنخضر تﷺ قابویالیں کے تواس نے اپنا خزانہ ایک خرابہ میں دفن کر دیا (تاکہ کسی کو گمان بھی نہ ہو کہ یمال خزانہ بھی ہوشیدہ ہو سکتاہے)

محریہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق اس خرابہ کے چکر صنی لگایا کر تا تھا۔ للذا اس بارے میں میں کما جاسکتاہے کہ کنانہ نے اس خرابہ میں جس جکہ اپنا خزانہ دفن کیا حی نے اس کے علاوہ کسی اور مقام پر ایناخزانه دفن کیاتھا۔

غرض جب کنانہ نے اس فزانہ ہے لا علمی کا اظہار کیا اور اس دوسرے میںودی نے آکر اس فزانہ کی نشان دہی کی تو آ تخضرت ﷺ نے کنانہ سے فرمایا۔

" تمہیں معلوم ہے کہ اگر جھے وہ نزانہ مل کیاتو میں تم کو قبل کر دول گا۔"

كناندني كها\_" مإل جانيا بهول\_!"

ٱتخضرت الله في ال خرابه مين خزانے كو تلاش كرنے كا تقم ديا چنانچه جب كھدائى كى تى تو خزانه كا م کھ حصہ دہاں ہے دستیاب ہو گیا۔اب آنخضرت ﷺ نےاس ہے باقی خزانہ کے متعلق دریافت کیا تو کنانہ نے اس کو بتائے ہے انکار کر دیا۔ آنخضرت بیلائے نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اس سے ایذار سانی کے ذریعیہ معلوم کرو

تاکہ جو پچھ اس کے ہاں ہے وہ ہمیں وصول ہو سکے۔ چنانچہ حضر سے ذیبر اس کے سینے کے پاس چھماق رگڑتے تھے جس ہے آگ نگلتی تھی۔اس کا نتیجہ میہ ہواکہ کنانہ کواپی موت کا یقین ہو گیا۔

حقیقت معلوم کرنے کے لئے ایڈ ارسانی کا جو اڑ ..... اس دوایت سے یہ دلیل حاصل کی گئے ہے کہ جو شخص جمونا ہوا ان سے بچی بات اکلوانے کے لئے اس کو ایڈ اس کو عیت یہ جمور نے بڑے معالمے میں جا ہے دہ کی بی بی چھوٹے بڑے معالمے میں جا ہے دہ کی بی بی توعیت کا ہوا کی خص کو ایڈ ارسانی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے ایڈ ارسانی سے کہ یہ معلوم ہونا جمی ضروری ہے کہ یہ حقیقت میں جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول اربتاہے)

اس کے بعد (جب فزانہ مل کیا تو ) آنخضرت ﷺ نے کتانہ کو خضرت محمد ابن مسلمہ کے حوالے کر دیاور انہوں نے بھائی حضرت محمود ابن مسلمہ کے قتل کے بدلے میں اس کی گردن ماردی۔

اس بارے میں کوئی اشکال کی بات نہیں کہ آنخضرت علیجے کی طرف سے خزانہ کے متعلق میر ہوجے پچھے اور بھر حضر ت اللہ اللہ علیہ متعلق میر ہوجے پچھے اور بھر حضر ت اللہ علیہ اور کنانہ دونوں کے ساتھ پیش آیا ہو۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے تمام مال غنیمت لا کر جمع کرنے کا تھم دیا۔ مر او ہے وہ مال غنیمت جو تسلی سے پہلے حاصل کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ سار امال ایا کر جمع کیا گیا (صلح کے بعد کاجو مال تھادہ فن کامل تھا جیسا کہ """ ایر

حضرت صفیہ جنگی قید بول میں ..... رسول اللہ ﷺ کو اس غزوہ میں جو جنگی قیدی ملے ان میں حضرت صفیہ بنت صفیہ بنتی تعین جو حضرت موسی کے بھائی حضرت مارون ابن عمر ان کی اولاد میں سے تعین ابن اخطب بھی تعین جو حضرت موسی کے بھائی حضرت بارون ابن عمر ان کی اولاد میں سے تعین ابن قید یوں میں سے آنخصرت تعلیق نے حضرت صفیہ کواسینے لئے اجتخاب فرمالیا۔

صفیہ سے نکاح اور ان کامہر ..... آپ نے ان کو اپنے خاوم حضر ت انس کی والدہ اُم سلیم کے باس پہنچادیاوہ و بیں رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم ایت وی اور وہ مسلمان ہو گئیں آنحضر ت ملک کہ اللہ نے ان کو آزاد کر کے ان سے آکاح فرمالیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کامر محصر ایا گویا آپ نے بغیر معاوضہ کے ان کو آزاد کیا اور اس کے متعین کے متبعی میں بغیر مہر کے ان سے آکاح فرمالیا۔ یعنی نہ تو نکاح کے وقت کوئی مہر ادا کیا اور نہ آئندہ کے متعین فرمایا۔ دوسر سے لفظوں میں یونکنا جائے کہ سوائے ان کی آزادی کے ان کااور کوئی مہر منیں تھا۔

ا کے دفعہ کسی نے حضرت انس سے حضرت صفیہ کے متعلق سوال کیالور کماکہ اے ابو حمز ہاان کامبر کیا تھاجو آنخضرت ﷺ نے متعین یااد افر مایا۔ «ضرت انس نے کما۔

"خوہ مخرت مغیہ کی ذات ہی ان کامیر تھی جے آنخضرت بیانے نے آذاو کیااور پھر ان ہے شادی کرلی!"

اس دوایت ہے ہمارے بعض شافعی فقہاء کے اس قول کی تردید ہوجاتی ہے جو کتے ہیں کہ میہ بات آنخضرت بیانے کی خصوصیات میں ہے کہ آپ کے لئے کتابیہ عورت ہے نکاح کرنا۔ ہم بستری کرناجائز تھا۔ اس کی دلیل میں وہ فقہاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ بیلیج نے حضرت صفیہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسکے ساتھ ملکت کی بنیاد پر ہم بستری کی تھی (چنانچہ حضرت انس کی اس دوایت اور اس ہے پہلی دوایت سے اس بات کی تردید ہوجاتی ہے)

ای طرح اس روایت ہے ہمارے ان بعض شافعی فقهاء کی بھی تروید ہوجاتی ہے کہ جنگ میں گر فقار

شدہ باندی کے لئے دلیمہ کرنا مستحب ہے۔ تردید بول ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت صفیہ کے لئے ولیمہ کیا تقااوروہ آپ کی بیوی تغییں جنگی قیدی اور باندی نہیں تغییں جیساکہ واضح ہے۔

تحر ہمارے بعض فقہاء نے یوں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ علیجے نے حصر ت صغیبہ سے شادی کاولیمہ کیا تو صحابہ نے آپس میں کماکہ اگر اب آنخضرت علیجے نے ان کو پر دہ نہ کرایا تو سمجھوریہ اُم ولد ہیں بیخی باندی ہیں اور اگر پر دہ کر ایا تواس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔

تواب یہ قول خود اس بات کی دلیل ہے کہ باندی کے لئے دلیمہ کرنامتحب لیعنی جائز ہے کیونکہ اگر دلیمہ صرف بیوی کے لئے مخصوص ہوتا تو محابہ کو یہ شک اور ترود نہ ہوتا کہ حضرت صفیہ آنخضرت علیجی کی بیوی بی بیں مایاندی۔!"

اس سے پہلے آنخضرت اللہ حضرت معلیہ کواختیار دے چکے تھے کہ اگروہ جا ہیں تو آب ان کو آزاد کر دیں اور وہ اپنے ان رشتہ داروں کے پاس چلی جا ئیں جو زندہ باتی رہ گئے ہیں اور یا مسلمان ہو جا ئیں تو اس صورت میں آپ ان کوا بی ذات بابر کات کے لئے قبول فرمالیں گے۔

بیاس کر حضرت صغیہ نے عرض کیا۔

" تنسیم میں اپنے لئے اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کرتی ہول۔!"

کیار مبر آنخضرت علی کے لئے مخصوص تھا .....کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ ایک باندی کو آزاد کر کے اس کی آزاد کی کو بناس کا مر تھر او بناصر ف رسول اللہ علیہ کی بی نصوصیت ہے (کہ آپ اپ لئے ایساکر سکتے تھے باتی امت کے لئے ایساکر ناجائز نہیں ہے)۔

کی بات علامہ جلال سیوطی نے کتاب خصائص صغری ہیں ہے۔ محرامام احر نے کہاہے کہ یہ مسئلہ صرف آنخضرت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ علامہ این حبان کہتے جیں کہ ایسی کوئی ولیل نہیں ہے۔ مصفیہ و محد مسئلہ ماری امت کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف آنخضرت علی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ صفیہ و حسر کلی کے قبضہ میں سسایک قول ہے کہ حضرت صغیہ کی گرفتاری کے وقت حضرت و جہ کلی نے انہیں رسول اللہ علی ہے مانگا آپ نے حضرت صغیہ کو انہیں بہہ کر دیا۔ ایک قول ہے کہ حضرت صغیہ ان بی کے حصہ میں آئی تھیں پھر آنخضرت مینے نے ان سے حضرت صغیہ کو تواروس میں خرید لیا۔ اب یہ ال نہی کے حصہ میں آئی تھیں پھر آنخضرت مینے نے ان سے حضرت صغیہ کو تواروس میں خرید لیا۔ اب یہ ال نہیں می حصہ میں آئی تھیں بھر آنخضرت مینے نے ان مطلب مجاذی طور پر خرید تا ہے کو نکہ چھے یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صفیہ کو آنخاب تھیں اس لئے ان کو صفیہ کہاجانے لگاورنہ ان کا اصل نام زینب تھا)

میں یوں ہے کہ جب تمام جنگی قیدیوں کو آنخفرتﷺ کے سامنے جمع کر دیا گیا تو حفرت وجید کلبی آئے اور آپ سے کہنے لگے۔

"یار سول الله علی الله علی قیدیول میں سے ایک بائدی مجھے عمتایت فرمادیں۔!" آپ نے فرمایا جادُ ان قیدیول میں سے کوئی ایک بائدی لے لو۔ دحیہ نے ان میں سے صغیہ بنت حی کو لیا۔ای وقت ایک شخص آنخضرت علیہ کے پاس آیا اور کھنے لگا۔

"يارسول الله! آپ نے صغید کو وحید کو و ب ویا ہے حالا تکد صغید نی قریط اور بنی نضیر کی سر وار ہیں۔

وہ توصرف آپ بی کے لئے مناسب ہیں۔!"

آپ نے فرملیا اچھا دید ہے کو کہ صفیہ کو واپس لے کر آئے۔ چنانچہ دید انہیں لے آئے ایک کو تھے۔ چنانچہ دید انہیں لے آئے آئے کا خضر ت ایک نے ان کو دیکھا اور پھر دید ہے فرملیا کہ ان قید ہوں یس سے صغیہ کے علاوہ کوئی دوسری باندی لیا تھی ان کو دید نے ایک دوسری باندی لیا تھی ۔ لے لود حید نے ایک دوسری باندی لے سے دوسری باندی حصر ت صفیہ کی تند بیجی ان کے شوہر کنانہ این دیجے این ابو حقیق کی بمن تھی۔ یہ روایت امام شافعی نے اپنی کتاب ام میں علامہ واقدی کی سیر ت کے حوالے سے بیان کی ہے۔

میں ایک شخص ایک شخص کا بیہ قول گذراہے کہ مارسول اللہ ﷺ آپ نے صفیہ کود جیہ کودے دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتاہے کہ حضرت صفیہ ہی تفاجکہ بیات اس گذشتہ قول کے خلاف ہے جس کے مطابق ان کا اصل نام ذیب تفایحر بعد میں آنخضرت میں نے ان کانام صفیہ رکھا تھا۔

وحیہ کے لئے صفیہ کی جیازاو بھن ....ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کیا یک چیازاد بھن بھی گر فقار ہوئی تھیں۔ان رونوں کو حضرت باللہ پکڑ کر لارہے تھے جب وہ انہیں لے کر میود یوں کے مقتولین لیمنی لا شول کے پاس سے گزرے تو حضرت صفیہ کی چیازاد بھن اپنے مقتولوں کو دیکھ کر چیج چیچ کر رونے اور اپنامنہ پننے لگیں اور انہوں نے اپنے سر پر مٹی بھیرلی۔ جب آنخضرت ملط نے نان کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ اس شیطانہ کو میرے سامنے سے دور کردو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا۔

" بلال - کیاتم میں ہے رحم دلی بالکل شتم ہو گئی ہے کہ تم ان دونوں عور توں کوان کے متعوّلوں کے سامنے ہے لے کر آرہے ہو۔!"

اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ کی چپازاد بھن کو حضرت دیہ کلبی کے حوالے کر دیا۔ایک دوایت میں یول ہے کہ آپ نے حضرت دحیہ سے صفیہ کوواہس لے کران کے بدلے میںان کی دو چپازاد بہنوں کوانہیں دے دیا۔

حضرت صفید کا خواب ایک روایت میں ہے کہ جب رسول فیکھ عظف نے حضرت صفیہ کے ساتھ عروی فرمائی تو آپ نے ان کی ایک آنکھ کے ایک سبزی مائل نشان دیکھا۔ آپ نے ان کی ایک آنکھ کے اوپر ایک سبزی مائل نشان دیکھا۔ آپ نے ان کی ایک آنکھ کے اوپر ایک سبزی مائل نشان دیکھا۔ آپ نے ان سے بوچھا کہ یہ سبز نشان کیرا ہے۔ حضرت صفیہ نے عرض کیا۔

''ایک روزیس این ابو حقیق لیمنی اپنے شوہر کی گووییں سر رکھے ہوئے لیٹی تھی۔ اس وقت میں ولمن تھی اور اس حالت میں سور ہی تھی۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ اجانک جاند میر کی گود میں آگرا۔ میں نے بیدار ہو کریہ خواب ابن ابو حقیق سے بیان کیا تواس نے میرے منہ پر طمانچہ مارااور کھا کہ۔ تو عرب کے باوشاہ کی آر ذو کر

شوہر اور باب کی مار ..... (یعنی به اس طمانچه کا نشان ہے )ایک روایت به واقعہ بول ہے کہ جب رسول اللہ علی نے نیبر کے سامنے بہتے کر پڑاؤ ڈالا تو اس وقت حضرت صغیہ ولمن بنی ہوئی تھیں۔ انہول نے خواب میں دیکھا کہ جیسے سورج نیجے اتر ناشر وع ہوایمال تک کہ ان کے بیند پر آگرا۔ انہول نے بہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تواس نے کہا۔

"خدای فتم توای باوشاہ لیعنی آنخضرت ﷺ کی تمناکررہی ہے جس نے ہمارے مقابلے میں آکرڈیرہ

یہ کہ کراس نے حضرت صفیہ کے منہ پر طمانچہ ماراجس سے ان کی آنکھ پر نیل پڑگیا۔ بسر حال اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ انہوں نے ایک سے ذائد مر تبہ خواب دیکھا ہواور یہ کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے چاند اور سورج دونوں کو گرتے دیکھا ہو۔ (اب کی راوی نے اپنی روایت میں صرف چاند کاذکر کر دیااور کمی نے صرف سورج کا تذکرہ کیا)

آئے جہال رسول اللہ علی کا زواج مطمر ات کے متعلق کلام آئے گااس میں روایت بیان ہوگی کہ حضرت صفیہ نے ابنا یہ خواب اپنے باپ حیک ابن اخطب سے بیان کیا تھا جس پر اس نے ان کے طمانچہ مارا تھا۔ وہیں یہ بھی بیان ہوگا کہ دونوں باتیں چیش آنے میں کوئی شبہ نہیں ممکن ہے انہوں نے دونوں سے خواب بیان کیا ہوا در دونول نے بیان کی مارا ہو۔

یکھے بیان ہواہے کہ حضرت جو ہریہ نے بھی ہی خواب دیکھا تھا کہ جاندان کی گود میں آگر اہے۔ گذشتہ سطر ول بیس کما گیاہے کہ جب آنخضرت علیہ فیر کے سامنے پنچے تواس وقت حضرت صفیہ ، کناندا بن رنتی ابن ابواحقیق کی دلس بنی ہوئی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شایدان کے پہلے شوہر سلام ابن مشریم نے ان کے ساتھ عروی منانے سے پہلے بی انہیں طلاق دے وی تھی۔ کیونکہ یکھے بیان ہواہے کہ کنانہ ابن رہتے نے معرف صفیہ کے ساتھ اس وقت شاوی کی جبکہ سلام ابن مشریم ان کو طلاق دے دیا تھا (اور مطلقہ کے دلمن بننے کے کوئی معنی نہیں۔ ہال میہ ممکن ہے کہ مطلقہ ہونے کے باوجود چو نکہ وہ کنواری تھیں اس لئے کنانہ کے ساتھ شادی کے کوئی معنی نہیں۔ ہال میہ حال میہ بات قابل غور ہے۔

آنخضرت الله علی کے متعلق صغیبہ کے مختلف جدیات ..... حضرت صفیہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی کے بات سب سے زیادہ نفرت آپ ہے تھی کیونکہ آپ میرے اللہ علی کے بات سب سے زیادہ نفرت آپ ہے تھی کیونکہ آپ میرے ہاپ میرے شوہر اور میری قوم کے قاتل تھے۔ گرجب میں آپ کے سامنے مینجی تو آپ نے مجھ فیاں

"صفیہ! معذرت کر تا ہوں۔
انہوں نے میں سے تمہاری قوم کے ساتھ جو کھے کیا ہے اس کے لئے تم سے معذرت کر تا ہوں۔
انہوں نے میر ہے بارے میں کیا کیا نہیں کیااور کیسی کیسی با تیں میرے خلاف کیس۔ ایک روایت میں اول ہے
کہ ۔ تمہاری قوم نے ایسا ایسا کیا۔ اس طرح آنخضرت اللیج میر سے سامنے معذرت فرماتے رہے (لیتی سے
وضاحت فرماتے رہے کہ ہم نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لئے ہمیں تمہاری قوم نے اپنی ریشہ
ووانیوں اور ساز شوں کی وجہ سے مجبور کر دیا تھا۔

(واضح رہے کہ معذرت کامطلب اظہارافسوس نہیں ہے بلکہ معذرت کا مطلب عذراوروہ مجبور کن حالات بیان کرناہے جن کی وجہ ہے آپ نے بیود کے خلاف بیالقدام کیا۔ مقصدیہ تفاکہ ہم نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیاوہ بلاوجہ نہیں کیا بلکہ اس خول ریزی کے اسباب خود تمہاری قوم نے پیدا کئے تھے جس کا انجام انہیں بھگتنا بڑا)

غرض حضرت صغیہ کہتی ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میرے دل میں آخضرت ﷺ کے خلاف جوجذبہ پیدا ہوا تھادہ نہ صرف ہے کہ ختم ہو گیا بلکہ میرے اس جگہ ہے اٹھتے سے پہلے ہی میرے دل میں انقلاب پیدا ہو گیالوراب کر سول اللہ ﷺ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب اور بیارے تھے۔

حضرت صفیہ کے سماتھ عروتی ..... جب حضرت صغیہ خیض ہے پاک ہو تکئیں تو پہلے آپ نے ان کوام سلیم کے سرد کیا تاکہ وہ ان کو بناسنوار دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قبۃ میں ان کے ساتھ عروی فرمائی۔ اس رات حضرت ابوایوب انصاری آنخضرت بھاتھ کے قبۃ کے باہر نگی تموار لئے تمام رات پسرہ دیے اور قبۃ کے جاروں طرف گھوٹے رہے۔

ابوابوب کا بسرہ اور اندیشیر ..... نسخ ہوئی تور سول اللہ ﷺ نے حضر ت ابوابوب کو قبۃ کے باہر کھڑے دیکھا آپ نے ان سے بوچھا ابوابوب کیابات ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔

"یار سول اللہ ﷺ! جمھے آپ کے متعلق اس عورت کی طرف سے خطرہ تھا کیو نکہ اس کا باپ، شوہر لور اس کی قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں اور اس کو کفر چھوڑے ذیادہ دیر نہیں گزری ہے اس لئے ہیں رات بھر آپ کی حفاظت کے خیال ہے بہیں پہرہ دیتارہا۔!"

ابوالوب کے لئے نبی کی دعا ....اس پر آپ نے حضر ت ابوابوب انصاری کے حق میں دعا فرماتے ہوئے کہا کہ ''اے اللہ ابوابوب کی جمی اس طرح حفاظت فرماجس طرح انہوں نے پوری دات میری حفاظت کی ہے۔''

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ آنخضرت علی کا اس وعاکی برکت سے اللہ تعالیٰ حضرت ابوابوب کا تکہبان ہے ہیں اور ان سے شفا ما تکتے ہیں اور صحت ہے ہیں اور ان سے شفا ما تکتے ہیں اور صحت صاصل کرتے ہیں۔ جب خشک سالی ہوتی ہے توان کے طفیل سے بارش کی دعاما تکتے ہیں اور انہیں سیر ابی حاصل ہوتی ہے۔ جب خشک سالی ہوتی ہے توان کے طفیل سے بارش کی دعاما تکتے ہیں اور انہیں سیر ابی حاصل ہوتی ہے۔

ابو ابوب کا مز ار اور نبی کی وعا کا اشر ..... حضرت ابوابوب انصاری نے ۵۰ ه میں بزید ابن ابوسفیان کے ساتھ مل کر جنگ کی جب ان کا نشکر تسطنطنیہ بینج گیا تووجیں حضرت ابوابوب کا انتقال ہو گیاان کی وفات کے بعد بزید نے ہدایت کی کہ ان کورومیوں کے شہر سے قریب ترین جگہ پروفن کیا جائے چنانچہ اس حکم پر مسلمانوں ان کی لاش لے کرچلے گر جب کوئی مناسب جگہ نہ کی توجمال ہے وجی ان کو وفن کر ویا۔ اس وقت رومیوں نے ان کی لاش لے بوچھاکہ یہ کون بزرگ ہے مسلمانوں نے انہیں بتلایا کہ یہ سحابہ میں بڑے جلیل القدر اور عظیم مرتبہ کے مالک ہے۔ یہ من کررومیوں نے بزید سے کہا۔

تم بھی بالکل احمق ہواور جس نے تنہیں فوج دے کر بھیجاہے وہ بھی احمق ہے۔ کیا تنہیں اطمینان ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ہم ان کی قبر کھود کر لاش نہیں نکالیں مے اور پھر ان کی بٹریاں آگ میں نہیں جلا کمیں گے۔!"

اس پریزیدئے حلف اٹھاکران سے کماکہ خدا کی قشم اگرتم نے ایسا کیا توسر ذبین عرب میں تمہاری جنتی بھی عبادت گا ہیں ہیںان سب کو کھدواڈالول گالور عیسا ئیول کے جنتے بھی مزارات لور مقابر ہیںان سب کو کھدوا کر لاشیں نکلوادول گا۔

اس دھمکی کو س کر (رومی گھبر ائے اور )انہوں نے بھی اپنے ند جب کی قتم کھا کروعدہ کیا کہ وہ اس قبر کا پورااعزاز کریں گے اور ممکن حد تک اس کی حفاظت کریں گے (چنانچہ اس کے بعد ہے رومی حضر ت ابو ابوب کی قبر کی حفاظت کرتے رہے۔اس حفاظت اور اعزاز کی وجہ ہے دوسرے عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ کسی بہت بڑے بزرگ کامز ارب النواہ عقیدت کے ساتھ وہاں آگر قبر کی ذیارت کرنے گے اور اپنی پریٹانیوں اور مفر دریات میں مزار پر آگر دعا تھیں ما تھے۔ فاہر ہے یہ سب کچھ آنخضرت عظی کی ای دعا کا طفیل تھا)

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت عظی نجیرے واپس دولتہ ہو کر جب چھ میل کے فاصلے پر پنچے (اور آپ نے پڑاؤڈالا) تو یمال آپ نے معزت صغیبہ کے ساتھ عروی منانے کا ارادہ فر مایا طرحضرت صغیبہ نے ساتھ عروی منانے کا ارادہ فر مایا طرحضرت صغیبہ نے ساتھ عروی منانے کا ارادہ فر مایا طرحضرت صغیبہ نے انکار کردیا۔ اس سے آنخضرت تو ہے کہ پر قیام فرمایا اور حضرت صغیبہ نے آپ کی اطاعت کی۔ اس وقت رسول اللہ علی نے آپ کی اطاعت کی۔ اس وقت رسول اللہ علی نے آپ کی اطاعت کی۔ اس وقت

" پچھلے پرداؤ پر جب میں نے عروی کاار اوی کیا تھا تو تم نے کس لئے انکار کر دیا تھا۔" حضرت صغیبہ نے عرض کیا۔

"چونکہ دہاں ہے یہودی قریب تنے اس لئے بچھے ان کی طرف ہے آپ کے متعلق خطرہ تھا۔!"

<u>ولیمہ اور ولیمہ کا کھانا ..... ہی</u> صهرباء وہ مجکہ ہے جہاں سورج کولوٹایا گیا تھااور غالبا نخروب کے بعد لوٹایا گیا تھا
جیسا کہ چیچھے تفصیل گزرچکی ہے۔اس مقام پر آنخضرت تھا نے تین دن قیام فرمایا اور بہیں آپ نے حضرت صفیہ کاولیمہ فرمایا۔ولیمہ بیس صیس کا کھانا تھا جو ایک چھوٹے ہے بر تن میں تھا۔ صیس کا کھانا تھا جو ایک چھوٹے ہے بر تن میں تھا۔ صیس کا کھانا تھا جو ایک چھوٹے ہے بر تن میں تھا۔ صیس کا کھانا تھجور ، پنیر اور تھی ہے طاکر بنایا جاتا تھا۔

بخاری میں ہے کہ عروی کے بعد صح کور سول اللہ ﷺ نے سحابہ سے فرمایا کہ جس کے ہاں جو پچھ کھانا مووہ یمال لے آؤ۔ آپ نے دہیں دستر خوان بچھادیا (یہ گویاد عوت دلیمہ کا اہتمام تھا۔ چنانچہ کوئی شخص تھجوریں لایالور کوئی شخص تھی لے کر آیالور کوئی پنیر کے محرے لایا۔ یمان یہ بھی کما کمیا ہے کہ پچھ لوگ ستو لے کر آئے۔ واضح رہے کہ حیس کا کھاناصرف تھجور ، پنیر اور تھی کو ملاکر ہی بنرآ ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ اس وقت ستو بھی ای میں مادیا کما ہو۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صغیبہ کاولیمہ دن کے وقت ہوا۔ ہمارے شافعی فقہاء میں امام ابن صلاح نے کہا ہے کہ ولیمہ کارات میں کرنازیادہ افضل ہے۔ گر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات دلیل پر موقوف ہے بین آگریہ ٹابت ہوجائے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنیاز واج میں ہے کی کاولیمہ رات میں کیا ہے۔ جمال تک خود ولیمہ کا تعلق ہے تواس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شادی اور دلمن کے لئے ولیمہ ضروری ہے۔ غرض جب سب صحابہ اپنا بنا کھانا لے کر آگئے تو آپ نے حضر ت انس سے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد جونوگ ہیں ان ہے کہوکہ یہ حس کھا میں۔

ازواج کے ساتھ آنخضرت علیہ کا سلوک .....حضرت مغید اس کے بعد جب سوار ہونے لگیں تو آپ نے ان کو سوار کرانے کے لئے اپنا گھٹا آ کے بڑھادیا چنانچہ حضرت صغید نے اپناپاؤں آپ کے گھٹے پر رکھالور پھر سوار ہوئیں۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کے سوار کرانے کے واسطے سمارے کے لئے ابنا گھٹنا آگے کیا تو حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹے پر ابنایاؤں رکھنے سے انکار کر دیا۔ بلکہ انہوں نے اپنی ران آپ کے گھٹے پر رکھی اور اس طرح سوار ہو میں غالبا مہلی روایت میں جو تفصیل ہے اس میں بھی بھی بھی بات رہی ہو گے کہ حضرت صغیبہ نے آپ کے مخفے پراپی ران رکھی۔ بسر حال دونوں ردایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
حضرت صغیبہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ذیادہ بسترین اخلاق کا کوئی آدمی نہیں
دیکھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ خیبر کے موقعہ پر آپ نے جھے اپنے ساتھ اپی او نٹنی پر سوار کرایا۔ میں او نٹنی کے
چھلے جھے پر سوار نھی۔ اس میں جھے او نگھ آنے گئی اور خیند کی جھونک میں میر اسریالان کے پچھلے حصہ سے
مکڑانے لگا۔ آپ میرے سرکو چھوتے اور فرماتے جاتے تھے۔ ذراد کھے کے۔

حاملہ قیدی غور تول سے ہمبستری کی ممانعت ..... رسول اللہ عظیہ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ حالمہ عور تیں بگر کر لائی جائیں اور یہ کہ غیر حاملہ عور تیں جو بکڑی گئی ہیں ان کے ساتھ اس و قت تک ہمبستری نہ کی جائے جب تک وہ ایک حیث ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اعلان کر ایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے ون پر ایمان رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ ووسر سے کی تھیتی کو اپنے پائی سے سر اب نہ کرے (یعنی حاملہ عور تول کے ساتھ ہمستری نہ کرے) اور کسی عورت کے ساتھ اس و قت تک ہمستری نہ کرے جب تک کہ وہ اپنی عدت نہ پوری کر لے یعنی جب تک اسے حیض نہ آجائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو پہلے ہے جمل تو نہیں تھاور نہ نے کے نسب میں شبہ پیدا ہوجائے گا۔

آنخضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے قیدی عور توں میں سے ایک حاملہ عورت کے ساتھ ہمبستری کرتی ہے۔ آپ نے فرملیا میر ادل جاہتا ہے کہ اس فخص پرالیں لعنت کردن کہ وہ لعنت قبر میں بھی اِس

کے ماتھ جائے۔

کہ من بیازنہ کھائے کی ہدایت .....ساتھ ہی آنخضرت علی ہے کہ خیبر والوں کھانے کی ممانعت فرمائی۔ میں نے بعض مور خین کا کلام دیکھا جس میں ہے کہ خیبر والوں کی عام خوراک کسن اور پیاز تھی جو پیاز کی طرح ایک بد بو دار ترکاری ہوتی ہے اس کے کھانے کی وجہ سے النالوگوں کے جبڑے تک پیک گئے تھے۔ یعنی ممانعت سے پہلے وہ اس قدر کھاتے تھے۔

ادھر کتاب ترغیب و تر ہیب میں ابو تغلبہ کی روایت ہے کہ وہ غزوہ نیبر میں رسول اللہ علی کے ساتھ شرکی سے نیسے نیبر میں اس انہیں کسن اور بیاز کی۔ چونکہ وہ بھو کے نتھے اس لئے انہوں نے اور ان کے ساتھے ساتھیوں نے یہ چیزیں کھائیں۔ اس کے بعد جب سب لوگ مجد میں بہنچے تو وہاں کسن اور بیاز کی ہو محسوس موئی۔ آنخضرت علی نے فرملی۔

"جس نے اس خبیث پودے کا پھل کھایا ہے دہ ہمارے قریب نہ آئے۔!"

مراس روایت میں لسن اور بیاز کھانے کی ممانعت قطعا منیں ہے بلکہ اس شخص کو جس نے یہ چیزیں کھائی ہوں صرف معجد میں آنے کہ اس کی ہوسے کھائی ہوں صرف معجد میں آنے کہ اس کی ہوسے معجد کی فضا خراب ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ) بہر حال یہ بات قابل غور ہے کیونکہ بیاز اور لسن کھانا شریعت میں ممتوع نہیں ہے۔ اس کی کراہت صرف معجد میں جانے کے لئے ہے)

چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آنخضرت علی نے یہ جملہ فرملیا تولو کول نے کہا کہ میہ چیزیں حرام مو کئیں۔ مرجب لو کول کار خیال آنخضرت علی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرملیا۔

"لو كواجو چيز الله تعالى نے ہمارے لئے حلال فرمائی ہے اس كو ہم حرام نہيں كر سكتے بلكہ مجھے اس

ور خت تعنی ترکاری کی بونالیتد ہے۔!"

قرقد بنی سے روایت ہے کہ کسی نبی نے بھی کیمی کسن اور بیاز نہیں کھائی۔ (اس روایت کا مقصد مجی کسی ہے کہ بنی ہے ا کسی ہے کہ بیاز اور لسن کھانا حرام تو نہیں گر بینیبر اور انبیائے کرام ان دونوں چیز دل کو نہیں کھاتے تھے کیو تکہ ان میں بو ہوتی ہے اور انبیائے کرام کو فرشتول سے بمکلام ہونا پڑتا ہے جنہیں یہ بونا گوارہے)

عور تول کے ساتھ متعد کی حرمت ....اس کے بعدر سول اللہ عظی نے عورت کے ساتھ متعد کرنے کی بھی ممانعت فرمائی (متعداس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت سے متعین مدت یا ایک دودن کے لئے نکاح کرایا

ں من ساست برماں برسفہ بن وسے بین کہ کا ورت ہے ۔ جائے اور اس کے بعد اس کو طلاق دیدی جائے امتعینہ وفت گزرنے کے بعد خود ہی اس پر طلاق پڑجائے ) منعمہ کی اصل شکل ..... تشریخ: منعہ کے اصل معنی تھوڑا نفع یا فائدہ حاصل کرنے کے ہیں۔ پھر متعہ

مر عی اصطلاح میں نکاح موقت بینی متعینہ مدت کے لئے کی عورت سے نکاح کرنے کے ہیں۔ جس کی صورت سے کہ دو گواہوں کے سامنے کسی عورت سے با قاعدہ نکاح کیاجائے تکروہ نکاح ایک متعین اور خاص مدت تک

سے سے ہو۔ جب وہ مت اور ی ہوجائے تو با طلاق دیے شوہر بیوی میں خود بخود علیحد کی ہوجائے اور طلاق

یڑ جائے۔اس علیحد گیا کے بعد عورت ایک حیض آنے تک انتظار کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس شوہر سے خمار وزنید سامے کے بعد عورت ایک حیض آنے تک انتظار کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس شوہر سے

حمل تو نہیں ہوا جس کو عربی میں استبراء کہتے ہیں ہی ایک حیض کا انتظار اس عورت کی عدت ہوتی تھی۔اسلام کے ابتدائی زمانہ میں متعہ کی میں صورت جائز تھی جس کو نکاح موقت یا متعین مدت کے لئے نکاح کہنا جائے۔

ے ابتدال دمانہ میں متعدی میں صورت جانوں کی میں تو تفای موقت یا گیاں میں متعد کے سے نقام امنا جا ہے۔

بعد میں بیہ نکاح بمیشہ بمیشہ کے لئے حرام ہو گیا۔ بیہ متعد جا لمیت کے ذمانے میں ہوتا تھا۔ اسلام آنے

کے بعد متعد کے بارے میں عرصہ تک کوئی تھم ناذل نہیں ہواللذالوگ جا لمیت کے ذمانے کی طرح متعہ کرتے

رہے اور آئخضرت منافظے نے اس ہے منع نہیں فرملیا کیونکہ اسلام کے احکام و مسائل رفتہ رفتہ نازل ہوئے ایک
ساتھ پورادین نہیں اتارا گیا چنانچہ شراب وغیرہ بھی ان ہی چیزدل میں سے جیں جو ابتداء اسلام میں جائز تھیں اور

بھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دی گئیں۔ عور تول سے فائدے حاصل کرنے کے لئے بھی شریعت نے حدود لور طریقے بتلاد ہے ہیں۔ چنانچہ قر آن پاک میں حق تعالیٰ کائر شاد ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِهُرُوْ جِهِمْ خُفِظُونَ ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ إِيْمَانِهِمْ فَانِهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ . فَمَنَ اَبَعَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ وَالَّذِينَ هُمْ لِهُرُوْ جِهِمْ خُفِظُونَ ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ إِيْمَانِهِمْ فَانِهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ . فَمَنَ اَبَعَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ وَالَّذِينَ هُمُ الْعَدُونَ دَرَاءَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُومِونَ عَلَا مَا عَدَالُالِ عَمْ الْعَدُونَ دَرَالًا بِيهِ ١٨ المورةُ مُومِونَ عَلَا مَا تَا عَدَالَا

" ترجمہ: اور جوابی شر مگاہوں کی حرام شہوت رانی ہے حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی ہیبیوں سے یا اپنی شرعی اپنی ہیبیوں سے یا اپنی شرعی لونڈ یوں سے یا اپنی شرعی لونڈ یوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہال جواس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلب گار ہوا ہے لوگ حد شرعی ہے نکلنے والے ہیں۔

ہم جنسی وغیر و ..... حضرت تفانوی لکھتے ہیں کہ ۔ اور جگہ شہوت دانی کا طلب گار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ذیا کے علاوہ لڑکول کے ساتھ اغلام ایجی ہم جنسی اور جانورول کے ساتھ شہوت دانی اور نیز اپنے ہاتھوں سے انزال کرنے کی عاوت جیسی سب حرکتیں شامل ہیں۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی حرکت کرنے والا شخص محدود شرعی کو توڑنے والا ہوگا۔

جنگی تسکین کے جائز طریقے ..... توٹر بعت نے جنی تسکین حاصل کرنے کے دو ہی طریقے جائز رکھے بیں ایک اپنی بیوی کے ساتھ اور دو سرااپی شر می باندی کے ساتھ۔ان دونوں طریقوں کے علاوہ اگر کسی نے جنسي تسكين كے لئے كوئى اور طريقه تكالاب تودہ غير شرعى طريقه كملائے گا۔

تو ظاہر ہے اس کونہ بیوی کہا جا سکتا ہے اور نہ باندی کہا جا سکتا ہے۔ اور جب وہ عورت نہ بیوی ہے اور نہ باندی ہے۔ تواس قتم کی عورت کو شریعت نے جائز نہیں رکھا ہے بلکہ قر آن پاک میں صاف طور پر صرف بیوی یا شرعی باندی ہے ہی جنسی تسکین حاصل کرنے کو جائز قرار دیا گیا۔

متعہ کی خرابیاں … مولاناادر لیں صاحب نے اس مسئلے میں مزید لکھاہے کہ شریعت نے نکاحول کی حد چار تک رکھی ہے کہ ایک فخص ایک وقت میں چار عور تول ہے نکاح کر سکتا ہے اس ہے ذا کہ عور تول کو بیک وقت جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے لیک متعہ کی اجازت ہو تو اس میں نہ کوئی حد متعمین ہے اور نہ کوئی عدد مخصوص رہتا ہے۔ نیز اس بدترین رسم کے جاری ہونے ہے بھر نکاح کی ہی ضرورت نہیں رہتی کیو نکہ اکثر لوگ جنسی تسکین کے لئے ہی نکاح کرتے ہیں لیکن اگر جنسی خواہش متعہ کے ذریعہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر نکاح کی ضرورت ہی کیا ۔ آئی ہی

بلکہ متعہ میں اکارے مقابلہ میں زیادہ کشش ہے کو نکہ نکار ایک مقد س رشتہ اور پاک بند ھن ہے جس ہے نسل چلتی ہے اور متعہ صرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس میں نفس کی خوشی پوری ہو جاتی ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی لنذا قدرتی طور پر نفس کے لئے اس میں زیادہ کشش ہوگی۔ اکار ہے رشتہ داریال اور ان کے واجبات و فرائض پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن متعہ کرنے ہے اس عورت کے رشتہ دارول ہے مر دکا کوئی رشتہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ جب خود اس عورت ہے جی کوئی ذمہ داراتہ اور سنجیدہ رشتہ نہ پیدا ہوسکا تواس کے فاندان سے کیا علاقہ پیدا ہو سکتا ہے۔

متعه کی دوسری بدتر شکل ..... متعه کی دوسری صورت به ہے که کوئی فخض ایک عورت ہے ہے کہ مثلاً میں ایک دن یادویا چار دن کے لئے تجھ کو بیوی بنا تا ہوں اور اس کا میہ مر ہوگا۔ یمال چاہے لفظ مر کما جائے یاصاف لفظوں میں اجرت کمی جائے دونوں صور توں میں میہ اجرت ہی ہوگی۔

متعہ کی یہ صورت اسلام کے کی زمانے میں بھی جائز نہیں۔ نہ یہ صورت بھی جائز تھی اور نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے لیونکہ یہ صورت بھی جائز نہیں ہو سکتی ہے لیونکہ یہ صاف طور پر زنا ہے۔ یہ صورت بچھلے نہ بیول میں سے بھی کی نہ بہب میں کہی جائز نہیں ربی کیونکہ ظاہر ہے زنا کی اجازت بھی کری دین نے نہیں دی۔ البتہ متعہ کی بہلی صورت اسلام کے شروع میں جائز بھی جے نکاح موقت کہا گیا ہے۔

برز تی مقام ..... نکاح موفت یا متعد کی بہلی صورت کے بارے میں علاء کتے ہیں کہ بید ایک برز خی مقام ہے جو نکاح اور ندائی کے در میان کی شکل یا ایک در میانی در جہ ہے جو نہ ذناء محض ہے اور نہ نکاح مطلق ہے۔ ذناء محض تو بول نہیں کہ اس میں طلاق، عدت اور بول نہیں کہ اس میں طلاق، عدت اور میر اٹ نہیں ہے۔ منعد کی میہ صورت نکاح تو نہیں کہلا کتی البتہ صحیح نکاح کے ساتھ اس میں ظاہری مشابست میر اٹ نہیں ہے۔ منعد کی میہ صورت نکاح تو نہیں کہلا سکتی البتہ صحیح نکاح کے ساتھ اس میں ظاہری مشابست

ہے کیونکہ متعہ کی اس صورت میں گواہوں کی بھی ضرورت ہے اور عورت کا آگر کوئی ولی اور سرپر ست ہے تو اس کی اجازت کی بھی ضرورت ہو گی۔ پھریہ کہ اس مروے علیحد گی کے بعداے ایک حیض آنے تک اپنے آپ کو آزادر کھناضر دری ہے کسی دومرے مختص سے نکاح نہیں کر سکتی۔

غرض سیح نکاح اور متد بینی نکاح موقت می کچھ باتیں کیسال ہیں اور پچھ باتوں میں فرق ہے اس لئے یہ انہا کی مقام اور در میان کا در جہ ہو اسلام کے ابتدائی ذمانے میں جائز تھا گریہ جواز بھی انہائی مجبور کی حالت میں جوائز تھا اور در میان کا در جہ ہو اسلام کے ابتدائی ذمانے میں مر دار اور خزیز حال ہو جاتا ہے۔ متعد کی حر مت کے چار اعلان .....اس ہے معلوم ہوا کہ یہ متعد کی شکل دراصل زمانہ جا ہاہیت کی رسم تھی جو ابتداء اسلام میں صرف اس لئے چلتی رہی کہ اس کے متعلق کوئی تھم خداد ندی بازل نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے متعد کے حرام ہونے کا جو تھم بازل ہوا وہ بجرت کے ساتویں سال غزدہ خیبر میں بازل ہوا جس کے بعد مسلمان اس ہونے کا جو تھم بازل ہوا وہ بجرت کے ساتویں سال غزدہ خیبر میں بازل ہوا جس کے بعد مسلمان اس ہوا وہ جمال بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا وہیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا وہیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا وہیں بہت سے ایسے لوگ بھی نتے جنہیں اس کی خبر نہیں ہو سکی۔

چنانچہ کچھ عرصہ بعد ۸ھ کے اخیر میں جنگ اوطاس ہوئی ہے اس وقت بہت ہے وہ لوگ بھی موجود سے جن کو متعہ کے حرام ہونے کی آب تک خبر نہیں تھی للذاان لوگوں نے دستور کے مطابق متعہ کر لیا۔ للذا ان لوگوں کی ہے خبر ی اور لا علمی کی وجہ ہے اس وقت متعہ کو تمین دن کے لئے جائز قرار دیا گیا لور ان لوگوں کو جنہوں نے متعہ کر لیا تھا اس سے بری کر دیا گیا۔ گر اس کے بعد جب آنخضرت تھا ہے عمرہ می گئے کے قشر بیف ہے سے خور ان اوگوں کے متعہ تیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا ہے۔ کے گئے رائے کا گیا ہے۔ کے جزوں باذو بکر کر اعلان فرمایا کہ متعہ قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا ہے۔ بھر غزوہ تبوک کے موقعہ بر بھی پچھ لوگوں نے بے خبری کی وجہ سے متعہ کر لیا تھا گر اس وقت جو نکہ صریحی طور پر متعہ کے لئے حر مت کا تھم آچکا تھا اس لئے جب آنخضرت تھا تھے کو معلوم ہوا تو آپ کا چر ہ مبارک غصہ کی وجہ سے مرخ ہو گیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں انہیں متعہ سے دوکا گیا۔

مولانا محمہ اور لیں صاحب لکھتے ہیں کہ احادیث ہے جس متعہ کا ابتدائے اسلام ہیں جواز اور بعد ہیں ممانعت ثابت ہوتی ہوتی ہوت متعہ ہرگز نہیں ہے جو حفز ات شیعہ کے سال ہے بلکہ احادیث سے صرف وہ ی اکاح موقت ثابت ہوتا ہے جس کی تفصیل گزر چک ہے اور جو ایک متعین مدت کے لئے عورت کے دلی کی اجازت ہے دو گواہوں کے سامنے ہوتا تھااور جو متعین مدت گزر جانے کے بعدبلا طلاق کے ختم ہوجاتا تھااور عورت ایک چیش ہے ایساہو تا آر ہا تھااور اسلام نے عورت ایک چیش ہے ایساہو تا آر ہا تھااور اسلام نے ایسی تیش کیا تھا یہ جواز اس معنی ہیں ہر گز نہیں تھا کہ انجی تک اس بارے ہیں کوئی واضح اور صاف تھم نہیں چیش کیا تھا یہ جواز اس معنی ہیں ہر گز نہیں تھا کہ آنخضرت تھا ہے خورت کے متعلق ہوا کہ اس بارے ہے طریقہ روان میں شام اسلام نے رفتہ رفتہ وی والی و متح کیادہاں وقت آنے جا بلیت کے زمانے سے ہر طریقہ روان میں شام اسلام نے رفتہ رفتہ جمال دوسری چیزوں کو متح کیادہاں وقت آنے جا بلیت کے زمانے سے ہر کو دیا۔

متعد کی حرمت کاجمال تک تعلق ہے یہ بالکل داشتے ہے کہ یہ بمیشہ بمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیاہے اور بار سول اللہ ﷺ کے حرمت کا اعلان غزوہ خیبر بار سول اللہ ﷺ متعد کی حرمت کا اعلان غزوہ خیبر بیس کیا گیا بھر دومر ااعلان الوطاس کے واقعہ پر کیا گیا۔ پھر تیسر ااعلان غزوہ تبوک کے موقعہ پر بھوالور پھر چو تھا

اعلان بَنة الوداع ميں ہوا جس میں واضح طور پر امت ہے کہ دیا گیا کہ متعد ہمیشہ ہے لئے حرام قرار دے دیا گماہے۔

حر من متحد کی تا کید ..... تو گویا حد کے حرام ہونے کا حکم توای وقت نازل ہو چکا تھا بب آ مخضرت مخطیح کے جملی باد غردہ نیس متحد کی تا کید موقعہ پر اس کا اعلان فرمایا تھا اس کے بعد مزید تمین مر تبہ جو آپ نے مخلف موقعوں پر اس اعلان کو دہر لیادہ در اصل اس بہلی حر مت کی بار بار تا کید تھی جس کا مشاء ظاہر ہے ہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس ناپاک حرکت کی برائی جم جائے اور پھر بھی بیہ حرکت ان سے سر ذوقہ ہو۔ لنذا متعد کے حرام ہونے کو محمد کی منسونی کا حکم منسون کے موہ ہو تا ہے جو بعد کے حکم کے ذر بعد کا لعدم قرار دیا گیا اور اس سے بہلے وہ کی حکم منسونی کا حکم میں موابد جا بلیت کی اس سے بہلے وہ کی حکم منسونی تھی جو اسلام آنے کے بعد بھر بھر مستعد کا حکم بھی نہیں ہوا یہ جا بلیت کی برائیوں بیان سے حکم ایک برائی تھی جو اسلام آنے کے بعد بھر بھر مصر تک باقی دبی اور پھر دومر کی برائیوں کی طرح نتم کر دی گئی۔

شیعوں کا منعد ..... شیعوں کے بہال جرمتعہ جائز ہے وہ صریکی طور پر زنا ہے کیونکہ شیعوں کا متعہ وہ متعہ 
نہیں ہے جو شروع اسلام میں جائز رہااور پھر ختم ہوالور جس کو نکاح موقت کما گیا ہے۔ مشیعوں کے بہال متعہ کی جو صورت ہے کہ مردد عورت ایک دودن یا چند گھنٹوں کے لئے معاد ضہ طے کر کے ایک دومرے سے فائدہ انھاتے ہیں یہ شر غاکملی ہوئی حرام کاری ہے جونہ بھی جائز رہی اورنہ شریعت نے اس کو قائل تو جہ سمجھا کہ اس کی ممانعت کا تکم نازل ہو تا۔ یہ صورت تو زنا کے تحت ممنوع ہے کیونکہ صریحی طور پر ذناکاری ہے۔ تشر سی ختم۔ اذ

حر مت متعد کا حکم کب نازل ہو! .... مسلم میں حضرت علیٰ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نیبر کے موقعہ پر عور تول کے ساتھ متعہ کرنے کی ممانعت فرائی۔ تمر بعض علاء نے کہا ہے کہ ترجیحی بات رہے کہ عور تول ہے متعہ کرنے کی ممانعت خیبر کے موقعہ پر نہیں ہوئی کیونکہ رہ ایک الیمی دوایت ہے جونہ تو سیرت نگاروں کے در میان معروف ہے۔ نگاروں کے در میان معروف ہے۔

چنانچہ ایک قول ہے ای بات کی تائید ہوتی ہے۔ وہ قول ہدہ کہ مقام جنینہ الوداع کا یہ نام ای لئے پڑھیا تفاکہ جن سحابہ نے خیبر کے موقعہ برعور تول کے ساتھ متعہ کیا تھا انہوں نے یہاں ان عور تول کو وداع کیا جبی چھوڑ دیا تھا۔ للذا متعہ کی حر مت کا تھم فٹے مکہ کے سال میں ہوا۔ مگر ان دونوں باتول میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیو تکہ خیبر کے موقعہ پر متعہ حرام ہونے کے بعد فٹے مکہ کے سال میں پھر تمن دن کے لئے حلال ہواتھا اور اس کے بعد پھر حرام ہوگیا جیسا کہ آگے تفصیل آر بی ہے۔

ایک قول کے مطابق غزوہ الو ماسے جمت الو داع میں ہوئی تھی اور ایک قول کے مطابق غزوہ الوطاس کے موقعہ پر ہوئی تھی اور بھی صبیح قول ہے۔

آگے فتح مکہ کے بیان میں ان تمام اقوال کے در میان موافقت اور جمع کا بیان ہوگا۔ علامہ سیملی کہتے میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ غریب اور بعید از قیاس قول اس شخص کا ہے جو کہتا ہے کہ متعہ کی حرمت غروہ میں ہوئی تھی۔ تبوک میں ہوئی تھی۔

المام ابود اؤد کی عدیث ہے کہ متعد کی حرمت ججتہ الوداع میں ہوئی تھی اور جو شخص سے کہتا ہے کہ اس کی

حرمت غرزہ اوطاس میں ہوئی تھی اس کا قول اس جھنس کی موافقت میں ہے کتا ہے کہ بیہ حرمت رہے کہ کہ کے سال میں ہوئی تھی۔ یہاں تک امام ابوداؤد کا حوالہ ہے۔

لام شافتی کہتے ہیں کہ متعد کے سوامیر ہے علم میں دوسری کوئی الیمی چیز نہیں ہے جو ایک دفعہ حرام ہوئی پھر جائز ہوئی اور اس کے بعد بھر حرام ہوگئ۔ کیونکہ متعہ بی وہ چیز ہے جو دو مرتبہ حرام ہوئی (اور اس در میان میں ایک دفعہ حرام ہوئی کے بعد تین دن کے لئے طلال ہوئی تھی )علامہ سیملی وغیر ہے جعش علماء کہ متعہ چار کے حوالے ہوئی تھی او گول نے کماہے کہ متعہ چار مرتبہ طلال اور حرام ہواہے۔ ای طرح بعض لو گول نے کماہے کہ متعہ چار مرتبہ طلال اور حرام ہواہے۔ ای طرح بعض لو گول نے کماہے کہ متعہ چار مرتبہ طلال اور حرام ہواہے۔

اب ان اقوال کے ساتھ ہی بعض علماء کا قول ہیہے کہ متعہ کوسب سے پہلے جس نے حرام قرار دیاوہ حضرت عمر فاردق میں (بینی انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس پر پایندی لگائی تھی)

ایک قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمومی طور پر اور مطلقاً اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، بلکہ جب آدمی اس سے مستنفی اور بے نیاز ہو تواس کے لئے حرام فرمایا اور ذیا کان ک نوف سے ضرورت کے وقت اس کو حلال فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس اس پر فتوی دیا کرتے تھے۔

۔ مگر ہمارے فقماء کا قول ہے ہے کہ نکاح منعہ کی حرمت صحیحین یعنی بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے ۔ ابت ہے اور میہ حدیث اگر حضرت ابن عباس کے علم میں آتی تودہ تمام علماء کے بر خلاف ایسے مختص کے لئے ۔ نکاح منعہ کی اجازت نہ دیتے جس کے متعلق زناکاری میں جبلا ہو جانے کا خوف ہو۔

متعد پر قاضی کی کامامون رشید ہے مناظرہ .....ایک دفعہ قاضی کی این آئم اور امیر المومنین خلیفہ مامون رشید کے در میان متعہ کے بارے میں مناظرہ ہوا تھا کیونکہ خلیفہ مامون نے متعہ کے جائز ہونے کا اعلان کرادیا تھا۔اس پر قاضی کی این آئم خلیفہ کے پاس آئے۔اس اعلان پر ان کے چرے کارنگ بدلا ہوا تھا۔وہ آخر خلیفہ مامون کے پاس بیٹھ سے۔مامون نے ان ہے کہا۔

"کیابات ہے آپ کے چرے کارنگ اڑا ہوا ہے۔!" قاضی سخیٰ نے کہالس لئے کہ اسلام میں ایک نئی بات پیدا کی گئی ہے۔ مامون نے یو جھاکیا نئی بات پیدا ہوئی ہے۔

قاضى سحنى نے كما \_ زنا كے حلال مونے كا اعلان ..

مامون نے پوچھا۔ کیامتعد زنا ہے۔ انہوں نے کما۔ "ہال متعد ذنا ہے۔!" مامون نے کما۔ آپ سے بات کیے کمدرے ہیں۔ قاضی محیٰ نے کما۔

"الله كى كتاب اورر سول الله كى سنت كے حوالے سے كمدر باجول، جمال تك كتاب الله كا تعلق بي الله

حَنْ تَعَالَىٰ كَالرَشَادِ ہے۔" قَدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُوْنَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ لِحَشِمُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغَوْ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ الْمِزَّ كُوهِ فِعْلُونَ . تِنَا \_فَالْوَلْنَكُ هُمُ الْعَدُونَ \_الآيات بِ٨١سوره مُومَوْلَ عَلَى آيت اللَّا

ترجمہ : بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح یائی جوائی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو با تول سے خواہ قولی ہول یا فعلی بر کنار رہے والے ہیں اور جواعمال واخلاق میں اپنا تزکید کرنے والے ہیں۔ تا۔ ہال جواس کے علادہ اور جگہ شہوت دانی کا طلب گار ہوا ہے لوگ حدود شر کی ہے نگلنے دالے ہیں۔ (ای مورت کی آیت پانچ تامات معہ ترجمہ گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔غرض یہ آیات تلادت کرنے کے بعد قاضی بھی نے خلیفہ مامون رشید ہے کہا۔

> "امير المومنين ! متعه كے ذريعه بيوى في والى عورت كيازر خريد باندى ہوتى ب." ظيفه نے كها۔ بالكل نهيں۔ قاضى معنى نے كها۔

" کیادہ الی بیوی ہوتی ہے جواللہ کے نزد میک میر اٹ لینے والی اور میر اٹ والی ہوتی ہے اور جس کالڑ کا اس کی طرح منسوب کیا جاتا ہے۔!"

طلفہ نے کہا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو قامنی سحیٰ نے کہا۔

"بس تو پھر ان دونوں طریقوں لیعنی بیوی اور شرکی باندی کے علاوہ دوسر اراستہ اہفتیار کرنے والے ہی صدود شرکی ہے تعلاوہ دوسر اراستہ اہفتیار کرنے والے ہی صدود شرکی ہے تکلنے والے ہیں۔ اور جمال تک رسول اللہ بھٹے کی سنت کے حوالے کا تعلق ہے تو علامہ ذہری نے سند کے ساتھ حضرت علیٰ ہے تفال کیا ہے کہ انہوں نے کہا جمعے رسول اللہ مقالے نے متعد کی مما نعت اور اس کے حرام ہو جانے کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا کیونکہ آپ کواس کی حرمت کا حکم مل چکا تھا۔!"

مامون کا اعتر اف خطا ..... اب مامون دوسرے حاضرین کی طرف مزاادر ان سے پوچنے لگاکہ آب لوگوں سے کیا ام زہر کی کی مید حدیث سن ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہال امیر المومنین ہم نے بھی مید حدیث سن رکھی ہے۔ (اب مامون کی آئجیں کھلیں اور اسے اپی غلطی کا حساس بوالندا) اس نے کہا۔

"استغفر الله يعني مين الله تعالى سے مغفرت لور معافی جا ہتا ہول۔ فورا منعه کے حرام ہونے كااعلان

پاتو گدھوں کے گوشت کی حرمت ..... ای طرح غزدہ نیبر کے موقعہ پر بی رسول اللہ علی نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت مسلمان بھوک سے سخت پریشان سے اور کھانے کو کوئی چیز نہ تھی )اس وقت کچھ پالتو گدھے مل گئے۔ یہ تھیں گدھے تھے جو آسی قلعہ سے نگل آئے تھے۔ ایک قول ہے کہ گدھے قلعہ جی راخل منیں ہو سکے شھے۔ غرض ان گدھوں کو مسلمانوں نے پکڑ کر ذرخ کیا اور ان کا گوشت و یکچیوں اور بھونوں میں اکال کر ۔ کھانے کے لئے دیکر نے لگے۔ ای وقت رسول اللہ علی وہاں سے گزرے تو گوشت آپ نے ان مسلمانوں سے پوچھا کہ ان و یکچیوں اور بھونوں میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالتو گدھوں کا گوشت ہے گئی این مسلمانوں سے پوچھا کہ ان و یکچیوں اور بھونوں میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالتو گدھوں کا گوشت ہے بینی آپ نے ان لوگوں کو اس کے گوشت ہے بینی آپ کے ان لوگوں کو اس کے گھانے ہے۔ آئی والٹ دیا گیا۔

بخاری میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ نے جبر کے موقعہ پر ایک دن ویکھا کہ کی جگہ آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فر مایا ہوں نے کہایا تو گد صول کا گوشت پکایا جارہا ہے۔ آپ نے فر مایا اس گوشت کو بچینک دولور وہ بر تن تو ژدو۔ اس برایک شخص نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی ہم گوشت بچینک کر اگر بر تن د صولیں۔ آپ نے فر مایا جا ہے ایسا کر لو۔ گویا آنخضرت علی کا یہ دوسر اسلم لیعنی بر تن د صولینے کی اجاذت یا تو آپ کا جہاد تھا اور یاد تی کے ذریعہ بیا جاذت مل گئی تھی۔

صدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے عبد الله ابن عوف کو بداعلان کرنے کا تھم دیا کہ بالتو

گد حول کا گوشت اس شخص کے لئے حلال شین ہے جو یہ گوائی دیتا ہے کہ محمد علی اللہ کے رسول اور پیٹمبر ہیں۔ پھر آپ نے تھم دیا کہ ہانڈ یوں کا گوشت الٹ کر پھینک دیں اور اس میں سے پچھے نہ کھا کیں۔

مسلم شریف میں ایوں ہے کہ آنخفرت بیلی نے ابوطلی کولو گول میں سے بیا اعلان کرنے کا تھم دیا کہ رسول اللہ بیل سے بیا اعلان کرنے کا تھم دیا کہ رسول اللہ بیلی تحقیق سیس پالتو گد حول کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائے ہیں کیونکہ دور جس ایعنی گندایا بجس مین کا پاک گوشت ہے۔ بہر حال اس پوری تفصیل سے آئی بات واضح ہے کہ مسلمان اس گوشت میں سے پہلے نہیں کھا سکے بیلے۔

مگر سیرت ابن ہشام میں ہے کہ مسلمانوں نے اس گوشت میں ہے کہ کھالیا تھا کہ اسی وقت رسول اللہ علیجے کھالیا تھا کہ اسی وقت رسول اللہ علیجے نے کر ان کے استعمال سے مسلمانوں کوروکا۔اباس تفصیل سے اس قول کی تر دید ہوجاتی ہے کہ آنخضرت علیجے نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی جو ممانعت فرمانی وہ اس لئے تھی کہ ہے گدھے ، آدمی کی ضرورت کی چیز ہیں۔یاس لئے منع فرمایا تھا کہ ہے گدھے مال ختیمت کی تھے۔

امام ابوداؤد نے امام مسلم کی شرط کی سند کے ساتھ حضرت جابرے روایت بیان کی ہے کہ خیبر کے موقعہ پر ہم لوگوں نے گھوڑوں اور خجر ذرج کئے گرر سول اللہ بھٹے نے ہمیں گھوڑوں کے ذبیحہ سے منع نہیں فرمایا۔
ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آنحضرت بھٹے نے گھوڑوں کے کھالینے میں دخصت اور رعایت سے کام لیا لیمنی اس کے کھانے کی اجازت و کی۔ او ھر مسلم میں حضرت اساء ہے روایت ہے کہ آنحضرت بھٹے کے عمد میں ہم نے گھوڑاؤرج کیااور اسے کھایا۔ آئضرت بھٹے کواس کاعلم تھا گر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔

ادھر حضرت خالد ابن دلید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے پالتو گدھوں اور خچر وں اور مھوڑوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مگر علامہ سہلی کہتے ہیں کہ جس حدیث ہے گوشت کھانے کا جواز ٹابت ہے وہ زیادہ تشجیح میں

گندگی کھانے والے چانورول کی کر اہمت .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے جلالہ بینی گندگی اور بلیدی کھانے والے جانور کا گوشت کھانے اور اس پر سواری کرنے ہے ای وقت تک منع فرمایا ہے جب کندگی اور بلیس دن تک چارونہ کھالے جلالہ وہ جانور ہوتا ہے جو بُحلہ بینی گندگی کھاتا ہے۔ بُحلہ اصل میں مینگنی کو کہتے ہیں نیکن بگلہ گوبراور گندگی کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

علامہ ہروی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علی اس مرغ کا گوشت نہیں کھاتے تھے جو جلالہ ہو بینی گندگی کھاتا ہو جب تک کہ تین دن اسے گندگی ہے دور نہ رکھا جائے۔ ہمارے بینی شافعی فقهاء نے لکھا ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہو جانے کے بعد پھر حلال ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ بات قابل غور سر

ای طرح رسول اللہ ﷺ نے چوپایوں میں ہر ناخن والے در ندے اور ای طرح پر ندول میں پنجوں سے پھاڑنے والے ہر پر ندے کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا۔ ( نیمی در ندے اور دہ پر ندے جود وسرے جانور کا گوشت کھاتے ہیں )ای طرح آپ نے تقلیم سے پہلے مال تنیمت کے بیجنے ہے منع فرمایا ہے۔
'گوشت کھاتے ہیں )ای طرح آپ نے تقلیم سے پہلے مال تنیمت کے بیجنے ہے منع فرمایا ہے۔
بال صاف کرنے اور ناخن تراشنے کے واقعات واحکام ..... پھر آنخضرت تابیج کے دستر خوان

بچھایا گیاتو آپ نے ٹیک لگا کر کھانا کھایا۔ پھر آپ نے اُپٹن ملولیا لیک شخص آپ کے بدن پر اپٹن مل رہا تھااگر اس کا ہاتھ سترکی طرف پہنچا تو آپ! ہے دست مبارک ہے اس کاہاتھ ہٹادیئے۔

ائن ماجہ نے ایک روایت بیان کی ہے جس کی سند بفول این کثیر بہت عمدہ ہے کہ جسید مول اللہ عظی ابنا بدن طواتے توسب سے پہلے خود اپنے ہاتھ ہے جسم کے پوشیدہ حصول کو ملتے اور پھر باتی بدن آپ کی ازواج میں سے کوئی ملتی تھیں۔

گذشتہ روایت میں ستر کے لئے عانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسر کا این ماجہ والی حدیث میں اس کی جگہ عورت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسر کا این ماجہ والی حدیث میں جگہ عورت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عورت عربی میں جسم کے پوشیدہ حصول کو کہتے ہیں۔ لنذ ااب کہا حدیث میں عائمہ کے لفظ سے بھی میں مراد لیا حمیا ہے کیونکہ وہ روایت مرسل ہے للذااب کوئی تخص اس سے بیر ولیل نہیں سلے سکتا کہ عورت دونول شر مگاہول کے علاوہ یاتی جسے کو کہتے ہیں۔

امام احمد نے حضرت عائشہ کی حدیث بیش کی ہے کہ رسول اللہ عظافے نے بدن پر اُبین طولیاجب آپ قارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا۔

"مسلمانو! تمهيس جائے كه أبن استعال كيا كروكيونكه بيه خوشبولور پاكيزگي ہے اور اس كے ذريعه الله تعالی تمهارے ميل کچيل اور بالوں كوصاف كرديتاہے۔!"

لندایول کمنا چاہے کہ مید و نیوی تعمقول بین سے ایک ہے ای لئے حضر ت عمر اس کو ناپیند فرمایا کرتے عضر ت علی کے خطر ت علی اس کو ناپیند فرمایا کرتے سخے۔ آنخضر ت علی کے غلام تو بان سے روایت ہے کہ ایک و فعہ دہ جمام میں واغل ہوئے (بید خصوصی جمام سے بحث کے متعلق تفصیل گذشتہ ابواہ میں گزر چک ہے )ان کو جمام میں جاتے و کی کر کسی نے ان سے کما کہ تم رسول اللہ علی کے ساتھی یعنی فادم ہوئے کے باوجو د جمام میں جاتے ہواس پر تو بان نے کما کہ رسول اللہ علی خود مجمی جمام میں جاتے ہواس پر تو بان نے کما کہ رسول اللہ علی خود مجمی جمام میں جایا کرتے تھے۔

حضرت ابن عمر من مرایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ابو بکر اور حضرت عمر من عمر من مرایک تمهارے مرایک تمہارے مرام بہت خوشبودار ہیں۔ ایک صدیت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر مہینے ذیر باف بال صاف کیا کرتے ہے اور ہر پندر ہویں دن ناخن تراشا کرتے ہے۔

جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے کہ آنخضرت ﷺ نے کھی بدن پر ابٹن نہیں ملا توبیہ دوایت کر ور ہے اور الیں روایات کے مخالف ہے جو اس سے ذیادہ قوی بھی ہیں اور بہت می ہیں۔ نیز یہ کہ الی بات جو کی چیز کو الی ہو اس بات کے مقابلے میں مقدم اور قابل قبول ہے جو کی چیز کی نفی کرنے والی ہے۔ کتاب یہ بنوع میں ہے کہ والی ہے۔ کتاب یہ بنوع میں ہے کہ خضرت ﷺ بھی بال صفاا بٹن سے بال نہیں اتارتے تھے بلکہ انہیں مونڈتے تھے۔ اس کا مطلب میرے کہ اکثر آبیا رہا کیا کرتے تھے۔

ناخن وغیر و تراشنے کا واقعہ ..... کتاب خصائص صغریٰ میں حضرت ابن عبائ کا قول ہے کہ کسی نبی نے کہ کسی بی نے کہ کسی کی انش کا بنی استعال نہیں کیا (یہاں جو لفظ استعال ہوا ہے اس کے اصل معنی بال صاف کرنے والے ابنی کے بیں گریہ معنی یہال ورست نہیں ہیں)

میں مفرت انس کی دوایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے مونچیس کم کرانے بور ناخن کتروانے کاد قفہ متعین فرمایا ہے کہ جالیس دن سے ذیادہ ان چیز دل کونہ چھوڑے۔ اور آنخضرت علی ہر پندر ھویں دن

ايناخن راشة تع جيهاكه بيان مول

بعض علاء نے کما ہے کہ ان رولیات سے ایک ذیر وست قاکدہ یہ ہواکہ ان سے موئے زیر ناف و بخل صاف کرنے اور ناخن تراشنے کا وقفہ معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض علاء نے کما ہے کہ اس بین شبہ ہے کیو نکہ رسول اللہ عظی کا بدن مبارک مکس اور سیح ترین بدن تھالندادومرے کے بدن کو آپ کے بدن مبارک پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔ یہ ایسان ہے جیسا کہ آیک شیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ علی مستقل طور پر اپنالوٹا اور پالہ مانجھا کرتے تھے بینی آپ کے بدن مبارک کی طرح ہو بینی اس میں کمل احتدال اور پاکیزگی ہوور نہ بدن کے فرق کے ساتھ اس مدت میں مجی کی ذیادتی ہو سکتی ہے اور سی بات یمال ہے ( ایسین کی کے بدن پر جلد بال اور تا خن بڑھ آتے ہیں اور کی کے مینول میں مجی دوبارہ نہیں نکلتے )

ای گئے جارے شافتی اماموں نے کہاہے کہ جہاں تک ذیر ناف بال اور بظول کے بال صاف کر لے ناخن تراشنے اور مو نجیس کتر دانے کا تعلق ہے تواس کے لئے کوئی خاص مدت متعین نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ بات مختلف ہو گی لئداس میں دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ ان چیزوں کے ازالہ لیعنی بال مختلف ہو گی لئداس میں دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ ان چیزوں کے ازالہ لیعنی بال کتروانے و غیرہ کی ضرورت کب ہو گی لیعنی ضرورت کے وقت ہی یہ کام کیا جائے گا متعینہ مدت کے حساب سے نشیس کیا جائے گا۔اس سے ان او گول کی تروید ہو جاتی ہو دیت جی یہ کہ ایک ماہ سے کم میں بال صاف کر نا محروہ

خیبر میں اشعر یوں کا وفعہ ..... خیبر میں ہی آپ کے پاس اشعری لوگ آئے جن میں حضرت ابو مونی اشعری بھی تھے۔ان کے علاوہ دوی لیجی تھیلہ دوس کے لوگ بھی آئے جن میں حضرت ابوہر رہ بھی تھے۔ان حضرات کے علاوہ دوی تھیلہ دوس کے لوگ بھی آئے جن میں حضرت ابوہر رہ بھی تھے۔ان حضرات کے آئے پر آئحضرت تھی شریک کر لیا جائے حضرات کے آئے پر آئحضرت تھی شریک کر لیا جائے چنانچہ سحابہ کرام اس پردامنی ہو گئے لور انہول نے ان آئے دانوں کو غنیمت کے مال میں سے حصہ دیا۔

مولی این عقبہ سے روایت ہے کہ اشعر یول میں سے ایک تخص اور ان کے ساتھ جو دوسر ہے لوگ یعنی دوی ہے ان کوان بی دونوں قلعول میں سے مال غنیمت دیا گیا جو صلح کے ذریعہ فتح ہوئے ہوئے سے اب جمال تک ان کومال غنیمت میں سے حصہ و بینے کے لئے آنخصرت تلک کے صحابہ سے مشورہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ اس لئے نہیں تھا کہ آپ مجاہدین خیبر کوان کے کسی حق سے محروم کرنا چاہتے ہے بلکہ رید ایک عام مشورہ تھا جس کار سول اللہ تلک کو حکم بھی تھا۔ جیسا کہ حق تعالی کار شاد ہے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ الآبيب المورة العمر الناع ال آبت الم 10 الم ترجمه : مو آب ان كومعاف كرد يجيّ كور آب كے لئے استغفار كرد يجيّ كور ان سے خاص خاص باتول

آ تخضرت میلانی کے لئے فئے کامال! ..... اقول۔ مولف کتے ہیں: اس دوایت سے اس بات کی صراحت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں قلعے اور ان میں جو پہر تھادہ اللہ تعالیٰ ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں قلعے اور ان میں جو پہر تھادہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ دونوں قلعے اور ان میں جو پہر تھادہ اللہ تعالیٰ خونرین کے طور پر عنایت فرمایا تعالیٰ ونکہ نئ کا مال دو ہو تا ہے جے دشمن سے بغیر جنگ اور خونرین کے قبضہ میں لیاجائے۔

خیبر کی زمینی اور ماعات ..... خلاصہ بیا کہ خیبر کی زمین اور اس کے باعات تومال غنیمت تھے کیونکہ

ان زمینوں اور باعات پر آنخسرت عظیم نظیہ حاصل کیا اور دسمن کو قلعوں کے اندر ہناہ لینے پر مجبور کیا تھا اور پھر سوائے قلعہ وظیم اور قلعہ سلالم کے باتی تمام قلعول کو آپ نے طاقت کے ذریعہ وخ فرملیا۔ صرف یہ دو قلعے آپ نے سلم کے ذریعہ وخ فرمائے جس میں ایک شرط تو یہ تھی کہ دشمن کے جنگ جو لوگ اور ان کے بیوی بجوں کی جان کی جال بخشی ہوجو کی گئے۔ اور دو مری شرطیہ تھی کہ وہ آنخضرت تھاتھ سے اپنا کوئی مال جسپاکر نہیں لے جانمیں کی جال بخشی ہوجو کی گئے۔ اور دو مری شرطیہ تھی کہ وہ آنخضرت تھاتھ سے اپنا کوئی مال جسپاکر نہیں لے جانمیں کے اور یہ کہ جس کی کوئی چیز چمپائی تواس کی اور اس کے بیوی بجوں کی جان کے حق میں یہ صلح باتی نہیں رہے گی بعنی اس کا اور اس کے بیوی بجوں کی جان کے حق میں یہ صلح باتی نہیں رہے گی بعنی اس کا اور اس کے بیوی بجوں کا خون میں ایا جائز ہوگا۔

وطیخ و سلالم سے آپ علی کے گھر ملول اخر اجات ..... بعض محد ثمین نے لکھا کہ رسول اللہ علی تیاہ تہیں۔
کے مال سے آپ کھر والوں کو کھلاتے پلاتے تنے۔ سال تیب سے می دونوں قلعے بعنی وطیح اور سلالم مراد ہیں کیونکہ مید بات بیان ہو چکی ہے کہ تیب کے محلہ میں می دونوں قلعے تنے اور می جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں قلعے تنے اور میہ قلعے اور ان میں جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں قلعے تنے اور میہ قلعے اور ان میں جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں تلعے تنے اور میہ قلعے اور ان میں جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں تلعے تنے اور میہ تلعے اور ان میں جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں تلعے تنے اور میں تلاء میں جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں تلعے تنے اور میں تلاء میں جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں تلعے تنے اور میں تلاء میں جو کچھ تھادہ اللہ تعالیٰ میں بی دونوں تلاء میں بی دونوں

نے آنخضرت علی کو فئ کے طور پر عنایت فرمایا تھا۔

اب آگر اس دوایت کا مطلب سے کہ ان دونوں قلعول میں جو کچھ مال تھا آنخضرت بھا اس سے کہ ان دونوں قلعوں سے کھر دالوں لا کھلاتے سے تب تو یہ بات سی کا در داختے ہے۔ لیکن آگر اس کا مطلب سے ہے کہ ان دونوں قلعوں سے جو ذمین اور باغات متعلق سی ہوگی کیو دالوں کو کھلاتے سے تو یہ بات قابل غور جو گی کیو نکہ ان زمینوں اور باغات کے متعلق سی پی بیان کیا جاچکا ہے کہ سے مال نغیمت سے فئی کا مال نہیں تھا و صرف آنخضرت تھے کی کھیت ہوتا تھا۔ سی بیان ہوا ہے کہ خیبر کی زمین اور باغات (جو ظاہر ہے قلعوں سے باہر شے کا مال نغیمت سے اب ظاہر ہے کہ ان دونوں قلعوں کی جو زمینیں اور باغات شے دہ بھی خیبر کے ہی باہر شے کا مال نغیمت سے اب ظاہر ہے کہ ان دونوں قلعوں کی جو زمینیں اور باغات شے دہ بھی خیبر کے ہی باغات ہو کا لاز اس کا تھم آیک ہوگا اور سب بی مال غنیمت ہوں گے۔ سے شبہ قابل غور ہے والند اعظم سب بیاس حبشہ کی سر زمین سے حضر سے جعفر سی ابو مونی اشعر کی اور کے بعد رسول اللہ سی سے اشعر کی اور ان کے دونوں بھائی ابور ہم اور ابو ہر دہ بھی سے حضر سے ابو مونی اشعر کی اپنے بھائیوں میں سب سے اشعر کی اور ان کے دونوں بھائی ابور ہم اور ابو ہر دہ بھی سے حضر سے ابو مونی اشعر کی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے گر سب سے مضوط سے حضر سے جعفر کی قوم کے لوگ حبشہ میں بی سے کو نکہ ان لوگوں نے یمن سب سے حبشہ کی اجر سے کی تھی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

ان لوگول کے آنخفرت اللہ کے پاس حاضر ہونے ہے ملے آنخفرت اللہ نے ایک روز صحاب سے

"تمهارے پاس ایسے لوگ آنے والے ہیں جوتم سے زیادہ قبق القلب لیعنی کز در دلول کے ہیں۔"

(کمز در دل یار قبق القلب سے مراد بردل یا کم جمت نہیں ہیں بلکہ رفت کا مطلب سے کہ ایسادل جو درسرے کی تکلیف یا عبرت کی بات پر پہنچ جائے۔ جسے بعض لوگ دوسر سے کے دکھ در دیاد عظ و نصیحت سننے کی تاب نہیں رکھتے اور بے اختیار رونے تکتے ہیں)

غرض آنخضرت علی کی اس اطلاع کے بعد اشعریوں کادفد پنیا۔ کہا جاتا ہے کہ آنخضرت علی کے بعد اشعریوں کادفد پنیا۔ کہا جاتا ہے کہ آنخضرت علی کے باس کی نے سے بیلے دائے میں بی ان نوگوں نے ایک شعر پڑھنا شردع کر دیا تھا کہ کل ہم اپنے محبوب نوگوں محمد علی ان کے ساتھیوں سے ملیس گے۔!"

بعض علماء نے جو کھے لکھا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت اللے نے ان آنے والوں کی خبر ویے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تمہارت پاس ایسے لوگ آنے والے بیں جن کے قلب کمز ور اور دل رقبق اور چھوٹے بیں اور سوجھ بوجھ بھی یہی ہے اور دانائی بھی یمنی یعنی یمن کی خصوصیات میں ہے۔ جعفر کے بی ساور سوجھ بوجھ بھی ایک ہوئی استقبال استقبال سے بیر جب حضر ت جعفر آنخضرت جعفر آنخضرت بیجھ تو آپ ہیجے تو آپ ہے تو آپ سے کھوں کے در میان بومہ دیا۔

ا یک روایت میں بول ہے کہ ان کی چیتانی پر بوسہ دیا۔

حفرت ابن عبال کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب حفرت جعفر حبشہ سے پنچ تو استحضرت مجتفر عبشہ سے پنچ تو استحضرت ابن کو گلے لگایالوران کی آنکھول کے در میان بوسہ دیا۔ چنانچہ اس صدیث کی بنیاد پر حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ معانقنہ کرنامتنجب ہے۔

"اكريدبات بدعت ندمونى تومل آب عدمعانقد ضرور كرتا.!"

اس پر حضرت سفیان نے کہا۔

" مر آنخضرت علی نے جو آپ ہے اور جھے ہے بہتر تھے معالقہ کیا ہے۔!" امام مالک نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے حضر ت جعفر ابن ابوطالب کاواقعہ۔!

حضرت سفیان نے کہا۔ ہاں! ۔ توامام مالک نے کہا۔

"وہ واقعہ ایک مخصوص حبیب لیجنی خضرت جعفر کے لئے تھا۔وہ بات ہر ایک کے لئے عام نہیں ہے۔ للندامیہ بات ان کی خصوصیات میں ہے ہے۔!"

اس پر حضرت مفیان نے فرملا۔

"جو بات جعفر کے لئے عام ہے دہ ہمارے لئے بھی عام ہے اور جو بات ان کی خصوصیات ہیں ہے ہوہ ہمار کی بھی خصوصیت ہے۔!"

للذااصل بیہ کہ بیبات خصوصیات میں ہے۔ پھر حضرت سفیان نے امام مالک ہے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک صدیث سناؤل۔۔ امام مالک نے کہا کہ مجھ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک صدیث سناؤل۔۔ امام مالک نے کہا جا جا تھا ہے۔ قو حضر ت سفیان نے کہا کہ مجھ سے قلال شخص نے فلال ہے روایت بیان کی ہے جنہوں نے حضر ت ابن عباس ہے حدیث سنی۔ اس کے بعد انہول نے ابن عباس کی وہی حدیث سنائی جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوئی۔

مصافحہ کے متعلق نی علیہ کاار شاد ۔۔۔۔ نیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب خفرت زید ابن حارثہ کے سے آنخفرت علیہ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ جمال تک مصافحہ کا تعلق ہے تو صدیث میں ہے کہ جب مین کے لوگ مدینے آئے توانہوں نے سلام کے بعد لوگوں سے مصافحہ کیا۔اس پر ر سول الله علي فرمايا-

" يمن كے لوگول نے تمهارے لئے مصافحہ كى سنت جارى كى ہے۔ پھر آپ نے فرمايا۔ تمهارى محبت

استقبال کے لئے کھڑ ا ہوتا ..... اد حرجب حضرت صفوان ابن امیہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے كمر يه وكران كاستقبال كيا-اى طرح جب عدى ابن حاتم طائى آئے تو آب ان كے لئے بھى كمر عدموے۔ علامہ سہلی کتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے کہ جو مخص اس بات پر خوش ہو تاہے کہ لوگ اس کے اعزاز میں کھڑے ہوا کریں تووہ دوزخ کی آگ میں بٹھایا جائے گا۔ تمر علامہ کہتے ہیں کہ اس

صدیت میں اور آنخضرت علی کے اس عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ بیر صدیت تکبر کرنے والول اور ان

لو كول كے لئے ہے جوائے لئے دوسرول كے كھڑے نہ ہوتے ير ناراض ہوتے ہيں۔

آتخضرت عظفا بی صاحبزادی معترت فاطمه کا کھڑے ہو کراستقبال فرمایا کرتے تھے اور خود معنرت فاطمد آنخضرت عظف كے لئے كورى موجايا كرتى تھيں۔ يمان تك علامه كاحواله بوالله الله علم

جعفرے آب کا ير محبت خطاب ..... عبش والول كا طريقه به تفاكه وه كى يوے أدى كياس آت تو اس کے اعزاز میں انجیل انجیل کر ایک پیریر جلتے تھے۔جب حضرت جعفر حبثہ سے آنخضرت علیہ کے پاس

آئے تو دہ آپ کے اعزاز میں ایک یاؤں پر چلتے ہوئے بڑھے آنخضرت ﷺ ان کو اس طرح چلتے ہوئے و کھے

رے متے اور فرمارے متے کہ تم میرے اخلاق اور میری خلقت لینی جسمانی مناوث میں سب سے زیادہ مشابہ ہو۔

ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ ۔ لو کول میں سب ہے زیادہ میر ے اخلاق اور میری خلقت ہے تم ہی مشابہ ہو۔

ٱتخضرت ﷺ حضرت جعفر كوابوالمهاكين فرماياكرتے تھے كيونكه وہ مسكينول اور غريبول ہے ہد محبت د کھتے تھے اکثر غریبوں کی مجلسوں میں جیٹھتے اور ان سے خود مجی باتیں کیا کرتے اور ان کی باتیں سناکرتے تھے۔ جعفر کی مسرت اور بے اختیار رقص ..... بعض علاء نے لکھاہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت جعفر سے بے فرمایا کہ لو گول میں سب ہے زیادہ میرے افلاق اور میری خلقت سے تم ہی مشابہ ہو۔ تو حضرت جعفر" اینے لئے آنخضرت علی کے اس فرمان کی لذت ہے بے اختیار ہو کرناچنے لور رقص کرنے لگے۔

المخضرت التي نان كوخوشى التاجة بوئة ويماليكن منع نهيل فرمايا <u>صوفیاء کار قص کے لئے استدالال</u> ..... جن صوفیا کے یہال رقص ہوتا ہے انہوں نے اس مدیث کو ر تص کے جواز کی دلیل بنایا ہے کہ جب ذکر اور ساع کی مجلسول میں وہ وجد کی لذت سے آشنا ہوتے میں تو بے

اختیار قص کرنے لگتے ہیں۔ (اوران کے نزدیک میر قص بھیای طرح در گزر کے قابل ہے جیے اس مدیث کے مطابق حضرت جعفر کاعمل تھا)

جعفر کی آمدیر آتخضرت علی غیر معمولی مسرت ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ عظافہ نے

ربیہ۔ ''خداک قتم میں نہیں جانتا کہ میں کسی بات پر ذیادہ خوش ہوں۔ نیبر کی فتح پریا جعفر کے آنے پر۔!'' جعفر کے حبثی ہمر اہی اور ان کا اسلام .....ایک قول ہے کہ حضرت جعفر کے ساتھ ستر آدمی تھے جو

موٹے اون کے کپڑے بینے ہوئے تھے ان میں ہے باشھ آدمی حبشہ کے تقے اور آٹھ آدمی ملک شام کے رومی سے تھے۔ایک قول کے مطابق ان کے ساتھ ستر کا فرتھے جو عبادت گاہوں کے لوگ لینی خالص نہ ہمی آدمی تھے ایک قول ہے مطابق ان کے ساتھ چالیس آدمی تھے جن میں ہے بتیس حبشہ کے رہنے والے اور آٹھ ملک شام کے رومی تھے۔ایک قول کے مطابق ای آدمی تھے جن میں ہے چالیس بخران کے لوگ تھے بتیس حبشہ کے اور آٹھ شام کے رومی تھے۔ایک قول کے مطابق ای آدمی تھے جن میں ہے چالیس بخران کے لوگ تھے بتیس حبشہ کے اور آٹھ شام کے رومی تھے۔

ا تخضرت الله فی ان لوگول کو پوری سور و پشتن پڑھ کر سنائی جے سن کریہ لوگ روپڑے اور مسلمان ہوگئے۔اس کے بعد انہول نے کہا۔

" حضرت عبلی پرجو کلام نازل ہو تا تھا یہ کلام اس ہے کسی قدر مشابہ ہے۔!" آنخصرت علی کے زیر دست تواضع ..... بعض علاء نے کہا ہے کہ آنخصرت ﷺ کے پاس نجاشی بادشاہ حبشہ کاد فعہ آیا تھا۔ غالبًاان کی مرادان ہی لوگوں ہے۔

غرض س کے بعدر سول اللہ ﷺ ان کی خدمت کے لئے خود کھڑے ہوگئے۔ میہ دیکھ کر محابہ نے رض کیا۔

> "یار سول الله عظی اان کی خدمت کے لئے ہم کافی ہیں۔!" آپ نے قرماید

"ان لو گول نے ہمارے صحابہ کی بڑی عزت افزائی کی تھی (لیتنی جب وہ ہجرت کر کے کے سے حبشہ منے منے )اس لئے میں جا ہتا ہول کہ ان کے اس عمل کی مکافات کروں بعنی بدلہ دول۔!" فبیلہ دوس کے وفد کی آمد .....ایک روایت میں ہے کہ آب کیاس حضر ت ابوہر برہ میمای توم دوس کی اليك جماعت كے ساتھ آئے تھے جيساكہ بيان ہوا۔ حضرت ابوہر مراہ كہتے ہيں كہ جب ہم لوگ مدينے ميں آ تخضرت تلطی کا خدمت میں بنیج تو ہم قبیلہ دوس کے ای گھر انول کے لوگ تصر صبح کی نماز ہم نے سباع ابن عرفط غفاری کے چھے پڑھی اور ہمیں معلوم ہواکہ رسول اللہ عظا تیبر کے غزوہ میں سے ہوئے ہیں۔اس کے بعد حصرت سباع نے ہمیں زادر اود یالور ہم مدینے سے روانہ ہو کر خیبر سنے۔ اس وقت رسول اللہ عظی کئیب کا محاصرہ کئے ہوئے تنے چنانچہ ہم اس وقت تک وہیں تھرے رہے جب تک اللہ تعالی نے فتح عطافرمائی۔ آم حبیبہ اور ان کا شوہر ..... حبشہ ہے جو لوگ آئے ان میں حضرت اُم حبیبہ بنت ابوسفیان مجمی تھیں جو آ تخضرت علی کا زواج میں ہے تھیں۔ان ہے جب آپ نے شادی کی بعنی نکاح کیا تواس وفت وہ حبشہ میں تھیں۔ بیان مهاجرین میں ہے تھیں جو کے ہے ججرت ثانیہ لینی دوسری ججرت کے تھم پر اپنے شوہر عبداللہ ابن جش کے ساتھ حبشہ چلی تی تھیں عبداللہ ابن جش حبشہ پہنچ کر اسلام ہے مرید ہو گیا۔اس نے عیسانی نہ ہب قبول کرنیالورای حالت میں وہاں مر کیا۔حضرت اُمّ حبیبہ اسلام پر قائم رہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ اُم حبیبہ سے نکاح کے لئے نجاشی کے پاس قاصد ..... مرم کے مینے پینی دے کر وہ میں رسول الله الله الله المدين اميه شمر ي كو حبشه من نجائي كيال بميجاتاكه دوام حبيبه سے آتخفرت الله كي شادی کردے (لیعنی آنخضرت عظی کے ویل کے طور پردہ ام جبیبے آپ کاعقد کردے) اُم حبیب کاخواب ..... حضرت اُم حبیبہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے خواب میں ویکھاکہ ایک مخص مجھے یا

من نے آپ سے بیاہ دیا۔ خداتعالی ۔ رسول اللہ ﷺ کے لئے اس عقد کو مبارک فرمائے۔!"

مہر کی او انیکی .....ای وقت یاد شاہ نجانتی نے مر کے وہ دینار حضرت خالد ابن سعید کے سپر دکروئے جنہیں حضرت خالد ان سعید کے سپر دکروئے جنہیں حضرت خالد نے لے کراپنے قبضہ میں کیا۔ ایک قول ہے کہ نجانتی نے مهر کے دود بینار ای کنیز کے ہاتھ حضرت اس محبیبہ کو اسے جوائے جوان کے پاس یہ خوشخبری لے کرائی تھی۔ جب اس کنیز نے یہ دینار حضرت اُم حبیبہ کو دیے۔ وان میں سے پچاس دینار اس کنیز کو بخشش کے طور پر دے دیے۔

روایات کے اس اختلاف کے متعلق کماجاتاہے کہ ممکن نے نیاشی نے بید وینار حضرت فالد کے سپر د کرنے کے بعد بھر ان سے دالیس لے لئے ہوں اور اس کے بعد اس کنیز کے سپر دکئے ہوں (کہ وہ حضرت اُمّ حبیبہ کو جاکر دے دے )یاخود حضرت خالد نے ہی کہا ہو کہ بید ویتار اس کنیز کے ذریعہ اُمّ حبیبہ کے پاس بھجواد ہے جائیں۔ للذادونوں باتوں میں کوئی فرق یااختلاف نہیں ہے۔

اس پوری تفصیل ہے معلوم ہو تاہے لہ نجا شی یاد شاہ آنخضرت ﷺ کی طرف ہے وکیل تھا۔ مگر ہمارے بعض شافعی فقہاء نے لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت عمر وابن امیہ ضمری کواپناو کیل مقرر فرمایا

تفاکہ وہ اُم حبیبے آپ کا نکاح کردیں۔

اس بارے میں کما جاتا ہے کہ حضرت عمروا بن امیہ ضمری کے آنخضرت علی کا وکیل ہونے کا مطلب میہ ہے کہ ان کو آپ نے نجاشی کے پاس ابناو کیل بنا کر بھیجا تھا تاکہ دہ اُم حبیبہ سے نکاح کے معاملے میں بادشاہ نجا شی کو آنخضرت علیہ کا وکیل بنادیں۔

نیجا شی کی طرف سے شادی کا کھاتا ..... غرض اس نکاح کے بعد جب مجلس بر خاست ہونے گلی اور لوگوں نے جانے کاار اوو کیا تو نجاشی نے ان سے کہا۔

''ذراد پر بیٹھے کیونکہ انبیاء کی سنت ہیہ کہ جب ان کا نکار ہو تاہے تواس شادی پر کھانا کھایاجا تاہے۔!'' نبچاشی کی طرف سے کنیز کے انعام کی واپسی ..... یہ کر نباشی نے کھانا منگایاادر سب ٹو کول نے کھایا۔ اس کے بعد نمام لوگ رخصت ہوگئے۔

حضرت اُم حبیبہ کہتی ہیں کہ اسلے دن نجاشی کی وہی کنیز بھر میر سے پاس آئی اور اس نے جھے وہ تمام انعام واکر ام کی چیزیں نوٹادیں جو میں نے اے ایک دن پہلے دی تھیں۔ ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا۔ "شمنشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہئے۔! نیز شمنشاہ نے اپنی

یوی کو تھم دیاہے کہ ان کے پاس جو کیا تھ عظر بیات اور خوشبو ئیں جیں وہ آپ کو دے دیں۔!" چنانچہ وہ کنیز اپنے ساتھ درس اور عنبر اور ذباو بردی مقد ار میں لے کر آئی تھی۔ (ورس آیک تشم کی گھاس ہوتی ہے جس کو سرخ رنگ دینے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ممکن ہے اس میں خوشبو بھی ہوتی ہو۔ ذباح ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی اور اے ایک جانور کے بیٹ سے نکالا جاتا ہے۔ یہ جانور بلی کے جیسا ہوتا ہے گر بلی

ے براہو تاہے۔ سیایک قیمتی خوشبوہوتی تھی۔

اس کے بعداس کنیز نے حضرت ام حبیبہ ہے کیا۔ کنیز کی ایک در خواست ..... "میری آپ ہے اتن در خواست ہے کہ آپ میری جانب ہے د سول اللہ علیاتی کوسلام پہنچادیں آنحضرت علیات کو بتلادیں کہ میں نے آپ کاوین قبول کر لیاہے!" ام حبیبہ کی مدینہ کوروائگی ..... حضرت اُم حبیبہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد دہ کنیز جب بھی میرے یاس آتی تو جلد سوتم تصف اول

کہتی کہ دیکھتے میر ہے درخواست بھول نہ جا تیں۔غرض اس کے بعد ایک روز نجاشی باد شاہ نے حضر ت اُم حبیبہ کو حضر ت نثر جیل ابن حسنہ کے مماتھ آنخضر ت عظیم کے پاس رولنہ کر دیا۔

حصرت ام حبیبہ کتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ عظی کے پاس مینجی تو میں نے آپ کو سب تفصیل بتلائی کہ خطبہ و نکاح کیے ہوا تھا اور یہ کہ کس طرح نجاشی باوشاہ کی کنیز میر بے پاس آئی تھی۔اس کے بعد میں ہے آپ کو اس کنیز کا سلام پیچایا۔ آنحضرت تھا ہے یہ س کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا و عکی السالام و در شعب اللہ و کہ تو تھا ہے تو تھا ہے اللہ و کہ تو تھا ہے تھا ہے اللہ و کہ تو تھا ہے تھ

آ تخضرت علیت کی فرمائش پر حبشہ کے ایک واقعہ کی روداد .....ایک مدیث میں آتا ہے کہ جب حبشہ کے مهاجرین رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان ہے فرمایا۔

"حبشه کی سر زمین میں کوئی انو کمادا قعہ دیکھا ہو تووہ سناؤ۔!"

اس پر چند نوجوانوں نے کہا۔

"یار سول الله الیک روز جم لوگ ایک جگه جیٹے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک بوڑھی حبتی عورت گزری جواسیے سر پر پانی سے بھر اہواا یک منکا لئے جارہی تھی۔انفاق سے وہ ایک بچے کے پاس سے گزری لور بچے نے شر ارت سے اس کو دھکادے دیا۔ بڑھیا گھٹول کے بک گری لوراس کا منکا بھی گر کر ٹوٹ کمیا بڑھیا کھڑی ہوئی تو بچے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئی۔

"او غدار۔ تخبے اس وقت معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ عرش دکری پر جلوہ قلن ہوگا اور اسکنے پچھلے تمام لوگ وہال جمع کئے جائیں گے اور آدمی کے ہاتھوں اور پیروں کو بھی زبان دے دی جائے گی تاکہ وہ بتلائیں کہ آدمی نے ان کے ذریعہ کیا پچھ کیا ہے۔ اس وقت تخبے معلوم ہوگا کہ میر الور تیر امعالمہ بھی اس ذات باری کے روبرو چش ہے۔!"

ميه واقعه من كررسول الله عظية نے فرمایا۔

" بڑھایا نے بچ کما۔اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے برائیوں سے پاک کرسکتا ہے جوابیخ قوی لوگوں سے اپنے کمز وروں کا بدلہ نہیں لیتے۔!"

فرک والول کو جبلیج ..... کما جاتا ہے کہ جب رسول اللہ عظیم نیسر کے سامنے پنچے اور بستی قریب آگئی تو آپ نے حضر ت مجمعہ ابن مسعود کو فدک کی بستی والول کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دیں اور آخرت سے ڈرائیں۔

حضرت محبصہ کہتے ہیں کہ میں فدک والوں کے پاس پہنچا مگر وہ لوگ خیبر کی جنگ کے متبجہ کا انتظار کرنے گئے۔ انہوں نے بھی ہے کہا کہ خیبر میں وس ہزار جنگجوجوان ہیں جن میں عام ، یام ، حر شاور یہوو ہوں کے سر دار مرحب جیسے لوگ شامل ہیں۔ ہم نہیں سجھتے کہ محمد منطقہ خیبر کے پاس بھی پھنگ سکیں گے۔
میں ان نوگوں کے پاس دودن ٹھمر ااس کے بعد میں نے واپسی کا ارادہ کیا تووہ لوگ بھے ہے کہنے گئے کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیس میں آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیس میں آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیس فدک پر صلح کے ذریعیہ فی میں ہے تاکہ وہ ہماری طرف سے محمد میں خیال تھا کہ رسول اللہ متلاق خیبر کو فدک میں خیال تھا کہ رسول اللہ متلاق خیبر کو ختمیں کر سکیں گئے۔ آخر کہتے دن بعد قلعہ ناعم کے کہا لوگ فدک میں پنچے جنوں نے ان لوگوں کو ہتلایا کہ

جماعت کے ساتھ آتحضرت ملے کے پاس بھیجااس سر دار کانام نون ابن یوشع تفاجس نے آتحضرت ملے ہے عرض کیاکہ ہم سے اس بات پر مسلح کرلی جائے کہ ہماری جال بخشی ہو جائے اور ہم لوگ اپنا تمام مال و متاع لے کر فدك سے جلاوطن موجاكي \_ آئخضرت عظف نان كى بدور خواست قبول قرالى \_

فدك كى زمينين أتخضرت علي ملكيت ..... ايك قول ب كه فدك والون في اس بات ير الخضرت الله المحال ملى كم كر أو حى زميس ان ك لئے چھوڑ كر باقى أو حى الخضرت الله ليس- تو كويا میلی روایت کے مطابق بورا فدک صرف رسول اللہ عظفے کی ملیت تعااور دوسر می روایت کے مطابق اس کا آدھا حصد آب كى ملك بناكيونكديد بستى بغير جنك كامل كي كي (الندايد آنخضرت على كا حق من في كامال تفا) چنانچہ آنخضرت اللفے فدک کی آمدنی میں سے خرج فرمایا کرتے تھے اور بنی ہاشم کے چھوٹے بچول کی ای رویے سے پرورش فرماتے اور اس رویے سے بی ہاشم کی بیواؤں کی شادیاں فرماتے۔

فاطمه کو اراضی فدک دینے سے صدیق اکبر کا انکار ..... رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بمرصديق خليفه مقرر موئ توحضرت فاطمة نے صدیق اکبر سے در خواست کی که خيبر کاکل علاقه يا اس كا أدها حصدان كے لئے مخصوص كرديں محرصديق اكبر نے ايباكرنے سے انكار كرديالور حضرت فاطمہ ہے كما۔

"رسول الله على نے فرملا ہے كہ ہم نبول كى ميراث نبيل بتى جو كھے ہم چھوڑ جاتے ہيں وہ

مسلمانول کے لئے صدقہ ہوتاہے۔!"

ار اصلی فد کے ..... گذشتہ سطر دل میں جو دوسری روایت گزری ہے کہ فدک والوں نے آو طی زمین پر رسول الله علي سي ملح كي محماس كى تائد اس روايت سے ہوتى ہے كہ حصرت عمر في فلافت كے زمانے ميں فدک والوں کو خیبر کے یمود بول کے ساتھ جب جلاو طن کیا تو ان سے وہ بقید نصف حصد مجھی خرید لیا تھاجو فدك والول كالتفامير نصف حصد انهول في بيت المال كي رقم سے خريد انقال

پھر آگے چل کر (ٹیامیہ کے دور خلافت میں )جب حضر تعمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے توان سے كما كمياكه مروان نے فدك كى زمينول كوابيخ قطعات ميں شامل كرليا ہے۔اس يرعمر ابن عبدالعزيز نے رسول الله على كاى ارشاد كاحواله دياكه بم انبياء جو يحمد جموز جاتے بي ده صدقه موتاب اس كى مير اث نبيس بتق۔ پھر خلیفہ نے کہا۔

وجهيس معلوم ہے كه بيرابيامعامله ہے جس بر سول الله علي نے حضرت فاطمه كو محروم كر ديا ہے۔ مجھے اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ میں تمہیں گواہ بناکر کہتا ہول کہ میں فدک کی اراضی اور زمینوں کواسی حالت میں او تار ہا ہول جس پروہ نی کر یم عظم کے زمانے میں تھیں۔ لیتی مسلمانوں کے لئے مدقہ!"

## یہود خیبر کی غطفانیوں سے مدد خواہی

قد ک والول نے آنخفرت ﷺ ے صلح کی جو ور خواست کی اس سے پہلے ہے واقعہ ہوا تھا کہ قبیلہ فطفان اور ان کے ہمر وارعیت ابن حصن نے خیبر والوں کی مد د کر نے کااراوہ کیاان او گوں کی تعداد چار ہزار تھی!

اصل میں جس وقت خیبر کے بعود یوں نے ساکہ رسول اللہ ﷺ حملہ آور ہور کے ہیں تو انہوں نے کانہ ابن ابو حقی اور ہووہ ابن قیس کو چودہ آو میوں کے ساتھ غطفانیوں کے پاس بھیجالوران سے مدو ما نگی۔ ساتھ ہی انہوں نے غطفانیوں نے معطفانیوں نے بعود یوں کی میہ شرط قبول کرلی اور بعود کی جاہت میں تہمیس خیبر کے پھلوں کی آو ھی بمارہ کی جاہے گی۔ خطفانیوں نے بعود یوں کی میہ شرط قبول کرلی اور بعود کی ہماہت میں روانہ ہوگے۔

عطفانیوں کے پاس آنخضر سے ﷺ کا قاصد ..... کماجاتا ہے کہ دوسر کی طرف خودر سول اللہ علیہ نے بھی ان کو عشور کی ہود کی ہوتہ ہوگے۔

بھی غطفانیوں کے پاس وقمہ بھیجااور انہوں بعود یوں کی مدو کرنے سے بازر کھنے کی کو شش کی۔ آپ نے بھی ان کو وعدہ دیا کہ مجلوم ہو تاہے کہ آپ نو کھی خیبر کے بعول کی نفیف بمار کی پیشش کی تھی۔ گرغطفانیوں نے آنخضر سے کھلوم ہو تاہے کہ آپ نے بھی ان کی خیبر کے بعود کی مدور کو روانہ میں خیبر کے بعود کی ہوتہ کو کو روانہ ہوگئے گر اور بھائی ہیں۔

معلوم ہو تاہے کہ آپ نے بھی خیر کے بھول کی نصف بمار کی پیشش کی تھی۔ گرغطفانیوں نے آنخضر سے کھوڑی وروانہ ہوگئے گر ایھی یہ لوگ کی چوڑی وروانہ ہوگئے گر ایھی یہ لوگ کے دور میان شورہ شغب کی آوازیں آئیں آئیں ہوگئے کہ مملانوں نے ان کے گھر والوں پر یلغار کر دی ہے۔

مدلوگ سمجے کہ مملانوں نے ان کے گھر والوں پر یلغار کر دی ہے۔

مدلوگ سمجے کہ مملانوں نے ان کے گھر والوں پر یلغار کر دی ہے۔

یہ لوگ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے گھر والوں پر بلغار کردی ہے۔ اس طرح انڈ تعالیٰ نے ان کے ولول میں رعب اور خوف پرنے اکر دیالور یہ لوگ راستے ہی میں سے بری طرح بھا گتے ہوئے اپنے گھروں پر واپس آگے اس کے بعدیہ لوگ اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کی گرانی کے بلئے و بین رک گئے اور آ بخضرت عظیمی اور بیوویوں کو آپس میں نمٹ لینے کے لئے چھوڑ دیا۔

سے وہیں اسے اور استرت بھے اور یہودیوں و ایس من سے سے سے بھوردیا۔

فیری آواز اور غطفان کی واپسی ... ایک روایت میں یوں ہے کہ جب غطفانی یہودیوں کی مرد کے لئے روانہ ہوگئے تو تھوڑی دور جاکر انہوں نے ایک آواز کی کہ لوگو! اپنے گھر والوں کی خبر لو جنہیں تم دشمن کے رحم و کرم پر چھور آئے ہو۔غطفانی اس آواز کو سنتے ہی افران و خبز ال واپس اپنے گھر والوں کے پاس مہنچ تووہاں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔

اس آداز والی روایت کی تائیداس قول ہے بھی ہوتی ہے کہ فتح خیبر کے بعد جب غطفان کے لوگ خیبر میں آنخصرت ﷺ کیپاس آئے توغطفانی سر دارعینہ نے آنخصرت ﷺ سے کما۔ "آپ نے ہم ہے جو کچھ دینے کادعدہ کیا تعاوہ اب دیجئے۔"

ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔" آپ نے ہمارے دوستوں لیعنی یمودیوں سے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے۔ اس میں سے میر احصہ بجھے دیجئے کیونکہ میں آپ سے اور آپ کی جنگ سے نیلے کد در ما۔"
ر سول اللہ ﷺ نے فر ملیا۔

"تم غلط كتة بورتم ال أوازكي وجد بواليل الي كهر والول كيال بمات تصال لئه تمهارا حصد

تومال غنیمت کے بچائے دور قبیہ ہے۔!"

عييندنے يو چھافرور قيبه كيا۔ تو آپ نے قرمايا۔

"وه ميازجس كوتم نے اس روز خواب ميں ديجھا تھا كہ وہ حمهيں مل كيا ہے۔!"

عبینہ کے خوش آئند خواب سبب یہ ہوئی تھی کہ عبینہ ابن حصن جبوہ آواز س کر واپس گھر والول کے باس پنچالور وہال کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی تو پھر یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر خیبر کورولنہ ہوا۔ جب یہ لوگ خیبر کے قریب بہنچ تورات ہوگئ تھی چنانچہ عبینہ سو کیا تھوڑی دیر بعدیہ جاگا تواپی توم کے لوگوں سے کہنے لگا۔

"تہمیں خوش خبری ہو۔ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ذور قیبہ بچھے دے دیا گیا ہے جو خیبر کے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ ہے۔ خدا کی قسم نے محمد ﷺ کی گرون بکڑلی ہے۔!"

جیماکہ بتلایا گیاذور قیبہ۔ خیبر کے ایک بہاڑ کانام ہے۔ یہ لفظ رقیب اصل میں لفظ رقبہ ہے بناہے۔
رقبہ عربی میں گرون کو کہتے ہیں اس لئے عیبہ اس لفظ کی مناسبت سے اپنے خواب کی یہ تعبیر لی کہ ذور قیبہ میر سے
قبضے میں آئے کا مطلب ہے ایک بہت بڑی چیز قبضے میں آئی ہے لنذااس کا مطلب ہے کہ آنخضرت علیہ کی
گرون قبضے میں آئی ہے) گر اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے بڑھ کر خیبر بہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ
آنخضرت علیہ خیبر فتح کر بچے ہیں۔

یمیں آنخضرت علی کے پاس تجائے این علاط سلمی بھی آئے اور مسلمان ہوئے۔علاط کر دن کے نشان کو کہتے ہیں۔ یہ تجائے وہی ابونصر ابن تجائے ہیں جن کو حضرت عمر نے اپن خلافت کے ذمانے میں شہر بدر کر دیا تھا کیو کئے انہوں نے تجائے ابن یوسف ثقفی کی مال کو ان تجائے سلمی کی تعریفیں کرتے اور ان کے لئے عشقیہ شعر پڑھتے من لیا تھا ان شعروں میں سے ایک میہ ہے۔

هُلَ مِنْ سَبِيلِ إلى حَمْرِ فَاشْرِبُها أُمْ مِنْ سِبِيلِ إلى نصر ابن حجاج

ام رمن میں اس معجاج ترجمہ: کیامیرے لئے کوئی راستہ شراب تک چینچے کا ہے کہ میں پی سکول۔یانھر ابن حجاج تک مینچے کا کوئی راستہے۔

حجاج ابن علاط کا اسلام .....ای بناء پر عرده ابن زبیر نے ایک دن حجاج پر طنز کرتے ہوئے انہیں کما تھا "اے ابن متنی ہیں آب کی کی آرزو میں تڑپنے والی عورت کے بیٹے "یہ حجاج ابن علاط ایک دولت مند آدمی تھے۔ چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سیکھی ہے عرض کیا۔

"یار سول الله! میر اتمام بال کے بیں ہے اور وہاں کے تاجروں بیں بٹاہواہے لنذا جھے اجازت و بیجے کہ میں کے جاکر اپنامال و دولت وہاں ہے سمیٹ لاؤل (یہ اس وقت تو ہوسکتا ہے) لیکن آگر کے والوں کو میر ہے اسلام کا پید: چل کمیا تو میں ان ہے ایک ہیسہ بھی حاصل نہ کر سکوں گا۔!"

دروغ مصلحت آمیز ..... آنخفرت الله ان کواجازت دے دی نوانہوں نے پھر آپ ہے عرض کیا۔ "یار سول اللہ ! میرے لئے ابنامال حاصل کرنے کے داسطے یہ بھی ضروری ہوگا کہ میں ان سے حیلے بمانے کروں اور پچھ باتیں خلاف واقعہ بھی کہوں۔!" تخاج اپنایال لائے کے لئے کے میں ..... آنخضرت میں گئے نے فرمایا کہ وینا۔ تجاج کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں روانہ ہوا اور کے بین کر سیدھا حرم میں گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ قریش میں چہ میگوئیاں ہور ہی ہیں کہ اس کے ویکھا انہ معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ بی فی تجابی ہور ہورہ ہیں۔ جیبر والوں کے متعلق قریش کو یقین فاکہ وہ لوگ بڑی طاقت و قوت والے ہیں اور ان کے حفاظتی انتظامات بہت بہترین ہیں۔ اب قریش کے لوگ اس بارے میں مزید خبروں کی حلائی میں تھے کو مکہ ان اوگوں نے اس بات پر آئیں میں سولو نئوں کی شرط لوگائی موٹی تھی کہ آیا آنخضرت میں گئے ہوگی یا نہیں۔ حوکیلہ ابن عبد العزیٰ اور پھی ووم کو گئے کہتے ہوگی یا نہیں۔ حوکیلہ ابن عبد العزیٰ اور پھی ووم کو گئے۔ کہتے کہ آخو کو شکست ہوگی۔ میں تھے کہ آخو کو شکست ہوگی۔ آخو کرم میں آخو کو میر سے ان ان لوگوں نے جانی ابن علاط کو حرم میں واضی ہوتے دیکھا تھی انہوں واضی ہوتے دیکھا تھی انہوں کی حضرت تھا کہ تی میں کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان لوگوں کو میرے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ بھے دیکھا نہوں کے حضرت تھی کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان لوگوں کو میرے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ بھے دیکھے دیکھے تھی انہوں کے حضرت تھی کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان لوگوں کو میرے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ بھے دیکھے تھی انہوں کے کہا۔

" تجاج ! ہم نے سنا ہے کہ قاطع بین ایک کودوسرے سے کا شے والے۔ مرادیں آنخضرت مالا ہے۔ نے خصرت مالا ہے۔ نے خصر ت مالا ہے۔ نے خصر اور ہیں آنخضر ت مالا ہے۔ نے خیبر کی طرف کوج کر دیا ہے۔۔ "

میں نے (قریش سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے) کما

"مير \_ياس اليي خريں ہيں جن ہے تمهارے دل خوش ہو جائيں گے\_!"

نیہ سنتے ہی وہ مب لوگ میرے چارول طرف جمع ہو گئے اور جمھے سے پوچھنے لیگے کہ مجاج وہ خبریں کیا ہیں۔ آخر میں نے کہا۔

" نیبر والوں جیے بہتر جنگ جو اور سر فروش لوگوں ہے محد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کو اب تک سابقہ 
سیس پڑا تھا۔ للذا مسلمانوں کو الین فاش شکست ہوئی کہ آئ تک تن بھی نہ ہوگ۔ خود محد ﷺ کر فار ہو گئے ہیں
کر خیبر والوں نے کہا ہے کہ ہم انہیں یمال قتل نہیں کریں کے بلکہ کے لے جا کیں گے اور وہیں سب کے سامنے قتل کریں گے جو سامنے قتل کریں گے جو مامنے قتل کریں گے جو محد ﷺ کے ات لوگوں کے سامنے قتل کریں گے جو محد ﷺ کے اتھوں ستم رسیدہ ہیں۔!"

کے میں خوشی کے شادیائے ..... یہ نوید سنتے ہی قریش کے لوگ خوشی سے چیخے گئے اور کے والول سے کھنے لگے اور کے والول سے کھنے لگے "لو خبر آئی ہے۔ محمد بھنٹے آنے والے بیں۔تم لوگ اب اس کا انتظار کرو کہ انہیں یمال لا کر تمہار ہے سامنے قتل کیا جائے گا۔!"

تاج کتے یں کہ اس کے بعد میں نے قریش سے کما۔

"میر امال اکشاکرائے میں میری مدد کرو میں چاہتا ہوں کہ خیبر پہنچ کر میں بھی وہ مال غنیمت حاصل کروں جو محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے قبضہ سے ملاہے ورند دوسر سے تاجر مجھ سے پہلے دہاں پہنچ کر موقعہ سے فائد ہا تھالے جائیں ہے۔!"

چنانچہ قریش نے بڑے پڑجوش انداز میں اور نمایت سر گرمی کے ساتھ میر امال لا کرایک جگہ جمع کر دیا کے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح مجیل کی جس پر مشر کول میں سے ہر فخص خوشی سے دیوانہ ہور ہاتھا کیکن دوسرى طرف كے ميں جومسلمان عضاس خبرے كوياان كى كر توث كى متى۔

عباس تنہیں اللہ کی بزرگی اور برتری کا واسطہ وے کر ہو چھتے ہیں کہ جو خبرتم لائے ہو کیادہ واقعی بچے ہے۔ تجاج نے اس لڑکے ہے کہا کہ ابوالفصل بعنی عباس کو میر اسلام پہنچانا اور کہنا کہ اپنے مکان کے کمی علیحہ و کمرے میں میر اانتظار کریں۔ میں ان کے پاس آدل گااور الی خبر سناؤں گا جس ہے ان کے سب خم دور

ہو جائیں تے مگراس بات کولور میرے آنے کو سب سے بوشیدہ رکھنا۔

غلام دہاں ہے آکر حضرت عبائ ہے بولا کہ ابوالفضل آپ کوخوش خبری ہو۔حضرت عبائ ان الفاظ پر خوشی ہے اس کے بعد غلام نے انہیں تجاج پر خوشی ہے انہیں تجاج پر خوشی ہے انہیں تجاج کا پیغام پنجایا۔ حضرت عبائ نے اس شاد کامی پرای وقت اس غلام کو آزاد کر دیالور قتم کھاکر کہا کہ جمھے پر دس غلام آزاد کر نے واجب ہوگئے۔

اصل واقعہ کی اطلاع ۔۔۔۔۔ دوپیر کو تجاج حضرت عبان کے پاس آئے۔ آتے ہی پہلے انہوں نے حضرت عباس کو فتم دلائی کہ تین دن تک میرے معاطے کو کی پر ظاہر کریں گے۔انہوں نے کہاکہ قبل از وقت بات ہے افشا ہو جانے کی صورت میں جمعے ڈر ہے کہ قریش میر اتعاقب کریں گے۔ ہال میرے جانے کے تمین دن جد آپ اس معاطے کو افشا کر سکتے ہیں حضرت عبائ نے یہ وعدہ کرلیا تو حجاج نے کہا۔

"دراصل میں مسلمان ہو چکا ہوں گر میر اتمام مال یمال میری ہوی کے پاس ہے اور لوگوں پر قرض اللہ قبیں ہیں۔ اگر الن لوگوں کو میر سے مسلمان ہوجائے کا پنتہ چل جائے تو یہ میر اسار امال دبالیں گے۔ میں نے سول اللہ تنظیفہ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ خیبر کا قلعہ فتح فرما چکے ہیں اور خیبر کے مال غنیمت میں اللہ و سول کے جصے بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں تورسول کو اس حال میں چھوڑ کر آر ہا ہوں کہ آپ تنظیفہ یمودیوں نے اوشاہ حسی ابن اخطب کی بینی کے ساتھ شادی کر چکے ہے۔ دوسرے طرف یمودیوں کا سر دار ابن ابو افتان میں تا ہودیوں کا سر دار ابن ابو افتان بھی قبل ہودیوں کا سر دار ابن ابو افتان بھی قبل ہودیوں کا سر دار ابن ابو افتان بھی قبل ہودیوں کا سر دار ابن ابو افتان بھی قبل ہودیوں کا سر دار ابن ابو افتان بھی قبل ہودیا ہے۔ "

ال کے کر تجاج کا فرار ..... غرض اس کے بعد شام کو تجاج اپناتمام بال وود لت سیٹ کر کے ہے واپس وانہ ہوگئے۔ ادھر حضرت عباس کو یہ تین دن گزار نے دو بھر ہورہے تھے جن میں اس معاملہ کی راز داری کا عدہ تھا۔ آخر خدا خدا کر کے جاج کے جانے کے تین دن بعد حضرت عباس نے اپنا بھترین مُلّہ نکال کر سنا، عطریات اور خوشبو کیں لگا کی اور پھر ہاتھ میں چھوڑی لے کر خزابال خرابال قریش کی مجلس کے ہاس سے کی گزرتے تو قریش ان سے کہتے۔

"ابوالفضل! تنہیں کوئی نقصان نہیں ہنچ گابلکہ تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے۔" ریش کے سامنے حقیقت حال.....حضرت عباس پینے ہی بول اٹھے۔

 باد شاہ سی این اخطب کی بیٹی کو اپنے لئے استخاب فرمالیا ہے۔ یمال تک کہ تجاج آنخصرت ﷺ کو صیکا کی بیٹی کے ساتھ عروی بیٹی ہوئی کی بیٹی کے ساتھ عروی بیس چھوڑ کر آیا تھا۔اس نے جو کچھ تم سے بتلایادہ صرف تمہارے قبضے سے اپنامال نکالنے کے لئے کہا تھاور نہ وہ توخود بھی مسلمان ہو چکا ہے۔!"

قریش کو چے و تاب اور صدمہ ...... بید سنتے ہی غم واقسوس کی جو گھٹا کیں تین دن سے مسلمانوں پر چھائی ہوئی تھیں وہ اب مشر کول پر ہرس پڑیں۔وہ لوگ جیر ان اور غضبناک ہو کر کہنے گئے۔

"ارے خدا کے بندو!وہ خدا کاد تمن لیعنی حجاج نیج کر نکل گیا۔ خدا کی نتیم آگر ہمیں اس وقت میہ بات معلوم ہو جاتی تو اس کا حال ہی دوسر اہو تا۔!"

اس کے بعد جلد ہی دو سرے لوگول نے کے بیٹنے کر سیح حالات ہتلائے جس سے حضرت عباسؓ کی بات کی تصدیق ہوگئی۔

ای واقعہ کو علامہ یہ قی نے اپنی کتاب و لا کل بیس جس روایت سے چیش کیا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے کہ تجان این طلط نے ای طرح آ تخصر سے بیٹ کئے کی اجازت کی لور کے پہنے کر سید سے اپنی ہیوی کے باس پنچے۔ انہوں نے ہوی سے کماکہ میر سے متعلق کی سے پہنے مت کہنا۔ تہمار سے باس میر اجوبال ہے وہ انہا کر کے بجسے و بے و دو میں مجمد یک اور ان کے ساتھیوں سے چیمینا ہوا مال غنیمت تربید تا چاہتا ہوں کیو مکہ وہ سب پکڑے گئے ہیں اور ان کا بال وو و لت یمود یوں کے قبنہ میں آگیا ہے۔ یہ فری سلمانوں کو انتہا ہوں کیو مکہ وہ سب لوگ خوش سے بطل بجائے گئے۔ مشر کول کو جتنی اس بات سے خوشی میر انہوں ہوئی مسلمانوں کو انتہا ہی اس سے رہے کہ ہوا۔ پھر حضر سے عباس نے ان کی جیجااور جواب میں انہوں نے کہلا کہ میر اا تظار کرو۔ پھر انہوں نے حضر سے عباس کو فتح کی خوش خبری اور وہی تفصیل بتلائی اور کہا کہ انہوں انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لیس یو وہ ایس انہوں کے انہیں انہوں کی آزاد کر کے ان سے شادی کر لیس بھر جائی ہوں کہ انہوں کے انہیں انہوں کر کے انہیں انہوں کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لیس بھر جائی ہوں کہ انہوں کے کہا کہ میں تو یہاں سرف اپنا جی شری انہوں کے کہا کہ میں تو یہاں سرف اپنا جی شری انہوں کی ایس کے لئے میں یہاں موقعہ کے کہا جوں سے تھی دن دن راز داری کا حاف ایماد ہوں ان کی ہوں کے بول جو کہا کہ میں دن دن راز داری کا حاف ایماد ہوں کی بیوی کے بیال جمع کر لیا تفایہ اسے کہا کہ میں دن دن راز داری کا حاف ایماد ہوں کی بیوی نے نال جمع کر لیا تفایہ اسے کہا کہ عن دن دن راز داری کا حاف ایماد میں کہا گئے۔

تین دن بعد حضرت عبال تجاج کی بیوی کے پاس ہنچے اور کھنے لگے کہ تمہادے شوہر کیا کر گئے ہیں۔ س نے کہا۔

"دہ تو چلے گئے گر۔اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے آپ نے بھی دہ خبر سی ہوگ۔ آپ کے اس معدمہ پر ہمیں بھی افسوس ہے۔!"

اس ير حضرت عباس نے كما

" بے شک اللہ تعالیٰ نے جھے غمول سے دور ہی رکھا ہے۔ محمد اللہ کو ہاں جو پکھ بیش آیا ہے دہ وہی ہے جس کی میں آر ذو کرتا تھا۔ اللہ نے ایپ کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرما دیا اور صفیہ بنت صکی کو آپ نے بیوی بنالیا ہے۔ اب اگر تہیں اپنے شوہر کی ضرورت ہو تو تم اس کے پاس جلی جاؤ۔!"

اس پراس عورت نے کماکہ خداکی متم میں نے ہمیشہ آپ کو سچاسمجما ہے۔ دعترت عباس نے کما۔
"خداکی متم میں سی کہ درہا ہوں اور دافقہ ای طرح ہے۔"
اس کے بعد دعترت عباس قرایش کی مجلس میں آئے اور دہی سب کچھ کماجو بیان ہوا۔

## خيبر ميل معجزات نبوي عليقة

آ تخضرت علی کے مسحادی ..... جس زمانے میں رسول اللہ علی خیر پنچے تھے اس وقت تھجوری (پوری طرح کی نہیں تھیں بلکہ) ہری تھیں چنانچہ انہیں کھانے کی وجہ سے اکثر صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے انہوں نے رسول اللہ علی کے انہوں نے رسول اللہ علی کے اس آکراس پریٹانی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا۔

"اس کے لئے گھڑوں میں پانی ٹھنڈ اکر لولور تجرکی دونوں اذانوں کے در میانی و قفہ میں اس پانی پر اللہ کا

نام بره كراب ايناو پر ذالور!"

چنانچہ صحابہ نے اس ہدایت پر عمل کیا جس سے ان کا بخار جا تارہا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع سے روایت ہے کہ بیں خیبر کی جنگ بیں زخی ہو گیالو کول بیں شور چھ گیا کہ سلمہ زخی ہو گئے ہیں چنانچہ بیں رسول اللہ علی ہے کہ بین خیبر کی جنگ بین زخی ہو گیالو کول بیں شور چھ گیا کہ سلمہ زخی ہوگئے ہیں چنانچہ بین رسول اللہ علی ہوگیا۔

کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے زخم بین تمین مرتبہ پھونک مارکروم کیا جس سے جھے ای لور آرام ہو گیا۔

فرورت تھی آپ نے عبد اللہ این مسعود سے فرملیا کہ دیکھو کوئی اوٹ یعنی پردہ کی جگہ ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ چارول طرف دیکھا تو جھے ایک طرف ایک اکیلا در خت نظر آیا۔ بین کہ تالیا۔ آپ نے پھر فرمایا دیکھو کوئی اوٹ سے دور ایک دوسر اور خت نظر آیا۔ بین نے پھر فرمایا دیکھو کوئی اوٹ کی چیز ہے۔ بین نے پھر دیکھا تو جھے اس در خت سے دور ایک دوسر اور خت نظر آیا۔ بین نے آپ کو ہتائیا۔ آپ نے پھر دیکھا تو جھے اس در خت سے دور ایک دوسر اور خت نظر آیا۔ بین ایک کو ہتائیا۔ آپ نے فرمایا۔

"ان دونول در ختول سے کمو کہ رسول اللہ علی تنہیں عکم دیے ہیں کہ دونول ایک جگہ جمع ہو جاؤ!"
چنانچہ میں نے بی بات در ختول کو خطاب کرتے ہوئے کہ دی اور دونول در خت ای گھڑی ایک جگہ ایسی قریب قریب ہوگئے۔ آنخضرت علی نے ان دونول کو پر دہ بتالیا۔ پھر جب آپ دہال سے ہے تو دہ دونول

ور خت اپنی اپی جکہ واپس چلے گئے۔

ایک دوسر کے موقعہ پر در ختول کی اطاعت ..... کنب احماع میں حضرت جائے ہے دوایت ہے کہ ایک سرتہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ سنر میں تھے۔ آخر ہم ایک کشادہ وادی میں جاکر فروکش ہوئے آخضرت علی قضائے قضائے حاجت کے لئے ایک طرف کو چلے تو میں چیچے چیچے پانی کا برتن لے کر چلا۔ آخضرت ملی نے او حر او حر نظر ڈانی محر کوئی پردہ کی جگہ دکھائی نہ دی۔ ای وقت وادی کے کنارے پر آپ کی نظر دودر ختول پر پڑی۔ آپ ان میں سے ایک در خت کی طرف بڑھے اوراس کی ایک شاخ پڑ کر اس سے فرمایا۔ نظر دودر ختول پر پڑی۔ آپ ان میں سے ایک در خت کی طرف بڑھے اوراس کی ایک شاخ پڑ کر اس سے فرمایا۔ "اللہ کے تھے سے میرے چیچے آجا۔ "

وہ ور خت فور آئی آپ کے پیچھے اس طرح ریکتے لگاجیے ایک اصیل اونٹ اپنم اکنے والے کے پیھے ایک اصیل اونٹ اپنم اکنے والے کے پیھے جا کا ہے۔ یمال تک کہ آپ دوسرے ور خت کی ایک شاخ چھا ہے۔ یمال تک کہ آپ دوسرے ور خت کی ایک شاخ

پکڑ کراس نے فرمایا کہ انڈ کے علم سے میر سے تیجھے آجا۔ وہ در خت بھی آپ کے ساتھ ساتھ ای طرح رینگنے لگا۔ بیمال تک کہ آپ اس جگہ آئے جمال دونول در ختول کے در میانی فاصلہ کا نصف تھا۔ بیمال آپ دونول کے در میان ٹھیر مجے اور نیم دونوں در ختوں کو خطاب کر کے فرمایا۔

"الله ك كلم ي تم دونول جهے الى اوث ميں لے لو\_!"

چنانچ دونوں در خت جھک کر آپ پر پردہ فکن ہوگئے۔ حضرت جابز کتے ہیں کہ اب میں دہاں تھائی میں اپنے دل میں سو جنار ہا کہ اجابک میں نے آنخضرت جھٹا کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ہونے سامنے ہے آرہے ہیں اور دوودونوں در خت ایک دوسر ہے ہے جدا ہو کر چلے اور اپنی اپنی جگہ پہنچ کئے۔ حدیث اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں مالحدہ واستے ہیں (پینی عبد اللہ ابن مسعود والا داقعہ ملنجدہ ہے اور جابر والاواقعہ علیجدہ ہے)۔

قر لیش کی اید ارسائی اور مکہ کا ایک واقعہ ..... مدینے کو اجرت کرنے ہیں ایک جی انتخفرت الله علیہ اس آتھ یہ واقعہ فیل کر آئے۔ چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ ایک ان ساتھ یہ واقعہ فیل آپ کی طرف ہمل کر آئے۔ چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ ایک ان رسول اللہ انتخاب کے کی آبیک کھائی میں تشریف لے گئے چو تکہ اس ذیا ہے میں آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا اور کما تھا کہ ۔ محمد علیا تھا کہ ۔ محمد علیا تھا کہ ۔ محمد علیا تھا کہ یہ باپ واواکو ہی گمر او قرار دے دے ہو۔ اس لئے آپ بست ذیا وہ تمکین رہتے تھے۔ او حرکانا رکھ آپ کو سخت تعلیفیں اور اؤسین پہنچار ہے تھا اس لئے آپ نے وادی میں جن کم و عافر مائی۔

اے اللہ! آن تو بچھے اپنی کوئی الی نشانی د کھادے جس سے میر ہے دل کو اطمیمان ہو اور اس کے بعد میں النا لو کول کی پر داہ نہ کردن جو بچھے! یذا پہنچارہے میں۔!"

"اَكُرُ أَبِ بِحِ بِين تَوَّاسَ يَهُمْ كُوا بِينِ إِنَّ اللهِ كَدِينِ لَوَّاسَ عَلَى كَدِينِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عَمْرِ مَدِ مَنَ مَا مِنَ مَعْجِرَهِ نِبُونَ مَنِيْ جِمَانِي رسول الله مَنْ الله عَلَيْ فِي الله عَلَيْهِ وَسول الله مَنْ فَلَيْ فِي الله عَلَيْهِ وَسَارِهِ لَيَا الله عَلَيْهِ وَسول الله مَنْ فَلَيْ فَيْ الله عَلَيْهِ وَسَارِهِ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَا الله عَلَيْهِ وَسَالُ الله عَلَيْهِ وَسَالُ الله عَلَيْهِ وَسَا الله عَلَيْهِ وَسَالُ الله عَلَيْهِ وَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَالُهُ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَلِي الله وَ الله و الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

"تمهار بي لنه اتاى كانى مونا جائية"

عکر مدینے کہا کہ۔ہاں آگر میہ پھر اپنی جلہ پروائیں بھی جلاجائے۔ آنخسرت علیجے نے پھراے اشارہ کیا اور وودائیں اپنی جگہ جلا گیا۔ عمر اس وقت عکر مداس کے بادجود بھی مسلمان شیں ہوئے بلکہ اس واقعہ کے کافی عر مد بعد لیمنی فتح کمہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔واللہ اعلم۔

غزوہ خیبر کوروائلی کے وقت رسول اللہ علیہ نے اعلان کرایا تفاکہ جو شخص جھوٹے جھوٹے ہے سارا

بچول کاباب ہویاکٹر در ہویاس کش اور مر کھنے جانور کاسوار ہودہ دالیں لوٹ جائے۔ نیر کے ماف اندار ای صوال کی ہورہ سے انداز کی مالیں میں مرکز ان کے اس میں مرکز ان مشخص دیاں میں مش

نبی کی نافر مانی اور ایک صحابی کی موت ..... چنانچه کچھ لوگ واپس ہوگئے گر ایک تخص جو ایک سرکش اونٹ بالو نئی پر سوار تعاسب کے ساتھ چل پڑا۔ اچانک وہ جانور بدک گیااور اس نے اپنے سوار کوزیین پر بجھاڑ دیا جس ہے اس کی ران کی ہٹری ٹوٹ گئیاور وہ اسی وقت مرگیا جب اس کی لاش آنخضرت علیجے کے پاس لائی گئی تو آپ نے اپنے کے باس لائی گئی تو آپ کو واقعہ بتلایا۔ آپ نے حضرت بال سے فرمایا۔

"بلال! كياتم نولو كول بين بيدا ملاك تنمين كيا تفاكه جو تتخفس سر كش ادر مر كفنے جانور پر سوار بروده دايس

ناراف کی اور نماز جنارہ سے انکار ..... حضرت بلال نے عرض کیا بے شک اعلان کیا تھا۔ یہ من کر انحضرت بلال نے عرض کیا ہے شک اعلان کیا تھا۔ یہ من کر انحضرت بلال کے خضرت بلال کے نماز جنازہ پڑھانے ہے انکار کردیا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے حضرت بلال نے لوگوں میں تمین مر تبداعلان کیا کہ نافر مان فخص کے لئے جنت حلال شیس آ

ا کیک چور کی نماز جنازہ ہے انکار ....ای غزوہ میں سحابہ میں ہے ایک اور شخص کا انتقال ہو گیا (جب رسول الله عظافی ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائے ہے انگار فرمادیا الله عظافی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائے ہے انگار فرمادیا الله عظافی میں نماز جنازہ پڑھائے ہے انگار فرمادیا اور سنابہ سے فرملیا کہ اسپنے ساتھی کی نماز تم لوگ خود پڑھ لو۔ اس پر لوگوں کے چروں کے رنگ بدل کے (لور سب پر بیٹان ہونے گئے تو) آپ نے فرملیا۔

"تمهارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہے۔!"

چنانچہ ہم نے اس شخص کے سامان کی خلاقی تو اس میں یہود بول سے ہاتھ آئے ہوئے مال نتیمت میں ایک ستالی کی جو دو در ہم قیت ہے ذیادہ کی شیس تھی۔ (ستالی سوراخ کرنے کے اس آلے کو کہتے ہیں جو موچیوں بور چماردن کے پاس ہوتی ہے)

ایک شخص کے متعلق بیشینگوئی ..... ای فردہ میں یہ داقد ہوا کہ رسول اللہ علی نے ایک مسلمان کے متعلق فرملیا کہ یہ دوز نیول میں ہے (اس قت لوگوں کو آپ کے اس ارشاد پر جیرت ہوئی پھر)جب اس کے بعد جنگ شر دئ ہوئی تویہ فخض بری بہادری اور سر فرد شی کے ساتھ لڑا۔ اس پر پچھ صحابہ کے دلول میں شکوک بند بہات پیدا ہوئے کہ اس قدر سر فروش کے باوجو دیہ فخض دوز فی کیے ہو سکتا ہے۔ مرجب محسمان کی جنگ میں شہمات پیدا ہوئے کہ اس قدر سر فروش کے باوجو دیہ فخض دوز فی کیے ہو سکتا ہے۔ مرجب محسمان کی جنگ میں یہ فخض بہت ذیادہ ذقمی ہو گیا اورز فنول کی تعکیف نا قابل برداشت ہوگئی تواس نے اپنے ترکش سے ایک تیم نکالا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب آ مخضر ت تعلی کو اس کی اطلاع ہوئی (کہ اس فخص نے خود کشی کرئی ہے) تو اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب آ مخضر ت تعلی کو اس کی اطلاع ہوئی (کہ اس فخص نے خود کشی کرئی ہے) تو آپ نے بلال سے فرملیا۔

"بال۔ اٹھواور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔اور بیہ کہ اللہ تعالیٰ ایپناس دین کی حمایت بھی ایک فاجر شخص ہے بھی کرا دیتا ہے۔ ایسا شخص جو ظاہری طور پر جنیوں کے جیسا عمل کرتا ہے۔!"مدیث

ایک روایت میں حدیث کے الفاظ یوں میں کہ۔ بھی ایسا ہو تاہے کہ آدمی جنتیوں کے سے کام کر تا ہے۔اور لوگ بھی بھی سبجھتے ہیں مگروہ دوز خی ہو تاہے۔اور بھی آدمی دوز خیول کے سے کام کر تاہے اور لوگ بھی اس کو دوز خی سبجھتے ہیں مگروہ جنتی ہو تاہے۔

اس قسم كاوا قعه غروه احد كے بيان ميں بھي گزر چكاہ۔ للقرااگر يمال بيدوا قعدر اوى كى غلط فتنى نهيں ہے

تواس کوا یک ہے زائد بار مانے میں کوئی حرج مہیں ہے۔

غرض ذینب نے اپنی بکری لے کراہے ذرج کیااور بھونا بھراس نے وہ تیز ذہر اٹھایا جسے کھانے والااس گھڑی مرجاتا ہے۔اس نے وہ زہر بکری کے گوشت میں ماایا اور دست کے حصے میں لیعنی بازوؤں اور شانہ کے گوشت میں بیرز ہرخوب انجھی طرح ملادیا۔

زہر آلود کوشت کا حدید .... شام کو جبکہ سورج غروب ہو چکا تھالور آنخضرت علی او کول کو مغرب کی نماز پڑھاکر دالی اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے تو آپ نے اس عورت کو اپنے خیمہ میں بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب یو چھاتواس نے کہا۔

اے ابوالقاسم إمین آپ کے لئے ایک صدید لائی مول۔!"

نی کو اطلاع اور و ست کشی! ..... آنخضرت الله کے حکم براس عورت کاهدید لے کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیادہاں کچھ صحابہ بھی موجود تھے جن میں حضرت بشراین براء این معرور بھی تھے۔ آنخضرت الله نے صحابہ سے فرمایا کہ قریب آجاد اس کے بعد آپ نے اس میں ہے و ست کا گوشت اٹھایااور اس میں ہے تھوڑا سائکڑ الیا۔ آنخضرت بین اور تھی تھے نے ابھی بوہ گڑا چکھائی تھا کر حضرت بشراین براء نے جولقمہ منہ میں رکھا تھا اس کو انہوں نے نگل بھی لیا۔ دوسرے اوگوں نے بھی کھایا۔ گراھائک آنخضرت بین اے فرمایا۔

"البينهاته روك لوكيونكه ميه دست ما بإذ د كا گوشت مجھے بتلار ہاہے كه بيرنهر آلود ہے۔!"

زہر خور انی ہے بشر کی و فات .....حضرت بشر ابن براء نے عرض کیا۔

" قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو میہ عزت و مرباندی عطافر مائی۔جو لقمہ میں نے کھالیاہے اس میں جھے بھی کچھ محسوس ہواتھا مگر میں نے صرف اس لئے اس کو نہیں اگلاکہ آپ کا کھانا مکدراور خراب ہوگا۔ پھر جب آپ نے وہ مکڑ ااگل دیاجو آپ کے منہ میں تھا تو جھے اپنے ہے ذیاوہ آپ کا خیال ہوالور مجھے یہ مسرت ہوئی

كه آب أس كوند نظنے يائے۔!"

اس کے بعد حضرت بشر المجھی پی جگہ ہے اشخے بھی نہ یائے تھے کہ ان کارنگ طیلمان لیعنی سبز جادر کی طرف نیا پڑ گیا۔ لیعنی گر الور سیابی یا ئل سبز ہو گیا۔ نیز بھر دہ ایک سال تک استے شدید بیمار اور تنظیف میں رہے کہ خود ہے کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ آخر اس کے بعد دہ فوت ہو گئے۔ بعض حضر است نے کہاہے کہ بشر اپنی جگہ ہے المحق نہ یا نے تھے کہ ختم ہو گئے۔

یماں بظاہر اپنی جگہ ہے مراد کھانے کی جگہ ہے شاید ای وجہ ہے جہاں پھنے لگوانے کاذکر ہے وہاں بشر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے (کہ وہ فور آئی حتم ہوگئے تئے) بھر وہ کھانا ایک کتے کے سامنے ڈالا گیا ہے ، کھاکر وہ فور آئی مرگیا۔ بہر حال اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضر ت بشر کے سوالور کس نے اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھایا تھا۔

اب گذشتہ روایت میں جو یہ جملہ ہے کہ۔ و دسر ہے لوگوں نے بھی کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسر ہے لوگوں نے بھی کھانے کا ارادہ کیالور کھانے پر ہاتھ بڑھایا۔ اس بات کی تائید آنخضرت تو بھی کھانے کا اس جملے دوسر ہوتی ہے کہ ۔ اپنیا تھی بڑھایا۔ اس بات کی تائید آنخضرت تو بھی کھانے کی اس جملے ہوتی ہے تھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

اصل بینی کتاب عیون الاثریش بید واقعہ اس طرح ہے کہ ذبت نے بید کھانا حضرت صغیہ کو لا کر ہدیہ کیا اس کے بعد آنخضرت ملے حضرت معنیہ کے پاس آئے تو آپ کے ساتھ حضرت بشیر این براءا ہن عود رنجی کیا اس کے بعد آنخضرت ملے حضرت بشیر این براءا ہن عود رنجی روایت کے حضرت ملے کا دورایک روایت کے مطابق اور دست کے گوشت کا ایک کلا اندا اور اس میں سے تھوڑا حصہ تو ڈرگر اس اسے چبایا مگر فور اہی بغیر چیا ہے اس کے مطابق اور دست کے گوشت کا ایک کلا اندا اور اس میں سے تھوڑا حصہ تو ڈرگر اس اسے چبایا مگر فور اہی بغیر چیا ہے اس کے بعد ہی آنخضرت بھی ہے اس کوشت کو کھانے سے ایک کر منہ میں دکھا در اسے چباکر نگل گئے۔ گر اس کے بعد ہی آنخضرت بھی نے اس کوشت کو کھانے سے بالکل منع فرمادیا۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس بھری کا شاف بھی خبر دے رہا ہے کہ اس میں موت ہے۔ اس پر حضر سے بشر نے وہی جو اب دیا جو کہ ذور کر ہوا۔ بھر حضر سے بھر اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ اس قائل نہ رہے کہ خود حرکت کر شکیں۔

زہر الود گوشت كى نبى سے كلام .....اى داقعه كى طرف امام كى نے اپنے قصيدہ تائييه كے ال شعر ول ميں اشارہ كيا ہے۔

ہے۔ وَجَاءَ بِنُطْقِ مَوْضَع لِلنَّصِيْخَةِ تَرجمہ: بَری کے ایک عضو کو بکری کے مرنے کے اِحد ذائدہ کر دیا گیا جس کے نتیجہ میں اس نے اپی

صاف گویائی ہے نفیحت کی۔

وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ لانك أكلى فَرَيْنَ سامتنى الهو ان وسعت

ترجمہ: آخضور ﷺ نے فرمایا کہ تو میر القمہ نہیں ہے گاذیب نے دات کو حاصل کیا دور نہر طادیا۔ جمادات کے کلام کی نوعیت ..... پہلے شعر ہے اس قول کی تائید ہوتی ہے جس کے مطابق جمادات لیعنی مٹی پھر وغیرہ (جس میں کوشت بھی شامل ہے،)اس وقت کلام کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان میں کمل زندگی پیدا فرمادیتا ہے۔ تعر علامہ اشعر ن کاغیب سے کہ جمادات دغیرہ میں حق تعالیٰ حروف اور آواز پیدا فرمادیتا ہے جوان میں سے تکلتی ہے اس کے نئے ذندگی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ز ہر کے علائی کے لئے تھیے۔۔۔ پھر آپ نے ان تین مخابہ کو بھی تھیے لگوانے کا تھم دیا جنہوں نے اس زہر نے تھانے میں ہاتھ ڈالا تھااور جیساکہ کماب امتدی میں ہے کہ اس میں ہے ۔ تھ کھا نہیں سکے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی سر کے در میانی جھے میں تھیے لگوانے کا تھم دیا۔

تجھنے لگوانے کے ویکر واقعات .....رسول اللہ علیجے نے فرمایا ہے کہ سر میں مجھنے لگواہا ہی ایسے میں مدو کار ہے جس کا بھوری عورت کا کھانا کھایا تھا۔ اس کے علاوہ دسر سے موقعوں پر بھی آخلارت علیج نے اپ چنانچہ دوسر سے موقعوں پر بھی آخلارت علیج نے اپ چنانچہ عدیث میں آتا ہے کہ دو سر تبدرسول اللہ علیج نے دونوں موغ حول کے در میان گرون کی دونوں رکوں میں بھی تجھنے لگوائے جس کو مقدہ کماجاتا ہے۔ یہ اس وقت بھی تجھنے لگوائے جس کو مقدہ کماجاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ بر سحر ایمنی جادو کیا گیا تھا۔

سحر اور شخصنے کاعلائے ..... چنانچہ کتاب سنر السعادت میں ہے کہ جب آب برایک بہودی نے سحر کیااور اس کا مرض آپ کی ذات اقد س تک بہنے گیا تو آنخضرت ﷺ نے اپنے مبارک سر کے در میانی حصہ میں سیجھنے لگا۔ یَ جانے کا تَعْم دیا۔

اسحرے پیدا ہونے والی ہر بیاری میں سچینے لگوانا اور انتائی حکمت اور حدور جہ بسترین علاج ہے البتہ جس شخص کو دین ہے کوئی و کچیسی اور مذہب کا ذوق شہرواس کی عقل میں علاج کا میڈ آنا مشکل ہے۔ یمالہ سکر السعادت کا حوالہ ہے۔

پیکھنوں کے فائدے .....اس کے بعد آپ کے پاس اقرع ابن حالیں آیاجو قد حروق لینی سر کے پیچلے اور ابھرے ہوئے حصہ میں تیجینے لگایا کر تا تھا۔ اس نے آنخضرت تیجیئے ہے کہا "اے ابن ابوکہشتہ! آپ نے سر کے پیچلے حصہ میں تیجینے کیوں لگوائے ہیں۔"

"اے ابن حالی اس کے اس جھے میں تجھنے لگوانے سے در دسر ، داڑھوں کے در د ، نیند کی بیار می او جنون تک کو فائدہ ہوتا ہے۔!" عدیت میں ہے کہ مریش بچھے لگوانے سے مات پیٹریوں کو شفاہوتی ہے۔ جنون کو ہمر درو کو جذام ایجی جم پئے کو ، کو رہ کو ہور ان کھول کے آگے اندجیر اجھاجائے کی کیفیت کو سے درو کو لور آنکھول کے آگے اندجیر اجھاجائے کی کیفیت کو سے درو کو لور آنکھول کے آگے اندجیر اجھاجائے کی کیفیت کو سے کسی و ٹول میں مجھنے لگوائے کی دون میں اس کے جانگی خلاف ہوں ہے کہ اتوار کے دن میں شفاء ہے۔ الندا اسے ان دونوں دانیوں کے در میان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

ا یک حدیث میں منتل کے دن کھنے لگوانے ہے بڑی تخی کے ساتھ روکا گیا ہوا فرمایا گیا ہے کہ اس دن ایک کھڑی الی آتی ہے جس میں خون شہیں بہنا جاہئے۔

ایک روایت جس کے بعض راوی وائی حدیث ہیں کتے ہیں کہ وسول اللہ بھی نے تین مرتبہ کردن کے بین کہ دسول اللہ بھی نے تین مرتبہ کردن کے بین ان کے بین مرتبہ کردن کی دوتوں رکوں اور سرکے در میانی حصہ میں تجھنے لگوائے ہیں ان میں سے ایک حصہ کوواقعہ ،دوسرے کو معینہ اور تیسرے کو منفذہ کانام دیا گیاہے۔

پہنے میں کی فضیلت .... اس طرح تجینے لگوانے کی فضیلت میں آنخضرت تعلیق کاار شاد ہے۔ تم جو دواعلان کرتے ہوان میں بمترین دوا تجینے لگوانا ہے۔ شب معراج میں جب بھی میں فرشتوں کے کسی کردو کے پاس سے گزرا توانہوں نے مجھے کہا۔

"أبيه تند إلى امت كو تجين لكوان كا عكم ويجد!"

کن ملکول اور کن تاریخول میں سیجینے مفید ہیں ..... کتاب مدی میں ہے کہ گرم ملکول میں فصد کھلوانے ۔ کے مقابلہ میں چینے لگوانا ذیادہ فائدہ مندے اور بهتر بیہ ہے کہ مینے کی تیسری چو تھائی میں سیجینے لگوائے جائیں (بعنی بیاند کے مینے کے پندرہ تاریخ کے بعد لکوائے جائیں) کیو تکہ ان تاریخول میں بی خون میں بیجان اور جوش ہو تا ہے۔

معنرت ابوہر میرہ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ جس شخص نے جاند کی سترہ ، انہیں اور اکیس تاریخ میں سمجینے لگوائے اس کوہر مرض سے شفاہ وگ ۔ گر نمار منہ لینی خالی ببیٹ سیجینے لگوانا دوا ہے اور بھرے ببیٹ لگوانا بیاری کو د عوت دیتا ہے۔

بدھ کا دن اور تھے۔۔۔۔ بدھ اور ہفتہ اور ایک قول کے مطابق جمعہ کے دن تھے لگوانا کر وہ اور نالیت ہوں کے مطابق جمعہ کے دن تھے لگوانا کر وہ اور نالیت بدھ کے دن تھے لگوانا کر وہ اور کا نالیت بدھ کے دن تھے لگوائے اور پھر اسے برص لیمنی کوڑھ کی نالیت بدھ کے دن تھے لگوائے اور پھر اسے برص لیمنی کوڑھ کی نیاری ہو گئی تواسے جائے کہ خوداین ذات کو ہی ملامت کرے ،

ایک صدیت میں آتا ہے کہ رسول اللہ علی نے بدھ کے دن مجینے لگوانے سے بینے کا حکم فرملاہے کہ کیو نکہ دید وہ دن ہے اللہ اور کوڑھ کی بیماری ہمیشہ کیو نکہ دید وہ دن ہے جس میں حصر ت ابوب مصیبت میں گر فار ہوئے تھے۔ نیز جذام اور کوڑھ کی بیماری ہمیشہ بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں ہی فلا ہر ہوتی ہے۔

زمر کے متعلق زینب سے پوچھ بیچھ ..... غرض زہر خورانی کے اس واقعہ کے بعدر سول اللہ عظی نے اس یہودی عورت کو بلوایانور پوچھاکہ کیا تو نے بمری کے اس گوشت میں زہر ماایا تھا۔ اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتلایا۔ آپ نے فرمایا۔

" بجھے ای گزے نے ہتلایا جو میرے ہاتھ میں تقلہ جو دست کا گوشت تھا۔"

اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ماہا تھا۔ آپ نے پوچھا۔ تو نے ایہا کیوں کیا۔ ذینب نے کہا۔
"آپ نے جو کچھ میری قوم کے ساتھ کیاوہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے میرے باپ، میرے بچااور میرے شوہر کو قتل کیااور میری قوم کو تباہ کیا۔ اس لئے میں نے سوچا کہ اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تواس نے ہر خورانی کے ذریعہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔اور اگر آپ نی ہول کے تو آپ کواس نہر کی پہلے ہی خبر ہوجائے گی۔!"

زینب کو معافی ..... غرض رسول الله علی عالی عورت کو معاف فرمادیا (کیونکه آب پی دات کے نقصان کا بدلہ نہیں لیاکرتے تھے۔ ہاں مسلمانوں کو جس ہے نقصان پنچایا کی کو کوئی قتل کر دیتا تو آب اس کا بدلہ اور قصاص لیاکرتے تھے۔ ہدواقعہ چونکه آنحضرت علی کی دات ہے متعلق تھااس لئے آب نے معاف فرماویا۔
متعلق اب جمال تک حضرت بشر کی وفات کا تعلق ہے تووہ فور آئی ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ اس زہر کے جمتیجہ میں بعد میں ان کا انتقال ہواتھا کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑا سابی گوشت کھایا تھااس لئے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کوان کے قصاص اور بدلہ میں قتل کر دیا گیا تھا)

اى واقعه كى طرف تصيده بمزيد كم شاعر ناسخان شعر دل من اشاره كياب النباة في مستنت للا البَهُودينة النباة وكم مسامً النَّفَوة والأنفياء

فَا ذَاعَ النَّواعَ مَافِيه مِنْ سُمَّ إِنْطَاقَ وَالْمَاعَ النَّوَاعَ مَافِيه مِنْ الْمُدَاءَةُ

وَبِيَعَلَيْ رِ مِنَ النَّبِي كُرِيمَ لَمْ تَقَاصُصُ بِجُرَجُهَا الْعَجْمَاءُ لَمْ الْعَجْمَاءُ

مطلب ..... پھر اس مہودی عورت نے فور آئی بحری کی اس گوشت میں ہلاک کر دینے والا ذہر ملا ویا اور بسا
او تت ایسے بہ بخت نوگ شرافت جن میں وافلاق نہیں ہو تا بڑی بڑی خو فناک اور ذکیل حرکتوں میں جہٹلا ہوجائے
ہیں.. گر دست کے اس گوشت نے رسول اللہ عظیم کو یہ بتلا دیا کہ اس میں ذہر ہلاہل ملا ہوا ہے۔ گوشت کی یہ
گویائی ایک الی فاموش ذبان تھی جو حاضرین سے تو پوشیدہ رہی گر آنخضرت عظیم پر فلام ہوگئی۔ چو نکہ رسول
اللہ علیم علم ومرقت اور عفوو در گزر کا ماذہ انتماد رجہ کا تھا اس کئے آپ نے اس عورت کو معاف فرما دیا اور اس
ذہر سے آپ کے جسم مبادک میں جو جراحت وزخم پیچا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم پیچا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم پیچا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم پیچا تاہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم پیچا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم پیچا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم پیچا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم پیچا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو ای طرح زخم کی تھے تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میرونی حصہ کو تا ہوں کو میں میرونی حسے کو بیکھیا تا ہے جسے لوے کا جھیار جسم کے ظاہر لیمن میں دیرونی حصہ کو تا ہوں کو میں میرونی حصہ کو ای طرح دین خوروں کی جو تا ہوں کو تا ہوں کہ دوروں کو تا ہوں کو تار ہوں کو تا ہ

بشركی و فات اور زینب سے قصاص ..... غرض بھر جب حضرت بشر ابن براء ابن معرور كا انقال ہو كيا تو ان كے قصاص اور بدلے ميں آنخضرت تا اللہ كے عظم ہے اس عورت كو قبل كر ديا گيا۔ ایک قول ہے كہ اس كو پہانى دے دی گئی تقی جيساكہ امام ابود اؤد نے لكھا ہے۔ علامہ سيلى كے كلام ميں ہے كہ ابود اؤد نے لكھا ہے كہ آس عورت كو قبل كر اديا تھا۔ اور كتاب شرف مصطفح ميں ہے كہ اس عورت كو قبل كر كے بھانى پر التكا ديا آپ نے اس عورت كو قبل كر اديا تھا۔ اور كتاب شرف مصطفح ميں ہے كہ اس عورت كو قبل كر كے بھانى پر التكا ديا على التكا ديا ہے۔ اللہ تعلق كا مرت كے بعد لوگوں كى عبرت كے لئے بھانى ميں التكايا كيا) يمال تك علامہ سيلى كا حوالہ ہے۔

کیا زیرنب کو تختل کیا گیا ۔۔۔۔ ایک قول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس عورت کو بغیر مزاکے چھوڑ دیا تھا کیونکہ دہ مسلمان ہوگی تھی۔ تو گویااس کو معاف کرناادراس سے بازپر س نہ کرناحضرت بشر ابن براء کی و فات سے پہلے پہلے تھا۔ گر جب حضرت بشر کا انقال ہو گیا تو آنخضرت ﷺ نے اس عورت کو حضرت بشر کے دار تول کے سپر دکر دیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔

کتاب امتاع میں یوں ہے کہ اس عورت کے قبل کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ اس کو قبل نہیں کیا گیا۔ جبکہ ابن اسحاق کی روایت سے کہ تمام محد شمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آن کو فبل نہیں کو قبل کرا دیا تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے آنکو تکہ بیٹنی طور پراس کو معاف بھی کیا گیا اور قبل بھی کیا گیا)

مر بہارے شافعی فقہاء کا جو مسلک ہے اس کے مطابق اس عورت کے قبل کو مانے میں و شواری پیش آئے گی۔وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی ذہر آلود چیز ہے دوسر ہے کی مہمانی کی جو اکثر و بیشتر آدمی کو فتم کر دیتی ہے اور اس ذہر کے آثار بھی تملیاں ہوتے ہوں اور پھر وہ کھانے والا مرجائے تو یہ قبل عمد بینی وانستہ قبل شمیں کہلائے گابلکہ شبہ عمد بینی وانستہ جیسا قبل کہلائے گاجس کا قصاص شمیں ہے۔ ڈیرنب کا اسملام ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ میں تھے۔

زینب کا اسمام ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ بھانے نے اس عورت سے بات چیت کی تواس نے کما۔

"اب مجھے پر بیات انجیلی طرح روشن ہوگئی ہے کہ آپ سے ہیں۔ للذامیں آپ کو اور تمام حاضرین کو گواہ ہتام حاضرین کو گواہ بناتی مول کہ میں نے آپ کا دین قبول کیا اور میہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت کے لائق خمیں اور محمد منطقاتا سے بندے اور رسول ہیں۔!"

چنانچہ جبوہ مسلمان ہو گئی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یکی بات جائے معمر میں زہری سے نقل کی گئی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی محمر سے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی محمر کہتے ہیں کہ اس کے علامہ ذہری نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی محمر لوگ ہے تا کہ وہ قبل کی گئی تھی اور مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبل کی گئی تھی اور مسلمان نہیں ہوئی تھی۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ ملک نے اس کوشت کو جلوا کر ضائع کر ادیا۔

آیک دوایت میں یول ہے کہ ۔ جب آنخضرت ملک نے اس یمودی مورت سے ہے جھا گھے کرنی تواس کے بعد آنخضرت ملک نے بھا گھے کرنی تواس کے بعد آنخضرت ملک نے بھر گوشت کی طرف ہاتھ دیر حمایادر صحابہ سے بھی فرمایا کہ اللہ کے باتھ کھا کہ چنانچہ سب نے کھایادر بسم اللہ کر کے کھایا لیکن کسی ایک فخص کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ محر علامہ ابن کثیر بنانچہ سب نے کھایادر بسم اللہ کر کے کھایا لیکن کسی ایک فقص کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ محر علامہ ابن کثیر کا جوالہ ہے۔ کہ اس دوایت میں زیرد ست نکارت اور غرابت ہے (بینی بہت ذیادہ منکر اور غریب حدیث ہے) یہاں تک این کشر کا حوالہ ہے۔

مرض و فات میں اس زہر کا اُٹر ..... کماجاتا ہے کہ (اس واقعہ کے کی سال بعد) جب رسول اللہ ﷺ مرض موت میں نتے تو آپ کے پاس حفزت بشر ابن براء کی بمن آئیں۔ آپ نے ان سے فرملیا۔

"میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ خیبر میں جو زہر الود نوالہ کھلیا تھااس کی وجہ سے اس وقت میری رکیس کٹ رہی ہیں۔!"

مدیث میں رکوں کے لئے ابسر کالقظ استعال ہوا ہے جواس رگ کو کہتے ہیں جودل سے متعلق ہوتی ہے۔

نیمر کے غنیمت کی تقسیم ..... فرض خیبر کی جنگ نے بعد آنخضرت ﷺ نے اس فردہ کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ پیدل مجام ین کو آپ نے ایک ایک حصہ دیالور سوادوں کو نیمن نیمن جھے دیئے۔ اس سے پہلے آپ نے مال غنیمت کے یانج جھے کر لئے تھے (اور ایک حصہ۔ اسپنہ لئے علیحدہ کر دیا تھا)

آب نے بین ہو گول کوہال غلیمت تنتیم فرمایاان میں ابوسید این مطلب ابن عبد مناف بھی تھے ان کا عام علقہ نتا۔ اس مال میں سے آپ نے ان او گول کو کوئی حصر نہیں دیاجو غروہ صدیبے میں شرکیہ نہیں تھے استند ہو گول میں صرف حضر ت جابر کو حصہ دیا گیا۔

اس مال غنیمت میں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا حصہ عور توں کو بھی دیا۔ان عور توں کی تعداد ہیں تھی اور ان کی تعداد ہیں تھی اور ان کے بعد ان میں تھوڑا تھوڑا مال کا ان میں آئینے کی بھوئی حضر سے صغید ہائم سلیم اور اُم عطید انصاری بھی شامل تھیں جنہیں تھوڑا تھوڑا مال غنیمت دیا گیا)

غنیمت میں عور توں کو حصہ ایک سحابیہ ہے دوایت ہے کہ میں یاجے عور توں کولے کر د سول اللہ ایک میں کے باس حاضر ہوئی اور بولی کہ بار سول اللہ ہم عور تیں آپ کے ساتھ غزوہ میں جانا چاہتی ہیں کہ ہم آنخضر ت بھاتھ ہو مسلمانوں کی مد د کریں۔ آپ نے فر مایا اللہ تعالی بر کت عطافر مائے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم آنخضر ت بھاتھ کے ساتھ غزوہ میں دوانہ ہوئے جب خیبر ضح ہوگیا تو آنخضر ت بھاتھ نے مال غنیمت میں ہے تھوڑا تھوڑا حصہ ہمیں بہتی عزایت فر مایا۔ وہی سحابیہ کہتی ہیں کہ جھے آنخضر ت بھاتھ نے مال غنیمت میں ہے ایک ہار دیا جے میں نہیں کردن میں بہتی عزایہ مواہر ہر دفت میر ہے ساتھ بعنی گردن میں آویزاں رہتا ہے میں ایک لمی ہے گئے تھی اس کوا پہنے جدا نہیں کرتی ہیں ایک لمی ہے۔ اس بار کو میر ہے ساتھ رہے دون میں آویزاں کوا پہنے میں ایک اس بار کو میر ہے ہی تھی تا ہوئی۔ اس کوا پہنے جدا نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ ان صحابیہ نے دسیت کردی تھی کہ اس بار کو میر ہے ساتھ رہے دون میں آبارا کا دی تھی کہ اس بار کو میر ہے ساتھ رہے دون میں آبارا کا دی۔

ایک صحابید کاواقعہ .... بیرت ابن ہشام میں ای دوایت میں بید اضافہ ہے کہ میں صحابید کہتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ علیجہ کے باس حاضر ہوئی تو میں بہت کم عمر بڑی بھی لاندا آپ نے بجھے اپن او نٹنی پر اپنے بیجھے بھالیا جب صحیح ہوئی اور آپ نے او نٹنی کو بٹھایا تو میں بھی اس پر سے اتری طراس وقت میری نظر پڑی کہ میں جس جگہ بیٹی تھی دہاں خون لاکا ہوا ہے ۔ یہ میر اسب سے بہلا حیض تھا۔ جھے اس وقت سخت شرم آر ہی تھی لاندا میں اپنی جگہ یہ بھی دہ بر بھی تھی۔ اس وقت سخت شرم آر ہی تھی لاندا میں اپنی جگہ یہ بھی بھر بھی گئی۔ رسول اللہ نے میر احال دیکھا کہ میں دوبار واد نٹنی پر بھیٹہ گئی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا۔ کیا تھیں جیش کا خون آگیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا۔

" تو خاطر جمع رکھو (لیمنی کمبر او مت)ایک برتن میں پانی نے کر اس میں نمک ملالو اور اس پانی ہے شند ف کا بچیلا؛ حصہ وحوڈ الولور بھرائیے گروو میں پہنچ جاؤ۔!''

یکی صحابیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں جب بھی حیش ہے پاک ہوتی تو ہمیشہ عسل کے پانی میں نمک مالیا کرتی تھی۔ جب ان کا آخر دفت آیا توانہوں نے وصیت کی کہ ان کو جس پانی ہے عسل دیا جائے اس میں بھی نمک ضر در ملاد ماجائے۔

اراضی خیبر پر بہود کی کاشتکاری ..... (جب آنخفرت ﷺ خیبر کامال ننیمت تقیم فرما کے تو خیبر کی ذرائع نو خیبر کی ذرائع کے تو خیبر کی در مینوں اور باغات اور کھیتیوں کی بات نکلی میںود یوں نے آپ سے عرض کیا۔

"ان زمینوں کے متعلق ہم لوگ آپ سے زیادہ جانے ہیں کہ کمال تھجوریں اچھی پیدا ہوتی ہیں اور

كهال تحيينال الجيمي بول عي.!"

مقصدیہ تفاکہ آپ یہ ذہبیں دوسروں کودیے کے بجائے ہمیں کاشت پردے دیجے۔ ایسی جولوگ پہلے دہالک تقیاب مالک نہیں ہوں مے پہلے دہاں کاشت کرتے ہے تھے دہی اب بھی کریں کے فرق یہ ہوگا کہ پہلے دہ مالک تقیاب مالک نہیں ہوں مے بلکہ مالا م کی حیثیت سے کام کریں گے )ا تخضرت ویلئے نے فرمایا اس شرط بردی جاسکتی ہے کہ جب بھی ہم تمہیں نکالنا چاہیں گے نکال دیں مجداس کے بعد آپ نے دہ زمینیں تیبر کے میود یوں کوئی کاشت پردے دیں (تاکمہ مناسب طریقہ پران سے بید اوار حاصل کی جاسک )

یہود پر آنخضرت علی کے مگاشتہ ....اس کے بعد انگان وصول کرنے کے لئے رسول اللہ علی ہر فسل پر حصرت عبداللہ ابن رواحہ کو خیبر والوں لیتن یہود یوں کے پاس بھیجا کرتے ہے۔

ایک تول ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن رواحہ نے صرف ایک سال ہی یہودیوں ہے وصولیانی کی ہے کہ وکئے۔ کہ کو نکہ اس کے بعد اللہ اس کے بعد اللہ کا مسال ہو گیا تھا۔ گریہ بعض دوسرے علمائے کے اس قول کے خلاف ہے کہ حضرت علم اس ابن رواحہ ہر سال خیبر والول کے پاس پہنچ کر فصل کا اندازہ بین پھل یا بہار کا اندازہ کیا کرتے متھے اور پھر اس میں ہے حصہ وصول کرتے متھے اور پھر اس میں ہے حصہ وصول کرتے متھے۔

آ تخضرت علی کورشوت دینے کی کوشش ..... ایک دفعہ مبود یول نے مول الله علی ہے عبدالله ابن رواحہ کی شکایت کی کہ وہ بیدادار کا اندازہ کرنے میں بہت تخی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مبود یول نے آئخضرت علی کورشوت دی جاتی (کہ آپ ببود سے علی کھ وہ اللہ ابن رواحہ کو سخت کیری سے انخضرت علی کورشوت دی جاتی (کہ آپ ببود یول سے قرمایا۔

"فدا کے دشمنو! تم مجھے گندگی کھلانا چاہتے ہو۔ فداکی قتم میں نے تمہارے پاس وہ فخص بھیجاہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جبکہ تم لوگ میرے نزدیک بندرول اور خزیرول سے بھی بدتر ہو۔ مگر تم سے میری نفر ہو اس سے میری محبت بھی جھے انعماف کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔!"
تم سے میری نفر ہے لوراس سے میری محبت بھی جھے انعماف کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔!"
اس پر میرو یول نے کہا۔

"اى انصاف كى وجد اندين و آسان الى جكه ير قائم بيل-!"

اس کے بعد ان کی پید اوار کا اندازہ کرنے اور ان سے حصہ د صول کرنے کے لئے حضر ت جہار این تھر خیبر جانے گئے تھے۔ یمی جہار مدینے والوں کی پیداوار کے جائج کنندہ تھے (بینی حضر ت عبد اللہ این رواحہ اس روایت کے مطابق ان کے پاس کئی سال مجھے اور پھر انتقال کے بعد جہار جانے لگے تھے)

مساقات، مز ارعت اور مخایره ..... اقول مولف کتے ہیں۔ گویا آنخضرت علیہ فیاں کو ان باعات اور زمینوں پر (جن کے وہ پہلے مالک سے )اب بطور نگرال کے اس شرط پر متعین کیا کہ ووان کی دیکیے ہوال کریں اور فصل میں ہے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ ہمارے شافعی فقماء نے اس سے ہیں دلیل نکالی ہے۔ کسی باغ کی دیکیے ہمال بعنی آبیادی کے لئے اس شرط پر متعین کرنے کو کہ پرولوار میں سے اسے حصہ دیا جائے گا۔ عربی میں مساقات کہتے ہیں۔ چنانچہ شافعی فقماء نے مساقات کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے تحت کھیتی بازی کاشت پر دینے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے تحت کھیتی بازی کاشت پر دینے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے تحت کھیتی بازی کاشت کرنے کے بجائے بائی پر دوسر سے سے کاشت کر آئی جائے اللہ اب یہ بات مزار عت کی ممالغت کو ایک جزمیں جائز کر دیتی ہے کہ جب کہ مانا جب تک وہ مزار عت مساقات کے تحت ہوگی جائز ہے ورنہ ضیں۔ اب یہ بات اسی صور ت میں ہے جب کہ مانا جب تک وہ مزار عت مساقات کے در میان اس طرح تھی کہ باغات سے علیم داس کی آبیاری مشکل ہو۔

ادھر رسول اللہ عظیمے نے خیبر والول سے مزار عت کر کے انہیں فصل کے لئے بھی دیا کیو تک۔ مزار عت میں بید واجب ہے کہ بڑی ملک کا ہونہ کہ کام کرنے والے لیمنی کاشت کار کا۔ آگر چہ جمال تک میر ا تعلق ہے تو مجھے الیمی کوئی حدیث نمیں ملی کہ آنخضرت عظیمے نے خیبر والول کو بڑے دیا تھا بلکہ روایات ہے بظاہر مہی معلوم ہو تا ہے کہ بڑی اہل خیبر کا تھا۔ ای بات کی صراحت مسلم کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

بیات بھی قرین قیاس نہیں کہ خیبر کی تمام زمینی باعات کے در میان اس طرح کھری ہوئی ہول کہ بغیر باعات کے ان کی آبیائی مشکل ہو۔ انڈااب یوں کمنا چاہئے کہ خیبر والوں کے ساتھ مساقات یا مزادعہ کے بجائے مخابرہ کا معاملہ ہوا تھا۔ مخابرہ اس معاملہ کو کہتے ہیں کہ کسی کی زمین پر کوئی شخص اس شرط پر کام کر ہے کہ پیداوار کا پکھ حصہ اس کا بعنی کام کرنے والے کا ہوگا نیز یہ کہ نتج بھی کام کرنے والے بعنی کاشتکار کا ہوگا۔ مگر ہمارے شافعی فقہاء کے نزد یک یہ مخابرہ باطل ہے بلکہ ایک تول ہے کہ چاروں اماموں کے بہاں یہ معاملہ نا جائز ہے جاہے سا قات کے تحت ہی کیوں نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

یہ ورٹ مر ارغت .... تشری ای بارے بیں امام شافعی کاند بہنا جائز ہونے کاہے گر خیبر میں یہود ہوں کے ساتھ بٹائی کا جو معاملہ کیا گیا مولانا اور اس صاحب نے اس کو مخابرہ ہی کہا ہے۔ اور کہا ہے کہ فیج خیبر کے بعد جب وہاں کی ذیبن اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو گئی تو آنخضرت بھی نے اراوہ فرمایا کہ یہود ہوں کو معامدہ کے مطابق یمال سے جلاوطن کر دیا جائے گر اس وقت یہود ہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان ذمینوں پر ہم کو رہنے دیا جائے ہم کھیتی کریں گے جو پیداوار ہوگی اس کا نصف آپ کو دیا کریں گے۔ آنخضرت بھی نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ساتھ ہی ہم احت کر دی کہ جب تک ہم چاہیں آنخضرت بھی مراحت کر دی کہ جب تک ہم چاہیں گاری کے اس وقت تک ہی تم کو بر قرادر کھیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ سب سے پہلے چو نکہ خیبر میں ہوائی لیا فقط خیبر کی مناسبت سے اس کو مخابرہ کھا گیا۔

اب اس تفصیل کی رو سے مخابرہ کوئی باضابطہ اصطلاح نہیں ہے کہ مزار عت اور مساقات کے لئے خیبر کے اس معالے کو مخابرہ کہا گیا جس کا مطلب بٹائی پر ذھین دیتا ہے اور بٹائی پر ذھین دیتا جائز ہے تشر سے ختم دوالہ از میر سے المصطفیٰ جلد سوم ص ۱۲، مرتب

مجرر سول الله ﷺ کی و فات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق "نے بھی اپی خلافت کے زمانے میں خیبر کے یہود یوں کو لور ان کے ساتھ اس معاملہ کو بقرار رکھا۔ ان کے بعد حضر ت عمر فاروق "نے بھی اپی خلافت

کے زمانے میں ریے معاملہ باقی رکھا۔

ابن عمر کے ساتھ میمودی کی وعابازی ..... حتی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نیبر گئے توان میمودیوں نے ان پر دات میں اچانک حملہ کر کے انہیں ذوو کوب کیا یہ ان تک کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے جوڑا تر گئے۔ جب حضرت عمر کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تھی انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیااور کہا۔

"رسول الله على نے خيبر كے يهوديوں كو بى ان سے چھينے ہوئے مال اور ان كے كھيتوں اور باغات پر عامل اور كاركن بناديا تقالور آب نے ان سے فرماديا تقاكہ ہم حميس اس ذهين جائيداد پر الله كى بنائى ہوئى شر انظ پر بر قرادر كھتے ہیں۔ گراب عبدالله ابن عمر خيبر عيں استے مال كى دكھے بھال كے لئے گئے تھے تو ان پر بلاوجہ حملہ كيا سي ان كہ ہاتھ مير تو دو ہے گئے۔ وہال ان لوگول ليتى يهوديوں كے سوا بھاراكوئى دشمن خميں ہے۔ اس لئے اب ميرك رائے ہے كہ ان لوگول كو جلاوطن كرديا جائے۔!"

جلا و طنی کا مشورہ.... اس پر سب محابہ نے حصرت عمر ان کا تائید کا۔ اس سے پہلے بھی لوگ ان کی تائید کر چکے نتھے کیونکہ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد دینا کے بعد کہا تھا۔

"لوگو! آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے عبداللہ ابن عمر اور مطہر ابن راقع کے ساتھ کیاسلوک کیا ہے جبکہ عبداللہ ابن راقع کے ساتھ انہوں نے آنخضرت ﷺ کے ذمانے میں جو معاملہ کیادہ سب کو معلوم ہے ، جمعے النالوگوں کے صحابی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یمودیوں کو جلاد طن کر دیا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں حمہیں اللہ کی بتلائی ہوئی شرطوں پر ہر قرار رکھتا ہوں۔!اس طرح گویا للہ تعالیٰ ان کی جلاد طنی کی اجازت دے دِکا ہے۔!"

"امیر المومنین! خدا کی قشم آپ نے بہت انچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں بھی اس کی تائید کر تا ہوں واقعی وہ منابعہ منابعہ منابعہ ا

حفرت عمرٌ نے فرمایا۔

"آپ کے ساتھ اور کون کون اس بارے میں متفق ہے۔" مطہر کے خلاف بہود کی سمازش ….. حضرت طلحہ نے کہاکہ تمام مهاجرین اور انعمار متفق ہیں۔ اس جواب سے حضرت عمر عمر بہت خوش ہوئے۔

حضرت عمر کاریہ جملہ میجیلی سطروں میں گزراہے کہ آپ کو معلوم ہے بہود نے مطہر این رافع کے ساتھ کیاسلوک کیاہے۔ اس کی تفصیل رہ ہے کہ مطہر این رافع ملک شام ہے دس موٹے تاذے لور محنت ممش علام لائے تنے بھروہ ان ملاموں سے اپنی ذمین علام لائے تنے بھروہ ان علاموں سے اپنی ذمین علام لائے تنے بھروہ ان علاموں سے اپنی ذمین

میں کاشت کرانا بیاہتے تھے جو میسانی تھے۔ معفرت مطبر کو تین دن ٹیبر میں ٹھبر نا تھا۔ اس دوران ٹیبر کے یہود یول میں سے ایک شخص نے ان دس مز دورول سے کہا۔

"تم لوگ نصر انی ہواور ہم یہودی ہیں گر تہماراہ آقاعرب ہے۔ان لو گوں نے ہمیں تلوارول کے ذوری فرد ہے۔ زورے دیار کھاہے۔ تم لوگ وی ہواور گھر تہنا کیہ آدی تہمیں ہنکائے بھر تاہے لور تم سے سخت محنت مز دوری لیتا ہے۔ تم مسینتیں اٹھارے ہو۔ تہمیں آزادی مل سکتی ہے بشر طیکہ تم اس نستی سے نکلنے کے بعد اپنے آقاکو فقل کردو۔!"

آ تخضرت علی عبد الرحمی المرعیم کتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمٰن اور دومر بے بھائی حویسہ کو جو ہم میں سب سے بھوٹا تھا جو ہم میں سب سے بھوٹا تھا اس نے ہم میں عبد الرحمٰن سب سے جھوٹا تھا اس نے آ تخضرت میں ہوا۔ ہم میں عبد الرحمٰن سب سے جھوٹا تھا اس نے آ تخضرت میں ہوا۔ ہم میں عبد الرق جات کرتی جات کے اس برد سے ہوئے فر مایا۔ بڑا بھائی۔ بڑا بھائی۔ اس برد میں کو جس سے تقطیق کی اور عرض کیا۔

" يهود يول في بين من سخت عم ويريشاني من ذال ديايين.!" (وافغه ينف ك بعد) أنخضرت منظية ف (ان كو تسلّى دية بموت) فرمايا

" یا توان نو کول کواس کی جان کی دیت این خون ممادیتا پڑے گادر شدا نسیں جنگ کے لئے تیار ہوتا پڑے

سواد نٹ۔ پہیں جار سالہ اونٹ، پہیں سواری کے قابل اونٹ پہیں بنت لبون لینی دود فعہ کی بیائی ہوئی اونٹیان اور پہیں گیا بھن اونٹنیال مقتول کی دیت کے طور پر خوداد اکیس (کیونکہ اس معاملہ میں ثبوت کمل نہ ہونے کی وجہ سے فقنہ اٹھ کھڑ اہونے کاخطرہ فقاجس کو آپ نے اس طرح دبادیا)

(علامہ ابن مستب سے روایت ہے کہ ایسے معاملوں میں قسم کھانے یا حلف ظلب ارنے کا ظریقہ ذیانہ جا ہمیت میں بھی تھا۔ پھر آنخضرت سے بھتے نے اس طریقہ کواس انصاری کے قتل کے معاملہ میں بر قرار رکھاجس کی لاش یہودیوں کے ایک چوک میں یائی گئی تھی (مراد ہے بی عبداللہ ابن سیل کاواقعہ جس کی تفصیل بیان ہوئی) دور فاروق میں یہودیوں کو جلاوطن کرنے دور فاروق میں یہودیوں کو جلاوطن کرنے کے سلسلہ میں سحاب سے جو مضورہ کیا جب اس میں سب کی دائے سامنے آگئی اور تمام سحاب اس پر متفق تھے تو تی حقیق کے خاندان کا ایک یہودی فاروق اعظم کے یاس آیا اور لینے لگا۔

"امیر المومنین اکیا ہمیں خیبرے نکال رہے ہیں جبکہ محد ﷺ نے ہمیں نے صرف بیر کہ وہاں ہر قرار رکھا تھا بلکہ ہمارے مال پر ہمیں ہی عال بینی کار کن برادیا تھااور اس بات کو ہمارے لئے شرط برادیا تھا۔ "

حضرت عمر" نے سے سن کر فرملیا۔

''کیا تیر اخیال ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کاوہ ارشاد بھول گیا ہوں جو آپ نے تیرے ہی متعلق فرمایا تھا کہ۔اس وقت تیر اکیا حال ہو گا جبکہ تجھے خیبر ہے اُکال دیا جائے گلاس حال میں کہ توراتوں رات اپنی او نشیوں کو مانکتا بھر رہا ہو گا۔!''

آ تخضرت على كا يمود كو تجازوج مروع عرب سے نكالے كاار اده ..... وہ يمودي كئے لگاكہ يہ جملہ تو ابوالقاسم نيخي آ تخضرت على كا تقالہ حضرت عمر في آخون ہے۔ پھر ابوالقاسم نيخي آ تخضرت على كا تقالہ حضرت عمر في قربايك خدا كے دعمن تو بھونا ہے۔ پھر حضرت عمر كو آتخضرت على كايہ ادشاد معلوم ہواكہ جزيرہ نمائے عرب ميں دودين نبيس بين ريس كے۔ اي طرح آ تخضرت على كايہ ادشاد سناكہ يمود يول اور نفسر انبول كو جس يمال سے نكال كر دہول كا۔ ايك دوايت ميں يہ لفظ جي كہ۔ مشركول كو جس جزيرہ نمائے عرب سے نكال كر دہول كا۔ ايك دوايت ميں يہ لفظ جي كہ۔ مشركول كو جس جزيرہ نمائے عرب سے نكال كر چھوڈودول كا۔!"

"ایک روایت ش ہے کہ آخر کلمات جو آنخضرت ﷺ نے قرمائے یہ تھے کے یہود ہوں کو سر زمین حجاز سے نکال دو۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔ اگر میں زند ور ہاتو یہود یوں اور نصر انیوں کو حجاز کی سر زمین سے نکال دول گا۔!"

ہیں) تیاز کو تیاز اس کئے کہا جاتا ہے کہ میہ علاقہ تمامہ اور بخد کے در میان جز کینی حد فاصل بن رہاہے۔ حضرت عمر کے ہاتھوں جلاوطنی .....اس کے بعد حضرت عمر کے آنحضرتﷺ کے اس ارشاد کے متعلق متعلق متعلق کی اور انہیں ان کے درست ہونے کا اطمینان دیفین ہو گیا تو انہوں نے خیبر کے یہود یوں کو دہاں ے جلاوطن کر دیا۔ ساتھ ہی انہول نے یہود کو دہال کے پھلول وغیرہ کی قیت اواکر دی۔

ای طرح انہوں نے فدک کے یہود یوں اور بخران کے عیسائیوں کو بھی جلاوطن کر دیا۔ للترااب دہاں ان لو گول كا تين دن سے ذاكد تھر ماجائز نهيں رہا۔ بير تين دن ان كے دہال سينے اور اور روانہ ہونے كے دود نول

عروادی قری اور تا کے یہودی ای بستیوں سے نہیں نکالے سے کیونکہ یہ دونوں بستیال شامی علاقے کی تھیں تجازے متعلق نہیں تھیں۔اس کے بعد حضرت عمرٌ مهاجرین اور انصار کونے کر روانہ ہوئے ان کے ساتھ جیار ابن صبحب اور پزید ابن ثابت بھی تھے۔ان دونوں نے خیبر کی اراضی کو اس طرح دو دوجھے والے صحاب میں تقسیم کردیا جس طرح اس کور سول اللہ علی کے زمانے میں تقسیم کیا گیا تھا۔

ا کے گدھے کاواقعہ .....ایک روایت ہے کہ جب خیبر نتح ہوا تور سول اللہ ﷺ کو دہاں ہے ایک گدھا ملاجو ساہ رنگ کا تفار آپ نے اس سے ہو جماکہ تیر اکیانام ہے۔ کو ھے نے کما۔

"ميرانام يزيدابن شماب ہے مير ، داوا كى نسل ميں الله تعالىٰ نے سائھ كدھے پيدا قرمائے جن ميں ے ہر ایک پر موائے نی کے کسی نے مواری نہیں گی۔ میں آپ کا انظار کیا کرتا تھا تاکہ آپ جھ پر مواری كريں۔اب ميرے داداكي أسل ميں ميرے سواكوئي باتى نہيں ہے اور نبيوں ميں بھي آپ كے سواكوئي باتى نہيں ہے۔ میں ایک یمودی کی ملکیت میں تھا۔ میں جان ہو جھ کر اسے سوار نہیں ہونے دیتا تھا جس کے متیجہ میں وہ بجھے بهو كول مار تانور ميري كمرير لا نهيال برساياكر تانعا\_!"

به من كرر سول الله عظف فرملياكه بحر تير لام يعقور ب. آنخضرت عظفاس كوكس محولات کے لئے بھی بھیج ویا کرتے ہتے وہ اس مخص کے مکان کے دروازے پر جاکراہے سرے وستک دیتالورجب مکان والابابر آتاتوده كدهاااينسر كاشاره الاوبتلاديتاكه رسول الله عظف كياس حاضر بوجاؤ

جب رسول الله علي كاو فات موئى توبيه كدهار جي عم سے چور موكر أيك كنوس مين كود كيااور خود مين

علامدا بن حبان اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی سند پچھے نہیں ے علامہ ابن جوزی نے کہا کہ اس روایت کے گھڑنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کیونکہ اس کے گھڑنے والے کا مقصد سوائے اسلام پر طعن کرنے اور اس کا غداق اڑائے کے لور پچھے نہیں ہے۔اس طرح علامہ شخ عماد ابن کیٹر نے کہا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصلیت نہیں ہے نہ یہ سیجے سندے ملتی ہے اور نہ کمز ور سندے ملتی ہے۔خود میں نے اپنے شخ مزی سے اس روایت کے بارے میں سوال کیا تھا توانموں نے کماکہ اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ میہ تحض مسخرہ بن ہے۔ بہت ہے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کا اشارہ کیا جیسے قاضی عیاض نے شفاء میں اور علامہ سمیلی نے روض الانف میں۔اور کماہے کہ اس روایت کوئرک کرویتاہے بہتر ہے۔علامہ حافظ ایمن جرٌ نے ان حضر ات کی <del>۔ا</del>ئد کی ہے۔

## غزوة وادى القرى

تشخصی مقالیلے لور بہود کا نقصان ..... پھر جب رسول اللہ ﷺ خیبر سے داپس ہوئے تو دادی القریٰ میں پہنچنے اس بستی کے باشند کے بھی بہودی تقی ہے آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس کو انہوں نے مرکشی سے انکار کر دیالور لڑنے کو تیار ہوگئے۔

بھر ان میں ہے ایک مخص مقابلہ کے لئے میدان میں آیااور اس نے کسی بمادر کو طلب کیا۔ حضرت زبیر اس کے مقابلے کے لئے بڑھے اور اے قتل کر آئے۔ پھر ایک دومر ایبودی سامنے آکر مقابلے کے لئے لاکار اس کے سامنے حضرت علی پنچے اور اے قتل کرڈالا۔ پھر تبیسرا شخص سامنے آیااور اس نے بھی مقابل طلب کیا جے حضر بت ابود جانڈ نے قتل کر دیا۔

واد کی القری کی نے بینیں اور باغات ..... آنخضرت تکھے نے اس مال کے پانچ جھے کئے لیکن جو زیمین وغیرہ محصے القری کی نے بینی اور باغات ..... آنخضرت تکھے نے اس مال کے پانچ جھے کئے لیکن جو زیمین و فیصل کے ان تھیں وہ آپ نے بستی کے میود یوں کی کاشت میں ای طرح دے دیں جھیے خیبر کی زمینیں وی تھیں کہ ان کی آبیاری، کاشت اور نولائی وغیر ہوہی لوگ کرتے ہیں اور فصل کے دفتہ آد جھے کے حفد اروہ ہوں گے۔

ایک روایت میں بول ہے کہ رسول اللہ بھی ہے ہیود بول کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے وادی القرنی کی زمینیں ، باعات اور بستان وغیر وان بی کے ہاتھوں میں دے دیئے کہ وواجرت پر ان میں کام کرتے رہیں (بعنی پہلے مالک کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور اب ملازم کی حیثیت سے کریں)

وادی القری القری کے سلسلے میں ایک قول میہ مجی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے چھ دن تک اس بہتی کا مہاصرہ کئے رکھااوراس کے بعد آپ مہیں ایک جوابی تشریف لیے ایک بھی ہوئی) اب گویا پہلی روابت کی بنیاد پر اس کوان ہی غزوات میں شار کیا جائے گاجن میں جنگ اور خونریزی ہوئی۔ اللی بینا کی صلح جو تی ..... جب تیاوالوں کو معلوم ہوا کہ آنخضرت ساتھ نے کس طرح خیبر، فدک اور داوی القری نے فرما گئے جیں تو انہوں نے (انجام کو موج کر)خود عی صلح اور جزیہ یعنی حفاظتی شکس دینے کی چش کش گیا۔ اس طرح دہ لوگ آئی سبتی میں جی بیش کش گیا۔ اس طرح دہ لوگ آئی سبتی میں جی اور ان کی ذہین جائیداد بھی ان جی کے پاس ری۔ اس مارح دہ لوگ آئی سبتی میں جائے اور ان کی ذہین جائیداد بھی ان جی کے پاس ری۔ اس مارح دہ لوگ آئی سبتی میں جواب کی دہیں جوابی ان جائیداد بھی ان جی سبتی ہوئی کے پاس ری۔

آ تخضرت علی کے غلام کا قبل اور انجام ..... ایک قول ہے کہ ای موقعہ پررسول اللہ علیہ کادہ عبثی غلام بھی قبل ہو گیا تفاجو کوج کے وقت آپ کا کبادہ کساکر تا تفلہ جس وقت دہ آ تخضرت علیہ کا کبادہ اتار رہا تھا اچانک ایک تیر اس کے آگر لگا جس ہے دہ ختم ہو گیالو گول نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو۔ یہ س کررسول اللہ علیہ نے فرملا۔

" ہر گز نہیں۔ حتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم

ے پہلے اس نے جو چادر اٹھائی تھی دہ اس کے لئے دوزخ کی آگ کو بھڑ کار بی ہے۔!" مدیبنہ کے قریب پڑاؤ۔۔۔۔ جب مدینہ منورہ قریب آگیا تو آئخضرت ﷺ نور محابہ کرام رات کو بھی سنر کرتے رہے۔ صح کے قریب آنخضرت ﷺ نے پڑاؤڈال دیاور آخرشب میں آرام کے لئے اترے۔ پھر آپ نے فریال۔

اور فرمائے گئے۔ "بلال کھڑے ہوئے نفلیں پڑھ دہے تھے کہ ان کے پاس شیطان آیالورا نہیں اس طرح تعکینے لگا جیسے یجے کو سلانے کے لئے تھیکا کرتے ہیں یہاں تک کہ بلال سو گئے۔!"

پھر آپ نے حضرت بھائے نے مدیق اکبر ہایا توانہوں نے آکروہی ساری بات ہٹائی جو آخضرت بھائے نے مدیق اکبر کو ہٹلائی تھی۔ اس پر صدیق اکبر ہے اضار کہ اٹھے۔ میں گواہی و بتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (کیو تکہ جب حضرت ہلائی تھی۔ اس پر صدیق اکبر ہے اور نظیس پڑھ رہے ہتے تو آخضرت ہوئے اس وقت سورہ ہے)
وادئ شیطان ..... اس کے بعد آخضرت ہیں او گول کے ساتھ وہاں ہے روانہ ہوئے آپ نے تھوڑی دور جاکر ابنااونٹ بٹھایا ہمائی آپ نے بھی وضو کیاور صحابہ نے بھی وضو کیاور آپ کے تھم پر حضرت بلال نے تحبیر کسی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سب نے وہاں ہے کوج کیا۔ ایک روایت کے مطابق لوگ بیدار ہوئے توسب کسی۔ ایک روایت کے مطابق لوگ بیدار ہوئے توسب بہت گھبر اے (کیو نکہ و بر ہوگئی تھی) آخضرت بھٹھ نے ان کو تھم دیا کہ فور آسوار ہو جاد اس وادی ہے نگل چاو آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں شیطان ہے چانچہ لوگوں نے فور آوہاں سے کوچ کیا گھر اس وادی ہے نگل کر باہر آگئے۔ عدیدے

بھولی ہوئی نماز کے مُتعلق تھم ..... نمازے فارغ ہونے کے بعد آتخضرت ﷺ فرمایا۔
"اگر تم کی وقت کی نماز بھول جاؤ توجوں ہی یاد آئے فور اُپڑھ لو کیو نکہ حق تعالیٰ کالر شاد ہے۔
(اَیّنی اُنا کُلُهُ لَا اِلٰهُ اِلَا اَنا فَاعْبُدُنِی وَاقِم الصَّلُوٰة لِذِکُوی لاَ بیپ اسورہ طرع ا۔ آئے اوا
ترجمہ : میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ "لور میری ہی یاد کی نماز

اكالدوايت كے مطابق آپ نے فرمایا۔

"انلند تعالیٰ نے ہماری روحیں قبض کرلی تھیں وہ جاہتا تواس کے علاوہ کی اور وقت بھی ان کو والیس سکتا تھا۔اس لئے اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے وقت سو تارہ جائے یا نماز پڑھتا بھول جائے بھر وہ گھبر اکر رپڑھے تواس کی نمازوفت پر بی شار ہوگی۔!"

ا کیک قول ہے کہ یہ واقعہ حدیدہہے آئے ضرت ﷺ کی واپسی کے دور ان چیش آیا تھا۔ ایک قول ہے کہ دہ حنین سے واپسی میں چیش آیا تھا۔ کر کتاب امتاع میں دہ حنین سے واپسی میں چیش آیا تھا۔ کر کتاب امتاع میں اگر حنین سے واپسی میں چیش آیا تھا۔ کر کتاب امتاع میں ایک سے بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں صحابہ کے جو صحیح قول ہیں وہ ان اقوال کے خلاف ہیں۔ لیجنی ان ارسے تابت ہو تاہے کہ بید واقعہ غزوہ واول کی القرکا سے والیسی میں چیش آیا تھا۔ اس بارے میں یہ بھی کہ اجاتا ہے اگر ان دوسر سے اقوال کو درست مانا جائے تو یہ مانے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ واقعہ ایک سے ذا کہ بار چیش اگر ان دوسر سے اقوال کو درست مانا جائے تو یہ مانے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ واقعہ ایک سے ذا کہ بار چیش

اواقعہ کی تاریخ ..... جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ یہ حد یبیہ ہے والیسی بیل چین آیا۔ تواس کی بنیاوا بن عود کی یہ روایت ہے کہ حد یبیہ کے ذمانے بیل ہم لوگ آنخضرت بیلی کے ساتھ والیس آرہے تھے۔ ایک بہت میں بول ہے کہ جب ہم غزوہ حد یبیہ ہے والیس ہوئے توایک پڑاؤ پر رسول اللہ بیلی نے فر بلیا کہ رات کو اے کئے کون پر وواری کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بیلی ہیں!۔ آپ نے فر بلیا نہیں تم سوجاؤ ہدائی کون پر وواری کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بیلی ہم وواری کرے گا۔ میں نے پھر عرض ہما کہ اس کے بعد آپ نے پھر فر ملیا کہ رات کو ہمارے لئے کون شخص پہر وواری کرے گا۔ میں نے پھر عرض میں!۔ اس کے بعد آپ نے پھر فر ملیا کہ رات کو ہمارے لئے کون شخص پہر وواری کرے گا۔ میں نے پھر عرض میں!۔ یہاں تک کہ جب می کے آثار فلا ہر ہونے والے تھے نظرت بیلی کا یہ ارشاور بگ لایا کہ تم سوجاؤ کے اور میں واقعی سوگیا۔ پھر ای وقت ہم جاگ کے جبکہ ہماری ت پر سوری کی گرمی کا افر ہوا۔

آ کے غزدہ تبوک کے بیان میں علامہ حفاظ ابن حجر کے حوالے سے اس داقعہ کے ایک سے زاکد مرتبہ یا آنے میں علماء کے اختلاف کاذکر ہو گا ( یعنی روایات کے اختلاف کی وجہ سے اس بارے میں ایک قول یہ گزرا لہ بیرواقعہ ایک سے ذاکد بار پیش آیا ہو گا۔ گر اس میں مجمی علما کا اختلاف ہے)

# خالدا بن وليداور عمر وابن عاص كااسلام

معاہدہ حدیب اور عمرہ تضاکی در میانی مدت میں حضرت خالد ابن ولید ،حضرت عمر و ابن عاص اور ت عنان ابن طلحہ جبی کے اسلام قبول کرنے کاواقعہ پیش آیا (معاہدہ ٔ حدیب کی تفصیل بیان ہو پیکی ہے اور عمرہ کابیان آ مے آئےگا)

مرکے ذہمن میں انقلاب سسالیہ قول ہے کہ ان حضر ات نے غزوہ تضاکے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی بنیاد خود حضرت خالد کی آیک روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ نے بچھے اس عزت و خیر ہے سر فراز کرنے کا ارادہ فرمایا تواس نے اچاک میرے دل میں اسلام کی ترب پیدا فرمادی اور مجھے ہدایت کاراستہ نظر آنے لگا۔ میر نے اس وقت بن سامنے آیا اور ہر موقعہ بر محد اللہ علی ہر موقعہ بر موقعہ بر محد اللہ علی ہم اللہ علی ہم موقعہ بر محد اللہ علی ہم موقعہ بر ابھائی وزیر این ولید این ولید سول سے عائب ہو گیا تاکہ آپ کے مقد اس نے میں داخل ہونے کا منظر میں خود شدہ کھے سکول میر ابھائی ولید این ولید سر سول اللہ علی ہوئے کے ساتھ تقد اس نے میں داخل ہونے کا منظر میں خود شدہ کھے سکول میں تھا۔ آخر اس نے میر سام خط لکھا جو یہ تھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الا اید ایمرے لئے سب سے ذیادہ جر ناک بات ہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور ہوا آتا بھر تا ہے۔ بھے تمہاری کم عقلی پر تعجب ہو تا ہے۔ اسلام جیسی چیز سے بھی آج کوئی فخض بے خبر ہو سکت ہے۔ رسول اللہ علیجہ نے بھے سے تمہارے متعلق پوچھاتھا کہ فالد کما ہیں۔ بیس نے آپ سے عرض کیا کہ عنظریب اللہ تعالی انہیں آپ کے پاس لائے گا۔ اس پر آنخضرت تعلیہ نے فر بلاکہ اس جیسا آدمی اسلام سے بن فخر نہیں ہو سکتا۔ اگر دوا پی صلاحیتوں اور توان کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ال کر اور مشرکوں کے خلاف استعمال خبر نہیں ہو سکتا۔ اگر دوا پی صلاحیتوں اور توان کو مسلمانوں کے ساتھ ال کر اور مشرکوں کے خلاف استعمال کرتے تو ان کے لئے اس بیس خبر ہی خبر ہے۔ اور ہم دوسروں کے مقابلے بیں ان کو پہلے ہاتھوں ہاتھ لیر کرتے تو ان کے لئے اس بیس خبر ہی موقعہ ہے کہ جو بچھ تم کھو بچھ ہو اسے پالو۔ تم بڑے اجھے اچھے موقعے ہو۔!"

حضرت خالد کہتے ہیں کہ جب جھے یہ خط ملا تو مجھ میں جانے کی امنگ پریدا ہو گئی اور دل میں اسلام کر محبت گھر کر گئی۔ ساتھ بی آنخضرت ﷺ نے میرے بارے میں جو پچھ فرمایا اس سے مجھے بمت زیادہ خوشی اور مسریت ہوئی

گراز عشق اور خالد کا جو اب سسرات ہی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتائی تک اور بنجر اور خشک علاقہ میں ایک انتائی تک اور بنجر اور خشک علاقہ میں ہوں۔ لیکن اچانک وہاں سے نکل کر ایک نمایت سر سبز وشاداب اور بست بڑے علاقہ میں پہنچ سے۔ میا۔

اس كے بعد جب ہم نے مدینے كوروائل كافيملہ كرلياتو جھے صفوان ملے. ميں نے ان سے كہا۔ صفوان و عكر مدینے گاؤلہ ور اجواب "ابو وہب! تم ديكھ رہے ہوكہ محمد اللہ عرب اور جم ير حفوان و عكر مدینے اس لئے كوراجواب "ابو وہب! تم ديكھ رہے ہوكہ محمد اللہ عرب اور جم ير حقيقت حجواتے جارہے ہيں۔ اس لئے كہ حقیقت ميں ان كى سربلندى خود ہمارى ہى سربلندى ہوگے۔!"

صفوان نے سے س کر کہا۔

"اگر میرے سواساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کرلے تو میں اس وقت بھی بھی کرون گا۔!" میں نے اس کا جو اب س کراپنے ول میں کہا کہ جنگ بدر میں اس فخص کا باپ اور بھائی قبل ہو چکے ہیں (اس لئے اس سے امید در کھنا ہے کا دہے)

اس کے بعد میں عکر مدابن ابوجہل سے ملااور اس سے بھی وہی بات کی جو صفوان سے کھی تھی عمر اس

نے بھی دہی جواب دیاجو صفوان نے دیا تھا۔ تاہم میں نے اس سے کما کہ میری بات کو راز ہی رکھتا۔ اس نے کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔

پس و پیش کے بعد عثمان سے گفتگو .....اس کے بعد بیں عثمان این طلحہ تجی سے ملا کو تک میں نے سوچا یہ میر ادوست ہے للذااس سے ضرور کمنا چاہئے۔ کر پھر جھے خیال آیا کہ اس کے باپ اور پچااور بھائی وغیر و قتل ہو چکے جی کیونکہ عثمان کا باپ طلحہ ، پچاعثمان اور ان کے چار بھائی مسافع ، جلاس ، حرث اور کلاب غروہ احد میں قتل ہو کئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

لنذابیہ سون کر جھے ان ہے اس کاذکر کرنا مناسب نہیں معلوم ہوگا۔ تکر بھر میں نے سوچا کہ میر اکیا جاتا ہے جھے اس سے ضرور کمنا چاہئے۔ چنانچہ میں نے اس سے کما۔

"ہم دونوں کا حال ایسانی ہے جیسے سوراخ میں چھپی ہوئی لومزی ہوتی ہے کہ اگر اس پر سوراخ میں سے

إنى ڈالا جائے تو دہ باہر نکل آئے گی۔!"
عثمان کی رضامندی اور مدینے کو کوئے۔۔۔۔اس کے بعد میں نے عثمان سے دہی کماجو صفوان اور عکر مدسے
کہ چکا تھا عثمان نے فور آئی میری بات تبول کرلی اور پھر دعدہ کیا کہ دہ جھے سے پہلے روانہ ہو گیا تو فلال جگہ پر میر ا
نظار کرے گا( تاکہ دہاں سے آیک ساتھ ہم مدینہ منورہ جا کیں) اور اگر میں اس سے پہلے یہ ال سے نکل گیا توای
جگہ پر اس کے چنجے کا انظار کروں گا۔

قروائن عاص سے ملا قات اللہ اللہ اللہ علی ہونے ہے پہلے ہی ہم دونوں ایک دومرے سے ال محے اور ہاں سے روائد ہو کر صدہ کے مقام پر پنچ دہاں ہمیں عمر دائن عاص لیے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہا آپ او گوں کو فرش آمدید۔ ہم نے کہا آپ کو بھی مر حباراس کے بعد عمر و نے ہم سے پوچھاکہ آپ اوگ کہاں جادہ ہیں۔ ہم نے کہا اسلام قبول کر نے کہا کہا جارہ ہیں۔ عمر و نے کہا اس کے تو میں بھی جارہا ہوں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عمر ونے خالدے یو جیما کہ اے ابوسلیمان تم کما جارہے ہو۔ حضرت خالدنے کما

"خدا کی قتم! میرے سامنے توراستہ ظاہر ہو گیالور اسلام کامعالمہ صاف ہو گیا۔وہ شخص یقینانی ہیں۔ ن لئے چلواور مسلمان ہو جاؤ۔ آخر کب تک۔!"

اس پر عمر واین عاص نے کھا۔

"میں توخود صرف ای مقصدے لکلا ہوا۔!"

ن کی آمدیر آنخضرت اللی کوشی .....اس طرح ہم تنوں کا ساتھ ہو گیا یہ ال کہ سفر کرتے ایک ہو تھا ہیں۔ رسول اللہ تھا کو جب ایک سفر کرتے ایک ہوگئے اور ہم نے حرّہ کے مقام پر اپنی سواریاں بٹھا کیں۔ رسول اللہ تھا کے جب ارے آنے کی خبر ہوئی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے محابہ سے فرملیا۔

" کے نے اپنے جگریارے تمہارے سامنے لاؤالے ہیں۔!"

اس کے بعد میں نے اپنے بھترین کیڑے پہنے اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے کے لئے اس وقت مجھے میرے بھائی ملے اور کہنے لگے۔

"جلدی کرو کیو تکه رسول انته الله علی تم لو گول کے آنے سے بعد خوش بیں اور تم لو گول کا انظار فرما

تنبول آغوش اسلام میں ..... چنانچ اب ہم تیزی کے ساتھ دولتہ ہوئے یہاں تک کہ میں آنخضرت فا کیاں پنچا آنخضرت عظی تجھے دکھ کر مسکراتے ہے یہاں تک کہ میں آپ کے پاس پنچ کر کھڑ اہو گیا ہیں۔ آپ کو نبوت کا بیخی اسلام کا سلام کیا۔ آپ نے بڑی گرم جو شی سے میرے سلام کا جواب دیااس کے بعد میں۔ کما۔ میں گواہی و بتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے نور میہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ۔ فر ماما۔

" تمام تعریفیں ای ذات کو سر اوار ہیں جس نے تنہیں ہدایت عطافر مائی۔ میں جانتا تھا کہ تم ایک عظا آدمی ہوای لئے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے!"

بھریں نے آنخضرت تھاہے عرض کیا۔

"یار سول الله الله الله تعالی سے دعافر مائے کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف قرماوے جو میں نے آپ ۔ مقاللے پر آکر کی ہیں۔!"

آب نے فرمایا۔

"اسلام كذشته تمام غلطيول اور كنابول كومثاديتاب."

اس کے بعد عثمان ابن طلحہ اور عمر وابن عاص آ کے آئے اوروہ میمی مسلمان ہو محتے۔

حضرت عمر وابن عاص سے ایک روایت میں ہے کہ ہم مدینہ بنچ جمال حرقہ کے مقام پر ہم لوگو ٹھمر سے اور یمال ہم نے اپنے بمترین کباس بنے ای وقت عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم لوگ یمال سے روانہ ہو ا آنخضرت تلک کے سامنے جا بنچ اس وقت آنخضرت تلک کا چرہ مبادک خوشی سے جگمگار ہا تھا اور آپ ۔ چاروں طرف جو مسلمان جمع تھے وہ سب بھی خوشی سے سمر شار تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر خالد اہن ولید آ۔ بڑھے اور انہوں نے بیعت کی۔ پھر عثمان ابو طلحہ آگے آئے اور انہوں نے بیعت کی۔ یعنی مسلمان ہوئے اور ا

اسلام میں خالد وعمر و کا مقام ..... حضرت عمر دابن عاص کہتے ہیں کہ فدا کی قتم میر اشر م کے ارب حال قاکہ جب میں آپ کے سامنے بعینے گیا تو آپ کی طرف میر کی نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ پھر میں ۔ آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالی میرے گذشتہ تمام گناہوں کو معاف فرمادے اور جو آئندہ ہو۔ والے ہوں ان سے جھے دور رکھے۔ آنخضرت تا تا ہے فرمایا کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مثاد النامے اور جمر، بھی گذشتہ تمام غلطیوں کو دھود التی ہے۔

حضرت عمر دابن عاص کتے ہیں۔

"فداکی قتم ہمارے مسلمان ہوجائے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنے جنگی معاملات ہیں میرے ' فالد ابن ولید کے برابر کمی کو نہیں سمجھا۔ پھر اس طرح حضرت ابو بکڑکی فلافت میں بھی ہمارا کی درجہ باتی ر (لیمنی عام معاملات میں آنخضرت ﷺ کے نزدیک ہماراجو مقام اور قدر و منزلت تھی اس کو حضرت ابو بکڑ۔ بھی اپنی فلافت کے دور میں باتی رکھا) مگر حضرت عمر فاروق کی فلافت کے ذیائے میں فالد ان کے عماب " رہے (لیمنی حضرت فالد پر حضرت عمر کاعماب ہوالور انہوں نے فالد کو سید سالاری کے عمدے سے معزول

برطرف كردياتها)

تابعی کے ہاتھ پر صحابہ کا اسلام ..... پر بات گزر چک ہے کہ حضرت عمر وا بن عاص نے اتی بادشاہ حبشہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے یہ بعض علاء نے حضر ت عمر و کے نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے سلسنے ہیں کما ہے کہ اس میں ایک لطیغہ ہے کہ ایک صحابی ایک تابی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ (لیمنی حضر ت عمر وابن عاص اس صحابی تھے کیو فکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ بھی کی زیادت کی ہواور اسے آپ کی مبارک صحبت میسر آئی ہو جبکہ تابی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی کی زیادت کی ہو۔ نجاشی باوشاہ و جبکہ تابی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی کی زیادت کی ہو۔ نجاشی باوشاہ و نے محر سے کو فکہ آگر چہ وہ مسلمان ہوئے محر رسول اللہ ہوگئے کی زیادت نہیں کر سکے البتہ انہوں نے آئے ضرت بھی کے صحابہ کی زیادت کی ہے۔ تواان کے ہاتھ پر حضر ت عمر قاسلام لائے جو صحابہ کی زیادت کی ہے۔ تواان کے ہاتھ پر حضر ت عمر قاسلام لائے جو صحابہ کی دوسر کی کوئی مثال نہیں ہے۔

حضرت خالد کے مسلمان ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ہمیشہ گھوڑے سوار دستہ کاامیر انہیں ہی بتایااور وہ مقدمتہ الحیش میں رہنے تھے۔واللہ اعلم۔

#### عمرة قضا

اس تام کا سبب اس کوعمر ہ قضہ بھی کہاجاتا ہے۔ قضا کے معنی بیں فیصلہ۔ چونکہ آنخضرت علی سے اس بر قریش کے سبب اس کوعمر ہ قضاص بھی کہا اس پر قریش سے فیصلہ بینی صلح فرمائی تفی اس لئے اس کوعمر ہ قضا کہاجاتا ہے اس عمر ہ صلح لور عمر ہ قضاص بھی کہا جاتا ہے (جس کی وجہ ظاہر ہے)

علامہ سیملی کہتے ہیں کہ بینام لیجن عمر ہ تصاص ذیادہ مناست ہے کیونکہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے اکٹیمر العجرام بالشہر العجرام والعومت قیصاص لآ بیپ ا۔ سورہ بقرہ عمل است ایست ۱۹۳ ترجمہ: حرمت دالا ممینہ ہے بعوض حرمت دالے مہینے کے اور بیح متیں توعوض معادضہ کی چیزیں

اس عمرہ کے چار نام ..... علامہ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ اس طرح اس عمرہ کے چار نام ہوتے ہیں عمرہ اس عمرہ قضاء کر قضاص (عمرہ قصاص) (عمرہ قصاص) کا مطلب میہ ہوا کہ میہ بدلے کاعمرہ تفالیمین گذشتہ مرتبہ آنخضرت ﷺ جب عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو چو نکہ عمرہ نہیں کرسکتے تھے) عمرہ قصاص اس لئے کہ میہ عمرہ ذی قعدہ کے دیم شن ہوااور بھی وہ ممینہ تھا جس میں ایک سال پہلے لادہ میں آپ عمرہ کے لئے گئے اور قریش نے آپ کواس سے روک دیا تھا (للذا ہے اس کے بدلے میں تھا)

آ تخضرت الله المحتمر على الله على الله

قعدہ کے مینے میں ہی ہوئے سوائے جمتہ الوداع دالے عمرہ کے جو آپ نے جم کے ذمانے میں کیا تھا۔
کیا حد میں ہے گاعمرہ فاسد ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ رسول اللہ عظیہ جمرت سے پہلے تیرہ سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے گر اس پورے عرصہ میں ایسی کوئی روایت نہیں جبکہ آپ نے ملے سے باہر حل میں جا کر عمرہ کا احرام باندھا ہو۔ آئے خضرت عائشہ کے کسی نے ایسا کیا بھی نہیں۔ حضرت عائشہ کے اس عمرے کا بیان آگے جمتہ الوداع کی تفصیل میں آئے گا۔

امام شافعی کی رائے ..... جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیت اللہ ہے دوک دینے پر عمرہ فاسد نہیں ہوتا تو سیامام شافعی کی رائے ہے لیکن دوسرے فقہاء اس کے خلاف کتے ہیں۔ چنانچہ ام ابو صنیفہ کا قول میہ ہے کہ بیت اللہ تک حاضری ہے روک ویتا عمرہ کو فاسد کر دیتا ہے اور پھر اس کی قضا ضروری ہے۔

امام ابو صنیقہ کی رائے ۔۔۔۔۔ للذااب اس کو عمرہ قضا کئے کا مطلب بالکل صاف ہے کہ یہ اس عمرہ کی قضا ہے جو آپ اوا اس کر سکے تھے۔ گویاس بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافتی کی رائے میں بنیادی اختلاف ہے کہ امام شافتی عمرہ صدیبیہ کو مکمل عمرہ مانتے ہیں جو قرایش کے روک دینے کی دجہ سے فاسد نہیں ہوا تھا اس لئے ان کے نزدیک لفظ تعناکا مطلب قضائی لیتے ہیں)

میا عمرہ قضا غروات میں سے ہے ۔۔۔۔۔اس عمرہ قضا کو غروات میں شار نہیں کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اس کیا عمرہ قضا غروات میں رسول اللہ تھا تھا تمام صحابی کو غروات میں اس لئے شار کیا ہے کہ جنگ کے خطرہ کی دجہ سے اس سنر میں رسول اللہ تھا تھا تمام صحابی کو بخوات میں ان لئے شار کیا ہے کہ جنگ کے خطرہ تھا کہ (اگر چہ کے میں وافل ہونے کے لئے قریش سے مجموعہ جو چکا تھا مگر)ان سے غداری کا اندیشہ تھا۔ او هر غزوہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سفر میں جنگ بھی ہو رصرف جنگ کے اراد سے یا جنگ کے خطرہ کے بیش نظر جھیاروں سے لیس ہو کر نگلنے کو غزوہ کہا جا تا ہے۔ ای اس سفر کو غزوہ امن بھی کہا گیا ہے۔)

غرض قرایش سے حدید بیر مسلح نامہ اور اگلے سال آنے کاجو معاہدہ ہوا تھااس کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ عمر ، کی نیت سے ملے کوروانہ ہوئے۔ صلح نامہ میں بیہ تھا کہ اگلے سال آپ اس حال میں مکے میں داخل ہوں گے کہ آپ کے ساتھ مسافر کا ہتھیار ہو گااور وہاں آپ تین دن سے ذائد نہیں ٹھھریں گے

گرکتاب انس جلیل کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن کے قیام کی شرط عمرہ قضا کے موقعہ پر ہوئی تھی۔ چنانچہ انس جلیل میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ عمرہ قضا کی نبیت کر کے روانہ ہوئے تو قرایش نے آپ کو کے بین داخل ہونے کی دعوت دینے ہا انکار کر دیا کہ جب تک یہ شرط طے نہیں ہوجائے گی کہ آپ تین دن سے نیاد وسطے میں نہیں ٹھریں گے اس وقت تک داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوسر ہے یہ کہ اگر کے والوں میں ہے کی نے محمد تا جائے گی پیروی واطاعت قبول کرنی جائی تو اس کو سے سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور تبیر ہے یہ کہ آنخضرت تو نے صحابہ میں سے آگر کسی نے میں ٹھریا چاہا تو اس کو پیمال رکنے سے گی۔ اور تبیر ہے یہ کہ آنخضرت تو نے کے محابہ میں سے آگر کسی نے میں ٹھریا چاہا تو اس کو پیمال رکنے سے معنع نہیں کیا جائے گا۔

ہمر اہیوں کی تعداد دوہ را تخضرت ﷺ کے ساتھ جو سحابہ سے ان کی تعداد دوہ را تھی۔ کوج کے دفت آپ نے تھم دیا تفاکہ جو لوگ حدیب کے موقعہ پر موجود ہے ان میں سے ہر فخص کا چلنا ضرور ک ہے لندا حدیب کے سارے ہی شریک عمر ہ قضا میں ساتھ تھے سوائے ان حضر ات کے جویا تو غزدہ خیبر میں شہید ہو گئے تھے لور یا اس دور ان میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے علادہ آپ کے ساتھ یکھے دہ لوگ بھی تھے جو صدیب ہے کے موقعہ پر شریک نہیں تھے۔

مطابق ان کے علاوہ کی دوسرے محالی کو بتایا تھا۔ نیز آپ کے ساتھ قربانی کے ساتھ جانور تھے جن کو شریعت کی مطابق ان کے علاوہ کی دوسرے محالی کو بتایا تھا۔ نیز آپ کے ساتھ قربانی کے ساتھ جانور تھے جن کو شریعت کی اصطلاح میں ہکرنے کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان سب جانوروں کے گلول میں قلاوہ لیجنی علامت انشان ڈالا۔ مطلب یہ کہ ان میں سے ہر جانور کے گلے میں چڑے کا محرایا جو تالٹکایا تاکہ جانور کو دیکھ کر ہر فخص سجھ لے ہے یہ حد کی کا جانور ہے اور لوگ اس جانور کو چھونہ کہیں۔

یمال حدی کے جانوروں کے اشعار کرنے کاذکر نہیں کیا گیا(اشعار کا مطلب غزوہ حدید بید بیں گزر چاکا ہے)ان جانوروں کی تکمرانی پر آنخضرت ﷺ نے حضرت ناجبہ ابن جندب کو متعین فرملا (جو۔ان کو ہنکار ہے ہے)

اس سفر میں رسول اللہ ﷺ نے ہتھیار۔ ذرین اور نیزے بھی ساتھ لئے۔ مسلمانوں میں ایک سو آدمی محوڑے سوار تنے جن کے امیر حضرت محمد ابن مسلمہ تنے اور ہتھیار وغیر ہ بثیر بوزن امیر ابن سعد کی محمر انی میں دیئے گئے۔

آنخضرت تھی نے مدینے میں مجد نبوی کے در دانہ سے احرام بائد ھالیادر دانہ ہوئے۔جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پنچے تو گھوڑے سواروں کو آپ نے آگے بڑھادیااور سواروں کو باقی تمام لو گوں کے آگے آگے کر دیا)

ہتھیار بنظر احتیاط..... چونکہ اس سنر میں آپ نے ہتھیار بھی بار کرائے تھے جو مسلح نامہ کی شر انط کے خلاف بات تھی اس لئے محابہ نے آپ سے عرض کیا۔

"یار سول الله! آپ نے ہتھیار بھی ساتھ رکھے ہیں حالا نکہ قریش نے معاہدہ بیں بے شرط رکھی تھی کہ ہم لوگ صرف مسافر کا ہتھیار بینی میان میں پڑی ہوئی تکوار کے ساتھ ہی کمہ معظمہ میں داخل ہوں گے۔!" آپ نے فرمایا۔

قریش کی گھیر ابہت اور آنخضرت علیہ کے پاس وفد .....ادھران اوگوں نے حضرت محداین مسلمہ کے ساتھ بڑی تعدادیں ہتھیارد کھے تودہ اوگ نمایت تیزی کے ساتھ دہاں سے بھا گے اور قریش کے پاس پہنچ کر انہیں ہتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ بے شار ہتھیار بھی ہیں اور گھوڑے سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ من کر بدحواس ہوا یو دستہ بھی ہے۔ قریش یہ من کر بدحواس ہوا یو دستہ بھی ہے۔ قریش یہ موگ

معاہدہ کے پابند ہیں جب تک بھی صلح نامہ کی مدت ہے ہم اس کی پابندی کریں ہے پھر آخر کس بنیاد پر محد ملطقہ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔

اس کے بعد قریش نے مرز این حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ علاقے کی فد مت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ کے یاس جاکر کہا۔

"اے محمد علی ایس کے بھین ہے آج تک بھی یہ نہیں سنا گیاکہ آپ غداری اور دعا کرتے ہیں لیکن آج آپ اپنی بی قوم کے مقابلے میں ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونے آئے ہیں جبکہ آپ قریش سے سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ صرف مسافر کے ہتھیار لیخی میانوں میں پڑی ہوئی تکواریں آپ کے ساتھ ہوں گی۔!" ساجہ کر چکے ہیں کہ صرف مسافر کے ہتھیار لیخی میانوں میں پڑی ہوئی تکواریں آپ کے ساتھ ہوں گی۔!"

> "میں ان پر ہتھیاد نے کرداخل نمیں ہوں گا۔!" مرزنے کما

" کی وہ نیکی ، و فاداری اور قول و قراری پاسداری ہے جو آپ کے متعلق مشہور ہے۔!"

اس کے بعد مرزیزی تیزی کے ساتھ کے واپس گیا اور قرلیش کے پاس پہنچ کر ان کو بتلایا کہ محمہ تھا تھا۔
تہمارے شریس ہتھیار بند ہو کر نہیں واخل ہوں کے بلکہ وہ اس قول و قرار کے پابند ہیں جو تم سے ہو چکا ہے۔
آ تخضر ت سالتہ کا کے میں واضلہ ..... پھر جب رسول اللہ تھا کے کہ میں واخل ہونے کا وقت قریب آگیا تو قریش کے بڑے بڑے ہوں اللہ تھا ہوں کے کہ میں واخل ہونے کا وقت قریب آگیا تو قریش کے بڑے بڑے ان او گوں کورسول اللہ تھا ہو آپ کے محابہ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہ میں واشت نہیں کرسکتے تھے کہ آئے ضر ت تھا ہوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھیں۔!

آخر سول الله علی اور محابہ کے میں واخل ہوئے۔ آنخضرت علی او نٹنی قصواء پر سوار ہتے آپ کے محابہ آپ کے گردو چیں نگی ملواریں لئے اور ابتیک اللهم ابتیک پڑھتے ہوئے جل رہے تھے۔ کے محابہ آپ کے گردو چیش نگی ملواریں لئے اور ابتیک اللهم ابتیک پڑھتے ہوئے جل رہے تھے۔ پھر آپ اس کھائی میں ہے واخل ہوئے جو جون کی طرف نگلی ہے۔ اس کو شنیہ کداء کما جاتا ہے رسول اللہ عیک جب کے میں واخل ہوتے تو یہ وعا پڑھا کرتے تھے۔

ٱللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل ميتنا بها\_

آپ کے میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر وہاں سے ٹکلنے تک بید عاپڑھتے رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ جو جھیار ساتھ لے کر آئے تھے دہ آپ نے بطن مانٹے میں محفوظ کراد یے جو حرم سے قریب ایک جگہ تھی وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت محرائی کے لئے ٹھیر گئی جن کی تعداد تقریباُود سو تھی اور ان کے امیر اوس این خولی تھے

مها جروں پر قرایش کے تبصر ہے ..... مشرکوں کی ایک جماعت قینقاع نامی پہاڑیا جاکر وہاں سے نیجے جمانک رہی تھی وہ لوگ کے تبصر ہے متحال کے متحابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکے درہے تھے (چو نکہ ان لوگوں نے کے محابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکے ان لوگوں نے کہ درہے تھے۔
نے کے مہاجروں کو ایک مدت کے بعد دیکھا تھا اس لئے کوہ آپس میں کہ دہے تھے۔

" بیٹر ب کے بخار نے مماہروں کو بہت کمز ور کر دیا ہے۔ ایک روایت میں بیہ لفظ میں کہ۔ تمہارے سامنے جولوگ آئے میں ان کو بیٹر ب کے بخارنے کھالیا ہے۔!" نے بھی پھرای طرح کیا۔اس طرح جاور اوڑ سے کو عربی میں اضطباع کہتے ہیں اور اکر کر اور سینہ نکال کر چلنے کو ر مل کہتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ مداسلام میں پہلااصطباع اور پہلار مل تغا۔

قر کیش کا والیسی کے لئے تقاضہ .....رسول اللہ ﷺ اپنے محابہ کے ساتھ تین دن کے میں ٹھمرے۔ جب بیہ تمن دن ہورے ہو سے جو سکے نامہ کی روسے آتخفرت تھ کے کے میں تھر نے کی مدت تھی تو تیسرے دن آپ کے پاس حوالب این عبدالعزی آئان کے ساتھ سمیل این عمر و بھی تھے۔ بیدود تول حضر ات بعد میں مسلمان ہو سے تقے غرض میدودنول آنخضرت تھے کو مکہ چھوڑنے کی ہدایت دیے کے لئے آئے اور کہنے

"ہماللہ کاواسطہ دے کراس معاہدہ کے نام پر آپ ہے کتے ہیں کہ اب آپ ہماری سرزمن سے نکل جائے کیونکہ تین وان اور ہے ہو سکے ہیں۔!"

حضرت میموندے رشتہ ..... چنانچہ اس کے بعد معاہدہ کے مطابق انخضرت مخطے اور محابہ کے سے روانہ

اى دوران ش رسول الله عظف في حضرت ميموند بنت حرث بلاليد سے تكاح كيان كانام برة مقاليمر آب نے ان کو میموند نام دیا۔ بدحفرت عبال کی بیوی اُم فضل کی بہن تھیں ای طرح بداساء بنت عمیس کی ال شریک بمن محس جو حصرت حمز الكي بيوى تحس

آتخفرت المن المنظية في عمره كااحرام باند صفي يهل ان سي شادى كى تحى ايك قول ب كه احرام س فارغ ہونے کے بعد کی مقی۔ایک قول یہ مجی ہے کہ احرام کی حالت میں بی نکاح کیا تھا۔ یہ روایت ایام بخاری اور المام مسلم نے حصرت ابن عبال سے پیش کی ہے۔ دار قطنی نے اس روایت کو حصرت ابوہر میرہ سے ضعیف سند

کے ساتھ بیان کیاہے۔

آنخضرت الله الله الله الله عفرت جعفر كورشته وك كر بهيجا تفاد جب ال كه ياس المخضرت الله كارشته بهنجا تواس وقت به الله اونث برسوار تقيل اونث في جمي كمار "مير ساد پرجوسوار به ووالله اوراس كرسول كى مكليت برا"

کیا نکاح احرام کی حالت میں ہوا۔ جہال تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنخفرت بھی نے احرام کی حالت میں نکاح فرطال ہوتا آنخفرت بھی حالت میں نکاح فرطال ہوتا آنخفرت بھی حالت میں نکاح فرطال ہوتا آنخفرت بھی کی خصوصیات میں سے تھا۔ مر علامہ سیلی نے تکھاہے کہ ہمارے مشاکع میں سے ایک بزدگ نے حضرت ابن عبال کے اس قول کو کہ آنخفرت بھی نے توج ہوئے نکاح کیا۔ یہ معنی بہنائے ہیں کہ حرام ممینہ تھا اور آپ بلد حرام لیمن شہر حرام میں تھے۔ یعنی محرم سے مرادیہ نہیں ہے کہ جج (یا محره) کا حرام باند سے ہوئے سے ایک شاعر نے حضرت عثمان ابن عقان کے متعلق اپناس شعر میں لفظ محرم کے متعلق اپناس شعر میں لفظ میں۔

قَتَلُوا ابنَ عَفَانَ الْخَلِيْفَة مُجْرِماً وَرِعاً فَلَيْمِ ارْمِثْلَةً مُقْتُولاً

ترجمہ :لو کول نے عثمان ابن عفان کو قتل کر دیاا حرام کی حالت میں کیعنی اس حالت میں جبکہ قتل ممنوع تفاوہ تقویٰ کے امام تقریلا شبہ ان جیسانیک شخص دنیامیں مجھی قبل نہیں ہوا۔

تواس شعر میں محرم ہے مراد حرام دالا نہیں ہیں بلکہ حرام مہینہ مراد ہے کیونکہ حضرت عثمان ایام تشریق بیخی جج کی تاریخوں میں قبل ہوئے تھے۔ (اب گویاای طرح آنخضرت ﷺ کے بارے میں جویہ قول ہے کہ آپ نے محرم ہونے کی حالت میں نکاح کیا۔ اس سے بھی مرادیہ ہے کہ آپ نے حرام مہینے اور شہر حرام بیعیٰ مکہ میں نکاح کیا۔

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح کی بات اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بات کے خلاف ابن عباس کی ہی دومر می کئی روامیتیں ہیں۔ یہاں تک علامہ ابن کثیر کاحوالہ ہے۔

ابن مینب نے کہا ہے کہ ابن عباس نے غلطی کی ہے۔ یا یہ لفظ بین کہ ۔ ابن عباس کو وہم ہوا ہے آن خضرت ملک ہے نے (احرام کی حالت میں ہر گز نکاح نہیں کیا بلکہ آپ نے )حضرت میں ونہ ہے حلال ہونے کی حالت میں بن نکاح کیا ہے۔ چنانچہ وار قطنی نے عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس ہے ایک روایت نقل کی ہے حالت میں بن نکاح کیا ہے۔ چنانچہ وار قطنی نے عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس میں کہ اسم خضرت بین عباس عباس میں کہ اسم خضرت بین عباس عباس میں کہ اسم خضرت بین عباس میں کہ اسم خصرت بین عباس میں کہ کا کہ کی کہ کا کہ دو حصرت بین عباس میں کہ کا کہ کی کی کہ کی کی کہ کی

ر دایت سے ان کی اپن روایت کی تر دید ہور ہی ہے)۔ علامہ سمبلی سیسی کہ ابن عباس کی بید دوسر می روایت ووسر ہے لوگول کی روایات کے مطابق ہے۔ اس لئے بید بات قابل غور ہے کیونکہ ابن عباس سے ہی بید دوسر می روایت جو۔ان کی مملی روایت کے بالکل خلاف ہے محیب وغریب بات ہے۔

ہمارے بعض شافعی فقہاء نے نکھاہ کہ حضرت میمونہ سے نکاح کے موقعہ پر آنخضرت تھا نے نے حضرت اللہ علیہ نے حضرت الارافع کو ایک بنایا تھا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ابور افع کی ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو آپ حلال تنے (بعنی احرام کی حالت میں نہیں تنے ) بھر جب آپ نے الن کے مما تھ عروی کی تو بھی آپ حلال تنے۔ اس نکاح کے سلسلے میں دونوں کے در میان قاصد اور اپنجی میں تھا۔ اس روایت کوعلامہ بہتی ،امام تر فدی اور نسائی نے بیان کیا ہے۔

قریش کود عوت ولیمه کی پیش کش ..... آنخفرت تلفی نے حضرت میوند کے ساتھ کے بین بی خلوت کرنے کاارادہ کیا تھا کر قرایش نے اتن مہلت نہ دی۔اس دفت آپ نے قرایش سے فرماید

"اس میں کیاحری ہے کہ تم لوگ جھے یہال چھوڑ دومیں یہال تمہارے در میان رہے ہوئے عروسہ کرلوں اور تم لوگوں کے اور سے موسلہ کرلوں اور تم لوگوں کو معانے کی دعوت دول۔!"

محر قریش نے جواب میں کما۔

"ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے مرزمین سے نکل جائے آپ کے تمین دن پورے ہو بچے ہیں۔!"

الكددايت كے مطابق آنخضرت الله في نے قریش سے بير فرمايا تھا۔

" بیں نے تمہاری ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔اب اس میں تمہارا کوئی تقسان نہیں ہوتا چاہئے۔ کہ بیں یہیں نے تمہاری ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ اب اس میں تمہارا کوئی تقسان نہیں ہوتا چاہئے۔ کہ بیل یہیں رو کر اس سے خلوت کر لول اور پھر کھانا تیار کراول اور تم لوگ بھی ہمارے ساتھ وعوت میں شریک ہو۔!"

ایک روایت میں ہے کہ قرایش کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کے قبۃ میں آئے جو اللے کے مقام پر نصب تفا۔ میدود پسر کاوفت تفا۔ ایک قول ہے کہ صبح کاوفت تفا۔ بسر حال ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ال وونول و قتول میں آئے ہول۔

خو الطب كى بدكا مى اور بن عباده كاغصه ..... جن وقت بدلوگ أخضرت على كياس آئے تو آپ انسار بول كه در ميان جينے ہوئے نتے اور حضرت معدابن عباده سے گفتگو فرمار ہے تھے۔ حو الطب تے آئے ہى جائے جائے جائے کا کر کما كہ جن آپ ہوارئ مواجره كا داسطہ و سے كر كتا ہول كه آپ ہمارى مرز بين سے جلے جائے كيونكہ تين دن گزر چكے جيں۔ حضرت معدابن عباده كو حو يطب كے چينے اور آئخضرت مقافی كواس بيوده انداز ميں يا المارانهول نے غضبناك ہوكر حو يطب سے کا ا

" تیرئ ال ندر ہے۔ توجھوٹا ہے۔ یہ ذیان نہ تیری ہے اور نہ تیرے یاپ کی ہے۔!" ایک دوایت میں سعد این عبادہ نے حویطب کو گالی دے کر کہا۔

"ا پی ال کے حرام نطف بیزین تیری اتیری ال کے ہے۔! من کے مندید ذمین تیری ہے نہ تیرے باپ دواک ہے۔ خداکی تشم کا تخضرت میں ایس الی میں اسے صرف اپی خوشی اور رضامندی ہے جی جاسکتے ہیں۔!"

#### آ تخضرت اللهاس يرمكرا عاور فران كال

"سعد اان لو كول كى توين نه كروجو بهارے خيم من بم سے ملئے آئے ہيں۔!"

کے ہے والیسی .....اس کے بعد آپ نے دونوں فریقوں کو خاموش اور شعنڈا کیا پھر آپ نے حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیں کہ شام سے پہلے سب لوگ یمال سے دولنہ ہو جا کیں۔ ساتھ ہی آپ نے ابورافع کو کے میں چھوڑا تا کہ دہ شام میں حضرت میمونہ کو لے کر آجا کیں۔ چنانچہ بعد میں ابورافع حضر ہے میمونہ کو لے کر میں۔

قرکش کی بد تمیزی .... کے کے ادباشوں نے حضرت میمونہ کے ساتھ نمایت بے تمیزی کا سلوک کیا چنانچہ حضرت ابور افع ہے روایت ہے کہ کے والول ش جو بد نماد مشر کین جی انہوں نے ہمارے ساتھ نمایت بیمود کی کابر تاؤکیادر رسول اللہ عظیمادر حضرت میمونہ کو بہت ذیادہ بر ابھلاکھا۔ آخریش نے ان او کول ہے کملہ

" آخرتم لوگ چاہجے کیا ہو۔خدا کی قتم پہیں بلن نائج کے مقام پر ہمادے سوار اور ہتھیار و فیر ہ موجو د بیں ادرتم لوگ حمد فتکنی کر دہے ہو جبکہ اس کی مدت انجی باتی ہے۔!"

تب جاكران لوكول في يجيها چھوڑ الور ڈركر وہال سے بطے كئے۔

سرف میں قیام اور عروسی ..... کے ہے روائد ہوئے کے بعدر سول اللہ بھاتھ سرف کے مقام پر فھرے جو مساجد عائشہ اور بھن مروہ کے در میان ایک جکہ ہے۔ بیہ سرف کامقام مساجد عائشہ کے قریب ہے۔

یمال سرف کے مقام پر رسول اللہ ﷺ نے ایک در خت کے نیچے حضرت میمونہ کے ساتھ عروی فرمائی۔ بعد میں اس مقام پر حضرت میمونہ کی وفات ہوئی اور سیس وود فن مجسی کی تئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اطلاع دی تقی کہ ان کی موہت کے میں نہیں ہوگی۔

همیمونه کا عروس اور مدفن ..... چنانچه حضرت میمونه جب مرضی و فات میں گر فقد ہو ئیں اور بیاری بمت زیادہ بڑھ گئی تواس و قت وہ کے میں تھیں۔انہول نے اس و قت کما۔

" بھے کے سے کمیں لے جاؤمیری موت کے میں نہیں ہوگی کیونکدر سول اللہ ﷺ نے جھے اس بات کی خبر دی تھی۔!"

چنانچہ اس پر انہیں کے سے منتقل کر کے اس مقام پر لے آیا گیا پھروہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کو وفت ہوئی اور وہیں ان کو وفن کیا گیا۔ حضرت میمونہ آخری حورت ہیں جن سے رسول اللہ تعلقہ نے نکاح کیا ای طرح آخضرت میں گئا۔ کارواج ہیں ان ہی کی وفات سب سے آخر ہیں ہوئی۔

کے میں داخلہ پر ابن رواحہ کے اشعار ..... جس دفت رسول اللہ علی کے میں داخل ہورہے تھے تو حضرت عبد ابن رواحہ بر این رواحہ کے اشعار ..... جس دفت رسول اللہ علی کی لگام بکڑر کی تھی۔اس دفت حضرت عبد ابن رواحہ نے رکاب بکڑر کی تھی۔اس دفت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله

ترجمہ: اے کفار آنخضرت ﷺ کے لئے راستہ خالی کر دولور تمہیں آنخضرت ﷺ کاراستہ چھوڑ تا ہی پڑے گاکیونکہ آج ہر خیر آنخضرت ﷺ کے جھے میں لکھودی گئی ہے۔

```
قد الزل الرحمن في تنزيله
بان خير القتل في سبيله
```

ترجمہ: اللہ تعالی نے قر آن پاک میں صاف صاف فرادیا ہے کہ ہمترین کام اللہ کی داو میں جماد کرنا ہے۔ فالیوم نظر بکم علی تاویله

فايوم تصربكم على تنزيله كما ضربناكم على تنزيله

ترجمہ: آئی ہم قران کے معانی کو قائم کرنے کے لئے تم سے لڑیں مکے جیسا کہ کل ہم قر آن کے زول کے متعلق تم سب سے لڑے تھے۔

ایک دوایت میں سے شعر یول ہے۔

نحن قطنا کم علی تاویله کما قطنا کم علی تنزیله

ترجمہ: آئ ہم قر آن کے معالی کو قائم کرنے کے لئے تم سے اویں کے جیما کہ کل ہم قر آن کے

متعلق تم ہے لڑے تھے۔

ایک روایت ش اس کادوسر امسر عدیول ہے۔

كما طربنا كم على تنزيله ضرباًيزيل الهام عن مقيله أويذ هل الخليل عن خليله

ترجمہ :الی ضرب نگائیں کے کہ کھوپڑیاں شانوں سے جدا ہوجائیں گی۔اور بد ضرب اتن کاری ہوگی

کہ چرکوئی کی مدد شین کر سے گا۔

حضرت عمر کی سرزنش ..... یہ اشعار حضرت عمارا این یاس نے جنگ صفین کے موقعہ پر پڑھے تھے مگر یہ بات ممکن ہے کہ یہ شعر حضرت عبداللہ این رواحہ کے ہوں اور حضرت عمار نے ان کو پڑھا ہو۔ جمال تک اس روایت کا تعلق ہے جس کے مطابق آنحضرت تھا نے نے فرمایا ہے کہ میری جنگیس نزول قرآن کے لئے میں (کہ لوگ اس کی صدافت کو جمٹلاتے ہیں) اور علی کی جنگیس قرآن کے معانی اور صحیح مطالب کو قائم کرنے کے لئے ہوں گی۔ تواس کے متعلق وار قطعی نے کماہے کہ یہ روایت صرف ایک شیعہ یعنی رافضی مختص نے چیش کی ہے۔

کماجاتا ہے کہ جب حضرت عبد اللہ ابن رواحہ بیہ شعر پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کو ٹوکتے ہوئے کما

"ابن رواحہ خاموش ہو جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں تم یہ شعریز ہورہ ہو۔!"
آنخضرت علی کے لیستد بیدگی ..... گر آنخضرت ﷺ نے فاروق اعظم کو منع کیالور فرمایا۔
"عمر انہیں پڑھنے دو۔ کیونکہ ان کے شعر تیروں کی رفآرے بھی ذیادہ تیز ہیں۔!"۔ کماجا تاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ ابن رواحہ سے فرمایا۔

"سنواین رواحد - یول کو ۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کادعدہ پوراہوا۔ اس نے اپنیمے کی مدو فرمائی ۔ اور اپنے اللہ کے سالم کے مخالف گروہوں کو تنمااس کی ذات نے فکست دے دی۔ !"
دے دی۔!"

چانچ اس کے بعد حفر تابن ارواحہ نے بھی میں کلمات کے اور دوسر نے لوگوں نے بھی میں کلمات کے اور دوسر نے لوگوں نے بھی میں کلمات کے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ حضر تابن راوحہ طواف کرتے ہوئے اور ختی کی مہار بکڑے ہوئے تھے اور رجز یہ کلام پڑھے جاتے تھے۔ اس پر رسول اللہ تھے نے ان کووی کلمات بتنا ہے جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوئے اور فرمایا کہ انہیں بڑھو۔ چنانچ اس کے بعد ابن رواحہ اور سب مسلمانوں نے بی کلمات کہنے شروع کردئے۔ سوار کی پر طواف اور کعیہ میں واخلہ .....رسول اللہ تھے نے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف فر ملا اور تجر اسول اللہ تھے تے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف فر ملا اور تجر اسول اللہ تھے کہ اندر واغل ہوئے اور اس وقت تک اسود کی گر انی وائے حصہ کو چوما۔ کما جاتا ہے کہ بھر رسول اللہ تھے کعیہ کے اندر واغل ہوئے اور اس وقت تک وہیں رہے جب تک حضر ت بلال نے ظر کی اذال نہیں دے دی۔ حضر ت بلال نے کعیہ کی چھت پر چڑھ کر اذال دی تھی ابو جمل کے بینے عمر مدنے اذال من کر کہا۔

الله تعالیٰ نے ابوا لکم۔ ( یعنی ان کے باپ ابوجہل ) کو میہ عزت دی کہ انہیں اس غلام کے میہ کلمات سننے سے سلے بھالشالہ!"

اذان سن کر مشر کیبن مکہ کے تبصر ہے .....ای طرح مفوان ابن امیہ نے یہ سب دیکھ کر کہا۔ "اللّٰد کا شکر ہے کہ میر نے باپ یہ منظر دیکھنے ہے پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں!

خالد ابن اسيد نے اذان تی توبيہ کلمات کے۔

"الله كاشكر بك مير ب باب پيلے بى دخصت ہو چكے ہيں اور انہوں نے بيدوں نہيں ديكھاكہ بلال كعبہ كى چھت ير چڑھا ہوارينك رہاہے۔!"

سہمل این عمر دینے جیسے ہی اذان سن اور بیہ منظر دیکھا تواپنا منہ ڈھانک لیا۔ بیہ سب لوگ وہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے (اور اسلام کے سپاہی ہے ان میں ہے اکثر لوگ فیخ مکہ کے دفت مسلمان ہوئے جن کی تفصیل آ کے بیان ہوگی)

بعض ملاء نے کہا ہے کہ جہاں تک آنخفرت علی کے کعبہ کے اندر داخل ہونے اور ہلال کے کعبہ کی چست پر پڑھ کر اذان دینے کا تعلق ہے تواس کو عمرہ قضا کا داقعہ کہنا مشہور قول کے خلاف ہے کیو تکہ مشہور قول یہ سے کہ یہ دافعہ فی کے میں داخل نہیں ہونا چاہا تو مشر کین قریش نے کہ رسول اللہ علی کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ آپ نے جب کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو مشر کین قریش نے آپ کو اس سے من کر دیا اور کہا کہ ہے بات معاہدہ کی شرائط میں شامل نہیں ہے (یعنی آپ صرف اتا ہی کر سے جی جت بی جتنا معاہدے میں لکھا گیا ہے) اس کے بعد آپ دعر ت بال کو اذان دی گئی میں کر سے مقام دیا تو انہوں نے کعبہ کی چست پر سے اذان دی گئی دیر دیا دہ مضبوط ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: جہال تک پہلی روایت کا تعلق ہے اس کی تائید اس صدیث ہے ہوتی ہے کہ آنخضرت تلفظ نے فرملا۔

"میں کعبہ کے اندر داخل ہوا۔ آگر ہے صرف میر امعالمہ ہو تا تو میں اس سے پیچھے نہ ہنا۔ گر اب میں اس لئے بیت اللہ میں داخل نہیں ہو تا کہ جھے ڈر ہے کہ میر سے بعد میر کامت کے لئے کعبہ کے اندر داخلے میں بڑی مشقت ہوگی ادر لوگ اس کو سنت بنالیں گے۔!" امت کے لئے ایک سمولت ..... ( گراس حدیث بین اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کس موقعہ کی بات ہے للذا یہ نہیں کما جا سکتا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واخلہ عمر ہ قضا کے موقعہ پر ہوا تھا بلکہ ) ممکن ہے کہ آنخضرت علی کا یہ فرمان فی کھہ کے وقت کا ہو۔ نیز اس بات کو آنخضرت علی کی نبوت کی نشانیوں بیس ہے کہ آنخضرت علی قرار دیا مناسب ہوگا کیونکہ (اگر کعبہ کے اندر داخلہ ضرور کی قرار دے دیا جاتا تو ) لوگوں کو اس بین سخت وقت اور پر بیٹانی چیش آتی۔ خاص طور پر جی کے زمانے میں (جبکہ لاکھوں آو میں کا جوم ہوتا ہے اور طواف کرتا بھی مشکل ہوتا ہے ) ایسے میں کعبہ کے اندر داخلہ کی کو شش سے نا قابل بیان تکلیف چیش آتی اور اس بین ناخوشگوار واقعات رد نما ہوتے (للذا آنخضرت علی نے ان سب باتوں کو اس وقت محسوس فرما کر داخلہ کو ضرور کی قرار نہیں دیا یہ بات آپ کی نبوت کی ایک نشانی ہی ہے)

عمرہ کی اوا نیکی ..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے صفااور مردہ کے در میان سعی فرمائی نیز آپ نے حدی تعین قربانی کے جانور مردہ کے قریب کھڑے کئے اور فرمایا

"بيم منحريعن ذي كرت ى جكدب ادر كے كى بر كمانى منحرب-!"

پھر آپ نے وہیں جانور ذرج کیااور سر منڈلیا۔ جھے اس شخص کانام نہیں معلوم ہوسکا جس نے اس عمر ہ کے موقعہ پر آپ کاسر مونڈا تھا۔ پھر ہیں نے کتاب امتاع و سیمی اس میں ہے کہ سمعتمر ابن عبداللہ عدوی نے آپ کاسر مونڈ اتھا۔

بھر دوسرے سب مسلمانوں نے جو تجھ رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھاوہ ی خود بھی کیا جس کے پاس بدنہ لیجنی قربانی کا لونٹ یا گائے نہیں تھی اس نے گائے میں حصہ لے کر قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ اس زمانے میں سکے میں ایک مختص ایک گائے نہیں تھی اسے کی مسلمانوں نے اس سے خرید لیا تھا۔

قربانی کر کے اور سر منڈ اگر جولوگ عمر ہ کے احرام سے حلال ہوجائے آنخضرت ﷺ ان کو تھم دیتے کہ وہ لوگ ہتھیاروں کی تکرانی پر چلے جائیں اور ان کی جگہ دوسر ہے لوگ دہاں سے آکر عمر ہ سے فارغ ہولیں۔ چنانچہ اسی تر تیب سے سب لوگ عمر ہ سے فارغ ہوگئے۔

کے سے روائلی اور عمارہ بنت جمزہ ..... جب رسول اللہ علی کے سے روائہ ہوئے عمارہ آپ کے پہلے ہوئے ہوئے عمارہ آپ کے پہلے ہوئیں۔ آبک قول ہے کہ ان کانام امامہ تھا اور ایک قول کے مطابق امتہ اللہ عالم المامہ تھا۔ ایک قول ہے کہ ان کانام امامہ تھا۔ ان کی والدہ سلمی بنت مطابق امتہ اللہ عامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ صحیح میں ہے کہ ان کانام امامہ تھا۔ ان کی والدہ سلمی بنت عمیس تھیں اور عیس آئخضرت علی کے جیاحضرت جمزہ کی صاحبز اوی تھیں۔

غرض بدامامہ یا ممارہ آنخضرت بیجھے آپ کو چیا چیا کتی ہوئی دوڑیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ دیا ہوئی دوڑیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ یہ حضرت ایک تعمیل۔ حضرت علیؓ نے ان کو دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا کہ دوریہ تمہارے کی بٹی ہے۔ سے اور حضرت فاطمہ ؓ کے پاس لاکر بولے کہ لوریہ تمہارے کی بٹی ہے۔

کشکش ..... جب مسلمان بہاں ہے چل کر مدینہ بہنچ تو عمارہ کے منتعلق حضر منت علی اور ان کے بھائی جعفر لور زید ابن حازیثہ کے در میان جھڑا ہونے لگا (لیعنی ان تینوں میں سے ہر ایک ان کو لینا چاہتا تھا اور خود ان کا حقد ار سمجھتا تھا) چنانجے حضر ت زیدنے کہا۔

"اس پر سب ہے زیادہ حق میر اے کیو تکہ ریہ میر ے بھائی کی بٹی ہے۔ اور میں بی اس کا سر پر ست اور

ولي بهول\_!"

انہوں نے عمارہ کواپی بھیتی اس لئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مسلمانوں کے در میان بھائی چارہ ادر اخوت کے رشتے قائم فرمائے بھے توحضرت زید کوحضرت حمزہ کا بھائی بتایا تھا بینی حضرت حمزہ کو زید این حارث کاسریرست بنایا تھا۔

۔ (دوسری طرف حضرت علیٰ بھی اس لڑکی کواپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے )انہوں نے کہا۔ "اس کا سب سے بڑا حقد ارجیں ہوں کیونکہ یہ میرے چیا کی بٹی ہے اور جیں ہی اس کو کے سے اہوں!"

جعفر کی بیوی عمار ہ کی خالہ .....(اد حر حضرت جعفر مجمیاں بی کو لینے کے لئے اتنے ہی بیتاب ہتھے)انہوں نے کہا۔

"اس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے کیونکہ ایک تو سے میرے پچپا کی بیٹی ہے نور دوسرے اس کی خالہ میری بیوی ہے۔!"

جعفر کے حق میں فیصلہ ..... بی کی خالہ ہے مراد حضر ت اساء بنت عمیں ہیں جو حضر ت جعفر کے گھر میں تھیں۔

(چنانچہ ان میوں کا جھڑار سول اللہ ﷺ کے سامنے آیا تو) آپ نے اس بی کے متعلق حصرت جعفر کے حق میں فیصلہ دیااور فرملیا کہ خالہ مال کے ہی درجہ میں ہے۔

کتاب امتاع میں بیہ ہے کہ اس لڑکی عمارہ بنت تمزہ کے متعلق حضرت علیؓ نے رسول اللہ علیؓ ہے۔ گفتے ہے گفتی کے متعلق حضرت علیؓ ان کی اللہ علیؓ ہے گئے ہے گفتگو کی تقی ہے۔ دھنرت علیؓ (ان کی بے کسی پر منتسکو کی تھی۔ حضرت علیؓ (ان کی بے کسی پر بہت آذر دہ ہوئے تھے اور انہوں) نے آنخضرت تقافے ہے عرض کیا۔

"ہم اپنے چیا کی بٹی کوان مشر کول کے جی میں آخر کس پر اور کیول چھوڑیں۔!"

جعفر کا جوش مسر ہے۔۔۔۔۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ فرمادیا تووہ خوشی کے مارے ایک ٹانگ پر انھیل انھیل کر آنخضرت ﷺ کے گرد کودیئے گئے آپ نے ان کی یہ حرکت و کھے کر یو جھاکہ جعفریہ کیاکررے ہو۔انہوں نے عرض کیا۔

"یار سول الله! انجاشی جب کسی تخص ہے بہت زیادہ خوش ہو تا تھا تو اس کے گر د ایک ٹانگ پر اچھلنے کو دینے لگیا تھا۔!"

یمال میہ شبہ ہو سکتا ہے کہ خیبر کے موقعہ پر بھی دوائی طرح کر چکے تھے (پھر آنخضرت ﷺ نے ان سے اب اس انچیل کود کا سبب کیوں ہو چھا) جبکہ خیبر والے واقعہ کو ذیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے خیبر میں حضرت جعفر نے بیا انچیل کود تو کی ہو گر آنخضرت ﷺ نے دورت جعفر نے بیا انچیل کود تو کی ہو گر آنخضرت ﷺ نے حصرت جعفر کے حق میں اس لئے فیصلہ فرمایا کہ ان کے گھر میں عمارہ کی خالہ تھیں )۔ ایک دوایت میں آنخضرت ﷺ کے میہ الفاظ ہیں کہ۔ کسی عورت کا نکاح اس شخص سے منسیں ہو سکتا جس کے گھر میں پہلے ہی اس عورت کی پھوٹی ہویا خالہ ہو۔ یہاں نیچ کی پرورش کے سلسلے میں (مال کے بعد) خالہ کادر جہ پھوٹی سے پہلے دی اس عورت کی پھوٹی ہویا خالہ ہو۔ یہاں نیچ کی پرورش کے سلسلے میں (مال کے بعد) خالہ کادر جہ پھوٹی سے پہلے دی گھوٹی ہویا خالہ ہو۔ یہاں نیچ کی پرورش کے سلسلے میں (مال

تفخرت صفیہ لیعنی حضر مت حمز ہ کی بمن اس وقت موجود تھیں۔ بہر حال بیدا کیک قابل غور شبہ ہے۔ علی وزید کی دلد ارکی .....اس موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے حضر ت علیٰ سے فرملیا۔ ''تم میر سے بھائی اور میر سے ساتھی ہو۔ا کیک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں میں ''

پھر آپ نے حفزت جعفر طیاد سے فرملیا۔ "میری صورت اور میری سیرت میں تم سب سے ذیادہ مجھ سے مشابہ ہو۔!" ، حضرت جعفر سے آنخضرت علیجے کا میں ارشاد غروہ نیبر کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔ غرض اس کے بعد آپ نے حضرت ذیوا بن حارشہ نے فرمایا۔ "تم میر سے بھائی اور میر سے غلام ہو۔ آیک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے غلام ہو۔!"

### غروه مونة

لفظ مُونة ..... لفظ مُونة مِن مِيم پر پيش ہور ہمزہ ساكن ہے۔ یہ لفظ بغیر ہمزہ کے بھی لکھااور بولا جاتا ہے میہ لرک کے قریب ایک مشہور مقام كانام ہے۔ علامہ سيلی کے كلام میں یہ لفظ مونة ہے جس میں ہمزہ ہے۔ پھر نہوں نے تریب ایک مشہور مقام كانام ہے۔ علامہ سيلی کے كلام میں یہ لفظ مونة ہے جس میں ہمزہ ہے۔ پھر نہوں نے تکھاہے کہ بغیر ہمزہ کے جولفظ مونة ہوہ جنون كی ایک فتم كو كہتے ہیں۔ حدیث میں ہے كہ رسول اللہ علی اللہ علی صلات لین وعاؤل میں یہ وعا پڑھا كرتے تھے۔ مدیث میں ہے كہ رسول اللہ علی اللہ

ترجمہ: میں اللہ تعالی کی بناہ مانگ ہوں شیطان مر دود ہے اور اس کے جنون ہے اور اس کے تکمیر و غرور ہے اور اس کے سحر اور جادو ہے۔

اس حدیث کے راوی نے ان الفاظ کی خود ہی تشریخ کی ہے اور کہاہے کہ نقث سے مر او سحر اور جادو ہے۔ گنے سے مراد تنکبر اور بڑائی ہے اور ھمز سے مراد مونۃ ہے لیتنی جنون کی ایک قتم مراد ہے یمال تک راوی کا خوالہ ہے۔۔

غزوہ کی تاریخ اور سبب ..... یہ غزوہ جمادی الاول ۸ھ میں چین آیا۔ اس غزوہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ رسول للہ میں اور کی تاریخ اور سبب یہ ہوا تھا کہ رسول للہ میارک بھیجا تھا۔ یہ نامہ مبادک حرشابن عمیر ازوی لے کر ملک منام میں ہر قبل کے باس جارہے تھے۔ جب حرث موجہ کے مقام پر پہنچ تو شر صیل این عمر و عسانی نے ان کو وکا۔ یہ شر صیل قیصر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا امیر اور بادشاہ تھا۔ شر صیل نے حضرت حرث بن عمر کود کھے کر کہا۔

تم کمال جارے ہو۔ شاید تم محمد ﷺ کے قاصدوں ش ہے ہو۔!" شاہ موحد کے ہاتھوں قاصد نبوی کا قبل ..... حرث نے قرار کیا۔ شرصیل نے یہ سنتے ہیں ان کور شیوں سے بند ھولیالور پھر آ گے بڑھ کران کی گرون ماردی۔ آنخفرت الله کے قاصدوں میں یہ حرت پہلے مخف ہیں جن کو قبل کیا گیاان کے علاوہ آپ کے لور کسی قاصد کو قبل کیا گیاان کے علاوہ آپ کے لور کسی قاصد کو قبل نہیں کیا گیا۔ (آنخفرت الله نے مزاک مشہور باوشاہوں سے نام جونامہ ہائے مبادک بھیجے تھے ان کو فرامین نبوی کماجا تا ہے اور ان کی تفصیل آگے آئے گی)

آ تخضرت علی کو صد مه اور کشکر کی تیاری ..... جب رسول الله علی کواس جادیه کاعلم ہواتو آپ کوب حدر ن وصد مه ہوا۔ آپ نے فور ان صحابہ کا ایک کشکر تیار کیا جس کی تعداد تین ہزار تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو شادر دم سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیالور اس کشکر کا امیر حضر ت ذید ابن جاریہ کوبتایا۔

شمدا کی بیشگی نشاند ہی ..... (جب بیہ لشکر کوچ کے لئے تیار ہو گیا تو) آنخصرت ﷺ نے محابہ کو خطاب کر کے فریلا۔

" اگر زید ابن حارثہ قبل ہو جا ئیں توان کی جگہ جعفر ابن ابوطالب نشکر کے امیر ہول گے۔اگر جعفر ابن ابوطالب میمی شہید ہو جا ئیں توان کی جگہ عبداللہ ابن رواحہ لیں۔"

ایک روایت میں بیہ بھی ہے کہ۔"اور اگر عبداللہ این رواحہ بھی شہید ہوجا کیں تو بھر جس شخص پر بھی مسلمان راحتی ہوں اس کوایٹا میر بنالیں۔"

پیشین گوئی پر آیک بهودی کارد عمل ....اس موقعه پرایک بهودی شخص بھی موجود تفار آنخضرت ملکا کابیار شاد سننے کے بعداس نے آنخضرت علیج کو مخاطب کر کے کہا۔

"ابوالقاسم إاگر واقعی آپ بی بیں تو جن جن لوگوں کے آپ نے نام لئے بیں وہ سب اس جنگ میں قال ہو جائیں گئے ہیں وہ سب اس جنگ میں قال ہو جائیں گئے کیونکہ نی اسر ائیل کے اغیاء میں ہے جب بھی کسی نی نے کسی شخص کو لشکریا جماعت کا امیر بنا کر یہ کسہ دیا کہ۔ اگریہ ختم ہو جا تا تھا جا ہے۔ تو لازمی طور پر وہ شخص اس سفر میں ختم ہو جا تا تھا جا ہے۔ اس نبی نے اس طرح سو آدمی بی کیوں نہ گتا ہے ہوں۔ !"

' یعنی آگر ایک نبی سو آدمیول کے متعلق بھی اس طرح کا جملہ کمہ دے تو دہ سب ہی ختم ہو جا کمیں ' اس کے بعد دہ یمود می حضر ت زید ابن حارثہ ہے کہنے لگا۔

"اگریدواقعی نی بیں تومیں قتم کھاکر کہناہوں کہ تم ابوالیں نہیں آؤ گے۔!" اس پر حضر ت زیر اس سے کہ رہے تھے۔

"من كوابى دينامول كه أتخضرت التي يح بي بن-!"

زید کو پر جم اور آنخصرت علی کے تصبی ہے۔ بھر آنخصرت علی کے سفیدرنگ کا برجم تیاد کیااور وہ ذید این حارثہ کو دیاسا تھ بی آپ نے مجام میں کو تقیمت فرمانی کہ جمال حضرت حرث این عمیر کو قتل کیا گیا ہے دوران تا جو لوگ دیاس میں انہیں ہملے اسلام کی دعوت دیں۔ اگر دواس دعوت کو قبول کرلیں تو تھیک ہے درنہ اللہ تبارک و تعالی سے ان کے مقالے میں عددمانگنالور الن سے جنگ کرنا۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علی نے ان لوگوں کو موتہ جانے سے منع فرمایا تھا گر (راستے میں) کشکر کر سے کے در میان ایسا گھر گیا کہ لوگوں کو سمت اور رخ کا پچھ اندازہ نہ ہوسکا یمال تک کہ ہے ہوئی تو انہوں نے خود کو مونہ کے مقام پر بایا۔

الل مدینه کی دعا نیں ..... غرض مدینے سے روانگی کے وقت مسلمانوں نے لشکر کور خصت کرتے ہوئے کہا۔

"الله تمهاراسا تھی ہو۔ تمہاری مدا قعت فرمائے اور تمہیں خیر وخوشی کے ساتھ ہمارے در میان دالیس ""

"1-2-11

کماجاتا ہے کہ جب کشکر کوئ کررہا تھا تو آنخضرت ﷺ منیت الوداع کے مقام تک رخصت کرنے کے لئے تشریف لائے یہاں آپ نے محمر کرلوگوں کو تصینیں کیں اور فرملا۔

" میں تہیں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہے کی نفیحت کر تا ہوں۔ تہمارے ساتھ جو مسلمان ہیں ہیں ان
سب کے لئے عافیت و خیر مانگا ہوں۔اللہ کانام لے کر آگے بڑھواور اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سر زمین
میں جاکر جنگ کرو۔وہاں تمہیس عبادت گا ہوں اور خانقا ہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیس کے جو د نیاہے کنارہ
کش ہو چکے بیں ان سے بالکل مت الجھنا، کمی عورت پر ، نیچ پر اور بوڑ ہے پر تمور مت اٹھانا۔نہ ور ختول کو کا ثنااور
میار تول کو مسمار کرنا۔!"

رومیوں کا عظیم الشان کشکر ..... دومری طرف مسلمانوں نے انہیں الوداع کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تنہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔

ان دعاؤن اور تفیحتوں کے سائے میں کشکر روانہ ہوا یہاں تک کہ مسلمانوں نے شام کی سرزمین میں پہنچ کر ایک جگہ پڑاؤڈالا۔ یہاں پہنچ کر صحابہ کو معلوم ہوا کہ ہر قبل باد شاہ روم ایک لا کھ رومی فوج کے ساتھ تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصر انی قبائل بن بکر ، کم اور جذام بھی چاروں طرف سے آگر ہر قبل کے گرد جمع ہوگئے ہیں اور اس کشکر کی تعداد بھی ایک لاکھ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ہر قل کے نشکر میں دولا کھ رومی سپاہ تھی اور بچاس ہزار عرب قبائل تھے۔ پھر ن کے لشکر میں بے شار گھوڑے ، ہتھیار اور وہ ساز دسامان تھاجو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ ان کے مقالبے میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی جیسا کہ بیان ہوا۔

صحابہ کی چیچاہٹ اور ابن رواحہ کا جذبہ پُر جوش ..... جب مسلمانوں کو یہ تنصیانات معلوم ہوئیں تو نہوں سے نہوں نے پی قدی روک کر وہیں دورات قیام کیالور اس پر غور کرتے رہے کہ آیار سول اللہ ﷺ کے پاس فاصد بھیج کر آپ کو دشمن کی تعداد ہے باخبر کیا جائے تاکہ آپ یا تو مزید کمک بھیجیں اور یادا یسی کا تھم دیں۔ تو س یر عمل کیا جائے۔

اس وفت عبدالله ابن رواحه نے مسلمانوں کوجوش ولایالور کہا۔

"لوگو۔ فداکی قتم اب آپای مقصدے دامن بچارہ ہیں جس کے لئے وطن نے نکلے تھے۔ آپ
گ شمادت کی خلاش میں نکلے تھے۔ لوگوں کے ساتھ ہم نہ تعداد کے بل پر لاتے ہیں اور نہ قوت و کھڑت کے میں پر جنگ کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اس وین کے بل پر لاتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہمیں سر افراز رمایا ہے حقیقت میں ہمادے سامنے دومیں سے ایک خیر ہے۔ یا تو فقی دنسر ساوریا شمادت۔!"
عاز جنگ اس یہ پُر جوش کلمات من کر صحابہ بولے کہ خدا کی قسم ایمن دواحد نے بالکل ٹھیک کماہے۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا یمال تک کہ ہم قبل بادشاہ روم کے دومی اور عربی لشکر سے ان کا سامنا ہو گیا۔ مسلمان ویہ کہ خدا کی شماد سے معنر سے اور وہیں دونول لشکرول کی ٹم بھیٹر ہوئی اور جنگ شر درع ہوگئی۔

یہ کی شماد سے معنر سے نیو این حارثہ و سول اللہ سے کا پر چم سے ناواء ہاتھ میں لئے ہوئے جنگ کر دے یہ کی شماد سے معنر سے نیو این حارثہ و سول اللہ سے کی کو اور جنگ شر درع ہوگئی۔

ع د حصر مت جعفم نے بر تم الے لیالور انسٹر میں خور نگ سے

تے یہاں تک کے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ای وقت حضرت جعفر نے پر جم لے لیااور اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار جنگ کر نے گئے۔ گر چر انہوں نے گھوڑے سے اتر کر اس کی گر دن کاٹ ڈائی۔ حضرت جعفر مسلمانوں میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کو کاٹ ڈالا اور میں وہ پہلا گھوڑا ہے جو اللہ کے داستے ہیں مار ڈالا گیا۔انہوں نے اس خطرے کے چین نظر اپنے گھوڑے کو مار ڈالا کہ مبادا کھار اس پر قبضہ کر لیس اور بھر اس پر موار ہوں نے اس فعل پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ان کی اس نیت کی وجہ سے صحابہ ہیں ہے کی نے بھی ان کے اس فعل پر ناگوار کی اور ناخو خی ظاہر نہیں کی۔

جعفر کی شمادی .... ای داقعہ کو دلیل بنا کر بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ مشرکین اس کے جانور کو حاصل کر کے اسے مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کریں گے تواس فخص کے لئے جانور کو مار دالناجائز ہے (ورند بے سبب جانور کو مار ڈالنادر ست نہیں ہے)

غرض اپنے گھوڑے کو ختم کرنے کے بعد حضرت جعفر نے نمایت تخی ہے جنگ شروع کردی میال تک کہ ایک حملہ میں ان کا داہنا ہاتھ کے کیا تو انہوں نے اپنے ہائیں ہاتھ میں پرچم سنبھال لیا۔ کچھ ہی و بر میں کسی کے دار سے ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ کیا تو انہوں نے پرچم کو اپنی گود میں رکھ کر بدن کے سمارے سے سنبھالے رکھا۔ اور ای حالت میں دہ شہید ہوگئے۔

ا بین رواحه کی شمادت .....ای و فت حضرت عبدالله ابن رواحه نے پر تیم اٹھا کر سنبھال لیادہ گھوڑے پر سوار شخے پر تیم اٹھا کر آگے بڑھ گئے۔اس و فت دہ بار بار گھوڑے سے اتر نے کوسوچتے اور پچکچاتے رہے آخر پجھے و پر بعدوہ گھوڑے سے اتر آئے اور شدید جنگ کرنے لگے یمال تک کہ شہید ہو گئے۔

تھے سیان کی جنگ ۔۔۔۔۔۔ اب مسلمان اور عیمائی ایک دومرے کی مقول میں تھٹس چکے ہتے اور تھے سیان کی جنگ ہور ہی تھی کے جنگ ہور ہی تھی کے جنگ ہور ہی تھی کے خلک ہور ہی تھی کے خلک ہور ہی تھی کے خلک ہور مسلمانوں کے ان سے کوئی بھی نسبت نہیں تھی کیو نکہ عیمائی ڈھائی لا کھ تھے جبکہ مسلمان صرف تین ہزار ہی تھے اس لئے ) بعض مسلمانوں نے بہیا ہونے کاارادہ کیا مگر اسی وقت حضرت عقبہ ابن عام نے بیکار کر مسلمانوں سے کہا۔

"لوگو۔!۔اگرانسان سے پرزشم کھاکر قتل ہو توبہ اس سے کمیں بہتر ہے کہ پیٹے پرزشم کھاکر مرے!"

اس کے بعد حضرت ٹابت این ارقم نے پر جم سنبھال لیالور پھر پکار کر صحابہ سے بولے۔
"مسلمانو الہنے میں ہے کی شخص کا استخاب کر لو (تاکہ اسے امیر بناکر پر جم حوالے کیاجائے!)"
قالد کی سر وار ی سید لوگوں نے کہا آپ ہی ٹھیک ہیں۔انہوں نے کہا ہیں اس پر بالکل راضی نہیں ہول۔
آخر سب نے متنق ہو کر حضرت فالد این ولید کو امیر بنالیا (اور پر جم انہوں نے سنبھال لیا) یہ بھی کہاجاتا ہے کہ خود ٹابت این ارقم نے ہی پر جم ان کے حوالے کر دیا تھالور کہا تھا کہ جنگ کے اصول وفن آپ جمھ سے ذیاوہ طاختہ ہوں۔

حفرت خالدنے کہا۔

میرے مقابلے میں آپ اس کے زیادہ حقد ار میں کیونکہ آپ ان لوگول میں سے میں جو غزوہ بدر میں

سریا ہو تھے ہیں۔ خالد کی جنگی حکمت عملی ..... غرض جب سب نے متفق ہو کر حضرت خالد کوامیر بنادیا توانہوں نے پر جم لیاادر دستمن کورد کئے لگے اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ لڑنے لگے۔ آخر لڑتے لڑتے دونوں فریق بغیر شکست کھائے چھے ہٹ گئے۔

آیک روایت میں یوں ہے کہ۔ مسلمانوں نے مشرکوں پر ذہروست حملہ کیالور ان کو شکست وے دی
چنانچہ ابن سعد کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد ابن ولید ؓ نے پر چم سنبھال لیا تو انہوں نے دستمن پر ایک ذہر دست
حملہ کیا جس کے نتیجہ میں حق تعالیٰ نے دسٹمن کو بدترین شکست دی (اور جنگ کاپانسہ اس طرح صحابہ کے حق میں
آگیا کہ) مسلمان جس کواور جس طرح چاہتے ہتے اپنی تکواروں ہے قبل کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
فتح عطافر مائی۔

اس فی کا ایک سب بیہ بتایا جاتا ہے کہ امیر بنے کے بعد حضرت فالدنے سے کو لشکر کے اگلے حصہ کو تو چیچے کر دیالور پچھلے حصہ کو آگے کر دیا۔ ای طرح دائیں حصے کو بائیں جانب لور بائیں حصے کو دائیں طرف کر دیا (لور پورے لشکر کی تر تیب بدل دی) جب رو میول ہے آ مناسامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نے لوگ نظر آئے جس سے انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی (لور نیا لشکر آئیا ہے) اس سے ان پر رعب وخوف طاری ہو گیا اور دہ شکست کھا گئے جس کے نتیجہ میں مسلمانوں نے انہیں اتنا قبل کیا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ فتح مسلمانوں کی ابتدائی یسپائی کے بعد ہوئی ہو۔ لہذا دونوں روا بحول میں کوئی اختلاف اور شبہ نہیں پیدا ہونا جاسے۔"

یہ جنگ سات دن تک جاری رہی۔ بخاری نے حضرت خالات سے روایت بیان کی ہے جنگ موجہ کے موقعہ پر میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹیں صرف ایک صفیر بمانیہ بمنی تلوار الی تھی جو آخر تک میر اساتھ ویتی رہی (بعنی جو بہت مضبوط ٹابت ہوئی)

آ تخضرت علی کووی کے فر بیر شہراء کی اطلاع ..... ادھر موۃ کے مقام پریہ جنگ ہورہی تھی اور اسلام میں بید بیل ہورہی تھی اور اوھر مدینہ بیل اللہ تعالی نے آنخضرت علی کو جنگ کی اور میں معلوم ہوئی تو آپ نے سحابہ کو جنگ کی خبریں سنادیں۔ جب رسول اللہ معلق کووی کے ذریعہ جنگ کی تفصیل معلوم ہوئی تو آپ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ سب لوگ نماذ کے لئے معجد نبوی میں آجائیں۔ سب کے جمع ہوجانے کے بعد آپ منبر پر چڑھے اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا۔

"او گوں! خیبر کادروازہ خیر کادروازہ فیم کادروازہ کمل گیا۔ بیس تہمیں تمہارے لشکر کے متعلق بتلاتا ہوں۔ اس عازیوں کے متعلق بور کے متعلق بتلاتا ہوں۔ اس عادیوں کے متعلق وہ کی بہال سے دخصرت ہو کر ہے بہال تک کہ وسٹمن سے ان کی ٹم بھیڑ ہوگئی اور زید ابن حادثہ شہید ہوگئے۔ ان کے لئے مخفرت کی دعا ما تکو بھر جعفر نے پر جم لے لیالورو شمن پر ذہر دست ملمہ کر دیا یہاں تک کہ دہ بھی شہید ہوگئے۔ ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبد اللہ ابن دواحہ نے پر جم الشدائن رواحہ نے پر جم الحکا اور نمایت ثابت قدمی سے لڑے یہا تک کہ دہ بھی شہید ہوگئے۔ ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر غالد ابن ولید نے پر جم اٹھالیادہ لشکر کے امیر نہیں تھے بلکہ خود اپنی ذات کے امیر شعے۔ مگروہ اللہ کی تکواروں میں خالد ابن ولید نے پر جم اٹھالیادہ لشکر کے امیر نہیں تھے بلکہ خود اپنی ذات کے امیر شعے۔ مگروہ اللہ کی تکواروں میں خالد ابن ولید نے پر جم اٹھالیادہ لشکر کے امیر نہیں تھے بلکہ خود اپنی ذات کے امیر شعے۔ مگروہ اللہ کی تکواروں میں

ے آیک تکوار جیں اس کے اللہ کی مدہ تیار ہے۔ آیک روایت میں یوں ہے کہ۔ پھر پر تیم خالد ابن ولید نے لیاجو اللہ کے بہترین بندے جیں تعالیٰ ہے اللہ کی تکواروں میں سے آیک تکوار ہیں جسے حق تعالیٰ نے اللہ کے بہترین بندے جی تعالیٰ نے کا ندانی بھائی جی انہوں کے بغیر امیر ہے پر تیم سنبھالا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو و شمن پر فتح عطافر مائی۔!"

حضر ت خالد الله کی ملور .....ایک روایت کے مطابق بجرر سول الله منطق نے دعا کرتے ہوئے حضر ت خالد اللہ منطق نے دعا کرتے ہوئے حضر ت خالد اللہ من فرمایا۔ کے بارے میں فرمایا۔

"اے اللہ اوہ تیری تکواروں میں سے ایک تکوار ہے۔ تواس کی مدد فرما۔!"

ای دن سے حضرت خالد کو سیف اللہ کہا جانے نگا۔ تقریباً گذشتہ الفاظ کے مطابق ایک روایت اور بھی ہے۔ عبد اللہ ابن ابی او فی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت خالد ابن ولید کی شکایت کی۔ آپ نے حضرت خالد سے فرمایا۔

" فالد \_ تم ایک ایسے تخف کو کیوں ستاتے ہو جو غزدۂ بدر میں شریک ہو چکا ہے \_ اگر تم احد مہاڑ کے برابر بھی سوناصد قد کرد توان کے اس عمل کو نہیں بہنچ کئے \_ !"

حفرت فالدّ نے عرض کیا۔

" یار سول الله ! میر الله الله یا متعلق طرح طرح کی با تیمی کہتے ہیں اس کیے بیں ان کو جواب دیتا ں۔!"

آپ نے محابہ سے فرمایا۔

" خالد کو مت ستاؤ۔ مید اللہ کی مکواروں میں ہے ایک مکوار میں جس کو حق تعالیٰ نے کفار مربالند کر دیا

مر یہ بات اس روایت کے خلاف ہے کہ مسلمانوں نے رومیوں کا یہ سیلانی کشکر و یکھا توان میں سے ایک جماعت بھائی سے ایک جماعت ہوں کے خلاف ہے کہ مسلمانوں نے رومیوں کا استقبال کیا کہ تم لوگ بھاوڑ ہے لیمی و بیٹی و بیٹی و بیٹی و کھاکر بھاگئے والے جو۔اس روانہ کی تفصیل آگے آری ہے۔

تعریت کے لئے آنخصرت علیہ جعفر کے گھر ..... حضرت اساء بنت عمیں سے روایت ہے جو مضرت اساء بنت عمیں سے روایت ہے جو مضرت جعفر کی بیوی تھیں کہ جس روز حضرت جعفر اور ان کے ساتھی قبل ہوئے ای روز رسول اللہ علیہ ممیر سے پاس تشریق قبل ہوئے ای روز رسول اللہ علیہ میر سے پاس تشریق قبل ہوئے ای لوئے۔ آپان میر سے پاس تشریف نائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میر سے پاس لاؤ۔ میں بچوں کو آپ کے پاس لائی۔ آپان کو بیاد کرتے دہ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بستے دہ میں تک کہ آپ کی داڑھی اشکوں سے تر ہوگئی۔ میں

"یار سول اللہ۔ آپ پر میرے مال باپ قربان ہول۔ آپ کیول رور ہے ہیں۔ کیا جعفر کے اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر آئی ہے۔۔''

اساء کا توجہ وہائم ..... آپ نے فرملی۔ 'ہاں دہ (اور الن کے ساتھی) آئ ہی قبل ہو گئے ہیں۔ " میں آیک دم کھڑی ہو گئی اور رونے چیخے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میر سے پاس عور تیں آکر جمع ہو گئیں۔ (واضح رہے کہ حضرت جعفر اور الن کے ساتھی ای وقت قبل ہوئے تھے اور مدیئے سے میلوں دور ملک شام کی سر ذمین میں جنگ ہوئی تھی لہذاکی کو خبر ہونے کا سوال ہی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آنخضرت علی کے ذریعہ اطلاع دے دی تھی)

ر سول الله عظفة نے (انسیں بین کرتے دیکھاتو) فرمایا۔

"اساء\_إنه بين كرباجائه اورنه منه بينا جائه"

اس کے بعد ایک شخص آنخضرت ﷺ کے پاس آیا اور کینے لگاکہ عور تیں بہت توجہ وہاتم کر رہی ہیں آپ نے اس کو ہدایت کی کہ جاکرا نہیں خاموش کرو۔ چنانچہ وہ شخص گیالور کچھ بی دیر بعد آکر پھر وہی بات کسی اور بولا کہ میں نے ان کواس حرکت ہے روکا مگر وہ نہیں ہانیں۔ آپ نے فرمایا۔

"جادُلورا نہیں پھر خاموش کرنے کی کوشش کرولور اُگر دہنہ انتیں توان کے منہ ہیں مٹی پھینکتا!"
جعفر کے اولاد کے لئے .....اس کے بعد آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کے متعلق دعا کی۔
"اے اللہ! جعفر بمترین ثواب کے حقد ار ہوگئے ہیں۔ توان کی اولاد کو ان کا بمترین جانشین بنا۔!"
جعفر کی گھر کھانا بھجوانے کی مدایت ....اس کے بعد آپ دہاں ہے داپس اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی ازداج ہے فرمایا۔

"جعفر کے بیوی بچوں سے غافل مت ہو جانا۔ آج دو بہت غمز دہ ہیں اس لئے ان کے داسطے کھانا تیار کر کے جیجو۔!"

ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے وہ اس وقت اپنے پچاحضرت جعفر کویاد کر کے رور ہی تقییں۔ آپ نے فرمایا۔ "جعفر جیسے آدی کے لئے رونے والیول کور دناہی جائے۔!"

میت کا اصل کھنا۔۔۔۔ پھر آپ نے دہی علم دیا کہ ان لوگوں کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ آج انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہے۔ایک ردایت میں یہ لفظ میں کہ۔ آج وہ اپنے ہی غم میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

حضرت عبد الله ابن جعفر ہے روایت ہے کہ (آنخضرت علیٰ کے اس ارشاد کے بعد) سلمی جو آنخضرت علیٰ کے اس ارشاد کے بعد) سلمی جو آنخضرت علیٰ کی بائدی تھیں آٹالے کر آئیں بھر انہوں نے اے گو ندھالور روٹیاں بناکر سینکیں۔اس کے بعد روٹیوں کو ذبیون کے تیل میں بھگو کر ان پر سیاہ مری تھیمڑ کی۔ حضرت عبداللہ کتے ہیں کہ بھر میں نے بھی کھانا کھایا۔ پھر آنخضرت عبداللہ کتے ہیں کہ بھر میں نے بھی کھانا کھایا۔ پھر آنخضرت عبداللہ کے تیل میں بھگو کر ان پر سیاہ میں کوانے یاس دوک لیا۔

ایک ردایت میں یوں ہے کہ میں اور میر ابھائی تین دن تک رسول اللہ عظافی کے گھریر رہے ہور اس دور ان میں آنخضرت عظافی ازواج مطہر ات میں ہے جس کے یمال بھی رہے ہم بھی آپ کے ساتھ وہیں

رہے اس کے بعد ہم نوگ ایے کھر لوث آئے۔

یمی کھانا جس کا گذشتہ سطر دل میں ذکر ہوا حضرت جعفر کے گھر والول کے بمال بھیجا گیا۔

علامہ سیملی کے جیں کہ۔ تعزیت بینی مرنے والے کے بمال جو کھانا بھیجا جاتا ہے اس میں اصل
کھانا کی ہے۔ عربول میں اس کھانے کانام بینی مرنے والے کے گھر جو کھانا بھیجا جاتا ہے و خیمہ ہے (جس کوار دو ایس بھاتی کہا جاتا ہے ایس بھی اس کے کھانے کو دلیمہ کما جاتا ہے اور اس طرح سفر ہے والی آنے میں بھاتی کہا جاتا ہے اس کو نقیعہ کہتے ہیں۔ اور تقمیر کے کھل ہونے کی خوشی میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو وقت تکویر کما جاتا ہے۔

حضرت عبد الله ابن جعفر کہتے ہیں کہ پھر الله تعالیٰ نے میرے لئے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی خریدہ فرو خت کا اللہ اس کی خریدہ فرو خت میں بر کت عطافر ملیا۔ چنانچہ اس دعا کا اثریہ تھا کہ جو چیز بھی میں نے خریدی یا فرو خت کی اس میں ہمیشہ جھے فائدہ ہوا۔

آسانی اطلاعات ..... پھر جب موجہ سے ہوئے لشکر کے کھولوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس میدان جنگ کی خریں ۔ خریں ہنگ کی خریس میدان جنگ کی خریں ۔ خریا ۔

"اگر جاہو تو تم بجھے دہاں کے حالات متلاؤلور کمو تو میں تہمیں دہاں کے حالات متلاؤل۔!"

اس مخص نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ پھر آپ ہی ہتلا ہے۔ آنخصرت ﷺ نے اس مخص کو جنگ کے پورے حالات اور تفصیلات اس طرح بتلا کیں کہ میدان جنگ کا پورا نقشہ تھی کے دیا۔ اس پراس نے کہا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی دے کر بھیجا کہ آپ نے وہاں کے واقعات ہتلا نے میں ایک حرف کی بھی کی نہیں کی۔ لشکر کے ساتھ میں سب کچھ چیش آیا جو آپ نے متلایا ہے۔!"

میں ایک حرف کی بھی کی نہیں کی۔ لشکر کے ساتھ میں سب کچھ چیش آیا جو آپ نے متلایا ہے۔!"

اس دقت رسول اللہ علی نے فریایا۔

"الله تعالیٰ نے میرے لئے ذمین کولیٹ ویا تھا۔"

زیدوائن واحد اور جعفر کے مقام میں فرق ..... چانچہ حدیث میں ہے کہ جس وقت مونہ میں جنگ ہو

رتی تھی اور مدینے میں بیٹھ کر آنحضرت بیٹی اس کو پیشم خود و کھے رہے تھے تو اچانک آپ نے فرمایا کہ جنگ کی

آگ بہت بھڑک کئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جعفر اور زیدائن حارث اور عبداللہ این رواحہ کو پیش کیا گیاجو مو تیوں کے ہے ہوئے ایک خیمہ میں بیں اور خیوں میں سے ہر فحض ایک ایک تخت پر بیٹیا ہواہے میں کیا گیاجو مو تیوں کے ہنے ہوئے ایک فیمہ میں بیں اور خیوں میں میر حااور تر چھا بی ہے جبکہ جعفر کی گرون بالکل نے ویکھا کہ زیدائن حارث اور عبداللہ این رواحہ کی گرونوں میں میر حال نے جبکہ جعفر کی گرون بالکل سیدھی ہے اس میں کوئی میر حالی میں ہیں ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پو چھا تو بچھے بتلایا گیا کہ ذیداور عبداللہ ابن رواحہ جس بالکل موت کے منہ میں بھی گئے گوائن وقت انہوں نے میدان سے اپنے منہ پھیر لئے تھے جبکہ جعفر نے اپنا میں کیا۔

حضرت قادہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت تکافئے نے فرملیا جب زید قبل ہوئے تو جعفر نے ان سے
پر چم لے لیاس وقت شیطان ان کے پاس آیا جس نے ان کے ول میں زندگی کی محبت اور موت سے بیز اری اور دنیا
کی محبت پیدا کی۔ مگر پھر جعفر (ان خیالات کو ذہن سے جھٹک کر جنگ کی آگ میں کو د پڑے یمال تک کہ شہید
ہوگئے)

اس فرق کی وجہ .....ایک روایت کے مطابق آنخضرت بھتے نے فربایا کہ میں انہیں خواب میں دیکھالور ایک روایت کے الفاظ کے مطابق۔ خواب میں وہ تینوں میرے سامنے چیش کے گئے جو جنت میں سونے کے تختول پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ کا تخت ان کے دونوں سا تعیوں کے تختوں سے ذراہ ناہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایراکس لئے ہاس پر جھے ہتلایا گیا کہ یہ دونوں لینی زید ابن حارث اور جعفر طیار توایک دم موت کی گرم بازاری میں تھس کے جبکہ عبداللہ ابن رواحہ کو پہلے تھوڑی کی ایکھیا ہے ہوئی گر پھر وہ بھی (بے جبکہ) بڑھ گئے۔ کیو فکہ جیسا کہ گذشتہ سطر وں میں بیان ہوا ہے حضر مت عبداللہ ابن رواحہ گھوڑے سے انز نے میں بیان ہوا ہے حضر مت عبداللہ ابن رواحہ گھوڑے سے انز نے میں بیکھیا کے میں

ایک روایت میں بے لفظ میں کہ حضرت این رواحہ لڑ کھڑاتے ہوئے جنت میں واخل ہوئے ہیں۔اس پر صحابہ نے آپ سے پوچھاکہ مار سول اللہ بے لڑ کھڑا ہٹ کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا۔

"جب وہ بہت زخمی ہو گئے توان میں کھے بزدلی پیدا ہوئی مگر پھر انہوں نے خود کو نفریں کیااور جوش کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔!"

جعفر کے زخم ..... آنخضرت نظف کالر شاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں ہاتھوں کی جگہ دو پڑکے نگاد یے ہیں جن کے ذریعہ دو پڑکے نگاد یے ہیں جن کے ذریعہ دو جنت میں ہر طرف اڑتے بھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی سینے اور موغر حوں کے در میانی حصہ میں نوٹے نے خم سے جو مکوار اور نیز ہے کے تھے۔ایک روایت کے مطابق۔جو نیزوں اور تیروں کے تھے۔

ایک دوسر کاروایت میں یہ مجی ہے کہ ان کو ایک رومی نے قبل کیا اور ان کے جسم کے لمبائی میں دو حصے کردیئے۔ان کے جسم کے لمبائی میں دو حصے کردیئے۔ان کے جسم کے ایک جصے میں بہترز خم تصے اور باتی جسم کے سامنے کے جصے میں بہترز خم تنے جو تکوار اور نیزے کے جنے۔ایک روایت میں چون ذخمون کا ذکر ہے۔اور ایک روایت کے مطابق تو ہے کی تعداد صحیح ہے۔

روزہ میں شمادت وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے ان کو پانی چین کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزے سے ہور پڑے تھے۔ میں نے ان کو پانی چین کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ تم میہ بانی میرے ترکش میں میرے منہ کے پاس دکھ دواگر میں مورج غروب ہونے تک ذندہ رہاتواس سے روزہ افطار کر لول گا۔

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ مجرروزے ہی کی حالت میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی فوت ہو کر شادت پاگئے۔اس وقت ان کی عمر اکتالیس سال تھی۔ایک قول ہے کہ تینتیس سال تھی۔ گراس قول میں یہ اختلاف ہے۔ جیسا کہ چیچے بیان ہو چکا ہے وہ حضرت علی ہے دس سال بڑے تنے اور عقیل حضرت جعفر سے وس سال بڑے تنے اور عقیل حضرت جعفر سے وس سال بڑے تنے اور عقیل حضرت جعفر سے وس سال بڑے تنے۔

جعفر کی عمر ..... میں نے اس سلسلے میں تاریخ ابن کثیر دیکھی جس میں ہے کہ اگریہ قول صحیح ہے کہ حضرت بعفر کی عمر انتالیس سال بعضر حضرت علی ہے وس سال بڑے تنے تو اس کے مطابق قتل کے وقت حضرت جعفر کی عمر انتالیس سال ہوئی چاہئے کیونکہ مشہور قول کے مطابق جب حضرت علی مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی۔ پھر دہ تیرہ سال کے میں رہے اور پھر جب انہول نے کے سے مدینے منورہ کو ہجرت کی تو ان کی عمر اکیس سال

تھی اور غزوہ موجہ ہجرت کے آٹھویں سال میں چین آیا (لہذاغروہ موجہ کے وقت حضرت علی کی عمر انتیس سال ہوئی اور حضرت جعفر ان سے دیں سال ہوئی ہے۔

جہال تک اس قول کا تعلق ہے کہ شہادت کے دقت جعفر روزے سے تنصے اس کے کیافلاے یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ ان کے جسم کے دوجھے کردیئے گئے تنصے۔

حضرت ابن عمر معدد این عمر معدد این می ایک و فعد ہم رسول الله عظی کے ساتھ شے اچانک آپ نے آسان کی طرف مند انتخایا اور و علیم السلام ورحمته الله و بر کانة ، فرمایا۔ او گول نے عرض کیا کہ مارسول الله عظی ہے بات آپ کی عادت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"ا بھی میرے پاس ہے جعفر ابن ابوطالب فرشتوں کے جمٹھٹ میں گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔!"

جب غزوہ مونہ ہے والی آنے والا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو وہیں پر رسول اللہ علی اور مسلمانوں فیات ہوں مسلمانوں نے ان سے ملا قات کی۔ شہر میں بجوں نے گیت گاکرا نہیں خوش آمدید کھا۔ اس وقت رسول اللہ علی اسواری پر سوار لوگوں کے ساتھ تشریف لارہے تھے۔ بجول کود کھ کر آپ نے فرملا۔

"ان بچول کوا تھاکر سوار ہول پر بٹھالو۔اور جعفر کے بیچے کو مجھے دے دو۔!"

چنانچہ عبداللہ این جعفر کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے انہیں اپنے آگے سواری پر بٹھالیا۔ خود عبداللہ ابن جعفر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا۔

"خوش ہو جاؤ۔ تمہارے باپ فرشتول کے ساتھ آسانول میں اڑتے بھرتے ہیں۔!"

جعفر کے یر بڑواز ..... طبرانی میں حضرت ابن عبائ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ (رسول اللہ علی ہے فرمایا) گذشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے جعفر ابن ابوطالب کو دیکھاجو فرشتوں کے ساتھ اڑتے بھر رہے ہے ان کے دو اثر تے بھر رہے ہے ان کے دو اثر تے بھر رہے ہے ان کے دو اثر تے بھر رہے ہے ان کے دونوں بڑھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے بدل میں دیتے ہیں (کیونکہ جنگ میں ان کے دونوں باتھ کئے ہوئے ہے)۔

ہاتھ کٹ گئے ہے اور آخر میں وہ پر تج اسلام کو اپنی گود میں رکھے جسم کے سارے سے بلند کے ہوئے ہے)۔
ایک روایت میں ہے کہ ان کو دویا قوتی پڑھ دیئے ہیں۔

(عربی میں اڑنے کو لور پر ندول کو طیر کتے ہیں اور اڑنے والی چیز کو طیارہ کتے ہیں۔ان ہی روایات اور اصادیت کی وجہ سے حضر سے جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے کہ وہ فرشنوں کے ساتھ جنت میں اور دنیا میں اڑتے ہیں ہے ہیں۔ اس کے ساتھ جنت میں اور دنیا میں اڑتے ہیں )

ان برول کی حقیقت ..... علامہ سیلی تے لکھاہے کہ دو پکھ ہے دراصل ملکوتی لیعنی فرشنوں کی صفت کا بیان مراد ہے اور وہ روحانی قوت مراد ہے جو حضرت جعفر کو عطا فرمائی گی ہے کہ ان دونوں صفات لیعنی ملکوتی صفت اور روحانی قوت کی بناء پر انہیں اڑنے کی قوت حاصل ہو گئی ہے۔ پکھ سے مراد یہ نہیں کہ ان کو پر ندول کے جیسے پکھ مل کو چیسا کہ عام طور پر اس بات سے آدمی کو خیال ہو تا ہے۔

( یعنی پرول کے بارے میں سننے کے بعد عام طور پر بھی خیال پیدا ہو تاہے کہ پر ندوں کے جیسے پکھ لگا دیئے گئے ہول گے جن سے دواڑتے ہیں۔ گریہ تصور غلط ہے بلکہ دراصل دو پکھ سے مرادوی ملکوتی صفت اور روحانی قوت ہے جوان کواڑاتی ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کوجو صورت اور جسم عطافر ہلیا ہے وہ تمام جاند ارول میں سب سے زیادہ اشر ف اور مکمل ہے (لہذااگر پرول سے پر ندول کے پنکے مراد لئے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اشر ف اور مکمل صورت ہے ایک کمتر اور ناقص صورت پر لایا گیاجو فلاہر ہے انعام نہیں کہلا سکتا جبکہ شہید انعام کا مستحق ہوتا ہے)

جمال تک ان بینکھوں کویا قوتی پکھ کہنے کا تعلق ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ای طرح ایک روایت ہے کہ وہ دونول پنکھ خون میں تر بتر اور است بت بیں۔اس سے تشر سے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو بیان کی گئی ہے لو شے والول پر اہل مدینہ کا غصہ ..... غرض یہ لشکر چو تکہ بغیر فیصلہ کن فتح کے آیا تھا اس لئے مدینے ہیں عام لوگوں نے ان کے چرول کی طرف مٹی اچھالی لور کھنے گئے۔

اے بھگوڑو۔ تم لوگ خداکی راہ ش ہے بھاگ کر آئے ہو۔!"

مراس پر آنخضرت علی ہے نہ رہایا کہ یہ لوگ بھگوڑے لین فرار نہیں ہیں بلکہ واپس جانے والے لیمی کرار ہیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ خود ان آنے والول نے آنخضرت علی ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ کیا ہم بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں بلکہ تم کرار لیمی والیس لوٹے والے ہو۔ اس سے یہ بات نابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں اور نصر اندوں کے در میان فتح یا شکست کا فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ محض عار نسی جنگ بندی ہوئی تھی۔

گھر والول کاسلوک ۔۔۔۔۔ ایک محابی ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالندا بن رواحہ بھی قبل ہو گئے (جو زید ابن حاریۃ اور جعفر کی شمادت کے بعد تیسر ہے ہہ سالار ہے تھے) تو مسلمان ایک دم بدترین شکست کھا گئے تھے اور پھر اس کے بعد دہ لوگ واپس ہو گئے۔ پھر جب یہ لوگ مدینے آئے تو یہ۔اہل مدینہ کے ہاتھوں بہت بدسلو کی کا شکار ہوئے۔ بیٹی بیر حالت ہو گئی تھی کہ ان میں ہے کوئی شخص جب اپنے گھر پہنے کر دروازے پر دستک دیتا تو اس کے گھر والے دروازے کھولنے ہے انکار کر دیے اور کہتے۔

" تہمیں یو تو بین نہ ہوئی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر لڑتے اور قتل ہو جاتے۔!" آخر نو بت بہال تک پنجی کہ ان صحابہ کی ایک جماعت شرم اور ندامت کی وجہ ہے گھر وں میں چھپ کر بیٹے گئی کیو نکہ جب بھی ان میں ہے کوئی باہر نکانا تھا تو دو سرے لوگ اس کود کھے کر شور مچاتے (اور اس پر طرح طرح ہے آوازے رکئیے)

آ تخضرت علی طرف سے دل وہی ....!" او حرر سول اللہ پیلی ان محابہ میں ہے ایک ایک کے پاس علی مدا کے راستے پاس علیحدہ علیحدہ آدمی مجمعیتے اور کملاتے کہ تم لوگ بھگوڑوں میں سے نہیں ہوبلکہ انشاء اللہ والیس خدا کے راستے میں جماد کے جاؤے (اس لئے اس شرم و ندامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے)

جمال تک ان لوگول کو بھگوڑ نے کہنے کا تعلق تھا تواس کی دجہ یہ تھی کہ جب کی روز تک جنگ کرنے کے بعد (زج ہو کر) و شمن نے رفتہ رفتہ یہ چھے ہٹ کر اس ٹر بھیڑ کی صور تھال کو خم کیا تو حضر ت فالڈ کی سر براہی میں مسلمان بھی رفتہ رفتہ یہ چھے ہٹ کے اور و شمن سے نہیں الجھے (بریخ والوں کو ان حضر ات سے میں شکایت تھی کہ اگر دشمن جنگ سے کریز کر رہا تھا توان کو گریز نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوتے) او حر حضر ت فالد نے مسلمانوں کو کشکر کی از سر نوتر تیب کے لئے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تھا (حضر ت فالد

کی جنگی صااحیتوں کو آج ڈیزھ ہزار ہرس کے بعد بھی ساری دنیا صلیم کرتی ہے اس لئے یہ تو سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ و شمن سے ڈر کر بیجھے ہٹ آئے تھے۔ حقیقت میں وہ اپنے لشکر کی جدید تر تیب کے لئے بیجھے ہئے سے ) چنانچہ خودر سول اللہ علی نے اس اقدام ہران کی تعریف فرمائی تھی اوراس کو در ست قرار دیا تھا۔ خالد ہر طعن ..... ای جنگ کے دور ان ایک مسلمان نے ایک روی محض کو قبل کیا اور پھر اس کے ہتھیار اتار کر خود لیما چاہے تو حضرت خالد نے اس کو اس سے روک دیا۔ بعد میں جب رسول اللہ علی کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت خالد سے فرمایا۔

"تم نے سے اس روی کے ہتھیار لینے سے اس مخص کورو کا تھا۔"

حضرت خالد نے عرض کیا کہ میں نے ان ہتھیاروں کو بہت زیادہ سمجھا تھا۔ تمر آنخضرت علیہ ہے ان

کو حکم دیا کہ وہ ہتھیارای تخص کودے دو۔

ا تخضرت علی کے ہتھیارای فخص کودے دیے مناسب ہیں جس نے اے قل کیا ہے۔ حضرت عوف نے بیات کا تھی کہ اس دو کی کے ہتھیارای فخص کودے دیے مناسب ہیں جس نے اے قل کیا ہے۔ حضرت عوف نے بیا بات مدینے آنے سے پہلے کی تھی (گر حضرت فالد نے انکار کر دیا تھا)اب آنخضرت علی نے حضرت فالد کو حکم دے کر دوہ ہتھیارای فخص کو دلواد ہے۔ آنخضرت علی کے پاس سے دالیسی ہیں جب حضرت فالد عوف ابن مالک کے پاس سے دالیسی ہیں جب حضرت فالد عوف ابن مالک کے پاس سے دالیسی ہیں جب حضرت فالد عوف ابن مالک کے پاس سے دالیسی ہیں جب حضرت فالد عوف ابن مالک کے پاس سے گزرے تو عوف نے ان پر ہم بتیاں کسیس اور کہا کہ کیا ہیں نے پہلے بی ہے بات تم سے نہ کہدوی فی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ سخت نارانس ہوئے اور حضرت فالد سے فی ا

"خالد اب اس مخنس کو پچھے مت وینا۔ کیالوگ میر ے امیر دل کی خلاف در زی کریا جائے ہیں!" یمال مید اختکال پیدا ہو تا ہے کہ جنگ میں ایک قائل اپنے مقتول کے ہتھیاروں کا حقد ار ہو تا ہے لہذا آنخضر ت متابعتی نے ایسا کیول کیا (کہ حضر ت خالہ کو اس سے دوک دیا کہ قائل کو ہتھیار دیئے جائیں۔)

اس شبہ کے جواب میں کہاجاتا ہے کہ جب حضرت موف نے حضرت خالد کے خلاف ذبان درازی کی اوران کے احترام کے خلاف ذبان درازی کی اوران کے احترام کے خلاف باتیں کہیں تو آنخضرت بھی نے عوف کی سز اکے طور پر ہتھیار و نے جانے ہے منع فرماویا لیکن شاید بعد میں آپ نے وے دیئے تھے۔اس طرح حضرت خالد کی دلداری بھی ہو گئی اور یہ مصلحت بھی سامنے آگئی کہ آنخضرت بھی ہو گئی اور یہ مصلحت بھی سامنے آگئی کہ آنخضرت بھی ہو گئی اور یہ موسلمت بھی سامنے آگئی کہ آنخضرت بھی ہو گئی اور یہ دل کی عزت کرناضروری ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ پورے ہی کشکر کو بھٹوڈا کہا گیا تھا جبکہ حقیقت میں کشکر میں ہے صرف ایک جماعت ایس تشکر میں است صرف ایک جماعت ایس تشمی جو دعمن کی کثرت اور تعداد دیکھ کر گھبر آگئی اور میدان چھوڑ کرید ہے داپس آگئی تشمی۔ بہر حال میہ بات قابل غور ہے۔

اس معرکے کو جن حضرات نے غزوات میں شار کیا ہے ان میں اصل لینی کتاب عیون الاثر کے مصنف بھی ہیں۔ لیکن حقیقت میہ کہ میہ معرکہ غزوات میں سے نمیں ہے بلکہ صحابہ کی فورقی مہمول میں سے ایک مہم ہے جن کا تذکرہ آگے سر لیا نیسی صحابہ کی فورتی مہمات کے بیان میں آئے گا۔ کیو تک غزوہ اس جنگ کو کما جاتا ہے جس میں رسول اللہ علی خود بہ نقش نفیس شر یک ہوئے اور صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے جبکہ اس جنگ میں آئے تضرت بھی خود شریک نمیں شے واللہ اعلم

## فنح مكه معظمه

اس غروہ کا تاریخی سیب ...... غروہ رمضان ۸ ہے میں چیش آیا۔ اس غروہ کا سبب بیہ ہے کہ آنحضرت ملک اور قریش کے در میان حدید میں جو سختامہ ہوا تھااس کے مطابق دو سرے قبائل عرب میں ہے ہر قبیلہ دو نول فریقہ لیون کے در میان حدید میں جو سختامہ میں شامل ہو سکتا تھا۔ بینی اگر کوئی قبیلہ رسول الله علیہ کی اس محامدہ میں شامل ہو تا جا ہے تو وہ ہو سکتا تھا (اس صورت میں وہ ان شر الطاکایا بند ہوگا جن کے پابند اور فرف ہے اس محامدہ میں شامل ہو تا جا ہے تو وہ ہو سکتا تھا (اس صورت میں وہ ان شر الطاکایا بند ہوگا جن کے پابند وہ ان شر الظاکایا بند ہوگا جن کے پابند اور فرف ہو ان شر الظاکایا بند ہوگا جن کے پابند اور ان شر الطاکایا بند ہوگا جن کے فرف ہو سکتا تھا (اس صورت میں شامل ہو تا جا ہے وہ ان اس مورت میں شامل ہو تا جا ہو گا جن کے بابند تھے اور جو قبیلہ قریش کی طرف ہاں میں شامل ہو تا جا ہے میں شامل ہو تا جا ہے میں شامل ہو تا ہو گا ہو تا ہے وہ ان شر الطاکیا بند ہوگا جن کے قریش پند تھے ) چنا نچہ بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف ہاں میں شامل ہو اے ہیں ہو کا ہے۔ وہ ان اس مورت میں وہ ان شر الطاکیا بند ہوگا ہی ہو گا جن کے قریش بند تھے ) چنا نوب ہیں ہو تھا کی ہو گا ہوں ہو گا ہوں کے در میان بہت پر ان میں اسلام کا ظہور اور پول بالا شروع ہو گیا جس کی وہ ہو گیا ہو کی کس آدی کو بی خراجہ نوب کی میں ہو تھی۔ کی گا کو کی کس کی کو بی کر کے کس آدی کو بی کسار کی توجہ اس مسللہ کی کو بی گا گھا کہ کی کہ اور میں خوا میں ہو تھی۔ کی طرف کی کر گا گھا کہ کی کو بی کی میں الذ بھاتھ کی کہ اور عدا المطلہ کی طرف کی گھا ہوں نو فرا کا جھاتھ السالہ کی خوا ہے کہ قبال اس میں میں الذ بھاتھ کی کہ اعمد المطلہ کی طرف کی کہ کہ کا قبال کی کو بی خوا ہو کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کا خوا کہ کھائو الدیں کی خوا ہے کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کہ کھا کہ کھائوں کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ ک

عبد المطلب اور نوخل کے در میان و حتمن کا سبب بیہ تفاکہ جب مطلب مر اجو عبد المطلب کا دومر اپنیا تھا تو فل نے اس کی تمام جاسیداد اور مکان وغیر ہ غصب کر کے اپنے قبضہ میں لے لیا جس سے عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے فریاد کر کے انہیں نو فل سے حق دلوانے کے لئے ابھار نا چاہا مگر کسی نے ان کی دادری نہیں کی بلکہ ان سے صاف صاف کہ دیا کہ ہم تمہارے اور تمہارے چیا کے جھڑے میں ہر گرد و خل نہیں دیں گے۔

عبد المطلب نجارے فریاد ..... آخر اپ قبیلہ اور خاندان ہے مایوس ہوکر عبد المطلب نے اپن انمال والوں بینی بنی نجار کو لکھا جو مدید میں نتے اور وہیں کے رہنے والے تھے۔ بنی نجار والے ان کی فریاد پر فور آاٹھ کھڑ ہے ہوئے اور یئر ب ہے ستر سوار ان کی مدد کے لئے کے آگئے یہ لوگ سید ھے نو قل کے پاس مہنچ اور یولے۔ ہوئے اور یئر ب بنی بیت اللہ کے رب کی قتم اہمارے بھا نج کی جو پچھے ذمین وغیرہ تم نے غصب کی ہے ۔

اس مارت میں بیت اللہ ہے رب ک سم اہمارے جائے کا بو پر کا دیاں۔ وہ تہمیں واپس کرتی پڑے گی درنہ ہم مکوار کے زورے اے حاصل کریں گے۔!" بیٹ فالے میں وہ جائے ہیں ہوں کے نیاز میں سر روز کے دیرے کا میں اس میں دیا ہے۔!"

اس داقعہ کے بعد عبدالمطلب نے بی خزاعہ ہے ایک دفاعی معاہدہ کر لیا کیونکہ خود نو فل اپنے بھائی عبد شمس کی اولاد ہے اپنے لئے اسی طرح معاہدہ کر چکا تھا۔ ر سول الله علی کو میمی عبد المطلب اور ی تزاعه کے اس معاہدہ کا علم ہو چکا تھا کیونکہ اس معاہدہ میں عبد المطلب نے جو تح پر لکھ کرئی خزاعہ کو دی تھی وہ بن خزاعہ نے رسول اللہ ﷺ کو د کھلائی اور حصر ت ابی ابن کعب نے آپ کویڑھ کرسائی۔

عبد المطلب كاخر اعدے معامدہ ..... (چونكه في خزاعه كابهت يہلے سے عبد المطلب اور بني اللهم كے ساتھ معامدہ اور دو ی کھی اس کے جب وہ صدیب میں آنخضرت اللہ اور قریش کے صلح نامہ میں آنخضرت الله کی طرف سے شامل ہونے آئے توانہوں نے بنی ہاشم ہے اپنی قدیمی دوستی کے ثبوت میں وہ تحریر و کھلائی جو عبدالمطلب نے بنی خزاعہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے لکھی تھی )وہ تحریریہ تھی۔

"اے اللہ! تیرے نام سے شروع کر تا ہول۔ یہ حلف نامہ عبد المطلب ابن ہاشم کی طرف سے تن خزام کے لئے لکھا گیا جبکہ بی خزامہ کے معززین اور سمجھ وار لوگ اس کے لینی عبد المطلب کے یاس آئے۔ بی خزاعہ کے معزز حضر ات جو یمال موجود ہیںوہ جو فیصلہ کررہے ہیں اس کا قرار بنی خزاعہ کے دہ لوگ بھی کرتے جیں جو یہاں موجود نہیں (بیعنی مید معاہدہ اور دوستی کا قرار بنی خزامہ کے حاضر اور غائب سب ہی لو گول کی طرف ے ہور سب بیاس کایاس کریں گے ) کہ ہمارے اور تہمارے در میان اللہ تعالیٰ کے نام پر عمدو پیان اور بیثاق ہورہاہے اس کو مجھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ ہم دونوں فریق اس دفت تک ایک جان دو قالب رہیں کے لور ایک دوسرے کی مدو کرتے رہیں گے جب تک ٹیر پہاڑ سامنے نظر آتارہے گااور حرابہاڑا پی جکہ قائم رہے گالور بحرصوفه میں یانی موجودرے گا( مینی بمیشه بمیشه بم دونوں ایک رہیں سے )۔"

كياب امتاع من اس عهد بامه كالفاظ اس طرح بيل-

معامدہ کی تحریر....."باسعك اللّهم .. به حلف نامه عبد المطلب ابن باشم لورین فزاعه کے عمر وابن ربیعه کے ور میان ہے جس میں دونوں عمد کرتے ہیں کہ جب تک بح صوفہ میں تری باقی ہے دونوں ایک دوسر سے کی مدو كرتے رہيں ہے۔ بيدا يك جامع اور عمل معاہدہ ہے جس ميں بردن اور چھو ثون اور حاضر وغائب كى كوئى سخصيص نہیں ہے۔ دونوں فریق جو عہد دمثیاق کررہے ہیں دہ ایک مضبوط معامدہ اور پختہ بیان ہے جو اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتاجب تک سورج جمیر مہاڑ پر چمکتار ہے گالور جب تک صحر اول میں لونٹ بلبلاتے رہیں گے۔اور جب تک دونوں اخشب بہاڑا پی جگہ پر قائم ہیں اور جب تک کے میں انسان آباد ہیں یہ طلف ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور طویل زمانے تک ہے ہر ضبح کو طلوع ہونے والاسورج اس کو بڑھا تاجائے اور ہر رات کی تاریکیاں اس کی مدت میں اضافہ کرتی جائمیں گی۔ اور ہے کہ عبدالمطلب کی اولاد اور ان کے سائتھی اور دوسری طرف بنی تزاعہ کے لوگ ہمیشہ اور ہر طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ لہذا عبد المطلب ادر ان کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ تمام عربوں کے مقالعے میں جاہے وہ مشرق میں ہول یا مغرب میں اور قریب کے ہول یا دور کے۔ عبد المطلب، ان كي او لاد اور ان كے ساتھيوں كى مدد كريں كے۔دونوں فريق اور معامدہ ير الله تعالىٰ كو لفيل اور ذمه داریتاتے ہیں ادر اس سے بمتر سمار اکوئی دوسر انہیں ہے ا"

بنی بکر میں آ تخضرت علیہ کی بجو .... جب حفزت ابی ابن کعب نے آتخضرت علیہ کوبہ حل نامہ پڑھ كرسناياتو آب ني خزاعه سے فرمايا۔

"تمهار ... عقوق میں خوب البھی طرح پہچانیا ہوں اور تم لوگ اینے قول و قرار پر قائم ہو۔!"

خزاعی کا انتقال اور قبا کلی فتنہ ..... پھر جب حدید کی صلح ہو گئی جس کی دوسے خوں ریزی پر پابندی الگ گئی تو بنی بکر نے لین ان میں ہے ایک جماعت نے جس کو بنی تغایثہ کہا جاتا تھا اس موقعہ ہے فائدہ اٹھایا۔ کتاب امتاع میں یہ تفصیل یوں ہے کہ۔

اس غزوہ کا سبب میہ ہوا کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی شمان میں جبولینی تو بین آمیز شعر کھے اور انہیں گانے لگا۔ بنی خزاعہ کے ایک نوجوان نے اس کو گاتے سن لیااور اس نے اس شخص کو مار اجس ہے وہ کا فی ذخمی ہو گیا۔ اس واقعہ پر دونوں قبیلوں میں فتنہ پیدا ہو گیا جبکہ پہلے ہی ہے قبائلی دشمنی چلی آر ہی تھی۔

خزاعہ کے خلاف بنی بکر کو قریشی مدوں بنی بکر کے جس شخص نے یہ تو بین آمیز شعر لکھے تھے وہ بنی بمر کے ایک خاندان بن نغایثہ کافر و تقلہ جب اس شاعر کو بن خزاعہ کے نوجوان نے ذخبی کر دیا تو بن تغایثہ نے قرایش ہے در خواست کی کہ بنی خزاعہ کے خلاف ہمیں افرادی اور اسلحہ کی ایداد وو۔ لیعنی ہتھیار بھی دولور لڑنے والے بھی بھیجی)

خزاعہ پر بنی بکرو قرلیش کا حملہ ..... قرلیٹی سر داروں نے ان کی درخواست منظور کرلی اور انہیں دونوں قسم کی ایداد پہنچاد کی بنی بکر لیٹنی بنی لغایثہ کے لوگ قرلیش کے ایداد می آدمیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ ایک رات اچانک بنی فزاعہ پر جاپڑے جبکہ دہ لوگ اپنے پانی کے چشمہ پر بے فکری اور اطمینان سے سور ہے تھے۔اس چشمہ کا نام دتیر تھا۔

اس جملہ میں بنی کزاعہ کے بیسیا تمیں آدی قتل ہو گئے۔ بنی بکر کے اس حملہ میں چوری چھیے قریش کی ایک جماعت بھی لڑی جس میں قریش کے بیرسر دار تھے۔صفوان ابن امیہ ، حُویطب ابن عبد العزیٰ، عکر مدا بن ابو جہل ، شیبہ ابن عثان اور سہیل ابن عمر و۔ بیہ سب دہ لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

غرض ان لوگوں نے بنی خزاعہ کے لوگول کو بے دریخ قبل کرناشر دع کر دیا۔ 'آخریہ لوگ ڈر کر بدیل ابن در قاء خزاعہ کے مکان میں بناہ لینے کے لئے تھس سے (گر قریش نے ان کو دہاں بھی نہیں چھوڑااور اندر تھس کرا نہیں ماراادر قبل کیا)

قریش کی شمولیت بر آبوسفیان کی تشولیش.... ان قریشیوں نے بنی بکر کی دو کرنے کے سلیلے میں ابوسفیان سے بھی مشورہ تنمیں کیا تھا۔ ایک قول ہے کہ مشورہ کیا تھا گر ابوسفیان نے اس بات کی تختی ہے مخالفت کی تھی۔ ان قریش سر داروں کو یہ گمان تھا کہ وہ لوگ (چوری چھپے لڑیں کے اور) پہچانے نہیں جائیں گے۔نہ ہی رسول اللہ تھا تھے کو اس بات کی خبر ہوگی۔

ابوسفیان کی بیوی کا خواہے.... (جب قریش نے بی بمرک مدو کی نو ابوسفیان کو اس کی خبر نہیں تھی) قریش نے بن کر کی مدو تھی) قریش نے بن بمرکی مدد توکر دی اور اس مسلح نامہ اور عمد و بیان کی د جیاں اڑاویں مگر پھر انہیں اپنی بد عمد ی پر بہت ندامت دشر مندگی ہوئی چنانچہ اب حرث ابن ہشام ابوسفیان کے پاس آیا اور بتلایاکہ قوم نے کیاح کرت کی ہے۔ ابوسفیان نے بیہ من کر کہا۔

یہ ایسادافعہ ہے کہ میں اس میں شریک بھی نہیں ہول لیکن اس سے بے تعلق بھی نہیں ہول۔ یہ بہت ہی براہوا۔خدا کی متم محمد ﷺ اب یقینا ہم ہے جنگ کریں گے۔ مجھ سے ہندہ بنت متبہ۔ یعنی میری ہوی نے ہتلایا ہے کہ اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جون کی طرف سے خون کا ایک وریا بہتا ہوا آیالور خند مد تک پہنچ گیالور لوگ اس کود کھے کر سخت پر بیٹان اور بدحواس ہور ہے ہیں۔ ا"
بی خزاجہ کی آنخضر سے بیٹائے سے فریاد! ۔۔۔۔۔ای اشاء میں ایک خزاعی فخص جس کام عمر و۔ لور ایک قول کے مطابق عمر این سالم تھا چالیس سواروں کے ساتھ بنی خزاجہ کی بہتی ہے روانہ ہول یہ فخص جس کانام علامہ تہ مطابق عمر این سالم تھا چالیس سواروں کے ساتھ بنی خزاجہ کی بہتی ہے روانہ ہول یہ فخص جس کانام علامہ ذہبی سے عراقہ دولتہ ہوئے ان میں بدیل این ورتاء خزاجہ مجی تھا۔

آ تربہ لوگ مدینے شل دسول اللہ تھا کے پاس پنچ اور مجد نہوی میں وافل ہو کر آ تخضرت تھا کے دو مران جیٹے ہوئے تھے (اور برم نہوت آرات تھی ) بدو ہوئے اس الحرات آخضرت تھا کہ محد میں محاب کے در مران جیٹے ہوئے تھے (اور برم نہوت آرات تھی ) بدیل نے آپ کے سامنے کھڑ ہے ہو کر ان شعر ول کے ذریعہ فراد کی۔

یار ب الی ان محتمداً محتمداً علی ایس وابیه الاعلیا داید الاعلیا

ترجمہ: اے پرورو گار میں محر اللہ کووہ عمد معاہدہ یادولائے کیا ہول جو ممرے باپ اور ان کے باپ

کے در میان قائم ہے۔

ترجمہ: قریش نے آپ سے کے ہوئے اسپندوعدے کو توڑ ڈالا ہے اور اس معبوط محدویان کی و حقیال اڑاوی ہیں۔

هم يتونا بالو نثر هجُّنا وقتلو ناركَما وسجُّنا

ترجمہ :ان او کول نے ہم پراس وقت شبخون ما اجبکہ ہم و تیم کے چشمہ پر بے فکر پڑے مور ہے تھے اور

رکوع و تجدے کی حالت میں ہم کو قتل کیا۔

خزاعد کی مدود کے لئے آباد کی اسسار سواللہ ﷺ نان کی فریاد من کر فربلیا کہ عمر و حمیس مدو ل می اس

خزاعد کی مدود کی اس (ورو بھری) فریاد پر آتخضرت ﷺ کی آتھوں میں آنسو آگے۔ پھر آپ نے فرملیا۔

اللہ تعالی میری مدونہ فرمائے آگر میں ان بی چیزوں سے نی کعب یعنی نی فزاعہ کی مدونہ کروں جن سے اپنی مدود

کر تا ہوں۔ ایک دوایت میں یہ لفظ بیں کہ۔ میں ان میں بی چیزوں سے نی فزاعہ کا بھی بھاؤ کروں گا جن سے خود

ر ماہوں۔ ایک روایت میں مید تھا ہیں لدے میں ان میں ہی چیروں سے می فراعد و می جھاد فروں وہ ا ابنا بچاؤ کر ماہول۔ نیز ایک روایت کے مطابق اور جن سے اینے کمر والوں کی حفاظت کر ماہول۔

اس کے بعد آسان میں ایک بدلی آکر تیر نے لکی اور بادل کر جا۔ اس وقت آنخضرت تنظفہ نے فرملا۔ "بیبادل بی کعب بینی بی فراعہ کی مدد کے لئے بلند ہوا ہے!"

ا نقلاب کی طرف اشارہ....حضرت بشر این عصمہ ہے دوایت ہے کہ بیں نے رسول اللہ ﷺ کویہ قرماتے سناکہ بنی فزاعہ مجھ میں سے بیں اور بیں ان میں سے ہول۔

صفرت عائشہ متی بیں کہ آنخضرت تھے کے پاس عمر دائن سالم کے آنے اور آپ کواس مادی خبر دین سالم کے آنے اور آپ کواس مادی کی خبر دینے سے سے سے اس مادی میں مادی ہو کیا ہے۔ معفرت عائشہ

کتی بیں کہ میں نے عرض کیا۔

"يارسول الله إكيا آپ كاخيال ہے كه قريش اس مسلح نامه اور معابدہ كو تؤرية كى جرأت كريں مجے جو آب کے اور ال کے در میان میں قائم ہے۔!"

"الله تعالى نے جوا تقلاب مقدر قرمادیا ہے اس کی وجہ ہے دہ معاہدہ کو توڑ کر رہیں گے۔!" حضرت عائشتہ نے عرض کیا کہ آیادہ خوشگوارا نقلاب ہے یا ناخوشگوار ہے۔ آپ نے فرملاخوشگوار ہے (مراد ہے مکہ کی گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بے خوفتگوارا نقلاب جومشر کین کے لئے ناخوشگوار ہے مقدر فرمادیا ہے اور ب ا تقلاب اس طرح ظاہر ہوگا کہ قریش کوئی الی حرکت کریں جو اس کا سبب بن جائے لبذاحق تعالیٰ ان ہی کے ہا تھوں اس ملک امر کو ختم کرائے گا تاکہ اس کے متیجہ میں دوا نقلاب لین کمر کی فتح سامنے آئے) بدعمدى كى آسانى اطلاع .... حضرت ميونة الدوايت بكر ايكرات د سول الله تعلية إن كياس رات كزارى رات ش آب نا الحدكر تمازيز من كے لئے وضوكرنے كالراده كيا۔ وہ كہتى بيں كه اس وقت ميں تے آب کو تین مرتبہ لیک لیک لین میں آگیا ہول میں آگیا ہول۔ اور تین مرتبہ در کرول گا۔ در کرول گا۔ كتے سنا جب أب قارغ موے توس نے آب سے عرض كيا۔

"يار سول الله اليس في آب كو تمن مرتبه لبيك لبيك وغيره كت سنالور اليالكا تفاجيد آب كي سهات كرريب يل تو آب كے ساتھ كوئى اور مخص بھى تعلى"

" یہ نی کعب مین نی فزاعہ کار جزیر صفروالا آیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ قریش نے ان کے خلاف بمر این داکل یعنی تی اتعادید کی در کی ہے!"

حضرت میموند ممنی بیں کہ اس واقعہ کے تین ون بعد ایک روز رسول اللہ علی من کی نمازے فارغ موے توشی نے ایک رجز پڑھے والے کی آواز سی جوبہ شعر پڑھ رہا تھاکہ۔ بارب اتی ناشد محملا۔ (آخری معرعه تک جو گذشته سطرول میں بیان ہوئے)

غرض جب عمر دابن سالم اور ان کے ساتھیوں نے آتخضرت علی کے سامنے فریاد کی اور آپ نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ قرمالیا تو پھر آپ نے ان لو کول سے یو چھاکہ کن لو کول نے تم پر عارت کی ہے۔ انہول نے کماکہ بنی بحرفے۔ آپ نے یو چھاسارے بنی بحرفے۔ انہوں نے کما نہیں بلکہ بنی بکر کے ایک خاندان مینی بنی لغادة نے بدمب کھ کیا ہے۔

قريش كى طرف سے ابوسفيان مدينے كو ..... اوحرجب قريش كوا بى بدعمدى اور وغا بازى ير عمامت مونی توانہوں نے ابوسفیان کو آنخضرت علیہ کے پاس سمجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس معاہدہ کولور تقویت دے لور اس کی مدت میں مزید اضافہ کرنے کی کوسٹش کرے۔ انہوں نے ابوسفیان سے کما۔

"تمهارے سوابیہ کام کوئی دوسر انہیں کر سکتا۔ تم محد ﷺ کے پاس جاؤلور ان سے معاہدے کی تجدید اور اس کی مدت برحانے کی بات کرو۔!"

چتانچد ابوسفیان اور اس کا ایک غلام دوسوار بول پر کے سے رواند ہوئے۔ ابوسفیان بہت تیزر فاری کے

ساتھ جلاکیونکہ وہ یہ سمجھ رہاتھاکہ (اس بدعمدی کے بعد) کے سے آتخضرت علی کے یاس پہنچنے والا بہلا آومی میں ہی ہوں گا ( لیمنی اس کا خیال تھا کہ آنخضرت ﷺ کواب تک اس واقعہ کی خبر بھی نہیں ہوئی ہوگی)

اد حرمدیند میں ابوسفیان کے آئے ہے پہلے رسول انتد ﷺ نے سحابہ سے فرملیا۔

" یول سمجھو کہ معاہرہ کی تجدید اور توسیج کے لئے ابوسفیان تمہارے پاس آئے ہی والا ہے لیکن وہ مايوسي اور خصه مين واليس ہو گيا۔!"

راہ میں بنی خزاعہ ہے ملاقات.... اس کے بعد نی خزاعہ کاوہ دفد مدینہ ہے واپس ہو گیا جب بدلوگ عسفان کے مقام پر پہنچے تووہاں انہیں ابوسفیان ما جس کے ساتھ ایک غلام بھی تفالور دونوں دوسوار بول پر سوار ہے۔ ابوسفیان قریش کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کے پاس معاہدہ کی تجدیداور توسیع کرانے کے لئے جارہا تھا كيوتك قريش تيجوح كت كى تحى اس كى وجه عده الوگ اب بهت خوفرده بهور به عقد ابوسفيان في ان لو كول کود کچھ کر ہو تھاکہ کیاتم لوگ مدینے تھے۔انہوں نے کہانہیں۔ یہ کمہ کروہ لوگ اے وہیں چھوڑ کر آگے 20%

اب ابوسفیان ان کے جائے کے بعد اس جکہ آیا جمال انہوں نے اپن او شنیال بھائی تھیں دہال ہے اس نے اونٹ کی مینگنی اٹھائی اور اسے توڑا تو اس میں سے تھجور کی تشکی نکلی جس سے اس نے سمجھ لیا کہ بی خزاعہ کے بیالوگ مرینے سے بی آرہے تھے۔

ا یک روایت میں ہے کہ مدینے میں عمر وابن سالم اور بن خزاعہ کے باقی وفدے آتحضرت علی نے ہی فرمایا تفاکہ تم نوم واپس جاؤ اور واو بول میں مچیل جاؤتاکہ کسی کو۔ آپ علی کے پاس ان کی آمد کا حال نہ معلوم ہو سکے۔ چتانچہ دولوگ مدینے سے نکل کراد حراد حروادیوں میں منتشر ہو گئے۔

ان میں ہے ایک جماءت ساحل کی طرف چلی گئی جن میں عمر دابن سالم بھی تھااور دوسری جماعت جس میں بدیل ابن در قاء تھارا سے پر ہی چلی۔ چتانچہ ابوسفیان کی ملا قات اس جماعت سے عسفان کے مقام پر ہوئی جس میں بدیل ابن ور قاء تھا۔ ابوسفیان کو یہ اندیشہ ہواکہ بدیل آنخضرت ﷺ کے یاس ہے ہو کرنہ آر ہا ہو (اور اس نے قریش کی بدعهدی اور اپنی مظلومیت کا حال آنخضرت ﷺ کو سٹانہ دیا ہو۔ کیو تکہ اب تک تووہ یمی سمجھ رہاتھا کہ ایسی آنخضرت ﷺ کواس واقعہ کی خبر نہیں مینجی ہوگی کلبذ البوسفیان نے ان لو کول سے بوجیعا۔ "مميں ينز ب كا كچند حال براؤ\_تم لوگ وہال كب يتھ..."

" ہمیں دہاں کے حالات کا کچھ پہتہ شیں ہے۔ ہم تو ساحل کی طرف تھے جمال ایک لڑائی میں لوگوں کے در میان مصالحت اور مسمجھویة کرارے تھے۔!"

اس پر ابوسفیان خاموش ہو گیا یمال تک کہ وہ سب لوگ دہاں ہے جلے گئے۔

ا یک روایت میں ابو مفیان نے بدیل سے یو چھا۔ بدیل تم کمال سے آرہے ہو۔ اس نے کما کہ میں ساحل يرى خزاعه مين كيا تفا-ابوسفيان نے كمله تم محمد الله كے ياس نمين مجمع منتے اس نے كما نمين - بھرجب بدیل کے کی راہ پر آگے بڑھ کمیا تو ابوسفیان خودے کہنے لگاکہ اگریہ لوگ مدینے سے آرہے ہیں توان کے لوشوں نے دہاں کا جارہ اور اس میں محبور کی گھلیاں ضرور کھائی ہول گی۔ چنانچہ وہ ان کے بڑاؤ کی جگہ آیا اور اونث کی مینگی البوسفيان بين كے بياس عرص اس كے بعد البوسفيان دولند ہوا يهاں تك كه مدينہ فتى كيا۔ مدينے بين البوسفيان سيدها الله بين حفر ت أمّ حبيبہ كے پاس كيا جو رسول كى اذواج ميں سے تھيں۔ كمر ميں جنج كر جب البوسفيان نے دسول اللہ سي الله علي كے بستر پر بينها جاہا تو حضر ت أمّ حبيبہ نے جلدى سے اسے لبيث ديا۔ يہ د كھ كر البوسفيان نے ان سے كہا۔

"بیٹی۔ میں نہیں سمجھاکہ تم اس بستر کو مجھ سے بیچانا جا ہتی ہویا بجھے اس بستر سے بیچانا چا ہتی ہو!" حضرت اُمّ حبیبہ نے باپ سے کما۔

" نميں \_ بلكہ بير سول الله علية كايس بي دور آپ مشرك دور تاياك بيل۔!" بيد من كر ابوسفيان نے كما۔

"خداک قتم میرے پاسے جانے کے بعد تجھ میں یہ خرابیاں پیداہو گئی ہیں۔!" حضرت اُمّ حبیبہ نے فرملا۔

" نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جمجے اسلام کی ہدایت عطافر ہاوی ہے جبکہ آپ پھر وں کو پوجے ہیں جونہ سن سکتے ہیں نہ و کھے سکتے ہیں۔ بابا آپ پر تعجب ہے کہ آپ قبیلہ قریش کے سر دار اور بزرگ و سمجھ دار آومی ہو کر اب تک اس حال میں ہیں۔!"

میہ من کرایوسفیان نے کہا۔

"توکیا میں اپنے باپ داد اکادین چھوڑ کر محمہ ﷺ کے دین کو اختیار کر لول۔!"

آ تخضرت میلیند ہے بات چیت .... یہ کر ابوسفیان وہاں ہے نکلالور رسول اللہ میلی کے پاس کیا۔ پھر اس نے آتخضرت میلیند ہے عرض کیا۔

"حدید کی صلح کے موقعہ پر میں دہاں موجود نہیں تقا۔ اس لئے اب میری خواہش ہے کہ آپ معاہدہ کی تجدید اور توسیع کر دیں۔!"

آ تخضرت علی کا توسیع ہے انکار ..... آ تخضرت بھی نے پہر چھاابوسفیان کیا تم ای لئے آئے ہو۔اس نے کہاہاں آپ نے پوچھاکیا تم او گول نے کوئی نئی بات یعنی صلح نامہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ابوسفیان نے کہاخدا نہ کرے ہم اوگ اپنے عمد پر قائم ہیں اور صلح نامہ کی پابندی کر دہ ہیں۔ نہ ہم نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے اور نہ تغیر۔ آنخضرت تھی نے فرملیا کہ پھر ہم بھی اس مدت تک صلح نامہ کے پابند ہیں (جواس میں ملے کی گئی ہے۔ یعنی آنخضرت تھی نے ابوسفیان کی ہے ورخواست نہیں مانی کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے ) ابوسفیان نے پھر بار بار آپ سے اپنی درخواست وہرائی (کہ اس مدت ہیں اضافہ کر دیا جائے) عمر آنخضرت تھی نے کوئی جواب

سفار ش کے لئے ابوسفیان کی دوڑ دھوپ .... علامہ سبط این جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت آم جبیہ یے پاس آبا کہ وہ پاس آبا کہ وہ پاس آبا کہ وہ باس سفار ش کے بعد آیا تھا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے پاس آبیا کہ وہ آن خضرت علیہ ہے اس معالمہ میں سفارش کر دیں۔ گر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں آئے ضرت علیہ ہے اس معالمہ میں سفارش کر دیں۔ گر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں

ایک روایت کے مطابق ابوسغیان نے حضرت ابو بکڑے فرملیا کہ معاہدہ کی تجدید لور توسیع کر لیجئے۔ انہوں نے کہا۔

"میری بناہ رسول اللہ پہنے کی بناہ میں ہے۔ خدا کی تشم جھے اگر ایک چموٹی چیو نٹی بھی تم ہے لڑتی ہوئی لے تو میں تہارے خلاف اس کے ساتھ مل کر جہاد کردل گا۔!"

اس کے بعد ابوسفیان حضرت عمر کے پاس آیالوران سے بھی می بات کی۔اس پر حضرت عمر کے فرمایا۔
"کیامیں تم الو کول کی سفارش رسول اللہ میں ہے کرول گا۔ خداکی قسم جھے اگر ایک چھوٹی چیونی مجمی تم سے لڑتی ہوئی کے اللہ ایک جھوٹی چیونی میں تم سے لڑتی ہوئی ہے تو میں تمہارے خلاف اس کے ساتھ مل کر جماد کرول گا۔!"

ا كيدروايت كے مطابق حضرت عمر في ابوسفيان سے كما

" ہمار ااگر کوئی نیامعاہدہ ہے تواللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمادے اور جو ہمارامعاہدہ پرانااور فتم شدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر تازہ نہ فرمائے۔!"

ای دفت ابوسفیان نے حصرت عمر سے کما کہ تم نے ایک دشتہ دار کور شتہ دار کا بہت برا بدلہ دیا۔اس کے بعد ابوسفیان حضرت عثمان کے پاس پنجالور بولا۔

" يمال مير ب رشة داردل ش تم ب زياده قرين رشة داركي دومرانسي ب-ال لئے معاہده كى تجديد كراد يجيئادراس كى مدت برحواد يجئے كونكه آپ كس كے توجه مقطع آپ كوانكار نسيس كريں ہے-!" عثمان و على سے گفتگو سال كاند على كى بناه ميں ہے ۔اس عثمان و على سے گفتگو كى بناه ميں ہے ۔اس كے بعد ابوسفيان حضر سے على كے باس آياس و قت دہاں حضر سے فاطمہ مجمی تھیں اور حضر سے حسن جو اس و قت چور نے بے تھے ان كے سائے كميل رہے تھے۔ابوسفيان نے حضر سے على كے باس آكد كميل

"علی۔ تم رشتہ داری کے لحاظ سے میرے قریب ترین آدمی ہو۔ میں ایک ضرورت لے کر آیا ہول کبکن جس طرح میں رسوائی کے ساتھ آیا ہوں اس طرح واپس نہیں جادیں گا۔ تم محمد عظی سے میری سفارش کر

"[\_22

حضرت علیٰ نے جواب میں کہا۔

"ابوسفیان تیر ابراہو۔ جب رسول اللہ ﷺ ایک بات کا فیملہ فرما یکے بیں تواب ہماری مجال نہیں کہ اس کے متعلق آب ہے بات کریں۔!"

تو نمالان رسول کی سفارش کی کوشش .....یه من کرابوسفیان معزت فاطمه کی طرف متوجه ہوالور بولا۔ "محمہ کی بٹی اکیاتم اپنے بیٹے کو علم دول کی کہ وہ لو کول تینی قریش کو پناہ دے دیں اور اس طرح ہمیشہ کے لئے عرب کے سر دار بن جائیں۔!"

(بینی حضرت حسن یہ اعلان کر دیں کہ تمام لوگ بینی قریش میری بناہ میں ہیں تاکہ اس کے بعد المخضرت تعلقہ اور مسلمان قریش کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ کیونکہ جبوہ قریش کوائی بناہ میں لیس کے تو آنخضرت تعلقہ اس بات کا خیال فرمائیں کے چو فکہ حضرت حسن اس وقت بیجے تنے اس لیے ایومغیان نے حضرت فاطریشے کماکہ آپ اس بیجے سے بیا اعلان کرادیں) محر حضرت قاطریشے جواب دیا۔

"میرا بیٹا انجی اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کے در میان پناہ بن سکے۔ لور پھر کوئی تخص رسول اللہ ﷺ کے مقالبے میں کسی کو پناہ دینے کی جراُت نہیں کر سکتا۔!"

حضرت فاطمہ پر اصر اور ۔۔۔۔۔ ایک دوایت کے مطابق ابوسفیان نے خود حضرت فاظمہ ہے کما تھا کہ دولو کول کے در میان پناہ بن جا کین۔ محر انہول نے کما کہ میں عورت ذات ہوں اس پر ابوسفیان نے کما کہ اس سے پہلے تمہاری بہن لینی ذیف اپ نے شوہر ابوالعاص ابن رکتے کو پناہ دے چکی جیں اور محر پہلے نے اس کو تبول کیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کماوہ دسول اللہ پہلے کا معالمہ تھا۔ اس پر ابوسفیان نے کما کہ پھر اپنے دونوں جیؤں جس سے کمی کو تکم دے دونو کہ دولو کول کے در میان بناہ بن جا کمی ) حضرت فاطمہ نے کما۔

"ودونوں ابھی بچیں اور ان جیسی عمر کے بچے کئی کو بناہ نہیں دے سکتے۔!" اس پر ابوسفیان نے حضر ت فاطمہ "سے کہاکہ پھر آپ علیٰ سے بات کریں۔

انہوں نے کماتم خود ہی کیوں نہیں بات کرتے۔ چنانچہ ابوسفیان نے خود حصرت علی سے بات کی۔

ابوسفیان اوسول اللہ تھا کے محابہ میں کوئی مجی ایسا فض نسیں ہے آنخضرت تھا کے کئے ہوئے فیصلہ میں کوئی ترمیم کر سکے۔ ا"

جمال تک صفرت فاطمہ کے اس قول کا تعلق ہے کہ۔دودونوں انجی بچے ہیں اور ان جیسی عمر کے بچے میں کو بناہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات ہمارے یعنی شافعی نقیماء کے غرب کے مطابق ہے کہ امان دینے والا مختص ایسا ہونا جا ہے جس پر شرعی احکام لا کو ہو سکتے ہیں (یعنی بچہ نہ ہوجو شرعی احکام کامکلف بی نہیں ہونا) ،

وومری روایت میں ان کا جو بہ قول ہے کہ۔ میں ایک عورت ذات ہوں۔ تو بہ بات ہمارے شافعی فقہاء کے مطابق نہیں ہے کیونکہ شافعی فقہاء کے نزدیک ایک عورت اور ایک غلام مجی ایان دے سکتا ہے کیونکہ شوافع کے یمال ایان دینے کی شرط یہ ہے کہ ہمایان ہو مکلف ہواور مختار ہو۔

چنانچ رسول الله بیلی کی صاحبزادی حضرت ذیب نے اپنے شوہر ابوالعاص ابن رہے کو امان دی تھی اور اس پر آنخضرت بیلی کے بھی امان دی۔ اور اس پر آنخضرت بیلی کے بھی امان دی سے فرملا تھا کہ جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ نیز آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق یکسال اور برابر بیں ان بیں کا کوئی اوٹی آدمی بھی اگر کسی کو امان دے دے تو دو چھوٹے بیٹ میں آئے گا۔ دے تو دو چھوٹے بیٹ میں ایک گا۔ قریب بی میں بیات ابو مغیان کے حوالے سے بھی گزر بھی ہے۔

اوحر آ کے ایک اور دوایت آری ہے کہ حضرت اُم بانی نے پناودی تھی اور آ تخضرت بھائے نے ان سے فرمایا تھا کہ اُم بانی جے ہے بناودی اسے بھی آئے گی کہ فرمایا تھا کہ اُم بانی جے تم نے پناودی اسے بھی آئے گی کہ وراصل بداس ای تاکید تھی جو آ تخضرت تھائے کی طرف سے کے داوں کودی گئی تھی ایسا نہیں تھا کہ بدایان اُم بان کی تاکید تھی جو آتخضرت تھائے کی طرف سے کے داوں کودی گئی تھی ایسا نہیں تھا کہ بدایان اُم بان کی تاکید تھی جو آتخضرت تھائے کی طرف سے کے داوں کودی گئی تھی ایسا نہیں تھا کہ بدایان اُم بان کی بی دی ہوئی ہو۔

ابوسفیان کی خابوی .... اس کے بعد ابوسفیان مسلمانوں میں قریش کے تمام سر کردہ لوگوں اور انساری مسلمانوں میں قریش کے تمام سر کردہ لوگوں اور انساری مسلمانوں سے طائر مسلمانوں سے طائر میں بھا میں بھا میں بھا میں بھا کہ اس کے باس میں بھا اور کہنے لگا۔ کے باس بہنچا اور کہنے لگا۔ "ابوالحن!مير ب سائے کھ ايسے معاملات ہيں جن ميں جھے کوئی راہ نظر نہيں آتی اس لئے بھے ""

حضرت علیٰ نے فرملا۔

"خدا کی تتم ۔ میرے پاس تمهارے لئے الی کوئی بات نمیں ہے جس سے تمهار اسئلہ حل ہوسکے مگر چونکہ بنی کانہ کے مر دار ہواس لئے جاؤ اور لوگول کے در میان بناہ کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس لوث حاؤ۔!"

ابوسفیان نے پوچھاکیا تمہارا نیال ہے اس طرح میر استلہ حل ہوجائے گا۔ حصرت علی نے فرملیا۔ علی کے مشورہ پر بک طرفہ اعلان ..... "خدا کی متم میں ایسا نہیں سمجھتا تحر تمہارے لئے اس کے سوا میرے ذہن میں کوئی تجویز نہیں ہے۔!"

چنانچه اب ابوسفیان مسجد نبوی میں پہنچ کر کھڑ اہوااور کہنے لگا۔

"لو گو۔ میں ہناہ اور مسلح کا اعلان کرتا ہول۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں جہرا کی قتم میں سمجھتا ہول کہ کوئی شخص میر ہے اعلان کور دہنیں کرے گا۔اور نہ میر می بناہ کو ختم کرے گا۔"

ایک روایت میں بول ہے کہ ابوسفیان رسول اللہ ﷺ کے پاس آیالور کہنے لگا کہ۔اے محمہ ﷺ میں لوگوں کے درمیان پناہ بن حمیا ہوں۔ بھر اس نے کہا کہ خدا کی قشم میں سمجھتا ہوں کوئی شخص میری امان کو شمیں توڑے گالور نہ میری بناہ کور د کرے گا۔

آ تخضرت الله في فرماياكم الوح ظلم اوراك روايت كمطابق الاسفيان إيه بات تم خووى كمه

رہے ہو۔ ابوسفیان کی تاخیر پر قریش میں غلط فئمی ..... غرض یہ بیطرفہ اعلان کرنے کے بعد ابوسفیان اون پر سوار ہو کروائیں روانہ ہو گیا یمال تک کہ ملہ میں قریش کے پاس پہنچا چو تکہ ابوسفیان کو کے ہے گئے ہوئے بہت ون ہو چکے تھے اور قریش اس کا انظار کرتے کرتے تھک چکے تھے اس لئے اب انہوں نے ابوسفیان کے بارے میں یہ کمناشر وگ کردیا تھا کہ وہ بے دین ہو گیا ہے اور اس نے مدینے میں چکے ہے تھے الجافی کی پیروی قبول کرلی ہے مگر اپنے اسلام کو ہم سے چھیل ہا ہے۔۔

اب جب ابوسفیان کے پہنچاتواس کی بیوی نے اس سے کہا۔

"اگراتے طویل قیام کے بعد تم کامیابی کے ساتھ واپس آئے ہو تو تم یقینا بھترین آدمی ہو!" بیوی کی طرف سے ابوسفیان کا استقبال .... ابوسفیان بیوی کے قریب پہنچ کر ایک شوہر کی طرح بینا اور بھر اس کوسار احال سنلیا۔ اس کی کار گزاری سن کر اس کی بیوی ہندہ نے غصہ میں اس کے سینے پر لات اوی اور کہنے گئی۔

"خدا کی ماریم قاصدین کرکئے تنے اور میہ کر کے آئے ہو۔!" صبح کو ابوسفیان نے اساف لور ناکلہ کے بتول کے پاس میننج کر سر منڈلیا، جانور کی قربانی دی اور قربانی کا

ی در سر مندایا، جابور می حربان در تا ملہ ہے ہوں ہے یا ک بھی حرسم مندایا، جابور می حربان دی اور مربان کا خون ان دونوں ہوئے ہوں ہوئے کاجوالزام لگا خون ان دونوں ہوئے سردن پر مار میں پر ہے دین ہوئے کاجوالزام لگا رہے ہیں دود حل جائے۔ میں دود حل جائے۔

"كياكرك آئے ہو۔ محمد الله كى كوئى تحرير لائے ہوياان سے كوئى معامدہ كركے آئے ہو!"

قربیش کے سامتے رود اد سفر ..... ابوسفیان نے کہا۔

میں خدا کی نشم انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے ان کے محابہ کی بہت خوشامہ کی م مگر جتنے دہ لوگ محمہ ﷺ کے اطاعت گزار ہیں اتن کوئی قوم اپنے بادشاہ کی بھی اطاعت گزار نہ ہو گی۔"

ایک دوایت کے مطابق ابو سفیان نے کہا کہ میں محمد ﷺ کے پاس گیالور ان سے گفتگو کی محر خدا کی قسم انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں ابن ابو تحافہ بعنی ابو بھر کے پاس گیا مگر ان کی طرف سے بھی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں عمر ابن خطاب کے پاس گیا مگر ان کو سب سے ذیادہ بی د شمن پایا۔ ایک روایت میں یہ نقظ بیل کہ۔ ان کو میں نے سب و شمنوں سے بڑھ کر و شمن پایا۔ پھر میں علی ابن ابوطالب کے پاس پہنچاان کو میں نے سب سے ذیادہ ترم پایا انہوں نے بچھے ایک مشودہ دیا جس پر عمل کر کے میں آگیا ہوں مگر خدا کی قسم میں نہیں کہ سکتا کہ آیا اس سے کوئی فاکدہ بھی ہوگا یا نہیں۔

قریش نے یو چھاکہ علی نے حمہیں کیامشور ہدیا تھا۔ است

ابوسفیان نے کما۔

" بی کہ میں لوگوں میں پناہ اور امان کا اعلان کر دول۔ علی نے جھ سے کہا تھا کہ تم محمر ﷺ کے مقابلے میں لوگوں کی پتاہ کیوں ڈھونڈرھ رہے ہو لور خود بناہ کا اعلان نہیں کرتے حالا نکہ تم قریبٹی سر دار ہو اور معزز آدمی ہو تہیں اس کاحق ہے کہ لمان کا اعلان کر دواور تمہادے اعلان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی

قریش کی ملامت .... اس پر قریش نے پوچھاکہ تم نے جو یک طرفہ اعلان کیا ہے کیا محد بھٹھ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ ابوسفیان نے کہا نہیں بلکہ محد بھٹھ نے صرف یہ کہا تھا کہ اے ابو حنظلہ ریہ بات تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ خدا کی قشم اس کے سواا نہوں نے تو بچھ بھی نہیں کہا۔ اس پر قریش نے تاراض نہ ہو کر کہا۔

"تم ان کی رضا مندی کے بغیر جو کچھ کر کے آئے ہواس سے نہ ہمیں کوئی فائدہ پینچ سکتا ہے اور نہ منہیں۔ خدا کی فتم تمہاری بناہ اور امان بالکل ہے کار ہے۔ تمہار سے اس یک طرفہ اعلان کو توڑد بیتاان کے لئے کیا مشکل ہے۔ اخدا کی فتم اس فخص بیعنی علی نے تمہارے ساتھ مسخرہ بن کیا ہے!"

ابوسفیان نے کمافداکی قتم اس کے سوامیر سے پاس کھ کرنے کو تھا تھی تہیں۔

آ تخضرت علی کاعرم سفر ..... ادهر رسول الله علی نے لوگوں کو کوچ کے لئے تیاری کا تھم دیاسا تھ بی آ تخضر ت علی کاعرم سفر ..... ادهر رسول الله علی کا تکم دیاور فرمایا که تم تیاری کرد مکر اپنے معالمے کو آپ نے اپنے گھر دالوں بینی حضرت عائشہ کو بھی تیاری کا تھم دیاور فرمایا که تم تیاری کرد مکر اپنے معالمے کو یوشید در کھنا۔

پنانچہ حضرت عائشہ تیاری میں تکی ہوئی تھیں اور ستوو آٹا تیار کر رہی تھیں کہ حضرت ابو بکڑ آگے ایک روایت میں بول ہے کہ۔ جب حضرت ابو بکڑ بٹی کے پاس بہنچے تووہ گیہوں پاس رکھے ہوئے اے صاف کر رہی تھیں اور پچھوڑر ہی تھیں۔حضرت ابو بکڑنے کیا

وبيني كيار سول الله عظف نے تميس اس تيارى كا تھم ويا ہے۔

حضرت عائشہ نے کماہاں اس لئے تیاری کررہی ہول۔صدیقہ اکبر نے پوچھا کچے معلوم ہے آپ کمال

كالراده فرماسي يل

حفرت عائش نے کما خدا کی شم مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ لینی یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اس معلوم نہیں ہے۔ لینی یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اس معلوم نہیں کیا تھا جیسا کہ آتھ ہے باکہ اس مدلی البر اور عمر فاروق سے معورہ نہیں کیا تھا جیسا کہ آئے بیان ہوگا۔

اس کے بعد آنخضرت من او کول میں اعلان کرادیا کہ آپ کے کوروانہ ہورہے ہیں اور او کول اور کول اور

کتاب امتاع میں یوں ہے کہ جب حضرت ابو بکر حضرت عائشہ سے شختین کر دہے ہے توای وقت رسول اللہ تعلقہ دہاں تشریع میں یوں ہے کہ جب حضرت ابو بکر سنے آپ سے یو جہاکہ پر سول اللہ تعلقہ کیا آپ نے سنر کا الراد و فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ صدیق اکبر نے حرض کیا تو بھر میں بھی تیاری کروں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ اعضرت ابو بھر شاہ کے ترمایا۔ ہاں۔ احضرت ابو بھر نے ابول اللہ تعلقہ۔ آپ نے فرمایا۔

"قریش کے مقابلے کا۔ مرابو بر اس بات کوا بھی پوشیدہ بی دکھنا۔!" تیاری کا تھم ..... غرض آنخضرت ملک نے او کوں کو تیاری کا تھم دیا تمر آپ نے ان کواس ہے بے خبر رکھا کہ

آپ کاکمال جائے کالرادہ ہے۔ او حر حضر ستایو کاڑنے آپ سے عرض کیا۔
"یار سول اللہ اکیا قریش کے اور ہمارے در میان ایمی معاہدہ اور مسلم کی مدت باتی جمیں ہے!"
آسے فریل

"ہاں۔ تمرانہوں نے غداری کی ہے اور معاہدہ کو توژدیا ہے۔ تمریس نے جو پچھے تم ہے کہاہے اس کوراز میں کھنا۔ ا"

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو بھڑتے آپ ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ تھا کیا آپ نے اس کی طرف کوج کا ارادہ کسی طرف روا کی کا ارادہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کما شاید آپ نی اصفر کی طرف کوج کا ارادہ فرمایا۔ قرمایا۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ انہوں نے کما تو کیا چھر نجد کی طرف کوج کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ صدیق اکبر نے کما۔

تب بمرشايد آپ قريش كى طرف دوائل كالراده فرمار بيل

آپ\_نے فرملی۔"ہال۔!"

انهول نے کما کریار سول اللہ اال کے اور جارے در میان تواجی ملح نامہ کی مت باقی ہے۔

"كيا حمين معلوم حمين كرانهول في كعب يعنى في فزاعد كرماته كياكيا ب-"
مسلم بستيول سے مجامدول كي طلبي ..... اس كے بعدر سول الله تعلق في ديمات اور كرد وي كي مسلم
آباد يول من بيغالمت مجوائے اور ان كياس كملايا كہ جو فض الله تعالى پر اور قيامت كون پر ايمان د كمتا ہوہ
د مضان كا مميند مدينے من كزار ب

ابو بکروعر سے مشورہ .... اعلان کرانے سے پہلے آخضرت تھا نے کو کوئ کرنے کے سلط مل حضرت ابو بکر اور معترت عرف مصورہ فرمایا تعلد معترت ابو بکر نے اس کوئ کی مخالفت کی تھی اور کما تھا کہ ا لوگ لینی قرایش آپ کی قوم ہیں۔ گویاد ہے گفتلوں میں صدیق اکبڑنے آپ کو روکنے کی کو حش کی تھی محر حضر مت ممڑنے نمایت جوش وخروش کے ساتھ اس بات کی تائید کی اور کملہ

"بے شک دولوگ کفر و گر ابن کے سر دار ہیں جو یہ سیجھتے ہیں کہ آپ جاد و گراور جھوٹے ہیں۔ ا" پھر حضر ت عمر نے قریش کی وہ ساری حر کئیں اور ہاتیں گتا کیں جو دہ کیاور کہا کرتے تھے اس کے بعد کہا۔ "خدا کی متم۔ جب تک کے دالے سر محول نہیں ہول سے اس و قت تک عرب سر محول نہیں ہوں

ان دونول کے متعلق آنخضرت علیہ کی رائے....اس دقت رسول اللہ تھی نے۔ان دونوں محابہ کے بارے میں موم ہے زیادہ نرم تھاور عمر کے بارے میں موم ہے زیادہ نرم تھاور عمر معترت نوع کی طرح میں جو اللہ کے معالمے میں موم ہے زیادہ نرم جو اللہ کے معالمے میں پتر سے زیادہ سخت تھے۔اور یہ کہ بات دی ہے جو عمر نے کی

، ان دونوں حضر ات کے متعلق آنخضرت ﷺ کاای هم کالر شاداس موقعہ پر بھی گزر چکا جمال آپ ان ان دونوں حضر ات کے متعلق سے ان ان دونوں کی مختلف متعلق مشورہ فر ملاقعالور ان دنوں کی مختلف دائمیں من کر ان کے متعلق ای ملر جاار شاہ فر ملاقعا)

قبائل کی آمد ...... فرض اس کے بعد آخضرت کے اطلان کے مطابق قبائل عرب دیے آلے شروع اور کئے۔ جو قبائل مریخ بہنچ ان میں بن اسلم ، بن خفاد بن حرید ، بن الحج اور بن جبید تھے۔ اس وقت رسول اللہ ملکے لے یہ دعافر مائی۔

"اے اللہ اقریش کے مجرول اور جاسوسون کوروک دے تاکہ ہم ان او کول پر ان کے علاقے میں اچانک جا پہنچیں۔"

ا كيدوايت ش يول ي كد

"اے اللہ اقریش کے جاسوسول اور سُن کُن کینے وانول کوروک دے تاکہ دوا جانگ ہمیں دیکھیں اور اجانک ہمارے بارے میں سنیں۔ ا"

راز داری کے انتظامات .....او حرر سول اللہ تھا نے تمام راستوں پر محرانی کرنے والی جماعتیں بھاویں تاکہ ہر آنے جانے والی جماعتیں بھاویں تاکہ ہر آنے جانے والے جماعتیں بھادیں ہے تاک ہر آنے جانے والے کے متعلق پہند رہے آپ نے الن سے فرمایا کہ جو کوئی مجمانی تعدد کے سام اول کی تیاریوں کا علم ند ہو سکے)
گزرے تواے دوک دینا (تاکہ قریش کو مسلمانوں کی تیاریوں کا علم ند ہو سکے)

## حاطب کی قریش کواطلاع کی کوشش

جبکہ رسول اللہ ﷺ کوچ کا قیصلہ فرہا ہے تھے اور سب او کول کواس کی خبر ہو چکی بھی تو حاطب ابن ابی بلعد نے قرایش کے تین بڑے سر داروں کواس کواطلاع لکھ کر بھیجی یہ تین سر دارسیل ابن عمر و ، صفوال ابن امیہ اور عکر مدابن ابو جسل تھے۔ بعد میں یہ تینوں حضر الت مسلمان ہوگئے تھے جیسا کے پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ حاطب ابن ابی بلتعد نے ان تینوں کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں آنخضرت تھا کے کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیاور کھا کہ آگر وہ قرایش تک یہ خط پہنچادے تواس کو ذیر دست انعام دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیاور کھا کہ آگر وہ قرایش تک یہ خط پہنچادے تواس کو ذیر دست انعام دی تھی۔ جائے گا۔ کما جاتا ہے کہ حاطب نے اس عورت کو دی و س دینا دینے تھے اور اے ایک فیتی چا در انعام میں دی تھی۔ پھر حاطب نے اس سے کہا۔

"جهال تک ممکن مواس خط کو پوشیده ر کھنا اور عام راستول سے سفر مت کرنا کیونک جک جک محرانی

كرنے والے بيشے ہوئے ہيں۔!"

ایک عورت کے ذریعیہ قریش کو خفیہ پیغام ..... چنانچہ دہ عورت عام راستہ چموڑ کرایک دوسرے راستہ سے روانہ ہوئی۔ یہ عورت عبد المطلب این عبد مناف کے خاندان میں ایک فحص کی باندی تھی اور اس کانام سارہ تفا۔ یہ حکے کی ایک مغنیہ اور گانے والی عورت تھی یہ مدینہ میں آنحضرت تنافیج کے پاس آکر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے آنحضرت تنافیج سے اپی پریشان حالی کی شکایت کر کے کھانے پینے کا سامان مانگا تھا۔ آنحضرت تنافیج نے اس کا سوال من کر فرملیا۔

"کیاگانے بچانے کے ذریعہ تیری ضروریات پوری نہیں ہو تیں۔!" اس نے کہا۔

"جب سے قریش کے بڑے بڑے لوگ جنگ بدر میں قتل ہوئے ہیں انہوں نے گانا سنتا چھوڑویا

ہے۔!"

اسمائی اطلاع اور عورت کا تعاقب سے انخفرت اللہ کے گئی جہال پہنچ کر میاسلام سے پھر گئی دہاں ابن خطل نامی اورٹ پر لاد کر کھانا دیا۔ اس کے بعد میہ عورت والی کے گئی جہال پہنچ کر میاسلام سے پھر گئی دہاں ابن خطل نامی ایک شخص اس عورت کورسول اللہ بھٹے کی شان میں تو بین آمیز شعر لکھ کر دینے لگا جنہیں میہ گایا کرتی تھی۔

ایک شخص صاطب کا خط لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اپنے سر کے بالوں میں چھپالیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکتے اور اس کے بعد میہ روانہ ہوگئی۔ او حر رسول اللہ بھٹے کو حاطب کی اس حرکت کی خبر آسان سے مل گئی۔ آخضرت بھٹے نے حضرت بھٹے نے حضرت کی خبر آسان سے مطابق اس خضرت بھٹے نے حضرت کی خبر اس کے مطابق میں جو اختیا نہ میں جو انہاں مول کے موال کے مطابق سے نہیں دوانہ فر ہیا۔

علی ۔ ممار ۔ ذہیر ۔ طبحہ ۔ مقد او اور ابو سم میر گو اس عورت کے تعاقب میں ہونا چاہئے ممکن ہے آخضرت بھٹے کے مطابق میاں نامول کے سلسلے میں جو اختیاف ہے اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے ممکن ہے آخضرت بھٹے نے ان سب کو بی جمیع ہو لیکن بعض راویوں نے ان میں سے چند کے نام بی ذکر کئے ہوں۔ غرض

آ تخضرت عليه في ان لو كول سے فرمايا۔

"فلال مقام پر تمہیں وہ عورت ملے گا ہے حاطب نے قریش کے نام ایک خط لکھ کر دیاہے جس میں تر لیش کے خطاب کے خطاب است قریش کے خلاف ہماری تیار ہوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لواور اسے جانے وو۔ لیکن اگر وہ عورت خط دینے سے انکار کرے تو اس کی گر دن مار دیتا۔!"

عورت سے خط کا حصول ..... چنانچہ یہ حضرات ای دقت ردانہ ہوگئے اور عین ای مقام پر انہوں نے اس عورت کو جا بکڑا جمال آنخضرت علی نے بتلایا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھادہ خط کمال ہے۔ اس عورت نے اللہ کے نام کا حلف اٹھا کر کما کہ میر سے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے۔ آخر ان لوگوں نے عورت کو ادنث سے نیچے اتار الور اس کے کپڑوں اور سواری کی انچھی طرح تلاشی لی مگر خط کمیں نہ ملا۔ آخر حضرت علی نے کما۔

" میں حلف اٹھا کر کہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ عظیم کھی غلط بات شیں کہ سکتے اور نہ ہم ہے آپ جھوٹ کہ سکتے ہیں۔اب تویا تووہ خط نکال کر دے دے درنہ ہم یا تو تنجیے نظا کر دیں گے اور یا تیری گرون مار دیں گے۔ا"

آ خراس عورت نے جب دیکھا کہ میہ کسی طرح مانے والے نہیں ہیں تواس نے کہا ٹھر و۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہاتھ دوک لیانوراس نے اپنے سر کے بالول کی مینڈ حیال کھول کران میں سے حاطب کا خط نکالااوران لوگوں کے حوالے کر دیا۔ بخاری میں یوں ہے کہ ۔اس نے بالول کی گو تدھ میں سے خط نکالا پسر حال اس سے کو کی فرق نہیں پیدا ہوتا۔

بخاری بی میں ایک دومری جگہ بول ہے کہ۔اس نے دہ خط اپنی شلوار کے نیفے میں چھپار کھا تھادہیں سے نکال کر دیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس ہے کوئی فرق نہیں پردا ہوتا ممکن ہے کہ پہلے اس نے اپنی مینڈ ھیوں میں چھپایا ہواور پھر نیفے میں رکھ لیا ہو جمال سے نکال کر دیا۔

آ کے آئے گاکہ یہ عورت ان لو گول میں سے تھی جن کاخون فٹے کمہ کے دن رسول اللہ علی نے جائز: قرار دیا تھا۔ مگر پھر یہ مسلمان ہو گئ تو آنخضرت علی نے اس کو معافی دے دی تھی۔ غرض ان صحابہ نے اس عورت سے دہ خط حاصل کیالور پھر آنخضرت علی کولاکر چیش کیا۔

خط کا مضمون .....اس خطیس یہ تحریر تھا کہ رسول اللہ عظیم نے تمہارے خلاف اندجری رات کی طرح ایک فربر دست کشکر تیار کیا ہے جو سلاب کی طرح تمہاری طرف پڑھنے کو ہے۔ میں خدا کی قتم کھا کر کتا ہوں کہ آگر آ تخضرت علیجہ تنا بھی تمہاری طرف پڑھے تواللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گاکیونکہ آپ اللہ نے تمہارے متعلق جود عدہ کیا ہے آپ اس کی شخیل کے لئے جارہے ہیں اور اللہ کی مدد اور ذمہ داری ان کے ساتھ ہے۔ متعلق جود عدہ کیا ہے جو یا تو تمہارے مقابلہ تو تو تمہارے مقابلہ کے لئے ہارے بی اور اللہ علیہ نے آپ کی دوور دمہ داری ان کے ساتھ ہے۔ مقابلہ تول کے مطابق اس خطیس یہ تھا کہ۔ رسول اللہ علیہ کے لئے ہوری طرح ہوشیار مقابلہ کے لئے ہوریا تمہارے علاوہ کی اور کے لئے ہاں لئے تم اوگوں پر لازم ہے کہ پوری طرح ہوشیار

ایک قول کے مطابق خط کامضمون بیہ تھا کہ۔ رسول اللہ علی ہے۔ جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور میر اخیال ہے کہ یہ جنگ کا علان کر دیا ہے اور میر اخیال ہے کہ یہ جنگ تمہارے ہی خلاف ہے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس خط کے ذریعہ تمہیں اطلاع وے کر تمہارے ساتھ بھلائی کرول۔

اقول ۔ مولف کہتے ہیں: ممکن ہے کہ خطاص بیر ساری بی باتی درج ہول اور اس تر تیب ہے ہول کہ محد تھا ہے کہ خطاص بیر ساری بی باتی درج ہول اور اس تر تیب ہے ہول کہ حمد تھا ہے کہ خطاص کر لیا ہے۔ اب یا توان کارخ تمہاری طرف ہوگا اور یا کسی اور طرف ہوگا کہ میر اخیال ہے کہ ان کی منزل تم بی اوگ ہو۔

یہ بات اس وقت لکمی کی ہوئی جبکہ آنخفرت تلک کے کی طرف کوچ کرنے کی خبر عام نہیں ہوئی تھی ہے گئے اسے انگر کے ہوئی تھی ہوگیا آوانہوں نے خطی ہداخانہ کردیا کہ محد تھی اسے انگر کے ساتھ سے کارخ کرنے والے ہیں۔ آخر معنمون تک ۔ تو کویا چھ داویوں نے خط کا پورامضمون نقل نہیں کیا الکہ اس کا بچہ حصہ بیان کیا ہے۔واللہ اعلم

حاطب سے بوجو کے اور ان کی معاف کوئی ..... فرض اس کے بعدر سول اللہ تنگافتہ نے ماخب کوبادیاور اقسی عدد کھاکر بوجھاکہ کیاتم اس عدا کو پھائے ہو۔ انہوں نے کہاہاں! ایپ نے بوجھالے تم نے یہ کوں لکھالہ

انہوں نے کما۔

"فداکی حم می اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھا ہوں اس می کوئی تبدیلی اور تغیر جمیں ہوا۔ ایک روایت میں یہ لفظ جی کہ۔ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے آج تک میں نے کفر جمیں کیا اور جب سے جمیے ہوایت ہوگی ہے جاہت ہوگی ہے میں بھی کمر او جمیں ہوا۔ اور ای طرح جب سے میں نے اپنی مشرک قوم کو چھوڑا ہے بھی ان کے ساتھ حجت کا جذبہ بیدار جمیں ہوا۔ بات صرف یہ ہے کہ قریش میں نہ میر اکوئی رشہ وار ہے اور نہ فائدان کا آدی ہے جب کہ ان او کول کے در میان میری یوی اور جیٹا پھنے ہوا ہے اس لئے میں نے ان کے واسطے قریش کے ساتھ یہ نیک سلوک کیا تھا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ یار سول اللہ تھا ہے اس موالے میں جلدی نہ کہ جن قریش کا صرف ایک حلیف ایجن معاہدی وار شخص ہوں۔ ا"

مال النف اور دوست كے لئے مصن كالفلا استعال مواہد بعض علاء نے كماہے كہ مصن اس كو كہتے ميں جس كالنب كو كہتے ہيں جس كالنب تعلق كو كى النب تعلق كو كى نہ جو اور نہ وہ معاہدين ميں جي ہو۔

خرض حاطب نے کمار

" میرا قریش ہے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ آپ کے ساتھ جو ممایز مسلمان ہیں ان کی قریش ہیں ا رشتہ داریاں ہیں جس کی وجہ ہے دولوگ مشرک ہوتے ہوئے بھی ان کے مال ودولت اور گھر والول کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ وہال میرا کوئی عزیز نہیں ہے لہذا ہیں نے ان کے ساتھ یہ احسان کرنا چاہا تھا تاکہ اس کے متجہ شی دولوگ میرے گھر والول کی حفاظت کریں۔ گھر والول ہے مراویساں حاطب کی مال ہیں۔ "بعض رولیات شی دولوں ہے مراویساں حاطب کی مال ہیں۔ "بعض رولیات شی دولیات کریں۔ گھر والول ہے مراویساں حاطب کی مال ہیں۔ "بعض رولیات

" میں قریش میں بالکل اجبی اور ہے کس آدمی ہوں جبکہ میری والدہ مشرکوں کے در میان میں ہیں اہذا میں نے یہ حرکت ای نئے کی تھی کہ اس کے بدلے میں وہ اوگ میری بال کو کوئی گزندنہ پہنچا سکیس میں نے یہ حرکت ہر گزاس لئے نہیں کی کہ خدا نخواستہ میں مسلمان ہوئے کے بعد پھر کفر کرنے لگا ہوں۔ اور یہ بات تو آپ ایسا تھی طرح جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اوگوں پر اپتاقیر ناذل فرمانے والا ہے میرے اس قطے کے میں ہوگا۔"

عمر كاحاطب يرغصيه ..... ين كرد سول الله على في صحاب س فرلما كه اس فخص في تماد ساسن

آرے تھے یہ دونوں اس سے مملے رسول اللہ ﷺ کے بدترین دسٹمن تھے اور آپ کوسب سے ذیادہ ایڈا کیں پہنچایا کرتے تھے۔ جبکہ اس سے مملے بعنی آنخصرت ﷺ کی نبوت سے مہلے یہ حرث۔ آنخصرت ﷺ کے بہت قربی دوستوں میں رہ چکے تھے اور کمی وقت آپ سے جدا ہونا پہند نہیں کرتے تھے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ساتھ ہی ان کی بعض ایڈار سانیوں کاذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے۔

دونوں سے آنخضرت علی کا تکدر ..... (چونکہ نبوت کے بعد سے دونوں آنخضرت علی کے بدترین وغمن بن چکے تھے اس کئے )جب آنخضرت علی نے ان کودیکھا تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت اُم سلمہ نے ان کے متعلق آپ سے بات کی اور کہا۔

''آپ کے پچاکا بیٹالور آپ کی پھولی کا بیٹاجو آپ کا سُسرائی بھی ہے آپ کے ساتھ بدبخت آدمی ٹیں روسکتا۔''

ایعنی آگر آپ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی توان کی بد نمیبی میں کوئی شبہ نہ ہوگا اس لئے اپنے ہے۔ استے قریب آد میوں کوالسی بد بختی میں نہ ڈالئے ) تمر آپ نے فرمایا۔

" بجھے ان دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمال تک میرے چیا کے بیٹے لیجنی ابوسفیان کا تعلق ہے تواس نے میری ہتک عزت کی ہے۔ اور جمال تک میرے پھولی کے بیٹے اور سسر الی بھائی لیجنی اُم سلمہ کے بھائی عبد اللہ کامعاملہ ہے توبیدوہی فنص ہے جس نے میں ججھے سخت نازیبابا تیں کی تھیں۔ ا"

عبدالله في على ايك دفعه آنخضرت على كوجمثلات بوع كما تعل

"خدا کی قشم میں اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لاؤں گاجب تک کہ تم آسان میں سیر حمی لگا کر اس پر چڑھواور جیں حمہیں چڑھتے دیکھآر ہوں پھر تم وہاں ہے ایک دستاد بزلور چار فرشنوں کو لے کر آؤجو اس بات کی گواہی دیں کہ حمہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجا ہے۔!"

جذبهٔ صادق اور تا نیر ..... آخر کلام تک جس کی تفصیل پیچے گزر چکی ہے۔

غرض رسول الله عظی نے ابوسفیان کو باریابی کی اجازت دیے ہے منع فرمادیا۔ ابوسفیان کے ساتھ کا ایک بیٹا بھی تھا۔ آنخضرت تھی کے اس انکار پر ابوسفیان نے کہا۔

"خدا کی قتم! یا تو آنخضرت منطقہ بھے باریانی کی اجازت دے دیں درنہ میں اپنے اس بچہ کاہاتھ پکڑ کر اس روئے ذمین پر کہیں بھی اسی جگہ نکل جاؤل گا جمال ہم دونوں بھو کے پیاہے مرجا کیں گے۔"

آ تخضرت الله کوجب ابوسفیان کاریہ جملہ پنچاتو آپ کوان پرر تم آگیااور ان کو عاضر ہونے کی اجازت دے دی چنانچہ وہ آپ کے سامنے عاضر ہو کر مسلمان ہوگئے۔ آنخضرت علی نے ان دونوں کے اسلام کو قبول فریالہ ا

قر آئی مکالمہ ..... ایک قول ہے کہ حضرت علی نے ابوسفیان سے کہا تھا کہ آنخضرت بھی کے سامنے آپ کے بائے ان سے کیے ہے اور جس کو حق تعالیٰ نے قر آن پاک میں نقل فرملاہے کہ

رَمْ ، رَنْ اللهِ لَقَدْ اللّهُ عَلَيْناً وإنْ تُحَا لَخُوطِنِينَ لَآيةٍ بِاللهُ ورُولِوسفٌ عُوالِهِ آيت اا

اس میں خطاوار تھے۔

کیونکہ ویسے کوئی شخص کتنے بھی اچھے انداز میں کے آپراضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ابوسفیان نے یمی جملہ عرض کیا تو آنخضرت ﷺ نے (بھی جواب میں حضرت یوسٹ کا جملہ بن )ارشاد فرمایا (جس کو قر آن یاک میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ) آنخضرت علی نے یہ آیت جواب میں پڑھی۔

قَالَ لَاتَنْزِيبَ عَلَيْكُمْ الْبَوْمَ مِيغَفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَارْحَمُ الرَّاحِبِينَ \_ الآبيبِ ١٣ \_سورا الوسف ع ا\_ آيت ٩٢ ترجمه: يوسف نے فرمايا \_ كه تم ير آج كوئى الزام نهيں الله تعالیٰ تمهار اقصور معاف كر \_ اور وہ سب

مربانول ہے زیادہ مسربال ہے۔

جنت کی بشار سے اس کے بعد ابو سفیان شرم کی دجہ ہے کہی آنخضرت بھی کے سامنے سر نہیں اٹھاتے سے کیونکہ انہوں نے تقریبا ہیں سال تک آپ کی دشمنی کی تھی اور آپ کی شان میں نازیبا شعر پڑھتے رہے تھے آنخضرت بھی کے فلاف جنگوں میں بھی دہ کہی ہیجیے نہیں رہے۔ گراب ان کے مسلمان ہوجانے کے بعد آخضرت بھی ان سے محبت فرمانے لگے تھے اور ان کے لئے جنت کی شماوت دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میر کی تمناہے کہ یہ حمزہ کے جانشیں ثابت ہول۔ ایک دن آنخضرت بھی ہے نان سے فرمایا۔

یزی حاجت پوری ہوجانے کے بعد چھوٹی حاجت کی پرواہ نمیں کی جاتی۔ایک روایت کے مطالق آپ نے یوں فرمایا تھاکہ ۔ابوسفیان تمہاری مثال السی ہی ہے جیسے وہ کہاوت ہے کہ۔ آومی باقی حاجوں کی پرواہ نمیس

كياكرتا\_!"

اس سفر بین روزول کی مشقت .....اس سفر کے دوران رسول الله علی روز کے رکھتے رہے اور آپ کے ساتھ سب لوگوں نے بھی رکھے۔ کدید کے مقام پر پہنچ کر آپ نے روز وافطار کیا۔ یہ کدید عسفان اور قدید کے در میان ایک جگہ کانام ہے۔ اس لفظ بیس ک پر ذیر ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ نے عسفان کے مقام پر افطار کیا تھا اور ایک قول کے مطابق قدید کے مقام پر افطار کیا تھا گر ان می آول کے مطابق قدید کے مقام پر افطار کیا تھا گر ان تمام اقوال سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ سب جگہ پاس پاس ہی ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے آئی نے ان تمام مقامات پر افطار کیا ہو لیعنی پھھ کھایا بیا ہواور لوگوں نے جمال آپ کو کھاتے ہے۔ کہا انہوں نے ای کے مطابق روایت بیان کر وی (کیونکہ یہ سفر ر مضان کے ممینہ میں ہور ہاتھا)

ایک دوایت میں ہے کہ رسول اللہ میں ہے کہ دسول اللہ میں ہے۔ دوانہ ہو کر جب ایک مقام پر بہنچ جس کانام صلعمل ہے تو آپ نے حضرت ذبیر ابن عوام کو دو صحابہ کے ایک دستہ کے ساتھ آگے آگے روانہ کیا اور پھر آ گے ضرت ذبیر ابن عوام کو دو صحابہ کے ایک دستہ کے ساتھ آگے آگے روانہ کیا اور پھر آ گے ضرت میں ہے اعلان کیا گیا کہ جو شخص روزہ رکھنا جا ہے دہ افطار کرنا چاہے دہ افطار کرنا چاہے دہ افطار کرنا چاہے دہ افظار کے انہائے کہ جب آپ نے مدینہ سے کونے کیا تو آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے دہ رکھ سکتا ہے۔

اس سفریس بعض او قات آنخضرت ﷺ پر بیاس کاا تناشدید غلبہ ہواکہ آپ کواپنے سر اور چرے پر بانی چھڑ کنا پڑا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ بیاس کی شدّت اور روزے کی خطکی کی وجہ سے آپ کواپنے سر اور چر ہ مبارک بریار ٹی ڈالٹا پڑا۔

جہاد کے پیش نظر روزول میں رخصت ..... ایک ردایت میں ہے کہ جب آنخضرت علی کھید کے

مقام پر پنچ تو آپ کو معلوم ہواکہ لوگول کو روزول کی دجہ سے سخت مشلت اور تکلیف ہور بی ہے اور وہ سخت حیر ان و پریشان ہیں (واشح رہے کہ آنخضرت کے گئے کی طرف سے روزہ افطار کر دینے کی اجازت ہو چکی تھی) چنانچہ عمر کی نماذ کے بعد آنخضرت کے آپ سواری پراٹھے اور آپ نے پانی کا بھر اہواا کی بر تن منگایا۔ ایک قول ہے کہ اس بر تن میں دودھ بھر اہوا تھا۔ آپ نے وہ پی لیا۔ آپ کے برابرا کی شخص موجود تھا آپ نے باتی پانی اس کو دیاور اس نے بھی بی لیا۔ اس واقعہ پر آنخضرت کے شخص موجود تھا آپ نے باتی پانی اس کو دیاوراس نے بھی بی لیا۔ اس واقعہ پر آنخضرت کے شکل سے عرض کیا گیا کہ پچھے لوگوں کا توروزہ ہے۔

"وه لوگ نافر مان لور گنامگار بین\_!"

کیونکہ انہول نے افطار کرنے کے متعلق آنخضرت ﷺ کا تھم نہیں ماناس کے کہ افطار کراد ہے ہے۔ آپ کا منشاء یہ تفاکہ لوگول میں دشمن سے مقابلے کی طافت وہمت پریرا ہو۔ کیونکہ جب صحابہ و شمن کے قریب بنے تور سول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا۔

"تم لوگ ایند تمن کے زدیک مین گئے ہو لورا سے میں افظار کر دیاطافت کا سبب ہوگا۔!" قبا کل میں پر چیو نکی تقسیم ..... چنانچہ اس کے بعد آنخضرت ﷺ روزے افظار کرتے رہے یہاں تک کہ ر مضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ادھر قدید کے مقام پر پہنچ کر آنخضرت ﷺ نے جنگی پر جم یعنی لواء اور رایات تیاد کئے اور میہ پر جم مختلف قبائل کے حوالے فرمائے۔

قرلیش کی ہے خبری .... اس کے بعد آپ آ گے روائہ ہوئے یمال تک کہ مر ظهر ان کے مقام پر پہنچ اس جگہ کو اب بطن مر و کما جاتا ہے۔ یمال آپ عشاء کے وقت پہنچ تھے۔ آنخضرت ﷺ نے قرلیش کی بے خبری کے لئے جو دعا فرمائی تھی حق تعالی نے اسے قبول فرمالیا تھا اور قرلیش آنخضرت ﷺ کے کوئے سے بالکل بے خبر رہے اور انہیں آپ کے وہال چہنچ کا پہتہ نہیں چلا۔ یعنی آنخضرت ﷺ لور صحابہ کے اسے عظیم الشان لشکر کی روائی کا اب تک انہیں کھے بھی علم نہیں تھا (کہ آپ قرلیش کو ان کی بد عمدی اور دعا بازی کی سر او بے کے لئے روائی کا اب تک انہیں کھے بھی علم نہیں تھا (کہ آپ قرلیش کو ان کی بد عمدی اور دعا بازی کی سر او بے کے لئے روائی کا اب تک انہیں کھی علم نہیں تھا (کہ آپ قرلیش کو ان کی بد عمدی اور دعا بازی کی سر او بے کے لئے روائی کا اب تک انہیں کھی میں اور بیا تھا کہ انہیں کے ایک کے ایک کے لئے دیں کو ان کی بد عمدی اور دعا بازی کی سر او بیا کے لئے دولئے جیں)

مرظہران کے مقام پر رات کے وقت پہنچ کر مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چو نکہ دس بارہ ہزار آدمی تنے اس لئے اتنی بی جگہوں پر آگ جل رہی تھی۔اس وقت لشکر کی طلامہ گردی بور پہر ہواری کی خدمت حضر ت عمر فاروق "کے سپر دکی گئی (جواکیک دستہ کے ساتھ گرد آوری کر رہے تھے)

عباس کی ہجرت اور راہ میں طاقات اس اسے پہلے دھرت عباس ابن عبد المطلب اپنے گھر والوں سست کے سے ہجرت کر کے دینے کورولنہ ہو چکے تنے تاکہ آنخضرت کے پاس پہنچ کر مسلمان ہوجا ہیں۔ مراد ہے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کر دیں۔ یمال تک کہ جمفہ کے مقام پر۔ اور ایک قول کے مطابق ذی الحدیثہ کے مقام پر اان کی آنخضرت علی ہے ما قات ہوئی۔ حضرت عباس یہیں سے آنخضرت علی کے ساتھ کے کو والیس دوانہ ہوگئے اور یوی بچوں اور سامان کو حدیث ہیں جات خضرت عباس سے ملنے کے بعد ان سے فرمالد۔

"اے پیا۔ آپ کی یہ ہجرت ای طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے!"
اہل مکہ کے لئے عباس کا جذبہ ہمدروی ..... (کیونکہ عام طور پر لوگ کے میں قریش کے مظالم سے

تنگ آگر مدینے کو چجرت کرتے تھے اور اب آنخضرت تھی کھ فٹے کرنے کے لئے ہی تشریف لے جارہے تھے جس کے بعد چجرت کی ضرورت نہیں رہتی تھی ) حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس و قت کے والوں کے لئے میر ا دل رحم سے بھر گیا۔ چنانچہ انہوں نے آہ بھر کر کھا۔

" قریش کی اس منے پر افسوس ہے۔ خدا کی متم آگر قریش کے آنخضرت بھٹے کے پاس آگر امان طلب کرنے ہے پہلے رسول اللہ عظیم طاقت کے بل پر بھے میں داخل ہو گئے تو یہ قریش کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے داسطے

ہے۔ قریش کوامان طلمی کی ہدایت .....( یعنی قریش کی موجودہ حیثیت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیست دنا بود ہو جائے گی)

حضرت عبال کہتے ہیں کہ پھر میں آنخضرت عظی کے سفید ٹیجر پر سوار ہو گیاا یک روایت میں ہے بھی ہے کہ۔ یہ ٹیجر دحیہ کلبی نے رسول اللہ علی کو ہدیہ کیا تھا۔

حضرت عبال کہتے ہیں کہ میں اس خچر پر سوار ہو کر روانہ ہوااور اراک کے مقام پر پہنچااور اپنول میں سوچنے لگا کہ شاید بہال جھے کوئی دودھ والا یا اور کوئی شخص مل جائے جو کے جارہا ہو تا کہ دو قریش کو آنک خشرت پہلے ہی حاضر ہو کر آپ ہے آنکہ دواوگ آپ کے یہاں پہلے ہی حاضر ہو کر آپ ہے اس سے لیم

ابان طالب کرلیں۔
ابوسفیان ، بدیل اور حکیم خبرول کی ٹوہ میں ..... حفزت عباس کتے ہیں کہ ابھی میں سوج ہی رہا تھا کہ اچوسفیان اور بدیل ابن در قاء کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ یہ دونوں کے سے نکلے ہے اور اب واپس جارے تھے کہ جارے ہے ان کے ساتھ حکیم ابن حزام بھی تھے۔ اصل میں ابوسفیان اور حکیم ابن حزام ساتھ چلے تھے کہ انسیں بدیل مل کئے اور دہ بھی ان کے ساتھ ہوگئے۔ یہ لوگ آنخفرت بھی کے متعلق خبریں حاصل کرنے انسیں بدیل مل کئے اور دہ بھی ان کے ساتھ ہوگئے۔ یہ لوگ آنخفرت بھی کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لئے انگلے تھے اور ای جبتو میں تھے کہ کمیں سے پچھ خبر ملے کیو نکہ ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہوگیا تھا کہ آنخضرت بھی آن کے ساتھ مدینے سے کوج کیا ہے گربے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس طرف گئے ہیں۔ اس طرف گئے ہیں۔ سیر سے دمیاطی ہیں یہ الفاظ ہیں کہ قریش کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آنخضرت بھی ان کی طرف کوج فریا چکے ہیں۔ سیر سے دمیاطی ہیں یہ الفاظ ہیں کہ قریش نہیں ہو سکا تھا کہ آنخضرت بھی ان کی طرف کوج فریا جی

غرض قریش کوہر وقت ہی اندیشہ لور وحر کالگاہوا تھا کہ کہیں آنخضرت ﷺ ان کے خلاف جنگ اے کے خلاف جنگ کے لئے بھیجا۔ ساتھ ہی کے لئے بھیجا۔ ساتھ ہی کے لئے بھیجا۔ ساتھ ہی قریش نے ابوسفیان این حرب کو خبریں معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ ساتھ ہی قریش نے ابوسفیان ہے کہا۔

"أكر تمهيس محريظ في ما كمي توان عي مارے لئے نمان حاصل كرنا۔!"

لشكر اور آگ د كي كر كهر ابهث ..... چنانچه ابوسفيان اى سلسله بين نكلا بوا تقار اب اچانک اس كو گهوژول كى تاپول كى آدازجو آئى تووه گهر آگيا ـ اد هر اس نے سامنے ہزاروں جگهول پر آگ جلتے ديكھى تووه كہنے لگا۔ تاپول كى آدازجو آئى تووه گھبر آگيا ـ اد هر اس نے سامنے ہزاروں جگهول پر آگ جلتے ديكھى تووه كہنے لگا۔ " ميں نے آج كى رات جيسى آگ بھى نہيں ديكھى تقى اور نہ بى اتابرا الشكر بھى ديكھا تھا يہ تواتى آگ

> ہے جمنی عرف کے دل حالی جلاتے ہیں۔!" ادھر بدیل ابن در قاء کر رہاتھا۔

"خدای فتم بیری خزاعہ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آگ بھڑ کار تھی ہے۔!" اس پر ابوسفیان نے کہا۔

" نوزاعه كياس التابر الشكر اورائے آدمي كمال بيل كه دواتي آك لگاسكيس\_!"

ایک روایت کے مطابق میہ بات کہ بیالوگ بن فزاعہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ بدیل کے علاوہ دوسر ب شخص نے کہی تھی اور بدیل نے بیہ کہا تھا کہ بن فزاعہ کے پاس اتنا بڑا لشکر کہال سے آیا کہ دو اتنی زیادہ آگ جلا سکیل۔ یہی بات در ست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بدیل خود بن فزاعہ میں سے تھے۔

عَبِاسَ أُورُ الوسفيان ..... غرض حضرت عباس كتے بيں كہ بيں نے يا تيں سنيں تو ابوسفيان كى آواز پہچان كى۔ ابوسفيان كى آواز پہچان كى۔ ابوسفيان حضرت عباس كتے بيں كہ بيں كہ بيں كہ بيں كے اس وقت ابوسفيان كو ابوحنظلہ كہ كر آواز دى۔ اس نے ميرى آواز پہچان كی اور كما۔ كون ابوالفصل بيں نے كما ہاں۔ ابوسفيان نے كما۔ كما۔ تم پر مير بيان ہول تم كمال۔ بين نے كما۔

" فدا کی قتم بیر رسول اللہ عظی ایساز بردست لشکر لے کر تمهادے مقابلے کے لئے آمکے ہیں کہ تمہادے لئے کوئی فرار کاراستہ باقی نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت عباس کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ علی وسی میں میں اللہ علی وسی کے ایسا کہ اور ہوئے ہیں۔ ا"

يد سنة بى ابوسفيان ممر المحد اور كن لك\_

"آہ اب قریش کیا ہوگا۔خدا کی قتم تم پر میر ے مال باپ قربان ہوں کوئی تدبیر ہٹلاؤ۔" ابوسفیان کو آنخضر تے علیقے کے باس چلنے کا مشورہ ..... حضرت عباس کیتے ہیں۔ میں نے کہا۔ "خدا کی قتم آگر آنخضرت علیقے نے تم پر قابو پالیا تیخی تم پکڑے گئے تو تمہار اسر قلم کرادیں مے اس لئے بمتر رہے کہ عاجزی کے ساتھ اس خچر پر سوار ہو کر چلو تاکہ میں تمہیں آنخضرت علیقے کی خدمت میں لے جاؤں اور آپ سے تمہاری جال بخش کر الوں۔!"

عمر فاروق نظا بوسفیان کی فکر میں ..... چنانچہ ابوسفیان فور آہی میرے پیچھے میرے ٹچر پر سوار ہو گیااور اس کے دونول سائنمی دہیں ہے۔الیس لوٹ تھے۔

اب میں ابو سفیان کو لے کر چلااور کشکر میں مسلمانوں کی جس آگ کے پاس سے بھی گزرا تولوگ ایک دوسر ہے سے میر سے بارے میں پوچھتے کہ یہ کون جی کیو نکہ دور سول اللہ عظی کے فچر کو بہچائے تھے جس پر میں سوار تھا۔ لوگ بتلاتے کہ بیدر سول اللہ عظی کے بچا ہیں اور آنخضرت عظی کے فچر پر سوار جیل۔
موار تھا۔ لوگ بتلاتے کہ بیدر سول اللہ عظی کے بچا ہیں اور آنخضرت عظی کے بچر پر سوار جیل۔
آخر میں اس آگ کے پاس گزراجو حضرت عمر فاروق شنے جلار کھی تھی انہوں نے بچھے دیکھتے ہی پوچھا کون ہے۔ ساتھ ہی وہ اوسفیان کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے

"کون ۔خداکاد شمن ابوسفیان۔خداکا شکر ہے کہ اس نے بغیر کمی معامدے اور قول و قرار کے سکھے گر فآر کرادیا۔!"

اس کے بعدوہ بھا گتے ہوئے رسول اللہ علی کی طرف روانہ ہوئے۔ بیں نے بید کیما تو جلدی ہے خچر کوایز لگائی اور ان سے آگے نکل میااور آنخضرت علی کے خیمے پر بہنچ کر جلدی ہے خچر ہے اترار پھر جیسے ہی میں ر سول الله ﷺ کے خیمے میں داخل ہوا میرے بیجھے عمر فاروق "مجنی داخل ہوئے اور آتخضرت ملک ہے۔ کہنے لگے۔

"یارسول الله! بید دستمن خداابوسفیان ہے جس پر الله تعالیٰ نے بغیر کسی معاہدہ اور قول و قرار کے ہمیں قابو عطافر مادیا ہے لہذا بھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گرون مارووں۔!"

عباس کی ابوسفیان کو امان .....حضرت عباس کیتے ہیں ای وقت میں نے آپ ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ ایس اس کو ہناہ اور امان دے چکا ہول۔

غالبًا حضرت عبائ اور حضرت عمر فاروق کو آنخضرت علی کے اس ارشاد کاعلم نہیں تھاجو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ یمال حمیس کچھ مشر کبین ملیس کے آگر ان میں ابوسغیان بھی ہو تواس کو قبل مت کرنا۔ مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ یمال حمیس کچھ مشر کبین ملیس کے آگر ان میں ابوسغیان بھی ہو تواس کو قبل مت کرنا۔ بسر حال آگر آنخضرت علیج کا یہ ارشاد صحیح ہے توشاید ان دونوں حضر ات کواس کاعلم نہیں تھا۔ حضرت عبائ کہتے ہیں کہ بھر میں رسول اللہ علیج کے بالکل قریب بیٹھالور آپ علیج کا مر مبارک بجڑ

معرف من من من من من المديم من المعرف الله عليه المن الله عليه المن الله الله الله الله الله المن الله الله الل المن لكا\_

"خدا کی قتم آن رات میرے کوئی فخص اس کے بچاؤ کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔!" عمر اور عباس کا مکالمہ ِ .....اد ھر حضرت عمر" تکوار لئے (تیار کھڑے تھے اور )ابوسفیان کے متعلق آنخضرت ﷺ کے اشارہ کے منتظر تھے۔ آخر میں نے عمر فاروق "ے کہا۔

"عمر ذراصبر کرد\_خدا کی قشم اگر ابوسفیان بنی عدی این کعب لینی تمهارے خاندان سے ہو تا تو تم ہر گز ایسانہ کہتے عمر تم جانتے ہو کہ بیر بنی عبد مناف میں ہے ہاس لئے اس کو قتل کرناچاہتے ہو!" دعتہ ہے عرش ذکہ ا

" فھرو عباس۔ فداکی قتم جس دن تم مسلمان ہوئے تو تمہار ااسلام میرے نزدیک (اپنے باپ ) خطاب کے اسلام سے بھی زیادہ عزیز تھا آگروہ مسلمان ہوجاتے اور میں ایساصر ف اس لئے سجھتا ہوں کہ ججھے معلوم ہے رسول اللہ علی کے نزدیک تمہار ااسلام خطاب کے اسلام سے ذیادہ محبوب ہے آگروہ مسلمان ہوتے۔!" اسی دفت رسول اللہ علی نے حضرت عباس ہے فرمایا۔

"عباس-ابوسفیان کوایئے نہے میں لے جاؤادر منے کوانہیں میرے یاس لے کر آنا۔"

عمر بخاری میں جو تفصیل ہے وہ یہ کہ اس رات مسلم کشکر کے جو پہرہ دار ہے (انہوں نے ابوسفیان اور ان کے رانہوں نے ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو بکڑ لیا تھااور پھر دہ ان کو لے کر آنخضرت بھانے کی خدمت میں آئے (بینی ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو لائے ) آپ کے یاس آکر یہ لوگ مسلمان ہوگئے۔

بعض علماء نے ان دونوں روا بیوں کے در میان اس طرح موافقت پیدائی ہے کہ حضرت عبائ نے ان لوگوں کو پسر و دار دن سے بی حاصل کیا تھا۔ چنانچہ اسی بات کی تائید علامہ این عقبہ کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ جب پسرہ داروں نے ابوسفیان ابن حرب اور ان کے دونوں ساتھیوں کو پکڑا تو انہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب لل گئے۔ انہوں نے ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو امان دے دی پھروہ ابوسفیان کو آنخضرت علاقہ کے یاس نے کہا تھا۔ کے یاس نے کہا تھی اس کے دونوں ساتھی بعد میں آئے۔

ایک روایت میں یول ہے کہ ان لو کول کو انصار یول کی ایک جماعت نے پڑا تھا جنہیں رسول اللہ عظافہ

نے جاسوس کے طور پر آگے بھیجا تھا۔ ابوسفیان دغیرہ نے ان لوگول کو دیکھا تو ان کے او نٹول کی مہاریں پکڑ کر پوچھاکہ تم کون لوگ ہو۔ انہوں نے کہاہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ہیں جو بیس سامنے موجود ہیں۔ ابوسفیان نے کہا۔

"تم نے مجھی استے بڑے لشکر کے متعلق سناہے جو یوں ایک قوم پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔!"

اس کے بعد بیان انساری مسلمان ان انوگوں کو بکڑ کر حضر ت عمر فاردق کے پاس لائے جو اس رات لشکر
کی طلابہ کردی اور پسرہ پر شخے جیسا کہ بیان ہوا۔ انہوں نے حضر ت عمر کے کماکہ ہم آپ کے پاس کچھ کے والوں
کو بکڑ کر لائے ہیں۔ حضر ت عمر ہنس کر کہنے گئے۔

"أكرتم ابوسفيان كو پكر كرمير إي ال تو توايك بات بهي تقي-!"

انہوں نے کہاخدا کی قتم ہم ابوسفیان کو ہی لے کر آئے ہیں۔حضرت عمر نے کہا کہ بھرا ہے روکے رکھو چنانجدانہوں نے صبح تک ابوسفیان کورو کے رکھااور اگلی صبح انہیں آنخضرت ﷺ کے پاس لے کر گئے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

الشكريين نمازكی مکيل اور ابوسفيان کی گھير اہث....اس ردايت ميں جواشكال ہے وہ ظاہر ہے كيونكه اس ميں اور گذشته ردايت ميں موافقت پيداكر تی مشكل ہے۔

غرض حفرت عبال کے جیں کہ جب رسول اللہ علی ہے جے سے فرمایا کہ عباس ان کو اپنے خیمے پر لے جاؤ۔ تو میں ابوسفیان کو لے کر آگیا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی کے ساتھ نماز کے لئے دوڑتے لگے۔ ابوسفیان لشکر میں ہما ہمی و کچھ کر گھبر اسکتے اور حضرت عبائ ہے پوچھنے لگے کہ ابوالفصل سے کیا ہور ہاہے۔ انہوں نے کمالوگ نماذ کو جارہے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوسفیان نے کہا یہ لوگ کیوں دوڑر ہے ہیں کیا میرے بارے ہیں کوئی تھم وے دیا گیاہے۔ حضرت عباس نے کہا نہیں بلکہ لوگ نماذ کے لئے جارہے ہیں۔ پھر ابوسفیان نے دیکھا کہ لوگ رسول انڈ علی کی وضو کاپانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت علی رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں اور آپ مجدہ کرتے ہیں تولوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آخر ابوسفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس! محمد علی جمع تھی دیتے ہیں لوگ فور آاس کی تقیل کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے دار ہے۔

"بال-آگر آنخضرت ﷺ ان لوگول کو کھانے پینے ہے بھی روک دیں توبیہ اس تھم پر بھی عمل کریں

ابوسفیان نے کہا۔

" میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھانہ کسرائے قارس اور نہ قیمر روم اور نہ ہی بنی اصفر کا الدشاہ میں ا"

ابوسفیان سے بی سے گفتگو .... اس کے بعد ابوسفیان نے عباس سے کہا کہ محمد ﷺ سے اپی قوم یعنی قریش کے متعلق بات کروکہ آیاان کے لئے ان کے پاس معانی کا کوئی گوشہ ہے۔ چنانچہ حضر ت عباس ابوسفیان کوساتھ لے کررسول اللہ ﷺ کے پاس پنچے۔ آپ نے ابوسفیان کود کھے کر فرملیا۔

"ابوسفیان\_افسوس ہے کیاتمہارے لئے انجی وہ وقت شمین آیا کہ تم لا الد الا الله کی محواهی دو۔!" ابوسفیان نے کہا۔

" آپ پر میرے ملا اباب قربان ہوں۔ آپ حقیقت میں بے انتماثر بیف ومعزز لور رشتہ داروں کی خبر کیری کرنے دالے ہیں۔اگر اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی دومر ی شریک ہو تا تو یقیبتا" آج ہمارے کام آتا۔ (لور میں اس سے مدد مانگتا)۔!"

و عوت اسلام اور ابوسفیان کاتر دو ..... آپ نے فرمایا که ابوسفیان تم پر افسوس ہے کیاا بھی وفت نہیں آیا کہ تم میری نبوت در سالت کی گوائی دو۔ابوسفیان نے کما۔

" آپ پر میر ہے مال باپ قربان ہوں۔ غدا کی قتم بات تو یمی ہے مگر میر ہے ول میں انجمی تک اس بارے میں پچھ تر در داور انچکچاہٹ ہے۔!"

ایک دوایت میں ہے کہ ابو سفیان کے ساتھ بدیل این ور قاء اور تھم این خزام واپس نہیں گئے تھے بلکہ حضرت علی اس دونوں کو بھی آنخضرت علیہ کے پاس لے کر آئے تھے اور انہوں نے آنخضرت علیہ کو من کیا تھاکہ یار سول اللہ علیہ یہ ابو سفیان ، تھیم ابن حزام اور بدیل ابن ور قاء آئے ہیں جنہیں میں نے بناہ دے وی ہو اللہ علیہ یہ بہت کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اندر آگئے اور رات کے بیشتر جھے میں آپ کے پاس ہی رہے۔ آنخضرت علیہ ان سے محلوم کر تے رہے۔ اور یہ کھر آپ نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہاہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعلی خریں کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا یہ گواہی دو کہ میں خداکار سول ہوں۔ بدیل ابن ور قاء اور تھیم ابن حزام نے فور آہی اس بات کی شمادت بھی دے دی گر ابو سفیان نے کہا میں یہ بات نہیں جانتا خداکی حتم ابنی حزام نے فور آہی اس بات کی شمادت بھی دے دی گر ابو سفیان نے کہا میں یہ بات نہیں جانتا خداکی حتم ابھی دل ہیں اس بارے ہیں کچھ شہ باقی ہے لبذ الیں اس شمادت کو بعد کے لئے چھوڑ تا ہوں۔

۔ کتاب اسد الغابہ میں یوں ہے کہ جس رات ر سول اللہ ﷺ فتح مکہ کے سفر میں مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ میں قریش کے جارا بسے آدمی میں جنہیں کفر وشرک سے رغبت نہیں البنۃ اسلام سے دہ نوگ دلچیں رکھتے ہیں۔ دہ نوگ عمّاب این اسید ، جبیر این مطعم ، تھیم این حزام اور سمیل ابن عمر وہیں۔

اس روایت ہے وہ باتی تینوں آدمی مسلمان ہوئے جن کے نام ان کے ساتھ ذکر کئے گئے تھے۔ گر بعض علماء نے کہا ہے کہ جیسے وہ باتی تینوں آدمی مسلمان ہوئے جن کے نام ان کے ساتھ ذکر کئے گئے تھے۔ گر بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت جبیر معاہدہ صدیب کے بعد ہی یعنی فتح کہ ہے کافی پہلے اسلام قبول کر بھے تھے۔ عصرت جیساں کا مشورہ اور ابوسفیان کا اسلام ..... غرض جب اس وقت بھی ابوسفیان نے آنخضرت تھے کی عیاس کا مشورہ اور ابوسفیان کا اسلام ..... غرض جب اس وقت بھی ابوسفیان نے آنخضرت تھے کی

نبوت میں شک وشبہ کا ظہار کیا توحضرت عباس نے ان سے کہا۔

"ابوسفیان تیر ابراہو۔ مسلمان ہو جاادر اس سے پہلے کہ تیری گردن ماردی جائے ہے گواہی دے دے کہ انڈ کے سواکوئی معبود نہیں اور بید کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔!" ایوسفیان کو عزیٰ کی فکر ..... چنانچہ ابوسفیان نے فور آحق و صدافت کی بیہ شمادت دے دی اور مسلمان ہوگئے۔

عبدابن حميد في لكعاب كه جب رسول الله ين في ابوسفيان كواسلام كى وعوت وى توانهول في

آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ پھر میں عزیٰ کا کیا کروں گا۔ حضرت عمر اس وقت آنخضرت ﷺ کے قبۃ کے جیجے تھے انہوں نے بیات سن لی اورو ہیں سے پکار کر کھاکہ اس پر پیافانہ کرویتا۔ ابوسفیان نے بگڑ کر کھا۔
جیجے تھے انہوں نے یہ بایر اہو۔ تم بڑے گندے آدمی ہو۔ جھے تم میرے پچیا کے بیٹے بینی آنخضرت ﷺ سے ہی

مات كرنے دو!"

آبوسفیان کو آمیہ کی پیشین کوئی .....اس دافعہ ہے امیہ این ابی صلت کی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی کتابوں میں پڑھاکر تا تھا کہ ہمارے قبیلے میں ایک نبی ظاہر ہوگا میں اس دقت یہ سجھتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ نبی خود میں ہی ہول گا۔ گر بھر جب اہل علم ہے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ نبی عبد مناف میں سوائے نتبہ میں ہے ہوگا۔ اب میں نے بنی عبد مناف میں نظر دوڑائی تواس عظیم منصب کے لئے مجھے ان میں سوائے نتبہ ابین رہیعہ کے کوئی دوس افخص نظر نہ آیا مگر جب عتبہ چالیس سال کی عمر سے بھی گزر گیا اور اس پروی نازل نہ ہوئی تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ نبی کوئی اور شخص ہی ہوگا۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ ایک و فعہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گیاد استے میں میر اگز رامید این ابی صلت کے پاس سے ہوا۔ میں نے قداق اڑانے کے انداز میں اس سے کہا۔

"اميدده ني ظاہر موكياہے جس كى صفات تم بتلاياكرتے تھے۔!"

امیہ نے کہا کہ دہ یقینا سے اس کی اطاعت تبول کر نو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم خود اس کی پیردی کیوں نہیں کرتے۔امیہ نے کہا۔ پیردی کیوں نہیں کرتے۔امیہ نے کہا۔

"میں صرف اس کئے اس کی اطاعت نہیں کرتا کہ جھے ٹی ثقیف کی لڑکیوں سے شرم آتی ہے (جومیر ا نداق اڑا ئیں گی ) کیونکہ میں ان سے کماکرتا تھا کہ وہ نبی میں ہوں۔ اور اب وہ بید دیکھیں کہ میں نے خود بنی عبد مناف کے ایک لڑکے کی اطاعت اختیار کرنی ہے۔!"

اس کے بعد امیہ نے ابوسفیان سے کہا۔

"ابوسفیان! گویا میں حمیس دیکھ رہا ہوں کہ اگرتم نے اس بن کی مخالفت کی تو تھیس ایک بکری کی طرح رہیں و سی بائدھ کران کے سامنے ڈیٹ کیا جائے گااور دہ تمہارے بارے میں جیسا جا ہیں گے فیصلہ کریں گے (بعنی اس وقت تمہارے لئے سوائے ان کی اطاعت کے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا)۔"

اس روایت کو طبر انی نے اپنی مجم میں بیان کیا ہے۔

امیہ اور جانوروں کی بولیاں ۔۔۔۔ بعض علاء نے لکھاہے کہ یہ امیہ ابن ابی صلت بھی بھی جانوروں کی بولیاں سبجھ لیا کرتا تھا۔ ایک و فعہ یہ ایک اونٹ کے پاس سے گزراجس پر ایک عورت سوار تھی اور وہ اونٹ بار بار اپنی گردن اس عورت کی طرف تھماکر بلبلاﷺ تھا۔امیہ نے یہ دکھ کر کہا۔

"بیاونٹ کہ رہاہے کہ اس کے کواوے میں آیک نو کدار چیز ہے جواس کی کمر میں چیھے رہی ہے!" لوگوں نے فور آبی اس عورت کواونٹ پر سے اتار کر دیکھا تووا قعی کجادے میں ایک گانٹھ پڑی ہوئی تھی جواس اونٹ کی کمر میں چیھ رہی تھی (اور اس کی دجہ سے اونٹ تکلیف میں جتلاتھا۔ چنانچہ انہوں نے وہ گانٹھ کھول دی جس سے اونٹ کو آرام ہوا۔

بديل و حكيم كى أتخضرت علي التحضرات علي التعلق الله علي التعلق الله علي الله علي التعلق الت

"یار سول اللہ! آپ اپنے ساتھ نئے میل قتم کے لوگوں کو لائے ہیں جن میں ہے بہت ہے لوگ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں۔(لینی ہمیں بی پکڑلائے!)" یہ بڑنی ساتھ بینی نہیں۔

آ تخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"وہ لوگ بینی قریش کہیں زیادہ ظالم لور دعاباز ہیں۔ تم لوگوں نے صدیبیہ کامعاہدہ تو ژانور اللہ تعالیٰ کے حرم اور اس کی امان میں ہونے کے باوجود تم نے سر کشی لور زیادتی کر کے بنی کعب بیعنی بنی غزامہ پر چڑھائی کی!" مرم لور اس کی امان میں ہونے کے باوجود تم نے سر کشی لور زیادتی کر کے بنی کعب بیعنی بنی غزامہ پر چڑھائی کی!" بدیل ابن ور قاءنے یہ سن کر کہا۔

خدا کی تشم یار سول الله آپ نے تج فرمایا۔ان لو گول نے داقعی ہمارے ساتھ غداری کی۔خدا کی قشم آگر قریش کے لوگ ہمارے لور ہمارے دعمن کے در میان نہ آتے تودہ ہمیں اس قدر نقصال نہ پہنچا سکتے!" اس پر حکیم ابن حزام نے کہا۔

"یار سول الله عظی یا سمی سمی سمی اتھاکہ آپ اپنی تیاریاں اور جنگی تدبیریں بی ہوازن کے خلاف استعمال فرما کیں گے کیونکہ وہ رشتہ واری کے لحاظ ہے بھی دور کے ہیں اور آپ کے بدترین دشمن بھی ہیں۔ ا" آنخضرت سیجھی نے فرمایا۔

"میری آرزوہے کہ اللہ تعالیٰ بھے تئے کہ اور اس کے ذریعہ اسلام کی سربلندی اور ہوازن کی شکست اور ان کے مال واولاد پر قبضہ ایک ساتھ عطافر مائے۔!"

اس کے بعد آپ ہے ابوسفیان نے عرض کیا۔

ا بوسفیان کا خصوصی اعز از ..... "بار سول الله! لوگون میں امان اور جال بخشی کا اعلان کراد بیجئے کیا آپ کی رائے ہے کہ اگر قریش کے لوگ میسو ہو جا کیں اور ہاتھ روک لیں تودہ ان کو امان ہوگی۔۔"

آپ نے فرملیا۔ ہاں جس نے ہاتھ روک لیایا سے گھر کادر دازہ بند کر لیااس کوامان ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ ابوسفیان (چو نکہ برداسر وار ہے اس لئے) فخر کو پسند کر تا ہے اس لئے اس کے واسطے کوئی اعزاز کی بات فرماد ہجئے۔

آب نے قرمایا۔

"اچیا۔ جو شخص ابوسفیان کے گھر بیل بہنی جائے گااس کو امان ہے۔ جو شخص مبحد حرام میں واخل ہو جائے گااس کو بھی امان ہے ، جو شخص ابنے گھر کا دروازہ بند کر کا اس کو بھی امان ہے ، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گااس کو بھی امان ہے ، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کے گھر میں داخل ہو جائے گااس کو بھی امان ہے!"

حکیم ابن حزام ..... اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حکیم ابن حزام ان ہی لوگوں میں ہے ہیں جو فی کھ کے وقت مسلمان ہوئے اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ اس کے بعدوہ ہمیشہ اسلام پر قائم رہے۔ یہ جاہیت اور اسلام دونوں زمانوں میں قریش کے بلند مر تبدلوگوں میں شار ہوئے ہیں۔ انہوں نے جاہیت کے ذمانے میں ایک سو غلام آزاد کئے ہے اور کھر اسلام لانے کے بعد بھی ای قدر غلام آزاد کئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرتے کے بعد رجج کیا تو عرفات کے میدان میں ایک سونوجوان ان کے ساتھ ٹھمرے ہوئے جن کے گلوں میں کے بعد رجج کیا تو عرفات کے میدان میں ایک سونوجوان ان کے ساتھ ٹھمرے ہوئے ہیں جن کو حکیم این حزام نے اللہ کیلئے کے انہوں نے ان کے جھولیں ڈالی تھیں۔ نیز چانہ کیا۔ نیکر یہاں انہوں نے ایک سوفلی ڈالی تھیں۔ نیز کو حکیم این حزام نے اللہ کیلئے آزاد کیا۔ پھر یہاں انہوں نے ایک سوفلی ڈالی تھیں۔ نیز آزاد کیا۔ پھر یہاں انہوں نے ایک سوفلوں ذول کے جھولیں ڈالی تھیں۔ نیز آزاد کیا۔ پھر یہاں انہوں نے ایک سوفلوں نے ان کے جھولیں ڈالی تھیں۔ نیز آزاد کیا۔ پھر یہاں انہوں نے ایک سوفلوں نے ان کے جھولیں ڈالی تھیں۔ نیز

اعلان امان ..... پھرر سول اللہ ﷺ نے حضر ت ابور دیجہ کو ایک پرچم تیار کر کے عنامیت فرملیا یہ ابور دیجہ وہی میں جن کو آنخضرت ﷺ نے حضرت بلال کا بھائی بنایا تھا۔ ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے ان کویہ اعلان کرنے کا علم دیا کہ جو بخص ابور دیجہ کے جھنڈے تلے آجائے گااس کوامان ہے۔

یہ بات آپ نے اس وفت فرمانی جب ابوسفیان نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول الله ندمیر آکمر اتابرا ہے اور نہ مبحد حرام اتنی کشادہ ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی ساسکیں جوان کے طالب ہول۔ چنانجہ اس ر جب آ تخضرت علی نے ابور دی کے پرچم کے نیجے بھی امان کا اعلان فرمایا تو ابوسفیان نے کما۔ ہال اس میں

اس كے بعدر سول الله منطقة في حضرت عبال كو تكم دياكه ابوسفيان ،بديل ابن ورقاء البوسفيان كے سامنے طافت اسلام كا مظاہرہ..... اور حكيم ابن حزام كوروك ليں۔ بعض روايتوں ميں اس ذیل میں صرف ابوسفیان کا ذکر کیا گیا ہے جوان کے شرف اور بلند مرتبہ کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ مردار قوم تھے۔ غرض آپ نے حضرت عبال کو ابوسفیان کے متعلق روکنے کا تھم دیتے ہوئے فرملیا۔ "ان کودادی کے تک حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا کشکر وہاں سے گزرے تووہ اسے الحیمی

حصرت عباس كيتے بيں كه ميں نے ايسانى كيااور ابوسفيان كے سامنے سے تمام قبائل كزرتے دہے۔ ان کے سامنے سے جو قبیلہ بھی گزر تاوہ یمال بہنچ کر تین مرتبہ نعرہ تنمبیر بلند کر تا۔ ابوسفیان اس قبیلہ کود کھے کر ہوجھتے کہ عباس یہ کون ساقبیلہ ہے۔ میں ہتلا تا کہ رید نی سلیم ہیں۔ابوسفیان کہتے کہ بچھے نی سلیم سے کیاواسطہ تشکر اسلام ابوسفیان بررعب ..... سب ہے پہلے جو قبیلہ دہاں سے گزرا تعادہ بی سلیم کا تعالور اس میں حضرت خالد ابن ولید یکی نتھے۔ پھر کوئی دوسر اقبیلہ گزر تا توابوسفیان پوچھتے۔ عباس بیہ کون لوگ ہیں۔ میں کہتا یہ تی مزنیہ ہیں۔ وہ کہتے مجھے تی مزنیہ سے کیاداسطہ یمال تک کہ تمام قبائل گزر کئے اور ابوسفیان ہر گزرنے والے قبلے کے متعلق ہو چھتے رہے اور میں جب ہتلا تاکہ مدین فلال ہیں تووہ کہتے جھے ان سے کیاواسطہ۔ بعض علماء نے ان قبائل کے گزرنے کی تر تیب تفصیل سے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت خالد ابن ولید پی سلیم کو نے کر گزرے۔ یہ بی سلیم س پر چین اور ل پر ذیر کے ساتھ ہے۔

غرض ابوسفیان نے یو جماعباس ہے کون لوگ ہیں۔انہوں نے کما۔خالد ابن ولید ہیں۔ابوسفیان نے کها کیادہ نوجوان۔ انہوں نے کہاہاں۔ ابوسفیان نے یو چھااور ان کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایای سلیم ہیں۔ ابوسفیان نے وہی کما کہ جھے نی سلیم ہے کیا لیمادیتا۔ پھر ان کے چیمے حضرت زبیر این عوام پانچ سو مهاجرین اور نوجوانان عرب کو لئے ہوئے گزرے۔ابوسفیان نے بوجھایہ کون ہیں۔عیاس نے بتلیا کہ بیہ زبیر ہیں۔ ابوسفیان نے کماکیا تمہارے چیا کے بینے۔انہوں نے کماہاں۔اس کے بعدی غفارغ پر ذہر کے ساتھ۔ گزرے پھرین اسلم پھری کعب پھری مزنیہ پھری جہینہ پھری کنانہ اور پھری انتجع گزرے۔جب بی انتجع سامنے ے گزرے توابوسفیان نے حضرت عبال اے کما۔

" یہ عربول میں محد علی کے خلاف سب ہے زیادہ سخت لوگ تھے!"

حفرت عبال بي كما\_

الله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام داخل فرمادیا اور یہ الله تعالیٰ کا صلی داحسان ہے۔

آنحضر ت علیہ کی سر بلندی کا اعتر اف ..... آخر رسول الله تعلیہ اپنی سبز عمری کے ساتھ دہاں سے

گزرے چونکہ یہ لوگ لوہ میں غرق تھے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور عرب سیابی کو سبزی ہے تعبیر کرتے ہیں

جیسے سبزی کو سیابی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔اس لئے اس مکڑی کو سبز مکڑی کما گیا۔اس دیتے میں مهاجرین آور انصار دونوں شامل تھے چونکہ میہ سب آئن ہوش تھے اس لئے سوائے نوہے کے لباس کے جسم کا کوئی دھے۔ نظر

الصار دووں من سے پولکہ میہ سب اون پول سے اس سے سوائے تو ہے کے کیاں کے جہم کا وی حصہ تظر نہیں آتا تھا۔اس دستے میں ایک ہزار ذرہ پوش سے حصرت عمر اس دستے ہے کہتے جاتے ہے۔ ذرا آہتہ چلوتا کہ انگے لوگ پچیلوں سے مل کرر ہیں۔

> "خدا کی تشم ابو فضل ۔ آج تمها ہے بینیج کی مملکت بہت زبر دست ہو پیکی ہے۔!" میں نے کماا بوسفیان یہ سلطنت و حکومت نہیں ہے بلکہ نبوت در سالت ہے۔

قریش کے تخفظ کے لئے ابوسفیان کی پکار ..... ابوسفیان نے کما۔ ہاں یوں بی کہ لو۔ بھر میں نے اس سے کما کہ اپنی قوم کی بچانے کی فکر کرو۔ چنانچہ آنخضرت ملک جب اس کی قوم کے لوگوں کے پاس پنچے تو ابوسفیان نے پوری آوازے چلاکراپی قوم کے لوگوں ہے کما۔

"اے گروہ قرایش! یہ محمد ﷺ اپنا ہو لٹاک لشکر لے کر تمہارے سروں پر پینچے گئے ہیں اس لئے جو فخص اب ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گااس کو امان ہو گی!"

بیوی کا ابوسفیان پر غیظ و غضب ..... بید سنتی بی ابوسفیان کی بیوی بهنده بنت عتبه جو حصر ت امیر معاویه کی اس می شویر کی تالیسفیان کی بیوی بهنده بنت عتبه جو حصر ت امیر معاویه کی مال می شویر کی شویر کی بیل موثر کی اس سے مخاطب ہوئی جس کا مفہوم بیر تھا۔ مال می شویر کی جس کا مفہوم بیر تھا۔ "اس گذرے خبیث کو قبل کر ڈالو جس میں کوئی خیر نہیں ہے اور جود شمن کی صور ت دیکھتے بی ہر اسال

یہ ہے۔ ایک دوایت کے مطالِق ہندہ نے ابوسفیان کی داڑھی پکڑ کر تھینجی اور چنج کر کہا۔ "اے آل غالب ۔اس بڈھے بے وقوف کو قتل کر دو۔ کیاتم جنگ کر کے اپنی جانوں اور اسپے وطن کا زنمیں کرو گے۔!"

اس پر ابوسفیان نے بیوی کو جھٹر ک کر کہا۔

"تیراناس ہو۔ خاموش کے ساتھ گھر میں گھس جا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں ہے کہا۔
تم اس کی وجہ سے اپنی جانوں کے متعلق ہر گز وجو کہ میں نہ پڑجانا۔ محمہ ﷺ تمہارے خلاف ایسا عظیم لشکر لے کر
آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گااس کو امان ہے۔ ا
قر لیش کو بیناہ گا ہوں کی اطلاع ..... قریش یہ سن کر کہنے گئے کہ جھے پرخدا کی مار ہو کیا تیم اگھر ہم سب کے
لئے کا فی ہوجائے گا۔ اس وقت ابوسفیان نے کہا۔

جو مخص اپ گھر کا دروازہ بند کر لے گااس کو بھی امان ہے۔ اور جو مخص مسجد حرام میں داخل ہوجائے گااس کو بھی امان ہے ،اور جو شخص ہتھیار ڈال دے گااس کو بھی امان ہے۔ اور جو شخص سکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہوجائے گااس کو بھی امان ہے اور جو مخص ابور دیجہ کے جسنڈے تلے آجائے گااس کو بھی امان ہے۔!" یہ سنتے ہی اوگ دوڑ پڑے اور کچھ اپنے گھروں میں مکمس کئے اور کچھ مبجہ حرام میں داخل ہو گئے۔ فاقع ملہ صلح سے ہو کی یا جنگ ہے ۔۔۔۔۔اس تفصیل کے چیش نظریہ دلیل حاصل کی گئی ہے کہ مکہ معظمہ صلح کے ذریعہ کتے ہواہے طاقت کے بل پر اور ذیر دسی فتح نہیں ہوا۔ ہمارے شافعی فقہاء کا قول بھی بھی ہے مگر شوافع کے علادہ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ طاقت کے ذریعہ فتح ہواہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابوسفیان اور علیم ابن حزام مسلمان ہوگئے تو رسول اللہ علی ہے ابوسفیان کے ساتھ حکیم ابن حزام کے گھر ابوسفیان کے ساتھ حکیم کی جو بھی کے کی طرف بھیج ویا تھا اور ان سے فرمادیا تھا کہ جو شخص حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہوجائے گااس کو امان ہے۔ حکیم ابن حزام کا مکان کے کے ذیریں جھے میں تھا۔ اور جو شخص ابوسفیان کے کے دیریں جھے میں تھا۔ کویا بالائی اور ذیریس کے کے مالائی جھے میں تھا۔ کویا بالائی اور ذیریس دونوں حصول میں بناہ گائیں دیے دی گئیں)

ایک جماعت کے قبل کا تھی ۔۔۔۔ ساتھ ہی رسول اللہ عظافی نے قریش میں ایک جماعت کا استفاء کر کے ان کے قبل کا تھی جاری فرمادیا۔ یہ کُل محیارہ آدمی ہے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ یہ کُل دس آدمی ہے جن میں چھ مر د تھے اور چار عور تیں تھیں۔ آنخضرت عظافہ نے تھی دیا کہ آگر یہ لوگ کعبہ کا پروہ پکڑے ہوئے بھی ملیس تو ان کو فنل کر دیاجائے۔

ان لوگول بین ایک تو عبد الله این الی سرح تھے جو حفرت عثان این عفان کے رضائی بھائی تھے یہ شخص بی عام کے شہوار تھے اور قرایش کے اختائی معزز سر داروں بین سے تھے۔ بعد بین مسلمان ہوگئے تھے۔ ودسرے عبد الله این خطل تھا اور دواس کی داشتا کیں تھیں۔ تیسرے عکر مہ ابن ابو جہل تھے یہ بھی بعد بین مسلمان ہوگئے تھے۔ چو تھے حویرے ابن نفیل تھایا نجوال مقبس ابن حبابہ تھا۔ چھے ہمار این اسود تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ ساتویں کعب ابن ذہیر تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے تھیدہ بائت سعادان میں گئے۔ آٹھویں حر شابن ہاشام تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے اور ابو جمل کے حقیق بھائی تھے۔ نویں میں کا ہے۔ آٹھویں حر شابن ہاشام تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے اور ابو جمل کے حقیق بھائی تھے۔ نویں باندی تھیں ہو بئی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے اور اور حمل سے حقیق بھائی تھے۔ نویس باندی تھیں یہ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے اول حضر ت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زیات تھیں ہوئے ہے۔ کہ کی خورت حاطب ابن الی بلیعہ کا خط قریش کے پاس لار بی تھیں جس کی تنصیل خی مکہ کے شروع جی ہے کہ بی خورت حاطب ابن الی بلیعہ کی خطر قریش کے پاس لار بی تھیں جس کی تنصیل خی مکہ کے شروع جی بیان ہوئی ہے۔ اور گیار ہویں صفوان ابن امیہ تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ ان کے علاوہ ذبیر ابن الی اسلمی تھا۔ ابو سفیان کی بیوی بندہ بنت عتب تھی اور دشی ابن حرب تھے جو بحد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ ان کے علاوہ ذبیر ابن الی اسلمی تھا۔ ابو سفیان کی بیوی بندہ بنت عتب تھی اور دشی ابن حرب تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ ان کے علاوہ ذبیر ابن الی اسلمی تھا۔ ابو سفیان کی بیوی بندہ بنت عتب تھی اور دشی ابن حرب تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔

سعد ابن عبادہ "کا جذباتی اعلان ..... ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ "انصار کے سربراہ تھے اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ علی کا دیا ہوا پر تم تھا۔ جب بیدا ہے دستہ کے ساتھ وادی کے اس دہانے ہے گزرے جمال ابوسفیان کو میں رسول اللہ علی کو گزرتے دکھے رہے تھے تو ابوسفیان نے حضرت عبال ہے بو چھا کہ یہ کون لوگ جیں۔ انہول نے بتلایا کہ بیدانساری حضرات ہیں جن کے سربراہ سعد ابن عبادہ ہیں اور ان کے پاس رسول اللہ علی کا دیا ہوا پر جم ہے۔ پھر جب حضرت سعد ابن عباد الله میں میں قبل و قبل طال ہوگا۔ ایک روایت ابوسفیان کے سامنے سے گزرے تو کھنے لگے۔

"ابوسفیان۔ آج کا دن جنگ و خول ریزی کا دن ہے آج حرم میں قبل و قبال طال ہوگا۔ ایک روایت

میں یہ الفاظ میں کہ۔ آخ کعبہ میں بھی خول ریزی طلال ہو گی کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے قریش کو ذلیل در سوا کر دیا ہے۔!"

ابوسفیان کاخوف اور آنخصرت علیہ سے قریاد .....اس کے بعدر سول اللہ علیہ وہاں تشریف لائے۔

بعض محابہ نے کماکہ ہم نے آپ کو حضرت زبیر کے ساتھ ویکھا۔ غرض جب آپ ابوسفیان کے سامنے سے
گزرنے لگے توابوسفیان نے یکاد کر کما۔

"یار سول اللہ! کیا آپ نے اپنی قوم کے قل کا تھم وے دیا ہے۔ کیو نکد سعد اور ان کے ساتھی ابھی جب ہمارے سامنے گزرے تو یہ کمہ رہے تھے کہ وہ ہم لوگوں کو قبل کریں گے وہ یہ دعویٰ کررہے ہیں کہ آج کا ون جنگ اور خول ریزی کا دن ہے۔ آج حرم میں قبل و قبال طلال ہو گیا ہے اور اللہ نے قریش کو ڈیل وخوار کر دیا ہے۔ میں آپ کو آپ کی قوم کے لئے اللہ کا واسط دیتا ہول۔

آپ سب سے زیادہ شریف انسان ہیں اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں۔!" عثمان و عبد الرحمٰن کا اندیشہ نسسہ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا۔

یار سول الله! اگر سعد کو قریش پر قابوحاصل ہوجائے توہم ان کی طرف ہے مطمئن نہیں ہیں!" آنخضرت علیہ کی طرف ہے سعد کی تردید ..... آپ نے ابوسفیان ہے فرملیا۔

"ابوسفیان! سعد نے غلط کہا۔ آئ کادن رحم وہدر وی کادن ہے۔ آج کے ون اللہ تعالیٰ نے قریش کو عزت وسر بلندی عطافر مادی ہے!۔ ایک روایت میں بیہ الفاظ میں کہ۔ آج کادن اللہ نے کعبہ کی حرمت و تفتریس کا دن بنایا ہے۔ آج کعبہ کو نیا غلاف بہنایا جائےگا۔!"

سعدے لے کریر جم فیس این سعد کو .....اس کے بعدر سول اللہ علی نے دھڑت علی کو سعد این عباد کے پاس بھیجالور علم دیا کہ (سزاکے طور پر )ان سے پوچم واپس لے کر ان کے بیٹے قیس این سعد کو و ب دیا جائے۔ایک قول ہے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی کو دلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق معزت علی ہو تعالی تعلی علی ایک معاملات میں نمایت ہو شیاد تا کو ای ایک جم کو تک معاملات میں نمایت ہو شیاد آدی سمجھے جاتے تھے ساتھ ہی ان میں شجاعت و دلیری لور بیبا کی بھی کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھی۔

قیس کی غیر معمولی ذبائت و ذکاوت ..... ان کی بمجھ داری دہوشیاری کا اندازہ ان اوگوں کو خوب اچھی طرح ہو گاجو حضر ت امیر معاویہ اور قیس کے در میان ہونے دالے جھڑے سے داقف ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضر ت عثمان کے قبل کے بعد حضر ت علی ظیفہ ہوئے اور انہوں نے قبس کو مصر کا دالی دامیر بنادیا تھا۔ اس وقت امیر معاویہ اور قیس کے در میان ہونے دالے اختلاف کے دور ان قیس نے اپنی عقل و خرد کے جہرت باک مظاہر سے کئے تھے جن کو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بی قیس میں انتادر جہ شرافت بھی یائی جاتی محقال میں انتادر جہ شرافت بھی یائی جاتی محقال میں انتادر جہ شرافت بھی یائی جاتی محقال میں میں انتادر جہ شرافت بھی

قیس کی فراست کا ایک واقعہ ..... چنانچہ ایک و فعہ ان کے پاس ایک برصیا آئی اور کھنے گئی۔ "میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے گھر میں چوہے بہت کم ہیں۔!" حضرت قین نے کہاکہ سوال کرنے کا کیسا چھاطریقہ اختیار کیا گیاہے پھر انہوں نے بر سیاہے کہا۔ "میں تمہارے گھریں جو ہول کی تعداد بہت زیادہ بر حادول گا۔!"

(بڑھیاکا مقعدیہ نناکہ جھے کھانے پینے کی بہت بھی ہور جب گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں تو چوہے کمال سے آئیں گے۔ چنانچہ بڑھیانے بجائے انگنے اور سوال کرنے کے گھر میں چوہوں کی کمی کی شکایت ک۔ مفرت قیس فور آئی بڑھیاکا مقعمد سجنے گئے ) چنانچہ انہوں نے بڑھیا کواس قدر داوود ہش کی کہ کھانے پینے کے سامنا ہے اس کا گھر بھر گیا۔

ایک قول کے مطابق بڑھیانے یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں چوہے قابازیاں کھاتے ہیں۔ قیس نے جواب دیا کہ میں انہیں گھر میں کود پھاند کے لئے سامان نراہم کر دوں گا۔اس کے بعد انہوں نے اپنی داوود ہش سے بڑھیا کا گھر بھر دیا۔ ممکن ہے یہ دونوں دو علیحہ و علیحہ و اقعات رہے ہوں۔ ای قتم کا ایک واقعہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ ایک فخض نے خلیفہ کو لکھا کہ امیر الموشین میں آپ سے عبد الملک ابن مروان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ ایک فخض نے خوبصورت انداز میں امداد کی طلب گاری کی ہے۔اس شرف و عزت کی فریاد کر تاہوں۔ خلیفہ نے کہا تم نے بڑے خوبصورت انداز میں امداد کی طلب گاری کی ہے۔اس کے بعد خلیفہ نے اس شخص کو دس ہزار در ہم عطا کئے۔ اس پر بعض لوگوں نے خلیفہ سے سوال کیا تو عبد الملک ابن مروان نے خلیفہ سے سوال کیا تو عبد الملک

"وہ الی چیز کا سوال کر رہاہے جس پر اسے خود قابو اور دسترس نہیں ہے اور دہ اس کے لئے عذر کر تا ہے تو کوئی اس کی داور سی کرنے دالا نہیں ہے۔!"

باب کائر کہ اور قبیس کی میر چیشی ..... غرض قیس کے دالد حضرت سعد ابن عبادہ کاجب آخرہ قت آیا تو انہوں نے اپنی تمام دولت اور مال خود اپنی اولاد میں تغلیم کر دیا اس وقت حضرت سعد گی ہوی حمل ہے تغییں مکر حمل بانکل ابتدائی دنوں کا تھا اس لئے حضرت سعد گو خبر نہیں تھی کہ ان کی ہیوی امید ہے ہیں (لبدامال کی تقلیم میں انہوں نے ہوئے والے نیچ کا کوئی حصہ نہیں رکھا تھا )اس کے بعد حضرت سعد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بحد عضرت سعد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بحد عضرت سعد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بحد عرصہ بعد ان کی ہیوی کے بہال لڑکا بیدا ہوا۔ اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شنے حضرت قیس ہے بات کی کہ تمہارے باب نے جو تقلیم کی تھی اس کو ختم کر دو (اور از سر نو تقلیم کر کے اس لڑکے کا حصہ بھی لگاؤ) قیس لے جو اب دیا۔

"تو مولود کوابناحصہ دیتاہوں ممر میرے دالد نے جو تقتیم کردی ہے ہیں اس کو ختم نہیں کردلگا۔!" قیس کا جمال ..... حضرت قیس کے چرے پر بال بالکل نہیں تھے بینی داڑھی اور مو نچیس نہیں اگی تھیں ممر اس کے باوجو دید بہت زیاوہ حسین و جسیل آدمی تھے۔ چنانچہ انصاری مسلمان کہاکرتے تھے۔

"ہاراول چاہتاہے کہ ہم اہناسارالال ودولت خرج کر کے قیس کیلئے کہیں ہواڑھی خرید سکتے۔!"
قیس کی فراخد لی و سخاوت ..... حضرت قیس اوگوں کو قرضہ دیا کرتے ہے چتانچہ بہت اوگ ان کے قرض
دار ہے اور بہت سامال قرض میں تقسیم تھا۔ ای لئے جب حضرت قیس بیار ہوئے تولوگ اس ڈر سے ان کی بیار
پری کو نہیں آئے کہ وہ قرض کی اوا گیگی کا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ اوگوں نے ان سے کما کہ لوگ چو تکہ آپ کے
قرض دار ہیں اس لئے شرم اور خوف کی وجہ سے منہ چھپارہے ہیں۔

حضرت قیں نے بیہ سنتے ہی اعلان کر ادیا کہ جس مختص پر مجی قیس ابن سعد کی کوئی رقم قرض ہے دہ

سعد کی جذبا تیت پر سر ذکش ..... (غرض رسول الله ﷺ نے حضرت معدا بن عبادہ کے اس جذباتی اعلان کو جہ سے بطور سز ا کے ان سے پر جم لے لیا) گر آنخضرت ﷺ نے یہ تدبیر فرمانی کہ ایک لحاظ سے ان سے پر جم لے لیا کہ آن سے لے بھی لیا جائے اور ایک لحاظ سے اس کے باوجود ان بی کے پاس باتی رہے۔ چنانچہ آپ نے برجم ان سے لے کر ان کے بینے کو دے دیا (اس لئے حضرت سعد کو سر ذکش اور تنبیہ بھی ہوگی کیکن ان کی دل شخنی بھی نہیں ہوئی کیونکہ پر جم ان کے پاس نہیں تو ان کے بینے کے پاس آگیا جو ان بی کے پاس دینے کے برابر تھا)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے یہ کہ کر پرچم وینے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک انکار کر دیا تھا کہ جب تک آنخضرت اللہ کے بعد آنخضرت اللہ نے نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک آنخضرت اللہ نے تک کوئی نشانی۔ نہیں ہوگی میں پرچم نہیں وول گا۔ چنانچہ اس کے بعد آنخضرت اللہ نے نے کے خوالے کر دیا شوت کے طور پر اپنے تکم کے ساتھ اپنا تمامہ بھیجا ہنے دکھ کر حضرت سعد نے پرچم اپنے بنے کے حوالے کر دیا

یخاری بیل ایس کے افسار یول کادسته حضر ت سعد ابن عبادہ کی سر براہی بیل اس گھائی میں داخل ہوا معز ت سعد کے پاس پر جم تھالوراس جیسا پر جم بھی شیس دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسر ی گلزی تھی۔ کلزی سے تعداد میں کم تھی۔ بی بات علامہ جیدی کی روایت میں یول کی گئی ہے کہ یہ اہم ترین گلزی تھی۔ کتاب اصل میں ہے کہ یہ دوسر کی روایت کے الفاظ ذیادہ واضح نور بہتر ہیں کیو نکہ یہ گلزی خاص طور پر مہاجرین کی تھی جس میں خودر سول اللہ کی جا تھوں میں تھا۔ معادر پر جم حصر ت ذیبر کے ہا تھوں میں تھا۔ مالد کو ملے میں داخل کا تھم ۔ ... بھر آنخفرت کے الفاظ نہوں ادر بالکل شروع میں جو مکانات ہیں وہال میا پر جم نصب کر دیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان کو تھم دیا کہ صرف ان او گول سے جنگ کی جاتھ جمام تیا کہ تمام کیا بیا پر جم نصب کر دیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان کو تھم دیا کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جاتے جو تمہادے میا ہوں اور بالکل شروع میں جو مکانات ہیں وہاں این پر جم نصب کر دیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان کو تھم دیا کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جاتے جو تمہادے مقال ہی تا ہیں۔

سر واران قریش کا آخری مقابلہ....ادھر صفوان این امیہ ، عکر مداین ابوجهل ادر سہیل این عمر و نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگوں کو خند مد کے مقام پر جمع کر لیا تھااور مسلمانوں سے مقابلہ کا فیصلہ سر میں مقابلہ کا میں میں میں میں مقابلہ کا فیصلہ

كريكے تھے۔ يہ خندميہ کے كاایک بہاڑ تھا۔

اک قر این کی و سیکی کی و سیکیس ..... ان او گول میں آیک فخص تفاجو ہتھیار بنایا کرتا تھا اور ان کی مر مت کیا کرتا تھا اس فخص کی ہو کی جو کی خفی تفریر کو ہتھیار بناتے و یکھا تو کما میں شہمتی تم کس کے لئے یہ ہتھیار بنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا۔ محمد علیہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے۔ اس عورت نے کہا۔ محمد علیہ کہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے۔ اس عورت نے کہا۔ "خدا کی شم میں نہیں سیجھتی کہ کوئی ہی چیز محمد علیہ ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔!"

اس پراس فخص نے کہا کہ خدا کی شم میں جا ہتا ہوں کہ ان میں سے بعنی مسلمانوں میں سے کمی کو پکڑ کرتے ہوگی قومیں کی فرکر قار کر کے بطور غلام تیمری خدمت کے کئے وہ تیاری کر دیا تھا)۔

لئے تنجے دوں گا۔ گویاای مقصد کے لئے وہ تیاری کر دیا تھا)۔

ترجمہ : اور مکوارول کی جھنکار میں شمشیر زنی کرنے والا ہر باتھ کانا جار ہا تھالور سوائے جی ایلا کے کھے سناني حسين ويناقعك

لِمْ نَهَيْتُ حَولَناً وَعُمْهَمَةَ لاَنْطَقِي فِي اللَّومِ ادْنَى كُلمَة

ترجمه : ہمار سے ارد گردان کی خوفناک آوازیں تھیں لبذااب تومایامت کے طور پر جھے کچھ مت کمنا۔

قریش پر آخری ضرب .....حضرت فالد برابر مشر کول کودیاتے ہوئے برصتے رہے یمال تک کہ ان کا اگلا دستہ محید حرام کے دروازے تک چینی گیا۔ مشر کول میں بھگدڑ تجی ہوئی تھی۔ان کی ایک جماعت نے سامنے بہاڑ

ير چڑھ كر جان بحائي مكر مسلمان بر ابران كا بيجيما كر د ہے ہے۔

خول ریزی یر آنخضرت علی محقیق .....اس وقت رسول الله علی عقبہ کے مقام پر نقط۔ وہال ے آپ نے تکواروں کی چک ویکھی آپ نے محابہ سے پوچھار کیا ہورہاہے جبکہ میں نے جنگ وخول ریزی ے منع کیا تھا۔ آپ کو بتاایا گیاکہ شاید مشر کین نے خالدے مقابلہ کیااور جنگ کی ابتداء کی جس کے متیجہ میں ا نہیں مقابل آنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کے سوا جارہ کار نہیں رہا ہو گاور نہیار سول اللہ وہ آپ کے عکم کی ظاف درزی کرنے والے آدمیوں میں سے ہر گزشیں ہیں۔اس مقابلے میں قریش کے چوہیں آدمی ہلاک ہو ئے اور تی صدیل کے جار آدمی کام آئے۔

اسلامی دستے اور ان کے امیر ..... ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے جود و حفاظتی دیتے تھے ان میں ے ان پر آنخضرت علی سنے حضرت زبیر کو سر براہ بنایا تھا۔ بیہ دو نکڑیال دائیں بائیں بازو کی تھیں اور ان کے در میان قلب نشکر تھااس کے بعد جو دوسر ادستہ تھااس کے امیر حضر ت خالد تھے اور پیدل فوج حضر ت ابو عبیدہ کی سر داری میں تھی۔ایک روایت میں پیدل کے بجائے حسر کا لفظ ہے لینی حضر ت ابو عبیدہ اس دیتے کے امیر ہے جو بغیر زرہ بکتر کے تھا۔ شرح مسلم میں ہے کہ۔ لیتن یہ پیدل دستہ تقاادر زرہ یوش بھی نہیں تقابیالوگ دادی کے در میانی جھے میں مجیل گئے۔

عالبًا مع میں داخل ہونے ہے پہلے صور تحال کی تھی لہذااب میہ بات اس آئندہ روایت کے قلاف نہیں رہتی جس کے مطابق رسول اللہ عظیفے نے حضرت زبیر کو پر جم دیالدر حکم دیا کہ اس پر جم کو جون کے مقام پر نصب کروی اور۔ آپ کے چنجے تک دہال سے نہ ہیں۔

انصار کولوباش قرنیش کے قتل کا تھم .... ای مقام پر آنخضرت علی نے ایک مجد بنائی جس کومجد رایت لیمنی پر جم والی منجد کما جاتا ہے۔ قریش نے مسلمانوں سے مقابلے کے لئے مختلف قبیلوں کے لوگوں کو جمع كرر كها تغا۔ أنخضرت على نے حضرت ابوہر برہ كوبالاكر تحكم دیاكہ او كول كو جمع كرر كھا تھا۔ آنخضرت على نے حضرت ابوہر مریہ کوبلا کر تھم دیا کہ میری جانب ہے انصار میں اعلان کر دو کہ میرے یاس آکر جمع ہو جائیں چنانچہ انساری مسلمان آب کے گردو چیش جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔

"تم و کھے رہے ہو قریش نے پیچے میل متم کے بینی مختلف قبیلوں کے لوگ جمع کرر کھے ہیں۔!" اس کے بعد آپ نے اپنالیک ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کر اشارہ کرتے ہوئے انصارے فرمایا۔ "ان او کول کو کی ہوئی کمیتیوں کی طرح کاث ڈالو۔ اور بڑھتے ہوئے صفامیاڑ کے مجھ سے مل جاؤ۔!" چنانچہ یہ لوگ تھم کی تعمیل کے لئے بڑھ شخاور بالائی سمت سے مجے میں داخل ہوئے۔ قریش کی ہلا کت بر ابوسفیان کااضطر اب ..... حضر ت ابوہر میں گئتے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے اور و شمن کے جس آدمی کو بھی ہم میں ہے کسی نے قبل کرناچاہا سے قبل کر دیا یمال تک کہ ان میں ہے کوئی شخص ہماری طرف رخ نہیں کرتا تھا۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ ان میں ہے جس کی کو ہم نے قبل کرنا چاہا قبل کیا۔ لبعض ان میں ہے کئی شخص کو بھی اپئی جان بچائے اور اپنی مدا قعت کرنے کی قوت نہیں تھی۔ اسی وفت ابوسفیان جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ ہے کہنے لگے۔ "یار سول اللہ!" آج سارے بی قریش ہلاک ہوجا کیں گے آج کے بعد کوئی قریش ہاتی نہیں رہے گا۔

تحکم امان کااعادہ ..... یمال خصراء قریش کالفظ استعال کیا گیا ہے کیونکہ بڑی جماعت اور اکثر جھے کو سواوا عظم کما جاتا ہے۔ اس کا جاتا ہے۔ مراویہ ہے کہ آج کے بعد قریش کا گروہ باتی خمیس رہے گا۔ یمال قریش کی جماعت مراویہ ۔ اس کو اتا ہے۔ مراویہ دو قت رسول اللہ عظامی کے درسول اللہ عظامی کے درسول اللہ عظامی کا گواری کے ساتھ حضرت خالد ابن ولیدکی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

"تم نے خول ریزی کیول کی جبکہ میں نے قبل و قبال سے منع کر دیا تھا۔"

عالدے بازیر س.... حضرت فالدّنے عرض کیا۔

"یار سول الله علی اجتل کی ابتداء ان او گول نے کی بھی کہ ہمارے اوپر تیر اندازی شروع کر دی اور ہمار اخول نے سے ہتھیار اٹھائے۔ جمال تک ممکن بھائیں نے ہاتھ رو کے رکھا اور انہیں اسلام کی وعویت و بتار ہا گر انہول نے میر کی کوئی بات نہیں سن ۔ آخر جب اثر نے سواکوئی چارہ کار نہیں رہاتو میں نے ان پر حملہ کیا جس کے بتیجہ میں انڈر تعالی نے ہمیں ان پر خلبہ عطافر مادیا اور وہ ابوگ او ھر او ھر بھاگ گئے۔!"

خالد کو انصاری کے در نیمہ ہاتھ روکنے کا تھم ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت عظیم نے ایک انصاری شخص کو پکارآ کہ اے فلال۔ اس نے عرض کیا۔ حاضر ہول یار سول اللہ عظیم آپ نے اس سے فرملیا۔ "خالد ابن ولید کے یاس جاؤلور ان سے کمو کہ تمہیس رسول انله عظیم ویتے ہیں کہ کے میں کمی

فتخص کو تمل مت کرو۔!"

انصاری کی غلط بیانی ..... وہ انعماری فخص حضرت فالد کیاں پنچااور کئے لگا۔

"فالد۔رسول اللہ اللہ علی حکم دیتے ہیں کہ جو فخص تہمارے سائے آجائے اے قل کر ڈالو۔!"

اس تکم پر فالد کی طرف سے قبل عام ..... چنانچہ اس تکم کے بعد حضرت فالد نے جملے شروع کر دیئے اور کے میں سر آدمیوں کو قل کر ڈالا۔ اس و قت ایک قریش فخص سول اللہ علی کیاس آیاور کہنے لگا۔

اور کے میں سر آدمیوں کو قل کر ڈالا۔ اس و قت ایک قریش فخص سول اللہ علی ہیاں آیاور کہنے لگا۔

"یارسول اللہ! آن کوئی ایک آدھ قریش نہیں بلکہ سارے ہی قریش ہلاک ہوجا کیں گے۔!"

آپ نے یو چھا کیوں۔ اس محفص نے عبض کیا۔

"غالدابن ولید حملے کررہے ہیں اورجو شخص بھی سامنے نظر آجاتاہے اے قبل کرڈالتے ہیں۔!" خالد سے شخصیت اور غلط بیانی کی اطلاع ..... آپ نے فرملا خالد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ خالد کو لایا

مراتو آب نان سے فرملا۔

"کیاش نے تمہارے پاس یہ پیغام نہیں بھیجاتھا کہ کمی شخص کو قتل مت کرنا!" حضرت خالد نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ آپ نے تو یہ کہلایا تھا کہ جس پر جھیے قابو حاصل ہوجائے سے قبل کرڈالوں۔

انصاری سے بازیر ساور اس کاجواب ..... آپ نے فرمایا اس انصاری شخص کوبلاؤ۔ اس کو لایا کیا تو آپ فرمایا اس انصاری شخص کوبلاؤ۔ اس کو لایا کیا تو آپ نے اس نے اس سے فرمایا کیا میں سے میں کیا ہے۔ اس کی کو قبل نہ کریں۔ اس شخص نے عرض کیا۔

"بِ شَك ۔ مَر آپ نے ایک بات كااراده فرمایا تودومری طرف الله تعالیٰدومر ااراده فرما چکا تھا۔!" اس پر آپ خاموش ہو گئے اور انصاری کو کچھ نہیں كما۔ پھر آپ نے خالدے فرمایا كہ لوگول كا تجا قب اور خلاش بند كر دو۔ انہول نے عرض كيا بمتر ہے۔ پھر آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"الله كي نقد مريوري ۽ و گل-!"

بنی خزاعہ کے سواسب کو ہتھیار روکنے کا تھم ..... پھر آپ نے فربلا۔ سب لوگ ہتھیار روک لیں سوائے تی خزاعہ کے کہ وہ لوگ عصر کی نماذ تک بی بحر کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔!"

کیں وہ وقت تھا جب تک آنخضرت ﷺ کے لئے خول ریزی طلال تھی۔ حضرت فالد کے ساتھ قرایش کی جویہ جنگ ہوئی اس سے اس قول پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مکہ معظمہ صلح کے ذریعہ فتح ہوا ہے۔ جیسا کہ بیان ہواکیو تکہ آنخضرت ﷺ کے والوں کے ساتھ کے میں واخل ہوئے سے پہلے مرظہر الن کے مقام پر بی صلح فرما چکے تھے۔اب جمال تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ ہو شخص ابو سفیان کے گھر میں واخل ہوجائے یا حکیم ابن حزام کے گھر میں واخل ہوجائے۔ یاجو شخص ہتھیار ڈال وے۔ یاجو گھر کا در وازہ بند کر لے بیاجو مسمح حرام میں واخل ہوجائے۔ یاجو شخص ابی رویح کے بیچ پہنچ جائے اس کو امان ہے۔ تو یہ او شاد قرایش کا الن دینے میں مزید احتیاط کے طور پر تھا۔

ای طرح جمال تک آنخضرت الله کاس ار شاد کا تعلق ہے کہ ان او گوں کو کھیتیوں کی طرح کا و الاوراس سے مرادیہ ہے کہ کفار میں جو اوگ مقابلہ کرنے اور لانے کی کوشش کریں ان کو قتل کر دو۔ اگر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ لہذا جمال تک ان او گول کا تعلق ہے جنہوں نے مقابلہ کیا اور پھر حضر ت فالد نے ان کو قتل کر بنا چاہتے تھے جنہیں ان کی بمن ان کی بمن ان کے آنے والی ایک روایت ہے کہ حضر ت علی ان دو مشر کول کو قتل کر بنا چاہتے تھے جنہیں ان کی بمن ان بانی نے ایان دے دی تھی۔ تو ان دو قوات کے سلسلے میں شاید پھے تاویل کی گئی ہے یا پھر ان دو لول آو میول او میول کو فر فر ف سے مقابلہ جوا ہوگا۔ اور حضر ت آم بانی کا ان دو نول کو امان دینادر اصل اس ایان کی تاکید تھی جو عام طور ممار کول کو پہلے بی دی جا چکی تھی۔ لہذا ان تمام دا قعات میں کہیں ایس دلیل نہیں جس سے معلوم ہو کہ کا طافت کے بل پر دیج کیا گیا تھا۔ جمور علماء کی دائے بھی میں ہے۔

ایک قول ہے کہ مکہ کا بالائی حصہ تو صلح کے ذریعہ فتح ہوائینی جس طرف سے حضرت ابوہر مرہ الا انصاری مسلمان گئے تنے کیونکہ اس جصے میں بالکل خول ریزی نہیں ہوئی۔اور کے کاذیریں حصہ طافت کے ذریع لتح ہوا۔ بینی دہ حصہ جس طرف معترت خالد کے میں داخل ہوئے تھے کیو نکہ دہال جنگ وخوں اریزی ہوئی جیسا سرید

که بیان بوا

انکساری کے سماتھ کے میں واخلیہ .....اس کے بعدر سول اللہ بھٹے کے میں داخل ہوئاں وقت آپ نے اپنی او بنی قصواء پر سوار سے بور آپ کے بیچیے اسامہ ابن زید بیٹے سے یہ جد کادن اور میں کادفت تھا۔ آپ نے سر خرنگ کی بینی جادر کا ایک بلاسر پر لیمیٹ رکھا تھا اور حق تعالی کی جناب میں تواضع وانکساری کے لئے آپ نے اپناسر مہارک جھکا کر کجا ہوا تھا جو مسلمانوں کی کشرت اور مکہ کی عظیم الثنان فتح پر خدا کے حضور شکر اندے اور اظمار بندگی کے لئے تھا۔ اس وقت آپ ذبان کی مبارک پریہ الفاظ نظے۔

"اے اللہ۔ زندگی اور عیش صرف آخرت بی کا ہے۔!"

آ مخضرت اللي قول ہے کہ اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا خرقانی تمامہ تھا جس کے دونوں ہے آپ کے مر یر خود تھا۔ نیز ایک قول ہے کہ اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا خرقانی تمامہ تھا جس کے دونوں ہے آپ نے اپ شانوں پر ڈال رکھے تھے۔ آپ بغیر احرام کے تھے اور آپ کا بڑا پر جم بھی سیاہ رنگ کا تقااور چھوٹا پر جم بھی سیاہ تھا۔ گر حصرت جا بڑے روایت ہے کہ جس روزر سول اللہ عقافی کے جس داخل ہوئے تو آپ کا الواء لینی چھوٹا پر جم سفید رنگ کا تقااور رایت سیاہ رنگ کا تھا جس کانام عقاب تھا۔ لیمن یہ وہی عقابی پر جم تھا جو آپ کے ساتھ خردہ خیبر کے
دین ساتھ میں دورایت کے ساتھ خردہ خیبر کے

موقد پر بھی تھا۔ اس کے متعلق بیبیان ہو چکا ہے کہ بیر پر تم مصر تعائشہ کی جادر میں سے بنایا گیا تھا۔ آنخضر سے علیائے کے واضلہ کی سمت ۔۔۔۔۔ حضر سے عائشہ سے ہی روایت ہے کہ فتح کمہ کے دن رسول اللہ تعلیا کداء کے مقام پر کے میں داخل ہوئے تھے جو کے کی بالائی سمت میں ہے۔ یمی قول مشہور بھی ہے اگر چہ بعض علماء نے کما ہے کہ آپ کے کے ذیریں جھے یعنی شدید کدی میں سے کے میں داخل ہوئے تھے۔

آ کے بیان ہوگا کہ جب آنخضرت ﷺ کے ہے دالیں ہور ہے تنے اس دفت آپ شیبہ کدی کے مقام سے نکلے تنے۔اک روایت سے ہمارے شافعی فقہاء نے یہ دلیل لی ہے کہ کے میں ایک راستے ہے داخل ہو نااور والیس کے دفت دوسر ہے راستے ہے لکانا مستحب ہے۔ یعنی کداء کے مقام سے داخل ہو نااور شیبہ کدی ہے نکلتا

کے میں واضلے کے لئے عسل .... کے میں واخل ہونے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے عسل فرمایا تھا جیسا کہ ہمارے الم مثافق نے اپنی کتاب الام میں بیان کیا ہے چنانچہ اس دوایت سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ کے میں چاہے حلال حالت یعنی بغیر احرام کے واخل ہوں عسل کرنا مستحب ہے۔ اس بارے میں آ مے حصر تُ اُم بانی کی است سے میں آ مے حصر تُ اُم بانی کی است سے میں آ

ردایت آئے گی۔ مسلمانوں کے جنگی نعر ہے۔۔۔۔اس موقعہ پر مما جرول کا جنگی نعر ہایی عبد الرحمٰن تعلہ خزر جیول کانعر میا بی عبد اللہ تھالور اوسیول کانعر میا بی عبید اللہ تھا۔ لیعنی یہ جنگ نعر ہے بطور پہچان کے جھے تاکہ رات کی تاریکی میں اور تھمسان کی جنگ میں جبکہ لڑنے والول کو ایک دوسر ہے اور اپنے پرائے کا ہوش نہیں رہتا تو اس نعرہ کے ذریعہ مسلمان ایک دوسر ہے کو پہچان سکیں۔

واخلہ پر شکر خداد ندی .....جب رسول اللہ علی کے میں پہنچ کر فرد کش ہو گئے اور اوگ اطمینان ہے جیھے

تو آنخضرت ﷺ نے آرام فرمایا۔ یہ جون کے مقام کی بات ہے جمال حضرت ذبیر ہے نمب کیا تھا۔
حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو شعب ابوطالب کے پاس دیکھا کہ آپ ایک
چیزے کے قبتہ میں تھمرے جو دہاں آپ کے لئے نصب کیا گیا تھا۔ آبا ہیں آپ کے ساتھ آپ کی دوازداج
حضرت اس سمہ اور حضرت میمونہ بھی تھیں۔ یہ شعب ابوطالب وہی کھا و جس میں جر سے پہنے قریب کے آنے کے ماتھا۔
نے آنخضرت ﷺ اور ی ہاشم اور بی مطلب کو محصور اور قید کہا تھا۔

کے میں آپ کی منزل ..... حضرت جابر ہے روایت ہے کہ شہر میں واخل ہو کر جب کے کے مکانات پر آنخضرت ﷺ کی نظر پڑی تو آپ رک گئے پھر آپ نے انلہ تعالیٰ کا شکر اوا کیااور اس کی حمدو تنابیان کی۔اس کے بعد آپ نے اپنے قبتہ کی طرف دیکھااور فرمایا۔

"جابر۔ یی ہاری منزل اور ٹھکانہ ہے جہال قریش نے ہارے فلاف حلف کر کے ہمیں محصور کیا تھا۔!"
حضرت جابڑ کہتے جی اس وقت ججے رسول اللہ عباللے کی وہ حدیث یاد آگئ جو جس نے اس سے پہلے مدینے میں آپ سے سی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہا تحول مکہ فنج کرائے گا تو ہماری منزل فیف بنی کنانہ جس ہوگئی جہال قریش نے تعریب کے خلاف جہال قریش نے تعریب کے خلاف حلف کیا تھا کہ جب تک یہ لوگ رسول اللہ عبالی کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک نہ ان کے مما تھ بیاہ شادی کارشتہ قائم کریں گے لور نہ خریدہ فرو خت کر دیں گے (چنانچ اس فیصلہ کے بعد قریش نے بی ہاشم اور بنی مطلب کو شعب ابوطالب مامی گھائی میں محصور ہونے ہر مجبور کر دیا تھالور ان کا تعمل مقاطعہ اور با پیکاٹ کر دیا تھا ) مطلب کو شعب ابوطالب مامی گھائی میں محصور ہونے ہر مجبور کر دیا تھالور ان کا تعمل مقاطعہ اور با پیکاٹ کر دیا تھا ) حسیا کہ ان کے اس حلف نامہ کے دن ڈن ری میں محصور ہونے ہر مجبور کر دیا تھالور ان کا تعمل مقاطعہ اور با پیکاٹ کر دیا تھا ) حسیا کہ ان کے اس حلف نامہ کے دن ڈن ری میں محصور ہونے ہر مجبور کر دیا تھالور ان کا تعمل مقاطعہ اور با پیکاٹ کر دیا تھا کا حسیا کہ ان کے اس حلف نامہ کے دن ڈن ری میں اس کے دن ڈن ری سے تعد تا تھا کہ دیا تھا کہ جیسا کہ ان کے اس حلف نامہ کے دن ڈن ری ری سے تھی کے دن ڈن ری سے تعد تا کہ سے دن کے دن ڈن ری سے تعد کی باتھ کے دن ڈن ری سے تعد کر دیا تھا کہ کا میں کہ کے دن کے دن ڈن ری ری سے کا میں کے دن کے دن

یمال بیدا شکال ہے کہ آگے جو الوداع کے بیان میں آرباہے کہ قریش نے بنی ہاشم کے خلاف محصب کے مقام پر سے مقام پر سول اللہ اللہ مقام کے مقام منی میں ہوم نحر یعنی قربانی کے دن فرمار ہے تھے کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں بڑاؤ کریں گے جمال انہول نے کفر پر ہمارے خلاف وادی محصب میں حلف کیا تھا۔

«طفرت اسامه ابن ذید سے دوایت ہے کہ انہوں آئٹنسرت اللے ہے عرض کیا۔ "یار سول اللہ علیجہ ایک آب اپنی و اس میں کمان قیام فرمائیں گے کیا سینے مکان میں۔۔" آب نے فرمایا۔

"كيا عقبل نے ہمارے لئے كوئى گھرياتی چھوڑاہے۔!"

(به عقبل ابوطالب كالبيفاتها )اس كالفصيلي واقعد اور آنخضرت علي كابيدار شاويجهي بيان بوچكا ب

جس کود ہرانے کی یمال ضرورت نہیں ہے۔

آ تخضرت علی اور پیر کاون ..... غرض رسول الله علی دوزانه بر نماذ کے لئے جون کے مقام سے معجد حرام میں تشریف لایا کرتے ہے۔ مکہ میں آپ کا داخلہ دوشنبہ لیتی پیر کے دن ہوا تھا۔ چنانچ حفر ت ابن عبائ سے روایت ہے کہ آنخضرت علی پیر کے دن بی بیدا ہوئے۔ پیر کے دن بی آپ نے جمر اسوور کھااور پیر کے دن بی آپ بیرا ہوئے۔ پیر کے دن بی آپ نے جمر اسوور کھااور پیر کے دن بی آپ بیرا ہوئے اور پیر کے دن بی آپ بیرا ہوئے اور پیر کے دن بی آپ بیرا ہوئی۔ پیرسور ما کد منازل ہوئی۔

آ تخضرت الله کا طواف ..... بھر رسول الله الله الله حرم کی طرف روانہ ہوئے ، آپ کے برابر حضرت الله ابو بھر تے آپ ان ہے باتن کرتے جاتے تھے اور سورہ کی خلات قرمارے تھے بیال تک کہ آپ بیت الله پنچے اور اپنی سواری پر بیٹے بیٹے ہی کعبہ کے سات طواف کے حضرت محمد ابن مسلمہ آپ کی سواری کی ممام بھڑے اور اپنی سواری کی ممام کی سواری کی ممام بھڑے اور جن بھی آپ ہا تھ ہے جمر اسود کو بوسہ ویے تھے۔

کور میں قبائل کے بہت ..... حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ جب نٹے کمہ کے موقعہ پر وسول اللہ عبالی ہوئے ہے۔ ہوئے تھے عرب کے ہر قبیلہ اور اللہ عبالیہ حرم میں داخل ہوئے تو اس وقت کور میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے عرب کے ہر قبیلہ اور خاندان کا بت علیجہ و علیجہ و تعاجن کے بیروں کو ابلیس نے وہاں اس طرح یا ندوہ دیا تھا جس طرح انہیں سیسہ پلا

رجماما گیا ہو۔

آنخصرت النافي كى بت شكنى ..... آنخصرت النافية تشريف لائة تو آپ كے ہاتھ ميں ايك كلاى تقى ۔ آب ہر بت كى طرف اس كو ہلاتے تھے اور وہ بت مند كے بل كر جاتا تھا۔ ايك روايت ميں يول ہے كہ ۔ الناگر جاتا تھا۔ ايك روايت ميں يہ لفظ بيں كہ آپ جس بت كى طرف بھى اس كے مند كى سمت سے اشارہ كرتے وہ كى چت گھا۔ ايك روايت ميں يہ لفظ بيں كہ آپ جس بت كى طرف اشارہ كرتے وہ النے مند گر جاتا گر اس طرح كہ آپ كے ہاتھ ميں جو كر جاتا اور جس كى گذى يعنى پينے كى طرف اشارہ كرتے وہ النے مند گر جاتا گر اس طرح كہ آپ كے ہاتھ ميں جو چھوتے بھى نميں بينے (يعنى صرف دور سے اس كى طرف اشارہ بى فرماتے ہوئے كہ وہ بت كر بڑتا تھا ) يمال تك كه آپ اى طرح بر بت كے پاس سے اشارہ كرتے ہوئے گزدے (اور تمام بت اس طرح گرشے ۔ اس وقت آپ كى ذباذن مبارك يربيہ آيت ياك تھى۔

جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِل إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوفًا الآبيال موره بن اسر السل ع ١- آيت ٨١

مر جمہ : حق آیاور باطل کیا گررا موالور داقتی باطن چیز تویوں ہی آئی جائی رہتی ہے۔
ہم کی طرف میں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیجے ہجر اسود کی طرف تشریف لائے اور آپ
ناس کو بوسہ دیا پھر آپ نے بیت انڈ کاطواف کیا آپ کے ہاتھ میں اس دفت ایک کمان تھی جس کو آپ نے
ایک سرے کی طرف ہے پکڑر کھا تھا پھر طواف کے دوران آپ بیت اللہ کی ایک ست میں رکھے ہوئے ایک
بت کے ہاس آئے جو کعبہ کے در دان کے ہاس کھا ہوا تھا۔ یہ جمل نامی بت تھا جس کی قریش عبادت کیا کرتے
ہم سب ہے بڑے بتول میں سے ایک تھا۔ آپ دہ کمان اس بت کی آئے تھوں میں مار نے گئے اور
ہم آبت پڑھتے جاتے تھے جو گذشتہ سطروں میں ذکر ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے تھم ہے یہ بت توڑدیا گیا۔
ابوسفیان اور ایام گذشتہ سے اس دقت حصر سے ذبیر ابن عوام نے ابوسفیان ہے کما۔
ابوسفیان اور ایام گذشتہ سے اس دقت حصر سے ذبیر ابن عوام نے ابوسفیان ہے کما۔
ابوسفیان اور ایام گذشتہ سے بھی دی گئے احد کے موقعہ پر بڑے غرور اور خود فر بی میں جتلاتے اور یہ سمجھ رہے تھے

ابوسفیان نے کما۔

"ابن عوام اب ان با تول کور ہے دد۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر محمد علیقے کے خدا کے ساتھ کو تی اور خدا بھی ہو تا توجو کہتے چیش آیا ہے وہ نہ ہو تا۔!" یہ سن

" تخضرت علی سے کا ندھوں پر ..... اس کے بعدر سول اللہ علیہ مقام ابر اہیم پر بہنچے اس وقت سے مقام کعیہ ہے ملاہوا تھا۔ حضرت علی ہے وارعت ہے کہ رسول اللہ علی وات کے وقت جمعے ساتھ نے کر چلے اور کعب جس پہنچے یہاں پہنچ کر آپ نے جمعے نے فرمایا بیٹے جاؤ۔ یس کعب کے برابر بیٹے گیا۔ آپ میرے کندھے پر چڑھے اور فرمایا کھڑے وہ واؤ۔ یس کھڑ ابونے لگا گر آپ نے محسوس کیا کہ جمعے میں آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے لہذا آپ نے فرمایا بیٹے جاؤی کی گر ایس کے بعد آپ نے مجھے سے فرمایا کہ علی اب تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤے پی تھے کی تھیل کی۔

ایک دوایت بی به افغایں کہ آپ نے جمہ ہے فرملا۔ "علیا تم میرے کندھے پرچ ہے کراس بت کو توز ڈالو۔!" نبوت کا بوجھ اور علیٰ کی کمز وری ..... حضرت علیٰ نے عرض کیا۔

" نیس یار سول الله الله آپ چ مے کیونکہ میں آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کو افعاد الله استال الله الله الله الله ا " نیس ۔ تم نبوت کا بوجو افعانے کی طاقت نیس رکھتے۔ اس لئے تم بی چ مو۔ ا

علی آن خضرت علی کے کاند صول پر .....اس کے بعد آنخضرت کی بینے کے اور دھرت علی آپ کے دونوں شانوں کے نظیم سے اور آنخضرت تھی ان کواپنے کاند صول پر سنبھال کر کھڑے ہوگئے دھرت علی اور آنخضرت تھی ان کواپنے کاند صول پر سنبھال کر کھڑے ہوگئے دھرت علی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ تھی ہے لے کر کھڑے ہوئے تو میں کعبہ کی جست سے او پر تک پہنچ کیا۔اس کے بعد آنخضرت تھی ایک طرف کو جھے۔ دھرت علی کہتے ہیں جب آپ نے جمعے اٹھایا تواب الحسوس ہور ہا قاکہ میں جاہوں تو آسان کے کناروں کو چھو سکتا ہوں۔!"

شانہ نبوت یااوی ٹریا۔۔۔۔ایک روایت میں ہے کہ ایک و فعہ کی نے دعزت علیٰ ہے ہو چھا۔ "جب آپ رسول اللہ تھانے کے کندھے پر چڑھے تتے تواس وقت آپ کی حالت کیا تھی اور آپ کیا محسوس کر رہے تھے۔"

حضرت علیٰ نے جواب دیا۔

"اس وقت میری بید حالت تھی کہ اگر میں ثریا ستارہ کو بھی چھونا چاہتا تو چھوسکا تھا۔ "

اصنام کعیہ منہ کے بل ..... جب آنخفرت تھی دھڑت علی کو لے کراشے تو آپ نے الن سے فربلیا کہ

مشر کول کا جو سب سے بڑا بت ہے اس کو گر ادو۔ یہ بت تا نے کا بنا ہوا تھا ایک قول ہے کہ سختے کا بنا ہوا تھا۔ ایک

روایت میں ہے کہ جب کو بے بت گرائے کے تو سب کو گرائے کے بعد صرف نی فزاعہ کا بت باتی رہ کیا جو

لوہے کی مخول سے جڑا ہوا تھا آپ نے حضرت علی سے فربلیا کہ اس پر چوٹ مارو۔ چنانچہ میں نے اس پر ضربیں

لگانی شروع کیس اس وقت آنخضرت تھی یہ فرمارہے تھے۔ اور ۔ اور۔ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ كَانَّ وَهُواْ۔ لاَآبِ

حضرت علی کہتے ہیں ہیں اس بت پر برابر ضربیں لگا تار ہا بہاں تک کہ آخر کار ہیں اس کوا کھاڑنے ہیں کا میاب ہو حمیا بینی اس پر جو ضربیں لگائی گئیں دہ بت کو توڑنے کے لئے نہیں تھیں بلکہ دہ بت چو نکہ آئی میخول سے جزاہوا تھا اس لئے ان ضربول ہے اس کو اکھاڑنا مقصود تھا) جب دہ اکھڑ حمیا تو میں نے اس کو نیچے بھیتک دیالور دہ کر کر ٹوٹ حمیا

ا قول۔ مولف کہتے ہیں ۔اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ میہ بت میل کے علاوہ کوئی دوسر ابت تھا

نیز یه که میل قرایش کاسب سے برابت شیں تھا بلکہ میہ بت جس کومار مار کر اکھاڑ آگیاسب سے برابت تھا تحر جیمے اس بت گانام معلوم تهیں ہوسکا۔

اد حرجن روایات ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ توڑا جائے والا بت جمل تھاان میں ہے ایک روایت حصرت زبیر ابن موام والی ہے جو چیجے بیان ہوئی اور جس میں انہوں نے جبل کے متعلق ابوسغیان کو خطاب کیا ہے کہ جس جمل پرتم جنگ احد میں فخر کررہے ہے اس کو آج تو ڈوالا کیا ہے۔ اور اس پر ابوسفیان نے کما تھا کہ اب ان یا تول کوچھوڑو۔ اگر محد عظفے کے خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو آج یہ صور تحال نہ ہوتی۔ بتول کی شکست پر قرایش کی جیرت .... کتاب تغییر کشاف میں ہے کہ اس دوز کعبہ کے تمام بت کرا ویے گئے صرف بی فزائد کا ایک بت کعبہ کی چھت پر باقی رہ کیا جو زرو رنگ کے شخصے کا بنا ہوا تھا۔ آتخضرت الله في المائي من الله على الله على الله الله الله الله المحضرة المخضرة المخضرة على كوسل کراوپراٹھے اور جب معترت علیٰ بلند ہو کر اس تک پہنچ کئے توانموں نے اس بت پر منر ہیں لگا کر اس کو توڑ دیا۔ بیے و كي كر كے والے جرت كے ساتھ كئے كئے كہ ہم نے جمد اللہ سے برا جادوكر آج تك تمين و يكھا۔

صاحب کشاف کی کتاب خصائص عشرہ میں اس روایت میں اضافہ مجی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں (اس بت کو توڑتے کے بعد ) میں کعبہ کی چمت پر سے نیچے اتر الور میں اور رسول اللہ عظی وہاں سے دوڑتے جوے دائیں ہوئے کیو تک ور تھا قریش میں سے کوئی محص ہمیں و کھے نہ لے۔ یہاں تک کتاب خصائص عشر وکا

اب اس تفعیل سے معلوم ہو تاہے کہ بیرواقعہ فتح کمہ کے وقت کا جس ہے (کیونک ظاہر ہے فتح کمہ کے وقت آتخضرت ﷺ اور مسلمانوں کو گفار کے مقالبے میں شوکت واقتدار حاصل ہو چکا تفالور اس وقت کعبہ کے بنول كو على الاعلان توژاكيا تقالد اس كے بعد وہال ہے قريش كے ذر سے بھام كنے كاسوال بى بيدا نسي ہو تارليدا يى كمناجائ كر أكريد دوايت درست ب تويد واقعد في كمد س يسل كاب جو مكن ب آ مخضرت على كاجرت ے میں پہلے کا ہو جبکہ مکہ میں مشر کول کا اقتدار تھااور مسلمان ان کے ذیر تقین نہیں تو ان سے دیے ہوئے اور خاكف منرور تنے) يبر حال بير دوايت قابل خور ہے۔

بت برستی بر کعبہ کی اللہ سے فریاد ..... کتاب تغیر کشاف میں بی بدروایت مجی ہے کہ بیت اللہ کے چاروں طرف تنمن سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قوم کا بت علیحدہ اور علیحدہ شکل و صورت کا بتا ہوا تھا۔ حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ عرب کے تمام قبیاول کے بت علیدہ علیدہ تنے۔ ہر قبیلہ این عمام کی نیارت وج کے لئے آتا تھالور ای کے لئے جانور قربانی کرتا تھا۔ آخر بیت اللہ نے اسے پروروگارے دیا مت کی اور عرض کیا۔

"اے پرور دگار! میرے چاروں طرف کب تک تیرے بجائے ان بتول کی پرسٹش ہوتی رہے گی۔" كعبه سے سجدور يز جبينول كاوعده .....جواب من حق تعالى جل شانه نے بيت الله پروحى نازل فرمائى جس میں بیت اللہ سے ارشاد فرمایا کیا۔

" من تیرے کئے ایک نی جماعت ظاہر کرول گالور تیر ادامن ان پیٹانیول اور جبینول ہے بمردول کا جو میرے لئے مجدور یز ہول کی۔وہ عقابول کی طرح تیری طرف پھڑ پھڑاکر آئیں کے اور ان پر ندول کی طرح تیرے لئے نوائجی کریل گے جواپنانڈول کود کھے کر چیجماتے میں اور وہ بیت اللہ میں تیرے گرد <sup>ان</sup>ٹندریزیاں کیا کریں گے۔!"

يمان تك تغير كشاف كاحواله ہے۔

آئے سرت علیہ کا کعبہ میں واخلہ .....اس کے بعدر سول اللہ علیہ نے دعر تبایل کو کعب کے کلید بروار عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس بھیجا کہ ان ہے کعبہ کی تنجیاں نے کر آئیں جیسا کہ آئے اس کی تفسیل آرہی ہے۔ پھر جب یابیاں آئین تو آئحضرت علیہ کا کتعبہ میں واخل ہوئے۔

کتبہ میں تصویریں ، اس سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے بطحاء میں حضرت عمر اُکو تھم دیا کہ دہ کعبہ میں جنگا کر دہاں جو تھے ہیں جنگا کر دہاں جو تھے ہیں جنگا کو منادیں چنانچہ آنخضرت ﷺ کے بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے کعبہ میں بن ہوئی تمام تصویریں منائی جانچی تھیں۔

تصویر ایر اہیم اور عمر فاروق سے سے دھزت عرائے کعبہ کی تمام تصویریں مٹادیں گر ان ہی میں ایک تصویر عفر ت ابر اہیم کی اولاد میں سے بتھے اور ان کا بہت دھزت ابر اہیم کی اولاد میں سے بتھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے) حضرت ابر اہیم کی تصویر کو حضرت عرائے نے نہیں مثلیا بلکہ اس کو جول کا تول باتی رہنے دیا آئے ضرت عرائے۔ آگریہ تصویر باتی و بیمی تو حضرت عرائے۔

"حمر! کیایش نے تہیں علم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی مت چھوڑ تا۔! اللہ تعالیٰ ان لو کول کو ہلاک کرے کہ انہوں نے ان بزرگ کوپانسہ کے تیم بھینکنے دالے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ابر ابیم نہ یہودی مقصادر نہ نصر انی تھی بلکہ دہ سے اور پاکہازی مسلمان تھے۔ نہ بی دہ مشر کول میں سے تھے۔!"

کعیہ سے تصویروں کی صفائی .... ملامہ سبط ابن جو زی نے علامہ واقدی کے حوالے سے یہ لکھاہے کہ جناب رسول اللہ علی کے جوالے سے یہ لکھاہے کہ جناب رسول اللہ علی کہ دہ بیت اللہ میں پنجیس۔ جناب رسول اللہ علی کہ دہ بیت اللہ میں پنجیس۔ ساتھ ہی آپ نے حضر سے عمر فاروق می کو تھم ویا کہ احبہ میں سوائے ایرانیم کی تصویر کے اور سب تصویر وں کو مثا دو۔ یہاں تک فلامہ سبط این جو زی کا حوالہ ہے جو قابل خور ہے۔

حضرت اسامہ ابین ذیر کی ایک روایت میں ہے کہ میں کعبہ کے اندر رسول اللہ عَلِیٰ کے پاس گیا۔ آپ نے دہاں تصویریں بنی ہوئی و یکھیں توایک برتن میں پاٹی لانے کا تھم دیا۔ میں فور اپائی سالے کر آیا تو آنخضرت عَلِیْنَا خود مائی چیئر ک کروہ تصویریں مٹانے نگے۔

فر شتوں اور انبیاء کی تصویریں ہیں تھیں جن کے ہاتھوں میں پانسہ کے تیر تھاوروہ یا نسہ پھینک دے تھے علادہ ابرائیم اور اسا عیل کی تصویریں تھیں جن کے ہاتھوں میں پانسہ کے تیر تھاوروہ یا نسہ پھینک دے تھے غلادہ ابرائیم اور اسا عیل کی تصویریں تھیں جیسا کہ قریش کے ہاتھوں تعمیر نیزان کے ساتھ حضر ت اساق اور باتی دوس ا نبیاء کی تصویریں تھی تھیں جیسا کہ قریش کے ہاتھوں تعمیر ان کی کھیر کہ بیان میں ایک تصویر حضر ت مریم بنت عمر ان کی تصویر دل میں ایک تصویر حضر ت مریم بنت عمر ان کی تھی تھی۔ رجمال تک پانسہ کے تیروں کا تعلق ہے ان کا مقصد اور تفصیل خانہ کعبہ کے بیان میں پیچھے گرد چکی میں۔

ان تصویر بول کود کچه کرر سول الله ﷺ نے فرملیا۔ "الله تعالیٰ اس قول کو ہلاک کرے جوالی تصویریں ہتاتے ہیں جووہ پیدا نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے دہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابر اہیم اور اساعیل مجھی یا نسہ کے تیر نہیں چینکتے ہتے۔!" بہر حال ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے حضر ت عمر فاروق "نے ابر اہیم کے ساتھ ساتھ اساعیل اور حضر ت مریم اور فرشنوں کی تصویروں کو بھی باقی رہنے دیا ہو (اور پھر جب آنخضرت عظافے کعبہ میں تشریف لائے تو آیہ نے ان تصویروں کو خود مثایا)

کتبہ میں عطر افتتانی .....وہیں ایک کبوتر کی تصویر بھی ملی جو ایک خوشبودار نکڑی ہے بنائی گئی تھی آپ نے اس کو اپنے دست مبارک ہے تو زادر ائٹا کر بھینک دیا۔اس کے بعد آپ نے زعفر ان منگائی اور جمال سے وہ تصویریں مٹائی گئی تھیں وہاں زعفر ان مل دی۔

کعید میں آنخضرت بھی کے نماز ..... پھر وہیں آنخضرت اللہ نے دونوں ستونوں کے نیج میں دور کعت نماز اوا فرمائی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔
نماز اوا فرمائی ایک روایت میں ہے کہ ۔ دونوں بمائی کے در میان میں نماز پڑھی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وونوں انگلے ستونوں کے نیج میں پڑھی جن ہے ویوار کا فاصلہ تمین ہاتھ کے برابر تفا۔ گر ترقدی میں یہ ہے کہ رسول اللہ بھی کعبہ میں داخل ہوئے آپ نے کعبہ کی چاروں سمتوں میں تجمیر کمی گروہاں نماز نہیں پڑھی۔
مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت تعلق حضر ت اسامہ ابن زیر بلال حبیثی ، عثمان ابن ابی طلح اور ایک روایت کے مطابق نیز فضل ابن عباس کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے۔

حافظ ابن مجر کتے ہیں کہ ایک شاذروایت کے مطابق ان حضر ات نے کعبہ میں واخل ہو کر اندو ہے اس کا دروازہ بند کرلیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ۔ بھر عثمان ابن ابی طلحہ اور بلال نے اندر سے کعبہ کے کواڑ بند کر لئے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ مخمان نے ان پر وروازہ بند کرویا۔ ان روایات میں موافقت پیدا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ دروازہ بند کر نے والے عثمان ابن ابی طلحہ بن تھے کیو نکہ یہ ان بن کے فرائفل میں سے تھا۔ البتہ وروازہ بند کرتے میں ان کاماتھ بٹانے والے حضر تبدال شھے۔

کعبہ میں داخلہ اور خالد کا پیرہ ..... جب یہ حضرات کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت خالد ابن ولید در دازے پر کھڑے ہوئے تتے لور لو گول کو قریب آنے ہے رد کسارے تتے۔

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کعبہ کادروازہ کھولا توسب سے پہلے ان کے سامنے پڑنے والا شخص میں نقا بھر جھے بلال کے توہیں نے ان سے بوجیعا کہ کیا کعب میں رسول انڈہ علیجے نے تماز پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا۔ بال! مگر اس وقت جھے یہ پوچینے کاخیال نہیں آیا کہ آپ نے کتنی رکعات پڑھیں۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضر تبانات کا میہ قول کہ بھر رسول اللہ ﷺ نے کعبہ میں تماذ پڑھی۔ متعین اور معروف نماذ کے لئے ہے نیعن صلوق سے مرادیبال نماذ ہی ہے دعا نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء نے دعوی کیا ہے (کہ یمال سلوق سے مراد نماذ نہیں ہے بلکہ دعا ہے)

کیا آنخضرت علیہ نے کعبہ میں نماز پڑھی کھی۔۔۔ ملامہ سیلی کاام کے مطابق ابن عمر کی صدیث ہے مطابق ابن عمر کی صدیث ہے صدیث میں یہ متعمین ہے کہ آنخضرت علیہ نے دور کعت نماز پڑھی تھی۔ او حر حضر ت ابن عبائ کی حدیث ہے کہ بھے میں کہ بھے میں داخل ہوئے تو آپ نے بتلایا کہ آنخضرت علیہ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے ہر ھے میں دعائیں پڑھیں گر نماز نہیں پڑھی یمال تک کہ آپ باہر آگئے۔البتہ باہر آنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دور کعتیں پڑھیں۔ یعنی آپ نے یہ دور کعات کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے در میان

پر میں جو حصد ملتزم کملاتا ہے۔ پھر آپ نے فرملا۔ یہ قبلہ ہے۔

اب کویا حضرت بلال توبہ ٹابت کرتے ہیں کہ کعبہ کے اعدر نماز پڑھی گی اور ان کے مقابلے میں حضرت اسامہ این زیر اس سے انکاری ہیں۔ کر اصول سے کہ ٹابت کرنے والی بات انکار کرنے والی بات کے مقابلے میں مقابلہ میں مقدم ہو آکرتی ہے (یعنی انکار کے مقابلے میں اقرار مقدم ہو تا ہے لہذا اس اصول کے تحت بیا مانا جائے گاکہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی تھی)

اوحراک روایت خود حفزت اسامہ کی بھی بی ہے کہ آنخفرت تھے نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی میں۔ اب کویا حفزت اسامہ کی ووقول رواجول میں اختلاف اور تعناد پیدا ہو گیا۔ اب یول کمنا چاہئے کہ جمال حضرت اسامہ خودیہ تابت کر رہے ہیں نماز پڑھی گئی وہاں وہ حضرت بلال کی روایت پر اعتماد کر رہے ہیں اور جمال اس سے انکار کر رہے ہیں وہاں خود این علم پر اعتماد کر رہے ہیں۔

علامہ حافظ بھی کی کتاب مجمع الزوائد میں حضر تابن عبائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ بیت اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ

اس دوایت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضر تا این عبال سے جو اُحادیث نقل ہوئی ہیں وہ بھی مختلف ہیں اور ان کے اختلاف کا سب آنخضرت ﷺ کا ایک سے زائد مرتبہ کعبہ میں واخل ہوتا ہے۔ کہ پہلی مرتبہ آپ داخل ہوئے ہے کہ پہلی مرتبہ آپ داخل ہوئے تو نہیں پڑھی۔ اس آپ داخل ہوئے تو نہیں پڑھی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں واقعات رہے کہ کہ وقت کے بی ہیں۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضرت این عبال اور حضرت بلال کی روایتیں ووٹوں تھی جیں کیو نکہ آ تخضرت بلال کی روایتیں ووٹوں تھی جین کیو نکہ آ تخضرت بلال کی روایتیں ووٹوں تھی جینہ الوداع کے موقع پر )کعبہ جیں واضل ہوئے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ اگلے دان واضل ہوئے تو آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ واقعہ ججتہ الوداع کے موقعہ کا جدائ بعض علاء کا حوالہ ہے جو قابل فور ہے۔

مقام ایر اجیم پر نماز ....اس کے بعدر سول اللہ عظی مقام ابر اہیم پر تشریف لائے جو کعبہ سے ملاہوا تفاوہاں آب نے دور کعات نماز پڑھی۔ مقام ابر اہیم کو بعد میں آب نے کعبہ سے علیحہ و کرادیا تفاجیہا کہ تغییر کعبہ دغیر ہ کے بیان میں میر ست طبیہ کی ابتدائی صفحات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ز مزم نوشی لور و ضو .....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نیانی منگاکر بیالوروضو کی۔ایک روایت میں یون ہے کہ پھر آپ جاوز مزم کی طرف کے لوراس میں جھانک کر فرمایا۔

"الربداند بیٹرنہ ہوتا کہ بنی عبد المطلب مغلوب ہوجا کیں کے بینی لوگ ان کے منصب اور فرائض۔ میں (زمزم سے پانی کھینچنے کے سلسلہ میں )ان پر غالب آجا کیں کے تو میں اس کنویں میں سے ایک ڈول پانی ضرور ذکالنا۔ !"

آ تخضرت مثلثة كي وضوكا بإنى اور صحاب كي وار فكى ..... كو تكد لوگ اس بارے ميں رسول الله علي كى و كي الله علي كي و يكهاد يمنى پر خود عى كنويں سے بانى فكالنے لكيس سے حالا تكد ذهر م سے بانى كمنچائى عبد المطلب كے فرائض اور

اعزازم میں شامل ہے۔

اس کے بعد حضرت عبال نے آنخضرت تھے کے لئے ایک ڈول پائی کھینچا جس میں آنخضرت تھے کے پالور پھراس سے وضو کی۔اس دقت مسلمان جمپٹ جمپٹ کر آنخضرت تھے کی وضو کاپائی لے کراپ چروں پر فل رہے تھے بعنی آپ کی وضو کاپائی ذمین پر نہیں گر رہا تفایلکہ مسلمان بڑھ کراس کواپنے ہاتھوں پر لے لئے تھے اور اگر ہاتھ میں اتباپائی آجا تا کہ اسے پیا جاسکہ تواسے پی لیتے اور اگر کم ہو تا تواس کواپنے جسم پر فل لیتے۔مشر کین کہ یہ منظر دکھے رہے تھے اور کہ رہے تھے کہ ہم نے آن تک شدو کھا اور نہ سناکہ کوئی بادشاہ اس دے کہ بہتر کیوں کہ بہتر کوئی بادشاہ اس

ابو مکر ﷺ کے والد ابو قیاف ..... جب رسول اللہ تھا حرم میں آکر بیٹے گئے اور لوگ آپ کے کروہ بیش جمع تھے لو حضر ت ابو بکر اٹھ کر مجھے اور کچھے دیر میں اپنے باپ کا ہاتھ بکڑے ہوئے لائے ان کی بیمائی جاتی رہی تھی۔ آنخضر ت تھا ہے جیسے ہی ان کود یکھا تو حضر ت ابو بکڑے فرملا۔

ستم نے ال بزرگ کو گھر پری کیوں ندر ہے دیا تاکہ میں خودان کے ہاں بھی جاتا۔ " آنخضرت منطقے کی تواضع ….. ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ اگران بزرگ کو گھر پری چموڑ دیتے توابو بحر کے احرام میں ہم خودان کے ہاں جائے۔

حضرت ابو برائے عرض كيا

"یار سول الله اسیاس کے زیادہ حقد ارجیں کہ خود جل کر آپ کے پاس ماضر ہوں بجائے اس کے کہ آپ تکلیف فرماکران کے پاس جا کیں۔ ا"

ابوقیافہ کا اسلام ....اس کے بعد حضرت ابو بھڑنے ان کور سول اللہ ﷺ کے سامنے لے جاکر بھایا۔ آپ نے ان کے سینے پر اپناد ست مبادک پھیر الور فر ملیا۔

"مسلمان موكرع تد وسلامتي كاراسته اختيار كرو-!"

وہ ای وقت مسلمان ہو گئے۔ آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو بکڑاکوان کے والد کے اسلام پر مبار کہاد دی اس پر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صدافت کے ساتھ طاہر فرملیا کہ میر ہے والدا اوقافہ کے اسلام کے مقابلہ فرمایا کہ میر ہے والدا اوقافہ کے اسلام کے مقابلہ بیں ابوطانب کا اسلام میرے لئے زیادہ خوشی و مسرت کا طب ہوتا۔ اور اس طرح ابوطانب کا اسلام خود آپ کے لئے زیادہ اطمیزان ومسرت کا سب ہوتا۔ ا"

ابوقیافہ کوخضاب کا تھکم ..... کتاب شفاء میں بیدوایت ای طرح ہے۔ حضر ف ابو بکر کے والد حضرت ابو قافہ کاسر اور داڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ آپ نے بید دیمے کر

نفر اندل سے مشابہت نہ بیداکرو۔

ایک دوایت میں بول: ہے کہ۔ یہودی اور نفر انی خضاب نہیں کرتے اس لئے ان کے طریقے کا خلاف
کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ۔ بہترین چیز جس سے تم اس بڑھا ہے کو تبدیل کریکتے ہو جہندی اور تھہ جیں۔
کیا آئے خضر سے میں ہے خضاب کیا ہے ۔۔۔۔۔ ( سمہ ایک ور خت کی جزاور وسمہ ہوتا ہے ای کی جزکوجوش دے کردوشنائی اور خضاب تیار کیا جاتا ہے)

سیاہ خضاب کی ممانعت ۔۔۔۔۔ایک حدیث میں آتاہے کہ آخر زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ سیاہ رنگ کا خضاب کیا کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کے بادے میں

کهاگیاہے کہ بیے بہت زیادہ غریب صدیث۔۔۔۔

سیاہ خضاب کر نے والے صحابہ ..... او هر بعض علماء نے کہاہ کہ صحابہ میں جن حضر ات نے سیاہ رنگ کا خضاب کیاان میں حضر ت سعد ابن ابی و قاص ،حضر ت حسن ابن علی اور حضر ت حسین ابن علی نیز حضر ت عقبہ ابن عامر شامل ہیں جو مصر میں و فن ہیں۔ بعض علماء نے کہاہے کہ مصر میں کی صحابی کی قبر نہیں ہے سوائے حضر ت عقبہ ابن عامر ہی سیاہ سوائے حضر ت عقبہ ابن عامر ہی سیاہ رنگ کا خضاب کیا کرتے ہتے۔ اس بارے میں خودان حضر ت عقبہ کا بی ایک شعر ہے کہ ۔۔

نسود اعلاها وتابى أصولها ولا خير في الأعلى اذا فسد الأصل

ترجمہ: ہم اوپر اوپر کے حصے کو توسیاہ کر لینتے تھے تکر جڑیں اس سیابی کو قبول نہیں کر تیں اور آگر جڑمیں ہی فساد پیدا ہو تمیا ہو تو اوپر کے حصول ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

یے حضرت عقبہ ابن عامر" امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے عامل اور امیر تھے اس کے بعد انہوں نے ان کو بر طرف کر کے ان کی جگہ حضرت مسلمہ ابن مخلد کو مصر کاوالی بناویا تھا۔ اور ان کو تھم دیا تھا کہ بیہ بحری جنگوں میں حصہ لیس۔ چنانچہ حضرت عقبہ کہا کرتے تھے کہ معاویہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ہمیں معزد ل ویر طرف کر کے غریب الوطن کر دیا۔ بظاہر ان حضر ات کو جنہوں نے سیاہ رنگ کا خضاب کیااس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی ممانعت کا علم نہیں ہوا تھا۔ یا پھر ہو سکتا ہے ان کو معلوم تو ہو گیا ہو گر انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ بیہ ممانعت حرمت کے لئے نہیں ہے بلکہ کر اہت کے طور پر ہے۔

حضر ت ابر اجیم کے سفید بال اور اللہ ہے فریاد .....ایک حدیث بیں آتا ہے کہ سب ہے پہلے جنہوں نے بڑھا ہے کے آثار پر فریاد کی دہ حضر ت ابر اہیم ہیں۔جب انہوں نے اپنے د خساروں پر بالوں میں بڑھا ہے کی

سفیدی دیکھی تو (انسیں اس بر بہت جربت ہو کی اور ) انہوں نے حق تعالی سے عرض کیا۔

"بروردگار \_ب كيسى بدصورتى ب جس سے تير سے خليل اور دوست كاچر وبد نما ہو كيا \_"

تی و قار کا پیر ہن اور اسلام کا تورہ۔ میری عزت اور میرے جلال کی متم کہ جس ایسے مختص کو ہیں ایر لیاس پہناؤں گاجو یہ گوائی وے کہ تنامیری ذات کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے تواس سے قیامت کے دن جھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لئے میز ان

عدل قائم كرول ماس كانامندا عمال سائے لاؤل مااس كو جهنم ميں عذاب دول-!"

اس پر حضرت ابراہیم نے حق تعالیٰ ہے و عالی کہ پروردگار بھر تواس سفیدی کو میر ہے لئے اور ذیاوہ برحادے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کامر برف کی طرح سفید ہو گیا (اس ہے معلوم ہوا کہ برحائے کی سفیدی اور خود برحالیا حق تعالیٰ کی بہت بردی نعمت ہے اور مو من کے لئے غمر کی یہ منزل بھی شکر کامقام ہے) سیاہ خضاب پر و عبیر ۔۔۔۔۔ مشکوۃ میں ہے کہ رمول اللہ علیٰ نے فریایکہ اخیر زمانے میں ایک قوم ہوگی جو اس سفیدی کوسیابی ہے رنگ وے گی۔ ان لوگوں کو جنت کی خوشیو کیں میسر نہیں آئیں گی (یعنی وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے )اس روایت کو ابوداؤ داور نسائی نے نقل کیا ہے۔۔

سب سے پہلے سیاہ خضاب کرنے والے .....علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس مختص نے سیاہ دختاب کرنے والے نے سیاہ دختاب کیاوہ فرعون تفا۔ اور کے والول یعنی عربول میں سب سے پہلے سیاہ خضاب کرنے والے عبد المطلب ابن ہاشم تھے۔ او ھر حضر ت عمر سے دوایت ہے کہ سیاہ رنگ کا خضاب کیا کرد کیونکہ اس سے و مخمن

م عوب ہو تا ہے اور عور تول کو یہ بات محبوب ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔
صد لیں اکبر کی جمن کا واقعہ ..... حضر ت ابو بکر کی ایک چھوٹی بمن تھی جس کے گئے میں چاند ی کا ایک حلقہ
پڑا ہوا تھا ای دور ان بیں کسی فخص نے دہ حلقہ اس کی گر دن ہے جھپٹ لیا۔ حضر ت ابو بکر اپنی بمن کا ہاتھ پکڑ کر
لاے اور کہنے گئے کہ میں تم لوگوں کو اللہ لور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میر ی بمن کے ہار کے متعلق ہتلا
دو۔ گر کسی فخص نے جو اب نہیں دیا صدیق اکبر نے دوسری لور تیسری مرتبہ سے بات کسی گر پھر بھی سب لوگ فاموش ہے۔ آخر صدیق اکبر نے اپنی بمن کو مخاطب کر کے کہا۔

"بمن تم این ہارکا مطالبہ ضرور کرنا کیو نکہ خدا کی قشم آج لوگوں میں امانت بہت کم ہو گئی ہے۔!"
صد لی اکبر کی بہنیں ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو قحافہ کی لولاد میں سوائے ابو بکر صدیق کے لئے کول میں سوائے اور کی کانام سننے میں نہیں آیا لئے کول میں ہے کوئی زندہ نہیں رہا۔ او ھر ابو قحافہ کی لڑکیوں میں سوائے ام فردہ کے اور کسی کانام سننے میں نہیں آیا ان کا نکاح حضرت ابو بکر نے اشعث ابن قیم ہے کر دیا تھا اس سے پہلے یہ اُم فردہ تمیم داری کے نکاح میں

تھیں۔ یک آم فروہ ہیں جن کے ہار کاواقعہ ہمال ذکر ہواہ۔ ایک قول ہے کہ ابو قافہ کے ایک لڑی اور تھی جس کا عام عرب تھا۔ اس قول ہے گمان ہوتاہے کہ یمال جس لڑی کا ذکر ہواہے شاید ہی عرب رہی ہول۔
صد لیں اکبر کا مہار ک گھر انہ است حضر تابو بکڑ کے والد کے اسلام کاواقعہ بیجے بھی گزر چکاہے کہ وہ اس و فت آسان اس لائے جبکہ مسلمان حضر تارقم این ارقم کے مکان بینی وارار قم میں رہتے ہے بعض علاء نے تکھاہے کہ مہاجر اور انساری معاب میں صوائے حضر تابو بکڑ کے کوئی دوسر المحتص ایسا نہیں ہے جس کا بوراگھر انہ مسلمان ہوگیا ہو۔ بینی حضر ت ابو بکر شخود بھی مسلمان ہوئے ان کے والد بھی اور حضر ت ابو بکر شخود بھی مسلمان ہوئے ان کے والد بھی اور حضر ت ابو بکر شخود بھی مسلمان ہوئے۔ بھی مشرف باسلام ہوئے۔

ابو بکر کے بیٹے وہیٹیال..... حضرت ابو بکڑئے بیٹے تین تنے سب سے بوے بیٹے عبداللہ ہے جو اپنے والد کی خلافت کے ابتدائی زمانہ بیں بی وفات پانے تنے۔ان کے علاوہ عبدالر حمٰن اور محمہ تنے۔ محمد این ابو بکر مجتہ الوداع کے موقعہ پر پیدا ہوئے تنے اور ان کو مصر میں قبل کیا کیا تھا۔

حضرت ابو برائي يغيال بحى تين بي تحيل سب ين بي حضرت اساء تحيل جو حضرت عبدالله كي بين حضرت اساء تحيل جو حضرت عبدالرحمن سكى بهن تحيل (يينى دونول ايك ال سے بينے) ام الموسنين حضرت عائشة دوسرى بينى تحيل جو حضرت عبدالرحمٰن كي سكى بهن تحيل (يينى بيد دونول ايك ال سے بينے ) اور تيسرى بينى حضرت اُم كلثوم تحيل بيد جفرت اُم كلثوم حضرت ابو بكر كي وفات كے بعد بيدا ہوئى يينى صدال اكريد بيدا ہوئى يعنى صدال المرائل وفات كوفت بيال كريد بيد بين تحيل ابو كي تعالى في صدال الكريد بين تحيل ابو بكر الله كرائل وفات كوفت بيال كريد بين الله تحيل ابو بكر الله كرائل وفات كوفت بيال كريد بين الله تحيل ابو بكر الله كرائل وفات كرائل وفات كوفت بيال الله تعالى الله تحيل وفات كرائل وفات

ترجمہ: اے میرے پرورد گار جھے کر اس پر مداومت دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے جھے کو اور میر ہے ماں باپ کو عطافر مائی جیں اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں بھی میر ہے لئے صلاحیت پیدا کر دیجئے۔ میں آپ کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں اور میں فرماں بردام

ابو بكرك كرائے كورائے كى فضيلت ..... بعض علاء نے كما ہے كہ صحاب ميں سوائے معز ت ابو بكڑ كے كھرائے كرائے كار كے كورائے كار ہے كہ محاب دوسرے كوئى تهيں پائے جاتے كہ وہ چاروں ايك كھرائد كے ہوتے ہوئے مسلمان بھى ہوں صحابی بھى ہوں محابی بھى ہوں اور ان ميں سے ہر ايك اپنے بعد والے كاباب بھى ہو (يعنی چار تسليس مسلسل صحابہ كى ہوں) چنانچہ ابو قافہ محابی جھے اور چنان كے بیٹے عبد الرحمٰن محابی جھے اور عبد الرحمٰن محابی جھے اور عبدالرحمٰن محابی جھے جورائر حمٰن محابی جھے جورائر حمٰن محابی جھے ہور الرحمٰن محابی جھے ہورائر حمٰن محابی جھے جورائر حمٰن محابی جھے جورائی محابی جھورائی جورائی محابی جھورائی جورائی محابی جھورائی محابی جورائی محابی جھورائی محابی جھورائی محابی جھورائی محابی جورائی محاب ہے جورائی محاب ہورائی ہورائی محاب ہورائی ہورائی ہورائی محاب ہورائی ہورائی

آیک قبل کے مطابق آگریوں کما جائے کہ کیا لیے جار آدی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے تر تیب دار رسول اللہ تنگاہ کو دیکھا ہو۔ اور جاروں مر د ہول۔ اور ہر آیک اپنے سے پہلے کا بیٹا ہو۔ اس کے جواب میں کما جائے گاکہ ایسے لوگ ہی چاروں حضر ات ہیں بعنی ابو تحافہ ،ان کے بیٹے ابو بکر ،ان کے بیٹے عبد الرحمٰن اور ان کے مجہد ابر مجر این عبد الرحمٰن۔ کیا یہ فضیلت کسی اور گھر انے کو بھی تھی۔۔۔۔ یہاں چونکہ یہ قید نگادی گئی ہے کہ وہ چاروں مرور ہے ہیں اس کے اب اس بات بروہ اعتراض نہیں ہو سکتا جو بعض لو گول نے کیا ہے کہ میہ بات توابو قافہ اان کے بینے ابو بکر ،ان کی بیٹی اساء اور ان کے بینے عبد اللہ ابن ذہیر پر بھی صادق آتی ہے (کیونکہ اس تر تیب کے در میان میں شرطیں موجود ہیں گریہ شرطین کے بین کہ وہ سب مرورہ ہوں کیونکہ اس تر تیب کے در میان میں حضرت اساء آجاتی ہیں ) ہاں میہ کما جاسکتا ہے کہ یہ خصوصت صرف معنرت ابو بکڑے گھر انے کی ہی کما غلط ہے کیونکہ زید ابن حادث کا گھر ان بھی نیہ خصوصت رکھتا ہے یعنی ذید کے والد حادث جو حافظ منذری کے قول کے مطابق مسلمان ہوگئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ تھے کی ذیارت کی تھی بھر ان کے بینے ذید ابن حادث (جو مسلمان اور صحابی تھے ) بھر ان کے بینے اسامہ ابن ذید (جو مسلمان اور صحابی تھے ) اور بھر اسامہ ابن ذید (جو مسلمان اور صحابی تھے ) بور بھر اسامہ ابن ذید کا بیٹا جو دسول اللہ تھے کی خور سامہ اس کے بینے اسامہ ابن ذید کا بیٹا جو دسول اللہ تھے کو دیکھایا نہیں آپ کی محبت میسر آئی۔ابذا میہ صرف الی ہو کی گیا گیا ہے)

البت یمال میہ تابت ہونا ضروری ہے کہ اس بچے بینی اسامہ ابن ذید کے بینے کور سول اللہ ﷺ نے اس دیکھا بھی ہے یا نہیں (جس کی بناء پر اس کو صحابہ میں شار کیا جاسکتے )اس بارے میں یمال کما جاسکتا ہے کہ اس ذمانے میں صحابہ کی بیدا ہوتا تو دواس کور سول اللہ ﷺ کی خد مت شمل سے بیل محابہ کی بیدا ہوتا تو دواس کور سول اللہ ﷺ کی خد مت میں سے کر آتا اور آپ اس کی تحقیف فرماتے (بینی مجور چباکر اس کو کھلاتے ) خاص طور پر محابہ تو مولود کا نام رکھوانے کے آپ کے بیاس نے کو لایا کرتے تھے۔ اور اسامہ ابن ذید کا بی تو آنخضرت ﷺ کے جبوب صحابی کے بین تعالیٰ اس لئے بیتین ہوتا ہے کہ اس بیچ کو آنخضرت ﷺ کی خد مت میں ضرور لایا کمیا ہو گا (ابد ااس

كاصحالي مونا ميمي لينتي معلوم مو تاب)

ووسرے افضل گھر انے ..... گر جھے اس بچ کا نام نہیں معلوم ہو۔ کا۔ اس سلیلے میں اساء محاب سے متعلق کتابوں میں تحقیق کی جائے تواس کا نام معلوم ہو سکتا ہے اب صدیق اکبر کے گھر انے کی خصوصت کا جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کو باقی رکھنے کے لئے یوں کما جائے گا کہ اس ذیل میں ذید ابن حاریث کے گھر انے کا ذکر نہ ہونے ہے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کے گھر انے کے سوااس خصوصیت دالے ایسے چار آدمی اور کوئی نہیں ہیں کہ جن کے نام معلوم ہول (کیو تکہ ذید ابن حاریث کے گھر انے میں تین کے نام معلوم ہیں گر چو تھے فرو لیمن اسامہ کے بچے کا نام معلوم نہیں ہے ) اور اگر تحقیق کے بعد اس بچے کا بھی نام معلوم ہو جائے تو پھر یوں کما جائے گا کہ اس ذیل میں ذید ابن حاریث کے گھر انے کا ذکر نہ ہونے ہے معلوم ہوا کہ سوائے ابو تھا فہ ، ابو بکر عبد الرحمٰن اور مجد ابن عبد الرحمٰن کے ایسا کوئی وہ سر آگھر انہ نہیں جس میں یہ خصوصیت بھی ہواور وہ سب کے عبد الرحمٰن اور مجد ابن عبد الرحمٰن کے ایسا کوئی وہ سر آگھر انہ نہیں جس میں یہ خصوصیت بھی ہواور وہ سب کے عبد الرحمٰن کا کہ ابن عبد الرحمٰن کے ایسا کوئی وہ سر آگھر انہ نہیں جس میں یہ خصوصیت بھی ہواور وہ سب کے عبد الرحمٰن کو ایس بیات قابل غور ہے۔

یمال ایک اعتر اض اور ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کے گھر اند کے علاوہ ابیاا یک گھر اند اور موجو و ہے جس میں بیر ساری خصوصیت پائی جاتی ہے بیعنی وہ چاروں صحابہ میں بھی شار کئے گئے ہیں چاروں کے چاروں مرو بھی ہیں بیر اور ان میں ہے کوئی غلام ہیں اور ان میں ہے کوئی غلام ہیں اور ان میں ہے کوئی غلام بیر اور ان میں ہے کوئی غلام بیر اور ان میں ہے کوئی غلام بیری میں ہے۔وہ لوگ میہ ہیں۔ایاس مان کے باب سلمہ مان کے باب عمر واور ان کے باب ال (کے میہ مسلسل

سلب جومسلمان اور محافی میں)۔

اس اعتراض کے جواب میں کماجاتا ہے کہ صدیق اکبر کے گھرانے کی یہ خصوصیت اس لئے پھر مجی باتی رہتی ہے کہ ان کے گھر انے اور اس نسلی ترتیب میں چاروں کے چاروں متفقہ طور پر صحابہ میں شار کئے مجلے جیں جبکہ ایاس کے گھرانے میں ان چاروں کے متعلق مسلمان ہونے پر توانقاق ہے گھران سب کے محابہ میں ہے ہوئے پر انقاق نہیں ہے (بلکہ ان میں سے بعض کے محابی ہونے میں اختلاف اور شبہ ہے)

ایک عجیب انکشاف بیہ ہے کہ بعض حضرات کی شخفیق کے مطابق محابہ میں بلکہ تابعین میں مجمی ایا کوئی قخص نہیں ہے جس کانام عبدالر حیم رہا ہو حالا تکہ یہ معروف اور مشہور بلکہ مقبول اسلامی نامول میں ہے ہے میں جوزوں میں اور ابعد سے میں میں میں میں میں میں ایس

مراتفاق سے محابہ اور تا بعین تک کے دور ش بینام کمیں نہیں ماتا)

ایسے ہی تین فخص جو سب کے سب مرد جی ایسے جی جنول نے نسلی تر تیب کے لحاظ ہے دسول اللہ علی کا نامی کے باپ عبیداوران کے باپ اللہ علی کا ذارند پایا ہے۔ وہ حضر ات یہ جیں۔ امام شافعی کے والد حضر ت سائب ، ان کے باپ عبیداوران کے باپ لیسی سائب کے داوا عبد بزید (کہ ان متنوں لیسی داوا ہے لے کر او تے تک نے آئے ضر ت تھا کے کا ذانہ بایا ہے) آئے ضر ت تھا ہے کے متعلق انصار کا تبعر و سن غرض اس کے بعد رسول اللہ تھا ہی کی طرف آئے اور اس کے اور چڑھے جمال ہے آپ بیت اللہ کو دیکھ درہے تھے اس کے بعد آپ نے ہاتھ افعائے اور پھر حق ان میں تعالیٰ کاذکر کیا اور اس سے دعا کیں ما تھیں۔ اس وقت انصاری مسلمان بہاڑی کے بنچ کمڑے ہوئے تھے ان میں نے دوسر سے ہوئے تھے ان میں ہے کئی نے دوسر سے کہا۔

"اس و قت اس مخف کوانی بہتی ہے و کچپی اور اپنے خاند ان کی محبت کا حساس ہور ہاہے۔!"
و حی کے ذریعیہ تبھر و کی اطلاع ۔۔۔۔۔ای وقت آنخضرت تنظیم پروحی نازل ہوئی جس میں آپ کواس ہات کی خبر دی گئی جو قوم کے لوگوں نے کئی تقی ۔ جب و حی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے سر اٹھا یا اور فر ہایا۔
کی خبر دی گئی جو قوم کے لوگوں نے کئی تقی ۔ جب و حی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے سر اٹھا یا اور فر ہایا۔
"اے گروہ انصار۔ کیا تم نے انجی ہے کہا ہے کہ ۔ اس وقت اس مخض کو اپنی بہتی ہے د کچھی اور اپنے

خاندان کی محبت کا حساس ہور ہاہے۔۔"

انہوں نے م ض کیا۔ ہاں یار سول اللہ ایم نے بیات کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
انسار کونہ چھوڑ نے کاوعد ہے۔ ۔ ۔ " تو پھر میر انام بی کیا ہوا۔ یعنی آگر میں نے ایسا کیا یا جھے یہ احساس ہوا تو پھر میر کے میر کی مفت یہ بیان کی گئے ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں ا۔ ہر گر میں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں اور جس کے لوصاف یہ ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا ۔ میں نے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف بجرت کی ہے۔ اس لئے میر کی ذیدگی تمہاری ذیدگی میاتھ اور میر ک موت تمہاری موت کے ساتھ اور میر ک موت تمہاری موت کے ساتھ ہے۔ اس کے میر ک دیدگی تمہاری دیدگی کے ساتھ اور میر ک موت تمہاری موت کے ساتھ ہے۔ اس کے میر ک دورتے ہوئے دسول اللہ تھا کے پاس آئے اور اللہ ورسول کے لئے انصار کا بحل ۔ ۔ ۔ س کروہ اوگ دوتے ہوئے دسول اللہ تھا کے پاس آئے اور

"خداکی متم جو کھے ہمنے کہا تھاوہ اللہ اوراس کے رسول کے لئے اپنے بخل کی وجہ ہے کہا تھا۔" لیعنی ہم یہ بات پر داشت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ تھاتے ہمارے شہر لیعنی مریخ کے سوا کہیں اور رہیں۔ اس پر آنخضرت تھاتے نے فرمانیا۔

"الله اوراس كارسول تمهارے عذر كو تبول كرتے بيں اور تمهارے جذب كى تقىد يق كرتے بيں ا" ا کے روایت میں یول ہے کہ انصار یول نے اس موقعہ پر آپس می یول کما۔ "تهمارا کیا خیال ہے۔ آیار سول اللہ ﷺ اپی سر زمین اور اپنے وطن کو گئے کرنے کے بعد میں قیام قرما

اس كے بعد جب آخفرت على الى وعادل سے فارغ ہوئے تو آب نے ان لو كول سے يوجيماك تم نے ایمی کیا کہا تھا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ عظا کھے نہیں۔ تحر آنخضرت عظاف ان پر کی بات متلانے كے لئے اصرار فرماتے رہے۔ آخر ان لوكول نے جو كھ كلمات كے تے دو بتلاد ئے۔ تب آخفرت على نے

"معاذ الله \_ لینی خدا کی پنامه میر اجینا مجی تههارے ساتھ ہے اور میر امر نا مجی تمهارے ساتھ ہے۔" ای متم کاواقعہ آ تخضرت علی کے ساتھ مقبہ کی بیعت کے دفت بھی چیں آیا تھا جس کی تفصیل گزر چکی ہے (لینی ججرت سے پہلے جب میے کے لوگول نے اسلام قبول کر کے رات کو خفیہ طور پر عقبہ کے مقام پر آنخضرت ﷺ سے ملاقات کی تھی اور آپ کو مدینے آکر رہنے کی وعورت دیتے ہوئے اپی حفاظت و جال شارى كاليقين ولاياتها )اس كى صورت بير حمى كه اس موقعه پر انساريول في آپ سے عرض كيا تعاد " یار سول الله السميس ايما تو جميس كه جم آب كي مرو اور حفاظت كريس جس كے متيجه جس الله تعالیٰ آپ

کوکامیاب فرمادے اور پھر آپ ہمیں جموز کراپی قوم کے پاس دالیں جلے جاتمیں۔!"

به س كر آنخفرت الله مسكرات اور فرمليا

" جمیں۔ بلکیے میر اخون تمهار اخون ہے اور میری عزت تمہاری عزت ہے۔!"

این الی مرح کے قبل کا علم ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ تعلق نے عبد اللہ این ابی مرح کے قبل کا عم دیا۔ یہ مخص فتح کمہ ہے پہلے مسلمان ہوا تفالور آنخضرت تنگ پرجود حی نازل ہواکرتی تھی آپ اس کوای ہے لكموالاكرتي تنتح مكريه فخص بهرتا تفاكه جب الخضرت عظف ال كوبتاتي كه سَبِيعاً بَصِيْداً لَكُمُولُوبِ عَلِيماً حَكِيماً لَكُمَة الورجب آب عَلِيماً حَكِيماً لَكِي وَرَاحَ تَويد عَفُوراً وَجِيماً لَكُورِيال

کاتب وی کی خیاشتی ..... یه فخص ای شم کی خیاشتی کر تار بتا تعایمان تک که ایک مر تبداس نے صاف طور پر لوگوں سے کماکہ محر معلقہ کو بھی پہتہ نہیں کہ وہ کیا گئے ہیں۔جب اس مخص کی خیانت کا بول کمل کیا تواب اس کے لئے دینہ منورہ میں رہنا ممکن شیس تعلیا لبدار مرید ہو کروایس مکہ کو بھاگ میا۔

ایک قول ہے کہ جب اس نے یہ آیات لکمیں۔

وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُلَلِّهِ مِنْ لِينَ لَمْ جَعَلْنَهُ نَطَعَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . ثُمّ خَلَقْنَا النّطَفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةُ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظْمًا فَكُسُونَا الْعِظْمَ لَحْمَات ثُمَّ انشَانَهُ خَلْقًا اخْرَ و فَتَرَكُ الله احسن المُحلِقِينَ لآبيب

سوره مومنون ع الـ آيات ١٢ تا١١

ترجمہ : اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلامہ لینی غذاہے بہتا۔ پھر ہم نے اس کو نطغہ سے بہتا جو کہ ایک مرت معينة تك ايك محفوظ مقام يعنى رحم مين ربا- بحرجم في اس نطفه كوخون كالو تمز ابتليا بحرجم إس خون کے لو تھڑے کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو بٹیال بنادیا پھر ہم نے ان بڑیول مر

گوشت پڑھادیا پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری اس طرح کی مخلوق بنادیا۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللّٰہ کی جو تمام صناعول سے بڑھ کر ہے۔

توانسانی تخلیق اور پیدائش کی فصیل جان کراس کو ہے حد تعجب ہوااور آنخضرت عظی کے ہتلاتے ہے۔ پہلے خود ہی اس نے نئم انشانہ محلفاً انحر کہنے کے بعد اپنی طرف سے فتبر کہ اللہ انحسن المعالیقین کے کلمات کے۔ آنخضرت مظیم نے اس سے فرملا۔

"يون بى نلهو كيونكه ميى كلمات نازل جو ئي الساء"

ابن الى سرح كى خوش فتمي ..... بياس كر عبدالله ابن ابي سرح نے كها۔

ار مذاد اور کے میں بکواس..... "میں جس طرح جابتا تھا محد ﷺ کے الفاظ بدل دیتا تھا۔وہ جھے یو لتے عُزِیْزہ حَکِیْم تومِیں لکھتا یَا عَلِیْم حَکِیْم ۔ اوروہ کہ دیتے ہاں سب ٹھیک ہے۔اور جو پچھ میں کتاوہ اس کو کہ دیتے کہ ہاں یوں ہی لکھو یہ ای طرح نازل ہوئی ہے۔!"

قبل کے اعلان پر بد حوامی ....اس کے بعد فتح کمہ کے موقعہ پر جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ عظام کے اعلان پر بد حوامی ....اس کے بعد فتح کمہ کے موقعہ پر جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ عظام کے اعلان کر مادیا ہے تو یہ اپنے مرائی معفر سے عثمان این عفان کے پاس ان کی بناہ لینے کمیالور ان ۔۔۔ کہذراج

" بھائی۔ اس سے مملے کہ رسول اللہ علیہ میری کرون مارویں بھے ان سے امان ولوادو۔!"

عثمان کے بیمال روپوشی آور جال بخشی ..... چنانچہ حضرت عثمان نے اس کو چھپالیالوراس وقت تک غائب رکھا جب تک کہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے نہ بڑگے اور حالات پُر سکون ہوگئے۔ اس کے بعد انہول نے انخضرت بھٹے کے مان کے لیان حاصل کی اور آخر ایک ون اس کورسول اللہ بھٹے کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آنخضرت بھٹے نے اس کو وکھ کر اس کی طرف ہے منہ پھیر لیا۔ اس وقت حضرت عثمان ابر بار آنخضرت بھٹے ہم مرتبہ اس کی طرف ہے منہ پھیر لیا۔ اس وقت حضرت بھٹے ہم مرتبہ اس کی طرف ہے خور ایس کی طرف ہے ہیں گر آنخضرت بھٹے ہم مرتبہ اس کی طرف ہے خور سے منہ پھیر لیا۔ اس کی طرف ہا تھو کہ آپ اس کی طرف ہا تھو کہ خور ایس ہے منہ پھیر لیا۔ اس کی طرف ہا تھو کہ آپ اس کی طرف ہا تھو کہ تو مان اس سے جیت کی ۔ جب حضرت عثمان غن اور عبد اللہ ابن ابی مرس وہاں ہے اٹھ کر چلے گئے تو کر خطایا اور اس سے جیت کی ۔ جب حضرت عثمان غن اور عبد اللہ ابن ابی مرس وہاں ہے اٹھ کر چلے گئے تو کہ خضرت بھٹے نے دہاں موجود صحابہ سے فرمایا۔

"میں نے بارباراس کی طرف سے منہ پھیرا تاکہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کی گرون مارو ہے!"

اس کے قبل کے لئے آنخضرت علیہ کی خواہش ..... وہاں حضرت عباد ابن بشر بھی موجود تھے جنہوں نے منت مانی تھی کہ اگر عبداللہ ابن ابی سرحان کو نظر آئیا تو وہ اس کو قبل کر ڈالیس کے۔اس وقت جبکہ عبد اللہ آنخضرت علی کے باس آیا تھا تو حضرت عباد ابن بشر" تموار کے دیتے پر اپنی گرفت مضبوط کے آخضرت علی اللہ کے اشارے کے منتظر تھے تاکہ ابن ابی سرح کو قبل کر دیں۔ یمان تک کہ جب عبداللہ چلا گیا تو آنک کر دیں۔ یمان تک کہ جب عبداللہ چلا گیا تو آنک مرح تو قبل کر دیں۔ یمان تک کہ جب عبداللہ چلا گیا تو آنک نہ منہ عبداللہ جلا گیا تو آنکہ ابن بشر سے فر ملیا۔

"میں اس کا منتظر رہاکہ تم اپنی منت پوری کرد کے۔!"

عباد کواشاره کاانتظار .....حضرت عبادٌنے عرض کیا۔

"يارسول الله يَقِظَةُ الجَمِيم آب كوذر تقار آب جميم الثاره فرمادي-!"

نی کے لئے اشارے کرناچائز شیس سے آپ نے فرملا۔

" کی نی کے لئے اس طرح خفیہ اشادے کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔
اشادے کنادے کرنا خیانت ہے ایک نبی کے لئے خفیہ اشادے کرنانا مناسب نہیں ہے۔ ایک روایت میں بول
ہے کہ۔ کی نبی کے لئے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ دو آنکھوں کی خیانت کرے۔!"

اس سے معلوم ہو تاہے کہ آنکھوں سے خفیہ اشارے کرنا آنکھوں کی خیانت ہے۔ لینی کو شہر چہم سے ابیااشارہ کرنا جو اس کی گفتگو کے خلاف ہے جس کو عربی میں نمر کہتے ہیں ( لینی زبان سے جو پچھ کہا جائے آنکھ سے اس کے خلاف اشارہ کیا جائے تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے)

ایک قول ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ مر ظمر ان کے مقام پر تھے اس وقت یہ عبد اللہ ابن ابی مرح مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے آنخضرت ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی ۔ گر اس کے بعد بیہ آنخضرت عظافہ سے بات کی تو آپ نے ان سے فرملیا۔

"کنیامیں اس ہے بیعت لے کر اس کوامان نہیں دے چکا ہوں۔!"

این ابی سرح کا اسلام اور شر مندگی..... حضرت عثان نے عرض کیا۔

'' بے شک ۔ گراس کوا پناپر اناجر م یاد آتا ہے اور اس کی دجہ ہے دہ آپ ہے شرباتا ہے۔!''
آپ نے فرمایا۔ اسلام گذشتہ غلطیوں کو مٹادیتا ہے۔ اس کے لئے حضرت عثمان نے آنخضرت علیج کی اس ساری گفتگو ہے اس کو مطلع کیا۔ اس کے بعد جب او گول کی کوئی تماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوتی تو عبداللہ ابن آبی سریے اس کے ساتھ آپ کے پاس آجاتا گر تھا بھی نہیں آتا تھا۔

ای<u>ن خطل کے قبل کا تھم .....ای طرح ر</u>سول اللہ ﷺ نے ابن خطل کے قبل کا تھم دیا تھا۔ دراصل یہ <sup>3</sup> کے میان کا تھم دیا تھا۔ دراصل یہ <sup>3</sup> کہ ہے پہلے مرب کے میل کا تام عبدالعزیٰ تھا جب یہ مسلمان ہو کمیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام عبدالعزیٰ تھا جب یہ مسلمان ہو الور سول اللہ ﷺ نے اس کا نام عبداللہ در کھا تھا۔

رابن من حف سببات ہو بیاور صدین ماہ ہم سعد سرے ایسے ماہ رادار۔
الر تذاولور آنخضرت بیالی کی بنجو .... اس حرکت کے بعد این خطل (کو سخت خطر واور ڈر محموی ہوالور وہ) مرتد ہو کر وہال ہے ہماگ گیا۔ یہ چو تکہ شام تھااس لئے اب اس نے آنخضرت بیا کی شان میں گتا خانہ شاعری شروع کر دی اور اپنے شعر وال میں آنخضرت بیا کی تو بین اور جبو کرنے لگا۔ اس کے پاس دو واشنا کی میں جو اس کے اشعار گلیا کرتی تھیں اور این خطل ان کو آنخضرت بیا کی جو میں اشعار لکھ کر دیا کرتا تھا۔

بمالے کینے کے باوجوداس انعماری مسلمان پر حملہ کر جیٹا جواس کے بھائی کا قاتل تھالور بھائی کی دیت وصول

كر لينے كے بعد بھى اس انسارى قائل كو قل كر ديا۔ اس حركت كے بعديد مريد ہو كيا اور بھاك كر كے جلاكيا

تفاجيهاكه بيان جو چكاہے۔

غرض آب آنخفرت علیہ کے حکم پراس کواس کے چازاد بھائی نمیلہ این عبداللہ لیٹی نے آس کیا جس کا داقعہ یوں ہوا کہ فٹی کہ کے موقعہ پر حضرت نمیلہ کواطلاع کی کہ ایک جگہ مقیس سروار ان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹیا ہوائر اب لی ہاہے۔ حضرت نمیلہ فورا ہاں پہنچ اور مقیس کی گردن ہاروی یہ واقع نی جم کی چوپال جس چیش آبا (یعنی یہ لوگ اس وقت نی جی کے چیپال جس جیٹے شراب تو ٹی کررہے تھے جب نمیلہ نے جا کر مقیس کو قل کیا) ایک قول ہے کہ مقیس اس وقت قل کیا گیا جبکہ وہ بیت اللہ کا پروہ بکرے ہوئے کھڑا الصلہ جہار کی زینٹ بیٹ بیٹ قبل ہے کہ ساتھ ذیباولی .....ای طرح رسول اللہ تھی نے بہار اسود کے قبل کا حکم دیا تھا گر بجر ہر ( قل نمیں کے گئے بلکہ ) مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے متعلق اس تھم کا سبب یہ ہوا تھا کہ اس تھو بد تیزی کی اوران کو بکڑ نے کئے ہاتھ ہو میا ہے۔ ساتھ بی ابوالعام نے دینے بھیجا قو بہار نے ان کے ساتھ بد تمیزی کی اوران کو بکڑ نے کئے ہاتھ ہو میا ہے۔ ساتھ بی انہوں نے ان کے دینے اور دی حضرت ذینٹ اورٹ کے پہلویں کچو کہ دیا ایک دوایت میں حضرت ذینٹ اورٹ کے پہلویں کچو کہ دیا ایک دوایت میں جو کہ انہوں نے انہوں نے اورٹ کے پہلویں کے کہا وہ میں نیز ہارا جس کے نتیجہ میں حضرت ذینٹ اورٹ پر سے نیے بھروں رائے اس کے نتیجہ میں حضرت ذینٹ اورٹ پر سے کہا دیا گئے۔

زینب کی و فات اور بہار کو جلائے کا تھم ..... دعفرت زینباس وقت مالمہ تھیں اس طرح کرنے کے بیجہ میں ان کا حمل میں اور خون جاری ہو کیا۔ اس کے بعد بی دافتہ ان کامر من موت تابت ہوا یہاں تک کہ آخرای تکلیف میں ان کی و فات ہو گئی جیسا کہ اس دافتہ کی تفصیل گذشتہ ابواب میں گزر چکی ہے۔ اس برر سول

الثديكة نے محابہ سے فرملا

"اكر حميس كسيس ببار مل جائے تواس كو پكر كر آك يس جلادو\_!"

تھم میں تر میم اور قبل کا امر ..... مر پر اس کے بعد آپ نے محابہ سے فرملا۔
" آگ کا عذاب اس کو جنم کا پرور دگار خود ہی دے گا۔ حمیس اگر دہ ہاتھ لگ جائے تواس کے ہاتھ پیر

کانے کے بعداس کو قبل کردو۔!"

مرخ کم کے موقعہ پر مباد سحابہ کے ہاتھ تہیں اسکے۔بعد میں و مسلمان ہوگئے تھے۔
ہباد کا اسلام اور صحابہ کے ہاتھوں نذکیل ....اور بہت بانتہ اور سے مسلمان بنے کما جاتا ہے کہ اس
واقعہ کے بعد جب وہ مسلمان ہو تھے اور بجرت کر کے مدینے بہنچ تولوگوں نے ان کوگالیاں و بی شروع کیں۔اس
پر انہوں نے دسول اللہ تھے ہے شکامت کی۔ آپ نے فرملیا۔

الب حميس جو محض بحى كاليال دے تم بحى اس كوكاليال دو۔!"

چٹانچہ اس کے بعد لوگوں نے ان کے خلاف اپی ذیا بھی روک لیں۔ اس تغمیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مبار دینے جائے سے پہلے علی مسلمان ہو کھے تھے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ۔ پھر جب آنخفرت کے گئے گئے کہ کے بعد واپس مدینے تشریف لے آ آئے تو مبار آپ کے پاس آئے اور بلند آواز کے ساتھ کہنے لگے۔

اے محد عظف ایس اسلام کا قرار کرنے والے کی حیثیت سے آیا ہوں اور گوائی ویتا ہول کہ اللہ کے سوا

کوئی معبود نمیں ہے اور میہ کہ جھی جھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔!" مہار کی نیاز مندی اور معافی …… پھر انہوں نے اپنی گذشتہ حرکت پر آنخضرت جھی ہے معذوت کی۔ جب یہ آپ کے پاس بیٹھ کے توانہوں نے آپ سے کہا۔

"السلام علیک یا نی اللہ ایس آپ ہے بھا گ کر مختلف شہروں میں مار آبار ابھر الور سوچا کہ عجمیوں کے

پاس جاکر دہنے لگول مگر بھر جھے الن لوگوں کے ساتھ آپ کی مہر بانیاں وعنایات اور عفود در گزر کی شان یاد آئی

جنہوں نے آپ کے ساتھ بیبود گیاں کی تھیں۔ یارسول اللہ تقطیع اہم لوگ مشرک تھے بھر خدانے ہمیں آپ

کے ذریعہ ہدایت عطافر مائی اور ہلا کت و بربادی ہے بچایا۔ لہذا آپ میری بے ہودگیوں سے در گزر فرماد بچے اور

جو بچھ میں نے کیا ہے اس کو معاف کر دیجے کیونکہ میں اپنی بدا تمالیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا

قرار کرتا ہوں۔!"

اس يررسول الله عظفة فرمليد

"اے ہبار! من فے حمیس معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمهارے ساتھ بہتری اور خیر ظاہر فرمائی کہ حمیس اسلام کی طرف مدایت فرمادی اور اسلام گذشتہ تمام خطاؤں کو د حود الناہے۔!"

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ یہ ہجرت کر کے مدینے تو اس بارے میں یہ اشکال ہے کہ یہ واقعہ فتح کمہ کے بعد کا ہے اور فتح کمہ کے بعد ہجرت فتم ہو چکی تھی (جیسا کہ آنخضرت تعلیج نے حضرت عباس اسے فتح کمہ کو جاتے ہوئے اسے میں ملاقات ہونے پر فرمایا تھا کہ تمہاری یہ ہجرت ای طرح آفری ہجرت ہے جس طرح میر کا نبوت آفری ہے بینی اب نہ تمہارے بعد ہجرت باتی رہی اور نہ میرے بعد نبوت باتی رہی۔ ہمر طرح میر کا نبوت آفری ہے بینی اب نہ تمہارے بعد ہجرت باتی رہی اور نہ میرے بعد نبوت باتی رہی ۔ لبذا اب اس بارے میں میں کہا جاسکتا ہے کہ یمال ہجرت سے مراو صرف ایک جگہ سے دو سرک جگہ ختال ہونا ہے۔ اس کا نبراز و آگے عکر مداین ابو جسل کے سلسلے میں آنے والی دوایت سے ہوتا ہے۔

عکر مد کے حل کا علم دے دیا تھا اور ان کا حون حلال فرمادیا تھا (جیسا کر گذشتہ اور ایس کے متعلق بھی آنخضرت ہوائی نے قل کا علم دے دیا تھا اور ان کا حون حلال فرمادیا تھا (جیسا کر گذشتہ اور ایس کے شرع میں ان گیاہ آدمیوں کے ساتھ ان کانام ذکر کیا گیاہ جن کو آپ نے داجب القتل قرار دیا تھا) عکر مدبعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

یمن کی طرف فرار سسان کے قل کا علم دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ عکر مداور ان کا باپ ابوجمل آنخضرت تھا کو ایڈار سانی اور تکلیفیں پنچانے میں سب سے ذیادہ تخت تھے اور تمام مسلمانوں کے بدترین و شمن سب سے دیادہ تعت تھے اور تمام مسلمانوں کے بدترین و شمن سب سے دیادہ تعت تھے اور تمام مسلمانوں کے بدترین و شمن سب سے دیادہ تھا کہ اس کی بیوی اُس مسلمانوں کے بدترین و شمن سب سے دیادہ تھی ہوگا ہے۔

مالی بیوی اُس مسلم تھا قب میں اِس اِس کے بھا گئے کے بعد ان کی بیوی اُس مسلم بنت تر بن ابن ہشام ان کی بیوی اُس مسلم بنت تر بن ابن ہو ہم کو اس کے بعد ایس کی بعد یہ مسلم کی بیا کہ بھی جہاد میں سوار ہو نے کا ارادہ کر دہے تھے۔ ایک قول ہے کہ اُس مسلم کے بعد ایس کو جہاد میں ہو کہ ان کو جہاد میں بی مسلم کی بیا تھا۔ خون اس کے بعد یہ شوہر کو دائیں سوار ہو نے کا ارادہ کر دہے تھے۔ ایک قول ہے کہ اُس مسلم کی ان کے بھانے میں اس کے بعد یہ شوہر کو دائیں ہو جمان سب کا تعمل دیاں انہوں نے شوہر کورد کے ہو کان سے کہا

"اے ابن عم ایس تمہارے پاس اس مخفل کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ دار ہول کا خیال کے ان کے دار ہول کا خیال کرنے میں مت ڈالو کیو تکہ میں تمہارے خیال کرنے میں مت ڈالو کیو تکہ میں تمہارے لئے ان سے امان حاصل کر چکی ہول۔!"

آ تحضرت علی کے پاس حاضری اور اسلام ..... چنانچہ اس پر عکرمہ ابن ابوجہل اپی بیوی کے ساتھ والیس آگئے جمال پی بیوی کے خضرت سیجھنے کی فد مت میں بنچے تو کہنے گئے۔

"آے محد علی اس عورت یعنی میری یوی نے مجھے ہتلایا ہے کہ آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔!" آپ نے فرملا۔" یہ بچ ہے تمہیں امان وی جا بھی ہے۔!" یہ سفتے ہی عکر مدنے کمالہ

"میں کو انکا و یتا ہول کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بید کہ آپ اس کے بندے اور رسول

ہیں۔!" غیر معمولی مسرت اور عظیم بیش کش .....ی کد کر عکرمد نے شر مندگی کے ساتھ کردن جھکالی۔اس وقت آنخضرت عظیم نے فرملیا۔

"عکرمہ اس وقت تم جھے ہے کوئی بھی السی چیز ما تکوجو میر سے اختیار میں ہو تو وہ میں حمہیں دے دول "

اس پیشیکش پر حضرت عکر مداین ابوجهل نے عرض کیا۔ "آپ میری ہر اس و شمنی کے لئے جو میں نے آپ کے خلاف کی ہے میرے واسطے مغفرت کی دعا فرمائیں۔!"

آب نے یہ س کران کے لئے دعا کرتے ہوئے کما

''اےائلہ !عکرمہ کی ہر دہ دستنی جوانہوں نے میرے خلاف کی ہے لور ان کے تمام دہ کلمات جوانہوں نے میرے خلاف کے بیں معاف قرمادے۔!''

عكر مدكا يركبوش استقبال ... اس سے پہلے جب عكر مدر سول الله تلك كياس ماضر ہوئے تو آب ان كو كير كر خوشى كى دجہ سے جميث كر ان كى طرف برھے اور ان كے لئے اپى چادر مبارك بچياتے ہوئے فرمانے لئے۔

"اس محض کوخوش آمدید ہوجو مومن اور مهاجر کی حیثیت سے حاضر ہواہے۔!"

اس کے بعد حضرت عکر مہ بہت بڑے اور عظیم المر تبت صحابہ میں علامہ ابن عبدالبر کی کتاب انس جلیل عکر مہ کے متعلق آنحضرت علیہ کا خواب سسہ بجھ المجالس میں علامہ ابن عبدالبر کی کتاب انس جلیل کے حوالے سے انعام کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں داخل ہوئے آپ نے اس میں مجود کا ایک مجدد کا ایک مومن فیصل کا ہے۔ آت محفرت مجلی اور آپ کے بتال مسلمان کی ایک مومن فیص بی داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عکر مہ ابن ابو جسل آپ کے باس مسلمان کی حیثیت سے آئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس خواب کی یہ تجبیر لی کہ دہ در خت خرما عکر مہ کے لئے ہے۔ عشر مہ گئر مہ لگت کے اعتباد سے کہ حمی کو کہتے ہیں۔ عشر مہ گئر مہ لگت کے اعتباد سے کہ حمی کو کہتے ہیں۔

اس واقعہ سے بیدد کیل کی گئے ہے کہ بعض و فعہ خواب کی تعبیر بہت دیریس ظاہر ہوتی ہے اور ایہا بھی

ابو جهل کہتے ہیں کیونکہ ابو جهل کانام عمر و تھااور گفت ابوالکم تھا حمر آنخضرت تھی نے اس کی بدتمیزیوں اور جہالت کی وجہ سے اس کی توجین مقصود تھی۔لہذا عکر مہ این جہالت کی وجہ سے اس کی توجین مقصود تھی۔لہذا عکر مہ این عمر مہ این ابوجہال کما گیا تو قدرتی طور پر انہیں اس سے تکلیف ہوئی اور انہوں اس سے تکلیف ہوئی اور انہوں اس نے تکلیف ہوئی اور انہوں اس نے تکلیف ہوئی اور انہوں انہوں نے آنخضرت تھی ہے اس کی شکایت کی آپ نے سحابہ سے فرملیا۔

"مر دول کو گالیال دے کرز تدول کو تکلیف مت پہنچاؤ۔!"

قاتل ومقتول کا بکسال در جه ....امانام قبول کرنے ہے پہلے ایک جنگ میں عکرمداین ابوجن نے اپنے مقابعے مقابعے مقابع مقابلے کے لئے کی مسلمان کو طلب کیالور مقابلے میں مسلمان کو قبل کر دیا۔ اس پر رسول اللہ تھا جی نوس پڑے۔ ایک انصاری مسلمان نے آنخصرت تھا ہے موض کیا۔

"یار سول الله! آب س لئے انسے جکد ایک ساتھی کے قبل پر مارے دل دورہے ہیں۔"

اس بررسول الله عظف فرمليا

بھے اس بات پر ہنی آئی کہ بید دونوں مینی قائل اور مقتول جنتی ہیں اور آیک بی درجہ کے ہیں۔
چنانچہ بعد شی خود حضرت عکر مہ بھی رومیوں سے جنگ کرتے ہوئے بر موک کی اڑائی میں شہید
ہوئے جیسا کہ بیان ہوا (اب یول کمنا چاہئے کہ بیات آنخضرت تناف کی نبوت کی نشانیوں میں سے آیک ہے کہ
آپ نے عکر مہ کے اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے ان کے مسلمان ہوئے اور شہید ہونے کی طرف اشارہ فرما

دیدی،
سارہ کے قبل کا تھم اور ان کا اسلام ....ای طرح رسول اللہ تھا نے فقے کہ کے موقعہ پر سارہ نامی طاقون کے قبل کا تھم دیا تھاجو بھر مسلمان ہوگئی تھیں۔ ان کے قبل کا تھم دینے کا سبب یہ تھا کہ وہ کے کی آیک طاقون کے دالی سینی طوا کف تھیں اور آنجفرت تھائے کی جواور تو ہین میں جو شعر لکھے جاتے تھے ان کو محفلوں میں پڑھا کرتی تھیں۔

یہ وہی خاتون ہیں جن کے پاس سے حاطب ابن باعد کا تلظ پکڑا گیا تھا (جو فتح کمہ کے لئے اس کے النے اس کے النے کے کئے کوئے سے پہلے حاطب نے قریش کواس کی اطلاع دینے کے لئے لکھا تھا اور ان ہی سارہ کے ہاتھ کے بھیج رہے جنے تاکہ قریش کو پہلے ہی لشکر کٹی خبر مل جائے اور دہ اپنی تبدیر کر لیں۔ حالا نکہ رسول اللہ تھی اس بارے میں سخت را دواری برت دے تھے)

غرض جب ان کے قل کرنے کا تھم ہو کیا تو انہوں نے آنخضرت ملک سے امان طلب کی آپ نے

ان کولان دے دی اور اس کے بعد بیہ مسلمان ہو گئیں جیسا کہ بیان ہوا۔ حرث اور زہیر کے قبل کا تھکم .....ای طرح حرث ابن ہشام اور زہیر ابن امیہ کے متعلق قبل کا تھم وے دیا گیا تھاان وونول نے آتم ہائی سے بناہ طلب کی جو معزت علی کی سکی بمن تھیں اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں) ہوئی تھیں (بینی جب انہول نے ان دونول کو بناور کی اس وقت تک خود بھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں) اس ہائی کی لمان ..... چنانچہ معزت اُتم ہائی ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ تھی ہالائی مکہ جیں آکر فروسی

ام مان الدعود المراق المراق المراق المراق المراق المراق الدعود الله المراق الدعود المراق الم

و من بانی کہتی ہیں اس کے بعد میں خود رسول اللہ علاق کے پاس بالائی کے میں گئی اس وفت اس بانی کھی میں گئی اس وفت آنخضرت النفظة ايك تعلي من يانى لئة اس معلى فرمار به يتعاور اس تعليم من كند سع موسة آف كالمجمد اثر تقا۔حضرت فاطمہ وہاں بردہ کئے ہوئے کھڑی تھیں۔

لمان کی قبوکیت ..... میں نے دہاں پہنچ کر پر دہ کے اس طرف ہے آنخضرت ﷺ کو سلام کیا تو آپ نے یو جہا ید کون ہے۔ اس نے عرض کیا میں اُم بانی بنت ابوطالب ہول۔ آپ نے فرمایا اُم بانی کومر حبا۔ پہلی روایت میں آ کے بول ہے کہ۔ جب آپ مسل سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے کیڑے لے کر بدن پر لینے اس کے بعد آب نے چاشت کے وقت آٹھ رکعت نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے۔ "مرحبا خوش آمديدام باني . كي آنا بوا ..."

میں نے آپ کوواقعہ ہتلایا۔ حدیث۔اس پر آتخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"جے تم نے پناہ وی اے ہم نے بھی پناہ وی اور جے تم نے امان دی اے ہم نے بھی امان وی۔اب ہم ان دونوں کو قتل نہیں کریں ہے۔!"

آ تخضرت علی اور اشر اق کی نماز ..... خاری میں ہے کہ آپ نے ان کے بی مکان میں عسل کیا تھا مجر آپ نے چاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ جب یہ بات ایک د فعہ حضرت ابن عبال سے ذکر کی گئی توانہوں نے

میں جب اس آیت کی تغییر کرد ہاتھا۔

إِنَّا سَخُوْنا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ الآيب ٢٣ سورُه ص-ع ١- آيت ١٨ ترجمہ: ہم نے بہاڑوں کو حکم کرر کھا تھاکہ ان کے ساتھ شام اور میج سیج کیا کریں۔ تو کها کرتا تفاکه اشراق کی نماز آخر کون سی نماز ہے۔اب معلوم ہوا کہ بھی نماز اشراق ہے (جواس

موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے پڑھی)۔"

التحكم كے موقعہ يررسول الله علي نے جو تمازير مى اس كے لئے صديث من صلوة صحى كالفظ ب جس کاتر جمہ اشر اق کی نمازے کیا گیاہے۔ ویسے اشر اق کی نماز کاوفت وہی ہے جب صبح کو سورج طلوع ہو کر سوا نیزہ تک آجائے اور صحیٰ کاوفت اس کے پہنے وہر بعد ہے جبکہ سورج اچھی طرح بلند ہوجائے مرار دومیں دونوں كاترجمه جاشت كے لفظ سے كياجا تاہے)

ا کیکروایت میں حضرت این عبال کہتے ہیں کہ۔اس وقت سے پہلے میں اشر اق کی نماز کو نہیں پہچانا

گھر دالوں سے ساکن کے متعلق ہو چھا۔ انہوں نے کہا۔ ہمارے پاس سواے مرکہ کے اس دفت کچھ نہیں ہے۔

روابت من بول ہے کہ مقوان نے عمیرے آب تھنے کی چمڑی نشانی کے طور پر ماتھی اور کما۔

" میں اس وقت تک تمارے ساتھ (رسول اللہ علیہ کے پاس میں جاؤں گا جب تک تم جھے استعارت علیہ کا جب تک تم جھے آ تخضرت علیہ کی طرف ہے ان کی نشانی کے طور پر کوئی چیز نہ لا کردوجے میں پیجانیا ہوں۔!".

(اس وقت مفوان کے سے فراز ہورہ سے اور عمیر انہیں روک رہے تے کہ تمہادے کے الن حاصل کرلی جائے گان کے سے اور عمیر انہیں روک رہے تے کہ تمہادے کے الن حاصل کرلی جائے گان کے کہیں جائے اور بھا گئے کی کوشش نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے آنخضرت تھا ہے طور پر کے الن لے انہوں نے جموت کے طور پر آنے الن کے انہوں نے جموت کے طور پر آنخضرت تھا کے کا دی ہو تی کوئی چیز طلب کی ) عمیر نے الن سے کہا۔

"اجهاتم يمال سے آئے مت يومو تاكه عن تمارے لئے آئخفرت على سے كوئى نثانى لے

آول!"

ال طرح عمير۔ مفوان کورائے بي شاروک کرواپس آنخفرت تھا کے اس کے آئے اور آپ اسے نشانی کے طور پر آپ کی چادر حاصل کی۔ او هر صفوان بہت ذیادہ خوفزدہ تھے اس لئے انہوں نے وہاں فھر کر عمیر کا انظار نہیں کیا بلکہ ساحل کی طرف بڑھ گئی) عمیرواپس بنچ توانہوں نے صفوان کوساحل پر سمندری سفر کے لئے سوار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے لیا۔ عمیر نے ان سے داپس جانے کے لئے کماتو صفوان کہنے لگے۔ کے لئے سوار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے لیا۔ عمیر نے ان سے داپس جانے کے لئے کماتو صفوان کہنے لگے۔ اس مت کرو۔!"

عميرتے کیا۔

"صفوان-تم پر میرے مال باپ قربان ہول۔ بین تمهاے پائ و نیا کے سب سے افتال انسان ، سب سے افتال انسان ، سب سے زیادہ نیک ، بامر وت اور سب سے بمترین مخص کے پائ سے آر باہوں جو تمہارے ابن محر لیونی چیا کے بینے ہیں۔ ان کی عربیت تمہاری مکومت جیں۔ ان کی مرباندی تمہاری مکومت تمہاری مکومت مہاری مکومت تمہاری میں۔ آ

آ گخفرت علی خدمت میں حاضری ..... منوان نے پھر بھی پیچیاتے ہوئے کہا کہ جھے ان کی طرف سے اپی جان کاخوف ہے اس پر عمیرنے کہا۔

"دەالى باتول سے كىس زياد وبلندلور بالاترىس.!"

اس طرح عمیرا بن دہب آخر کار صفوان ابن امیہ کودالیں لانے بیں کا میاب ہوئے۔ غرض صفوان حضرت عمیر کے ساتھ لوئے یہاں تک کہ آنخضرت ﷺ کے پاس پینچ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے (چونکہ انہیں اب مجی اس کا یعین نہیں تھا کہ انہیں آنخضرت ﷺ نے لمان دے دی ہوگی

اس لئے) انہوں نے عمیر کی طرف اٹارہ کر کے رسول اللہ علقے عرض کیا۔

"یہ مخص کتاہے کہ آپ نے بچھے المان دے دی ہے۔" اسلام کے لئے مہلت خواہی ..... آنخفرت تلکہ نے فرملیایہ ٹھیک کتے ہیں۔اس وقت مقوان نے اپنے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہو۔ ئے عرض کیا۔

"يارسولالله! بجمعية دومين كي مهلت اورا عتيار ديجيّا.!"

آپ نے فرمایا۔ " حمیس چار مینے کی مسلت اور افتیار ہے۔"

(چنانچ اسلام تول کے بغیریہ کچے عرصہ تک انخفرت علی کے ساتھ دے) پر جب رسول

اسلام پر بیعت دے رہے ہتے۔ لیعنی یہ گوائی دے رہے تنے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود شیں ہے اور یہ کہ محمد علی اللہ تعالیٰ کے بہترے تورر سول ہیں۔

اس وقت لوگ بے تحاشہ اور فوج ور فوج آگر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کررہے تھے (لیعنی مشركين مكه آب كياس آكر آب كے وست مبارك يربيعت اور اين اسلام كا اعلان كرر بے تھے اور جوت ور جوق لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو کراے قوت دے رہے ہتے)

آ تخضرت علی کا جلال و جمال .....ای وقت ایک مخص آب کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ کے سائے چینے کر خوف در ہشت اور ادب کی وجہ سے کاننے لگا۔ آپ نے اس کی بیر حالت و کیے کر فرمایا۔ " كمبر اؤمت من كوئي شهنشاه نهيں ہوں بلكہ ميں تو قريش كى ايك الىي عورت كا بينا ہوں جو قديد ليعني

برابر کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ کما جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے پاک آنخضرت تنگی کے پھے تیم کات تھے جن میں آپ کا ایک کرنہ ایک پاجامہ اور ایک چادر اور چند موئے مقدس لینی بالی مبارک تھے۔

جب امير معاويه كيوفات كاوقت آيا توانهول نولوكول كويدايت كرتي بوسة كما

" جھے آنخضرت علی کی جی سے کفن دیا جائے ہیں آپ کے گرد میں سے کفن دیا جائے ہیں آپ کے گرد میں سے کفنی بنائی جائے آپ
کی جادر میں لیبٹا جائے۔ آپ کے پاجائے میں سے میر الزار بنایا جائے اور آپ کے موئے مقدس میر کی گردن اور
سینے پررکا و نے جائیں اور اس کے بعد میر امعالمہ میر سے اور ارحم الراحمین کے در میان چھوڑ دیتا۔!"
معاویہ کے متعلق کا اس کی بشارت… امیر معاویہ کی پیدائش سے یمن کے ایک کا بمن نے ان کے متعلق خوشخری دی تھی کہ تمایت میاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نمایت بلند اقبال اور عزت و مکومت کا مالک ہوگا اس کا تفصیلی واقعہ بیہے)

معاویہ کی مال مندہ کا شوہر فا کہہ .....اس خوشخری کا سب بیہ تھا کہ ان کی والدہ ہندہ بنت عتبہ ان کے والد ابوسفیان سے پہلے ایک فخص فا کہ ابن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھی بیہ فاکسہ قریش نوجوانوں میں سے تھا اور اس نے مہما نداری کے لئے ایک علیحدہ مکان بنا رکھا تھا جس میں لوگ آرام کرنے کے لئے بغیر اجازت آکر موجا اکرتے تھے۔

ایک دن فاکسہ نے یہ مکان ممانوں سے خالی کرایا اور اس میں قبلولہ بینی دو پسر آرام کے لئے لیٹ گیا۔اس کی بیوی ہندہ مجمی بہیں اس کے پاس تھی۔ تھوڑی دیر میں فاکسہ کی ضرورت سے اٹھ کروہاں سے چلا کمیا

اور منده دبال تنماسوني ربي

ہندہ بر فا کسے کی تہمیت اس ای وقت مکان میں ایک فخص آیاجو یمال آگر سویا کرتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوالوراس کی نظر ایک سوتی ہوئی عورت پر پڑی وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ فکلا اور ہما گتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ شخص وہاں سے تیزی کے ساتھ فکلا اور ہما گتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ شخص وہاں سے نکل کر بھاگ رہا تھا ای وقت انفاق سے فا کسہ واپس آرہا تھا اس نے اس شخص کو گھر سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔

فا کمہ سید حاکمر میں ہندہ کے پاس آیا (کیونکہ اے اس شخص کو گھر میں ہے نکل کر بھائے دیکے کر ہندہ کی طرف ہے بد گمانی ہوگئی تھی) ہندہ اسوقت تک پڑی سور ہی تھی۔ فاکمہ نے اس کو ٹھو کر مار کر جگایا او ڈبٹ کے درجہ ا

" يه كون مخض تعاجوا يمي تير هاياس آياتها ..."

ہندہ نے کہا۔

"نہ میں نے بہال کی آوئی کو دیکھالور نہ تمہارے جگانے سے پہلے میں جاگ۔!"

ہندہ کے متعلق چہ میگو ئیال ..... گر فا کہ کی بدگانی دورنہ ہوئی اور اس نے ہندہ کو ای وقت کھر ہے نکال

کر کہا کہ بس اپنے باپ کے پاس جاکر رہو۔ اس کے بعد اس واقعہ کی شہرت ہوگئی اور لوگ ہندہ کے متعلق چہ میگو ئیال کرنے گئے (جس سے دہ ساری بستی میں بدنام ہوگئی)۔

میگو ئیال کرنے گئے (جس سے دہ ساری بستی میں بدنام ہوگئی)۔

ہندہ سے عقبہ کی تحقیق حال ..... آخرا کے دن عقبہ نے بیٹی کے متعلق لوگوں میں طرح طرح کے ج ہے

ہندہ سے علیہ

"بنی ۔ نوگ تیرے بندے میں طرح طرح کی باتیں کہ دہے ہیں اس لئے تو جھے کی بات ہتلادے اگر فا کہہ تیرے اور صحیح الزام لگارہاہے تو میں کوشش کر کے اس شخص کو قبل کر ادوں گا تاکہ تیرے متعلق لوگوں کی زبانیں بند ہوجائیں۔ اور اگر فا کہہ کا لگایا ہواالزام جمونا ہے تو اس کالور اپنا مقدمہ یمن کے کمی کا ہمن کے پاس کے پاس کے جاکر اس سے فیصلہ کروں گا (جو فا کہہ کے سامنے اپنے علم سے کھر اکھوٹا الگ کر کے سمی بات ہتلائے گا)۔!"

اس پر ہندہ نے بات کے سامنے حلف اٹھا کر کہا کہ بالکل جمونا ہے۔ یہاں سے اطمینان کرنے کے بعد عذبہ اپنے داماد قا کہ کے ماس پہنچاادر اس ہے کہنے لگا۔

"اے مخص ۔ تونے میری بیٹی پر برس تصت لگائی ہے اس لئے کسی مین کا بن کے پاس

چل كرمير اورائيخ مقدے كافيمله كراؤ!"

عتب لور فاکمہ کا بمن کی عد الت میں ..... فا کہ رائنی ہو گیالورا پنے ساتھ بنی مخزوم کی ایک جماعت لے کر کا بمن کے پاس جائے کے روانہ ہوا۔ دوسر کی طرف عتبہ نے بنی عبد مناف کی ایک جماعت ساتھ لی لور دہ بھی کا بمن کے پاس جلا۔ عتبہ کے ساتھ اس کی بنی ہندہ مجمی اور بندہ نے اپنے ساتھ کچے دوسر کی عور تول کو بھی لے لیا تھا۔

جب بیاس کائن کے علاقہ کے قریب پنچ اور کہنے لگے کہ کل ہم اس فلال کائن کے پاس بیٹی جا کیں گئے جا کیں گئے جا کیں گ کے تواجاتک ہندہ کی حالت مجڑنے لگی اور اس کے چرے کارنگ بدل گیا۔ بیٹی کی بدحواس و کھے کر عتبہ نے اس سے کہا۔

" میں تیری حالت و کھے رہا ہوں کہ تو کس طرح ہو کھلا رہی ہے۔ یہ حالت کی گندی حرکت کی وجہ سے ہی ہوئے تھے اور سے ہی ہوئے تھے اور سے ہی ہوئے تھے اور اور کی ہے۔ ہم روانہ نہیں ہوئے تھے اور لوگوں نے مارے جو ش و خروش اور کوچ کا منظر نہیں دیکھا تھا۔!"

یہ من کر ہندہ نے کما

" نہیں بابا۔ یہ طالت کی گندی حرکت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بیں اس خیال سے گھبر ارہی ہوں کہ تم لوگ اپنا مقدمہ لے کے ایک ایسے شخص کی پاس جارہے ہوجس کی باتیں بھی صحیح ٹابت نہیں ہوتی ہیں تو بہت و فعہ غلط ہوتی ہیں اس لئے بچھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کائن میرے متعلق الی بات نہ کہ دے جس سے ہیں سادے عرب میں ذکیل ہوجاؤں۔!"

عتبہ نے کما

" نئیں میں پہلے اس سے گفتگو کر کے اسے معجواقعہ بتلادول کا تاکہ وہ تیرے معالمہ میں اس کی روشی میں فیملہ کرے۔!"

اس کے بعد عتبہ نے اپنے منہ سے میٹی بجا کراپنے گھوڑے کو بلایا۔ یہ آیک ہادہ گھوڑی تھی جب وہ قریب آئی تو عتبہ نے کیسوں کا آیک دلنہ لے کراس کی پیٹاب گاہ میں رکھالور پھر انچھل کراس پر سونر ہو گیا۔! آخر یہ لوگ اس کا بمن کے پاس پہنچے گئے۔ کا بمن نے ان لوگوں کا بہت اعزاز واکرام کیالوران کی مہما نداری کے لئے جانور ذرج کیا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عتبہ گفتگو کرنے کے لئے کا بمن کے پاس آیا

اور کہنے لگا۔

" میں ایک خاص معاملہ میں آپ کے پاس کیا ہوں اور پوشید کی کے باد جود میں وہ معاملہ آپ پر ظاہر کر تا ہوں۔ آپ اس پر غور کر کے اس کے متعلق اپنی رائے دیجئے۔!"

کائن کا بجیب انداز گفتگو .... اس نے نمایت بلیخ انداز میں کماکہ دات کی بات مکان کے اندر ہی دہتی ہے۔ بیخ انداز میں کہاکہ دات کی بات مکان کے اندر ہی دہتی ہے۔ بیخ انداز میں کہاکہ دات کی بات مکان کے اندر ہی دہتی ہے۔ بیخ انداز میں اور تی ہیں۔

پھر عتبہ نے کہا میں اس معاملہ میں سے پچھے حصہ آپ کو بتانا جا بتا ہوں۔ کا بمن نے پھر اپنے اشار اتی انداز میں کما۔

«كيهول كاداته كموزى كى بيتاب كاه ش\_!"

نین جے گوڑی کی بیتاب گاہ میں کیوں کادانہ ر کھنا ایک گندی بات ہے ایابی بے معالمہ مجی گندا

معلوم ہو تاہے۔

عتبہ نے کہا۔

"أب نے محک سمجما۔ابان عور تول کے حالات کود کھئے!"

ہندہ کے حق میں فیصلہ اور معاویہ کی بشارت .....یہ من کرکائن عتبہ کے ساتھ والی عور تول میں سے
ایک ایک کے قریب جاتالوراس کے کا ندھے پر ہاتھ ماد کر دیکھا۔ گر پھراس سے کہ دیتا تم اٹھ جاؤ۔ ای طرح
کرتے وہ آخر ہندہ کے ہاں پنچاورائی طرح اس نے ہندہ کے شانے پر بھی ہاتھ مادلہ اور پھراس سے کہنے لگا۔
اٹھ جا۔ تو بالکل پاک صاف ہے ذنا کار نہیں ہے۔ تیرے ہیٹ سے آیک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام

معاویہ ہوگا۔! فا کہ کا پچھٹاوالور ہندہ کی بیز ارکی! .....کائن کے منہ ہے یہ لفظ سنتے ہی اب فاکر انجیل کر ہندہ کے پاس آیاور اس کا ہاتھ پکڑلیا کو تکہ او حر تو اس کوہندہ کی پاکدا منی کا یعین ہو گیااور اس ہے بڑھ کر کائن کی ذبان سے جب اس نے یہ سناکہ ہندہ ایک باوشاہ کو جنم دے گی تو اس کے دل میں ہندہ کی حیثیت بڑھ گئی۔ گر جیسے ہی فاکر نے ہندہ کا ہاتھ پکڑااس نے اس کا ہاتھ جھنک دیااور چھڑک کر کہنے گئی۔

" بس مجھے دور ہی رہو۔ کیونکہ خداکی قشم اب میری بیہ تمناہے کہ میر اوہ بچہ تمہارے سواکسی اور

ہے ہو۔!

ابوسفیان سے نکاح اور معاویہ کی پیدائش... چنانچہ اس کے بعد ہندہ نے (فاکسہ سے علیٰدہ ہوکر)

ابوسفیان سے شادی کرلی جس کے بتیجہ میں امیر معاویہ پیدا ہوئے جو ملک شام کے باوشاہ بنے (حالا تکہ امیر معاویہ آنخضرت تناف کے وفات کے بجیس تمیں سال بعد بادشا بنے گر) آنخضرت تناف نے پہلے ہی ایک مرتبہ ان سے فرمایا تفا۔

"معاویہ جب تم بادشاہ بنو تولوگول کے ساتھ نیک معالمہ کرنا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔جب تم میری امت کے کسی جصے کے بادشاہ بنو تواللہ ہے ڈرتے رہنا اور عدل وانصاف کا وامن تمھی ہاتھ ہے مت چھوڑنا۔!"

معاوید کی آخری وعا ..... حضرت امیر معاوید کے جواقوال مشہور بیں ان میں سے ایک اس موقعہ کا ہے جب

كران كا آخرى وقت آئيني اتفاقوانهون في الله عدماكرة موع كما تقا

ران الله الری و تا الله الس گفتار بوز سے پر رحم فرمانا جوا کے سخت دل آوی ہے۔ اے اللہ میری لفز شول کو کم فرمان ہوا ہے اللہ علی کا اللہ میری لفز شول کو کم فرمان ہوا ہے اللہ علی کا تاہیوں کو معاف فرمان ہوا ہے اللہ علی و مرقب ہے مرفر فراز فرمانا جو تیرے سواکس کی طرف نظر شیس کر تافور نہ تیرے علاوہ کی پراعتاد کر تاہے۔!' حضر مت عاکشہ ہے تھے جمال تک کہ گریہ و خطر مت عاکشہ ہے تھے جمال تک کہ گریہ و زاری میں ان کی آواز تک بلند ہو گئے۔ امیر معاویہ نے دعتر تعاکشہ کو لکھا تھا کہ میرے نام ایک خطیس بھے زاری میں ان کی آواز تک بلند ہو گئے۔ امیر معاویہ نے دعتر تعاکشہ کو لکھا تھا کہ میرے نام ایک خطیس بھے کہا تھے۔ یہ فرمائیں۔ چنانچہ اس کے جواب میں محفر ت عاکشہ نے امیر معاویہ کے نام جو خط کھاؤہ یہ تھا۔

"عائشہ کی جانب سے معاویہ کے نام۔ تم پر سلام ہو۔

الما بعد۔ میں نے رسول اللہ تھا کے ویہ فرماتے سنا کہ جو فخص اللہ تعالیٰ کو ہراض کر کے لوگوں کی رضا جو نئی کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کولوگوں ہی رضا جو نئی کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کولوگوں ہی ہے حوالے کر دیتا ہے لور جو فخص لوگوں کو ہراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا جو نئی کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے لوگوں کی ہرائیوں سے کافی ہوجاتا ہے۔والسلام۔!"
فی الدون شد میں کے فید اللہ تصنیح میں اس کے دور میں میں قدر میں میں تاریخ میں دین سے ایک میں میں تاریخ میں ایک میں میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں دین سے ایک میں میں تاریخ میں ت

فرمان نبوت کے ذریعیہ تصبحت .....ایک دوسرے موقعہ پر بھی آم الموسنین تعزیت عائشہ نے امیر معادیہ کے نام ایک تط لکھا تھا جس میں ایک حصہ یہ تھا۔

" آبا بعد۔ پس خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ اگرتم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو مے تودہ شہیں لوگوں سے محفوظ و مامون فرماد سے گا۔ لور اگرتم لوگوں سے محفوظ و مامون فرماد سے گا۔ لور اگرتم لوگوں سے ڈرو کے تودہ اللہ کے معالمے میں بالکل بھی مغید لور سود مند شہیں ہو سکتے۔والسلام!"

## عور تول کی بیعت اور اسلام

غرض جب رسول الله عظی مروول کی بیعت سے فارغ ہوگئے تو آپ کے عور تول کو بیعت کرنا شروع کیاان ہی عور توں میں ہندہ بنت عتبہ بھی مسلمان ہو تمیں جو ابوسفیان ابن حرب کی بیوی تھیں۔ یہ اس وقت آ تخضرت الله كي خوف عير ير نقاب دالے موئے تھي اور بے حد خوف ذوہ تھيں۔ جن بالول يربيعت لي كئي ..... جب يه عور تني رسول الله عظي ك قريب يبنيس تو آب إن ان عے قر ملا " جھے اس بات پر بیعت دو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قطعاکی نشم کاشرک نہیں کروگی اور نہ چورئ كرو كى نداولاد كو قل كرو كى۔ مراو ہے حمل كراناجو اولاد كو قل كرنے كے تھم ميں عى واخل ہے ايك ر دایت میں بیاضافہ مجھی ہے۔ اور نہ دوسرے ہونے دالے اپنے بچول کوایئے شوہر ول سے منسوب کروں گی۔ نہ تنهائی میں غیر مردول کے ساتھ جینھوں گی اور نہ چینے بیچھے میاا ہے سامنے کسی پر بہتان باند موں گی۔! نوحہ کی ممانعت پر بیعت ..... حضرت ابن عبال نے بہتان کی جوشر حاور وضاحت کی ہے وہ سے کہ ایک ایسے بے کو شوہر سے منسوب کر دیا جائے جو حقیقت میں اس کانہ ہو (مینی عمل کسی دومرے مخف کامولیکن چونکہ عورت شادی شدہ ہے اس لئے وہ یہ ظاہر کرے کہ میہ حمل میرے شوہر کاہے اور پھر اس بجے کوایے شوہر کا بچہ بتلایا جائے) لیعنی اصل میں زناکاری ہے روکناہے کیونکہ ریہ تمام یا تیں زنالور بدکاری کے بتیجہ میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ لبذا ہی علم کنواری لڑکی کے لئے بھی ہے کیونکہ وہ تو حاملہ ہو کریجے کو کسی کی طرف بھی منسوب كركے جان شيں بياسكتى ہے۔لبذامر اوب ہے كہ ہر صورت بي ذناكارى ہے بچوگی۔ غرض آنخضرت عظیے نے آ کے فرمایا۔ اور سے کہ تم کسی نیک کام میں نافرمانی اور سر کشی شمیں کروگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس پر ایک عورت نے یو حملہ "وہ نیک کام کیا ہے جس میں ہمیں۔ آپ کی نافر مانی نہ کرنی جاہئے۔۔۔" آپ شنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ (ك صدمه ك و قت) تم يخ يكار نميس كرد كى ايك روايت بن بدالفاظ بين كه . نه تم نوحه وماتم كردكى نہ اینا منہ نوچو کی اور نہ اینے بال مجمر اؤ گی۔ ایک روایت میں بیہ لفظ میں کہ (صدمہ کے وفت)نہ تم اپنے بال منڈواؤگی منہ سینگ چھو تکو گی منہ کریبان جاک کروگی اور بین کر کر کے روؤگی۔!" نالہ و شیون کرنے والیوں کا حشر ..... ایک صدیث میں آتا ہے کہ اس طرح بین اور واویلا کر کے رونے والی عور تیں قیامت کے دن دو صفتیں بناتی جائیں گی ایک صف دائیں جانب ہوگی اور ایک بائیں جانب ہو گہ اور اں دفت ہے عور تیں کتوں کی طرح بھو نکتی ہوں گی ( قرایش کے لوگ مر دے کو دفن کرتے دفت جانور کا سینگ میں جلایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعہ مردے کے گناہ بھی جل کرصاف ہوجاتے ہیں) ا یک حدیث میں ہے کہ بین کرنے والی عورت قیامت کے دن اس حالت میں اپی قبر سے اٹھے گی کہ وہ گرد آلود اور پر اگندہ سر ہوگی اس کے جسم پر لعنت کا کریۃ ہوگااور چڑ ہے کا پیر بن ہوگاوہ اپنایا تھ سر پر دیکھے

ہوئے یہ کہتی ہوگی۔ویلاہ۔مائے افسوس۔

توجہ كر نے واليال قيامت ميں .....اك حديث من آتا ہے كہ مين اور فوجہ كر كے رونے والى عورت اگر توبہ كر كے رونے والى عورت اگر توبہ كئے بغير مركى تو قيامت كے دان وہ اس طرح اٹھائى جائے گى كہ ان كے كر تے قطر ان كے ہول كے اور ان كے جمول كے اور ان كے جمول ہے وہ ال كى جسمول پر چڑ ہے جہ مول ہے وہ ال كى حد محمول پر چڑ ہے جو تاركول كى طرح سياہ اور جلد كرم ہونے اور جلد آك كي شرف والا ہوتا ہے)

ای طرح آیک حدیث میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت کے قریب فرشتے نہیں آتے۔ عور تنیں اور جنازوں کی ہمر ابی .... ایک حدیث میں ہے کہ عور نول کے لئے جنازوں کے ساتھ چلنے میں کوئی اجر نہیں ہے (لیعنی عور نول کو قبر ستانوں میں جانالور جنازوں کے ہمرہ چلنا مناسب نہیں ہے نہ اس میں ان کے لئے کوئی اجرو ثواب ہے)

ایک حدیث میں ہے کہ اس بیعت کے دوران ہندہ بنت عتبہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں کہنے لگیں۔

یار سول اللہ اہم مور تول ہے آپ وہ حمدے رہے ہیں جو آپ نے مردول ہے ہیں ہے۔
ہندہ کی صاف دلی ۔۔۔۔ اس کی دجہ یہ تھی کہ آنخضرت بھاتے مردول ہے صرف اسلام اور جہاو پر بیعت لے
دہے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ بھاتے مور تول ہے بیعت لے دہے تھے اور آپ نے ان کو یہ اقرار کرنے کے
لئے کہا کہ تم چوری نہیں کروگی تو ہندہ نے ای وقت آنخضرت بھاتے ہے عرض کیا۔

"فدا کی قتم میں تو ابوسفیان بینی اپی شوہر کے مال میں سے مجھی پھھے گور مجھی پھے بغیر اجاذت لیا کرتی تقی۔ میں نہیں جانتی تقی کہ آیا ہے حلال ہے یاحرام ہے۔!"

اس وقت ابوسفیان مجی دہاں موجود تصوہ بوی کی ہے بات سنتے ہی اسے کہنے لگے۔

"تم نے گذشتہ زمانے میں جو کچھ میرے مال میں سے لیادہ تمہارے لئے حلال ہے ( بیخی میں اس مال کو اب تمہیں دیتا ہوں)اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف قرمائے۔!"

اس بات پر آنخضرت ﷺ بنس پڑے اور اب آپ ہندہ کو پھیانے (کیونکہ ہندہ نقاب اوڑھے ہوئے تھی) آپ نے اس سے پوچھا۔

منده نے جواب میں عرض کیا۔

"بال-اب جو پکھ گذشتہ ذمانے میں ہوچکا ہے اس کو معاف فرماد یکئے اللہ تعالیٰ آپ کو مجمی معاف فرمائے اے خدا کے نبیدا"

ای طرح عور تول سے بیعت کے دوران جب آنخضرت ﷺ نے ان سے یہ اقرار لیا کہ تم ذنا نہیں کروگی تو ہندہ نے فور آ آپ سے عرض کیا۔

"يارسول- كياليك أزاد مورت بمي زناكياكرتى إ\_!"

تی علی سے بیماکانہ باتیں ..... پھر جب آنخفسرت کے بیعت کے دوران فرملاکہ اقرار کروتم اولاد کو قبل نہیں کروگی تو ہندہ پھر پول انتھیں۔

" بمارى اولاد جب چمونى تقى توجم نے توان تنفے نتفے بچول كويال يوس كر برداكيا تفا كر جب ده جوان

ہو گئے تو آپ نے انہیں قبل کر دیا۔ ایک روایت میں ہندہ نے یہ الفاظ کے تھے۔ کیا آپ نے ہماری اولاد میں کوئی چھوڑا جے بدر کے میدان میں قبل نہ کر دیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق ہندہ نے یول کرا کہ۔ آپ خود بدر کے میدان میں قبل کر چکے ہیں اور اب ہمیں ان مقتولوں کی اولاد کے متعلق نصیحت کر رہے ہیں۔!" میدان میں ان مقتولوں کی اولاد کے متعلق نصیحت کر رہے ہیں۔!" عمر کی بیتا بانہ ہمیں۔ ہندہ کے ان جملوں پر حضر ت عمر فاروق مہمی ہوگے اور آئخضر ت سے ممرکز انے گئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ہندہ کی ان باتوں پر رسول اللہ تھی بھی ہننے گئے (کیو نکہ ہندہ نے یہ باتیں اب و لیے ہیں ہنے میں کہ تھیں)

ای طرح جب بیعت کے دوران آنخضرت ﷺ نے مور تول ہے اقرار کینے کے لئے یہ فرمایا کہ تم کسی یر بے بنیاد بہتان اور تہمت نہیں اٹھاؤگی۔ یول ہندہ پھر بول اٹھی۔

"فداکی فتم کی پر بہتان باند هنا بڑی ذکیل حرکت ہے۔ ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ۔ آپ حقیقت میں ہمیں صرف نیکی اور بلندا خلاق کا حکم و ے رہے ہیں!"

(غالبًا بہتان تراشی پر ہندہ کا پُر جوش انداز میں نیہ کمناخود اپنے تجربے کی بناء پر بھی تھا کیونکہ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں تفصیل بیان ہوئی ہندہ بھی ایسے ہی تانج حالات اور بے بنیاد بہتان سے دو چار ہو پھی تھی جو ان کے چیلے شوہر فاکمہ نے محض اپنے شبہ کی بناء پران پرلگایا تھا)

میرجب آنخضرت ﷺ نے بیعت کے دوران بیہ فرمایا کہ۔ تم کسی نیک کام میں میرے تھم کی خلاف ورزی نہیں کروگی۔ تو ہندہ سے پھر جیب نہ رہا کیالوروہ ایک دم بول انھیں۔

"خداکی متنم ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں تو اس حالت میں نہیں کہ ہمارے ولول میں آپ کی نافر مانی اور تھم عدولی کاذر اسا بھی جذبہ ہو۔!"

مندہ کا اسلام اور ہوشیاری ..... ایک روایت میں ایول ہے کہ مندہ بنت عتبہ آنخفرت علی کے پاس اللح کے مقام پر آئی تھیں اور اس وقت چرہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ انہوں نے آتے ہی آنخفرت علی ہے عرض کیا۔

" میں ایک مومن عورت ہول اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تغالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔!"

یہ کہتے بی انہوں نے چرے پر سے نقاب الث دیالور کما کہ میں ہندہ بہت عتبہ ہوں اس دفت آنخضرتﷺ نے فرمالیہ"مر حبابہ تنہیں خوش آمدید ہو۔"

(چونکہ ہندہ نے حفرت جز آکی لاش کے ناک کان کائے تنے اور ان کا جگر نکال کر چہادیا تھا اس کئے آن کضرت تالیج نے ان کے قبل کا حکم دے دیا تھا۔ یعنی صحابہ سے فرمادیا تھا کہ ہندہ بنت عتبہ جہاں بھی ملے اسے قبل کر دیا جائے۔ اس لئے ہندہ نقاب میں منہ چھپا کر آنخضرت تالیج کے پاس آئیں تاکہ آنخضرت تالیج یا صحابہ میں سے کوئی ان کود کھے کر بچپان نہ سکے۔ آپ کے پاس بھنچ کر انہوں نے ایک وم اپنے مومن ہونے کا اقراد کیا اور کلمہ شمادت پڑھ کر مسلمان ہوئے کے بعدان کے اور کلمہ شمادت پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعدان کے قبل کا موال بی پیدائیں ہوتا تھا۔ گویاس طرح ہوشیاری سے انہوں نے اپنی جان بچائی)

بعض علاء نے کماہے کہ ان تفصیلات میں کہ ابوسفیان نے ہندہ سے پہلے اسلام قبول کیا تفااور ہندہ اپنی

عدّت کاذبانہ پور ابونے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں لینی ہندہ نے ابوسفیان سے ایک رات بعد اسلام قبول کر ایا تقا۔ اور نیز مسلمان ہونے کے بعد دونوں کے اپنے نکاح پر ہر قرار رہنے کے معاملہ میں لیام شافعی کے مسلک کی

کیل موجود ہے۔

نی کوهدید اور در خواست دعا ..... غرض پر ہندہ نے رسول اللہ یکنے کی خد مت میں آیک ہدیہ بیجاجو دو بھنی ہوئی بحریال تھیں۔ یہ ہدیہ ہندہ نے اپنی آیک ہاندی کے ہاتھ بیجا تھا باندی نے آنخضرت ہی ہے مکان پر پہنچ کر اندر آنے کی اجازت چاہی اور آپ کے اجازت دینے پر اندر آئی۔ اس وقت آنخضرت ہی ہوئی تھیں۔ اس حضرت اُس کے اجازت وی جمال می عبد المطلب کی پہنے عور تیں بھی بینی ہوئی تھیں۔ اس باندی نے تخضرت بینے کر عرض کیا۔

"میری الکن آپ سے معافی جائی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی بریاں آج کل بہت کم یے جن دی

سِ!"

یہ من کرر سول اللہ عظی ہے ہندہ کی بکریوں کے لئے دعاکرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے۔
"اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں میں پر کہت عطافر مائے اور ان کی تسل میں افزائش فرمائے۔"
چنانچہ اس دعاکا اثریہ ہواکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بہت بڑھادی یہ ال تک کہ بھی باندی کہتی ہے کہ

اس کے بعد ہماری بکر یوں میں اس قدر کٹرت ویر کت ہوئی اور ان کی نسل اس تیزی سے بوخی کہ اس سے پہلے ہم نے بہنی ایسا نہیں ویکھا تقلہ

ابوسفیان کی گنجوسی لور ہندہ کی شکی ..... ایک دفعہ یک ہندہ بنت عتبہ جو ابوسفیان کی بیوی تھیں آنخضرت ﷺ کےیاں آکر عرض پیراہو تیں۔

"یار سول ابوسفیان بہت بخیل اور تنجوس آدمی ہیں اس لئے اگر میں ابوسفیان کے مال میں ہے اپنے کھر والوں کو کھلانے بلانے لکوں تو اس میں میر ہے لئے کوئی حرج تو تہیں ہے۔۔" دیست میں میں میں میں اس اور کی میں میں میں میں میں میں میں ہے۔۔۔ "

جسب ضرورت شوہر کامال کینے کی اجازت .....رسول اللہ تعلق نے فرملا۔ "اگرتم ان کو بعنی اپنے بچوں کو نیک اور جائز طور پر کھلاؤ تواس میں تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ۔ ...

ایک روایت کے مطابق ہندونے آنخفرت ﷺ آگریہ دکایت ک۔
"یار سول اللہ الوسفیان اگر چہ ایک مباور آوی ہیں گر جھے اتنا گزارہ نہیں دیے جس سے ہیں اپنالور
اپنے بچوں کا پیٹ پال سکول اس لئے مجبور المجھے ان کی اطلاع کے بغیر ان کے مال سے اتنالیما پڑتاہے جس سے ہمارا
گزارہ ہو سکے گر ابوسفیان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔

ہب ہے سرمایں۔ "تم رسانیت کے ساتھ اس میں سے اتا لے سکتی ہوجو تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضروریات کے لئے کا فی ہوجائے۔ ا"

عور تول سے مصافحہ .....ایک مدیث میں ہے کہ کی عورت نے رسول اللہ تعلقے ہے عرض کیا۔ یار سول اللہ تعلقہ 1 آئے ہم (آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر) آپ سے بیعت کریں۔

آب نے فرمایا۔

" میں عور تول ہے مصافحہ نہیں کردل گامیں جو بات سوعور تول ہے کہول گادہ الی ہی ہوگی جیے ایک عورت ہے کہول۔ ایک روایت میں یول ہے۔ ایک ہزار عور تول کے لئے بھی میر اقول ایسا ہی ہے جیسا ایک عورت کے لئے ہوگا۔!"

F9A

عور تول کی بیعت کی تو عیت ..... ( لین میں عور تول کواس طرح بیعت نہیں کروں گاجس طرح مر دول کو کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے بیعت لیتا ہوں بلکہ سب عور تیں ایک ساتھ میر ہے سامنے بیٹھ جائیں میں ان سے ایک ہی د فعہ میں زبانی بیعت لول گا)

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے علی میں عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا بلکہ آپ زبانی طور بران کو بیعت فرماتے تنص

علامہ شعبی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب عورت کو بیعت کی تو آپ کے ہاتھ میں کپڑا تفا (جس کا ایک سرا آپ نے پکڑر کھا تھالور دوسر اسراعور تول نے پکڑر کھاتھا)

ایک قول ہے کہ بیعت کے لئے آپ نے پانی کے ایک برتن میں ہاتھ ڈال کر بھگویالور پھر ای کا عور توں کو تھم دیا جس پر انہوں نے بھی ای پانی میں ہاتھ بھگو لئے لور بس میں ان عور توں کی بیعت تھی۔ مگر علامہ این جوزی کہتے ہیں کہ پہلی روایت ہی ذیادہ سیح لور ٹابت ہے۔

رسول الله علی خور تول ہے جو سیعتی کی بیں دہ ضرف فٹی کمہ کے دن ہی کی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسر ہے موقعوں پران کاذکر موجود ہے جیسا کہ کتاب اللقیج میں ہے اس سلسلے بین حضرت اُم عطیہ کی میدودایت گزر بھی ہے کہ جب رسول الله علی کہ یہ تشریف لاے توانصادی عور تیں ایک مکان میں جمع ہو گئیں آپ نے ان کے پاس حضرت محم فاروق کو مجمع انہوں نے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر عور توں کو سلام کیا توانہوں نے سلام کاجواب دیا۔ پھر حضرت عمر شان سے کہا۔

" میں رسول اللہ علی کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہول۔ آنخفرت علی آپ ہے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گی۔!" اس موقعہ پر حضرت مر"نے قرآن پاک کی رہ آیت پڑھی تھی۔

عَلَى أَن لَآيِشُو كُنَ بَالِلَهِ شَيْئاً وَلاَ يَشُوفَنَ وَلاَ يَزُنَيْنَ وَلاَ يَقْتَلُنَ عَلَى أَن لَا يَوْنَيْنَ وَلاَ يَقْتُلُنَ عَلَى أَن لَا يَوْنَيْنَ وَلاَ يَقْتُلُن مَا وَلاَ يَعْتُلُونَ مَا يَوْنَا لِيَا يَكُنُ وَلاَ يَا تَيْنَ بِبَهْنَانٍ يَّافَتُونَنَهُ بَيْنَ إِيْلَاثِهِنَ

وَارْ جُلِهِنَّ وَلاَ يَعْضِينَكَ فِي مَعْرُوفِ الآبيب ٢٨ سورة محترب ١٦ آيت ١٢

ترجمہ: آپ ان کے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قبل کریں گی اور نہ بدتان کی اولاد ولا دیں گے جس کو اپنے ہاتھوں اور باول کے در میان نطفہ شوہر ہے جن ہوئی وعویٰ کر کے بتالیویں اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے فلاف نہ کریں گی۔

اس پران عور تول نے کہا۔ ہاں۔ چنانچہ حصر ت عمر نے باہر سے اپناہا تھ بڑھادیالور عور تول نے کھر کے اندر سے اپنے ہاتھ بھیلاد ہے۔ بھر حصر ت عمر نے فرملیا کہ اے اللہ تو گولور ہٹا۔ عالبًا يمال عور تول اور حضرت عمرٌ كے ہاتھوں كے در ميان كوئى كيرُ اوغيرہ حائل رہا ہوگا براہ راست عور تول كے ہاتھ نہيں پكڑے ہول كے اور اس طرح فقنہ ہے تھمل بچاؤر ہاہوگا۔ عقبہ اور معتب كا اسمام مسب مجرر سول اللہ ﷺ نے اپنے چاحفرت عبالٌ ہے فرمایا۔ "تمهارے دونول مجتبح ابولہ بعتبہ اور معتب كمال ہيں۔ دہ ججھے نظر نہيں پڑے۔۔۔"

حضرت عبال نے عرض کیا۔

جو قرکی مشرکین کہیں مذہ چہا کہ بیٹے جی وہ دونوں بھی انہیں کے ساتھ کہیں چھپ گئے ہیں۔ "
ان کے اسلام پر غیر معمولی خوشی ..... آنخضرت علی نے فرمایا کہ ان دونوں کو میر ہایا سلے کر آؤ۔
حضرت عبال کہتے جی یہ بن کر جی سوار ہوا اور ان دونوں کے پاس کیا اور انہیں لے کر
آنخضرت تعلیٰ کے پاس آیا۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو دہ دونوں فورای مسلمان ہوگے۔
آنخضرت تعلیٰ کوان دونوں کے اسلام قبول کر نے ہیں۔ بنت خوشی ہوئی اور آپ نے ان کے لئے دعافر مائی۔
آن کے ضرت تعلیٰ کوان دونوں کے اسلام قبول کر نے ہیں۔ بنت خوشی ہوئی اور آپ نے ان کے لئے دعافر مائی۔
آپ نے ان کے بعد آنخضرت تعلیٰ نے ان دونوں کا ہاتھ پیرا اور انہیں لے کر ملتزم پر تشریف لائے وہاں
آپ نے ان کے لئے چھے دیر دعافر مائی اور پھر انہیں لے کرواپس اپی جگہ پر آگئے۔ اس وقت آنخضرت تعلیٰ کے جرام مباد ک سے خوشی و مسرت پھوٹی پڑر ہی تھی۔ دعفرت عبال کتے ہیں جس نے آپ ہے عراض کیا۔
جرام مباد ک سے خوشی و مسرت پھوٹی پڑر ہی تھی۔ دعفرت عبال کتے ہیں جس نے آپ ہے عراض کیا۔
"یار سول اللہ اخد اآپ کو ہمیشہ خوش رکھ اس وقت تو آپ کے چرام مباد ک سے بہت خوشی کا اظمار

خوشی کی وجہ ..... آپ نے فرملا۔

سیں نے اپنے دونوں چیازاد بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہے اپنے لئے ماتکا تھا حق تعالیٰ نے ان دونوں کو جمعے دے دیا ہے۔!"

مسلمان ہونے کے بعد ہر دونوں لینی ابولہ سے متبہ اور معنب آنخضرت بیافی کے ساتھ غزوہ حنین ابولہ بازی خورہ معنب آنخضرت بیافی کے ساتھ غزوہ حنین ابولہ بازی خورہ خورہ کے بیتے بلکہ ایس کے بیتے بلکہ بیس کے بیتے بلکہ بیس کے بیتے بلکہ بیس رہے ہے ہیں ہے ہے۔ خورہ خورہ معنب کی ایک آنکھ نکل گئی تھی۔ اللہ کے وعدہ کی تعمیل سے معنب ابوسعید خدری سے دوایت ہے کہ فی کہ کے دن رسول اللہ بیل نے فرمایا۔

"مير ہے پرور د گارنے جھے ہے ای فتح ونفر ت کاوعدہ فرمایا تھا۔!" اس کے بعد آب نے یہ مورت تلاوت فریائی۔

ال کے بعد آپ نے بہ مورت تلاوت فرمائی۔ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحَ وَرَايَتَ النَّاصَ يَذْ حُلُونَ فِي دَيْنِ اللَّهِ اَفْواَجَا. فَسِجَ بِحَمْدِ رُبِّكِ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَامِاً۔ الآیات ب ۳ سور فَنْفُرِعُ الـ آیات اتا ۳

ترجمہ: اے محمد بی اور کہ کی فتے معد آپنے آثار کے آپنے لیخی واقعہ ہو جائے اور استحد اسے آثار کے آپنے لیخی واقعہ ہو جائے اور اثار جو اس پر متفرع ہونے والے ہیں یہ ہیں کہ آپ لوگول کو اللہ کے دین لیعنی اسلام ہیں جو ق ور جو ق و رافل ہو تا ہواد کیے لیس تو اپنے دب کی تشہیج و حجید کیجئے اور اس سے استعفار کی ورخواست کیجئے وہ بڑا تو یہ قول کرنے والا ہے۔
کرنے والا ہے۔

## اى دافقه كى طرف قعيده بمزيد كم شاعر في الناره كياب و كفي اشاره كياب و كفي و كفي منطو و كفي و كفي المنطقة و كالفيراء و الفيراء و الفيراء

وَلَوَالَتَ لِلْمُصْطَفَى الْأَيْهُ الْكُبْرِئُ الْكُبْرِئُ الْكَبْرِئُ الْكَبْرِئُ الْكَبْرِئُ الْكَبْرِئُ الْكَبْرِئُ الْكَبْرِئُ الْكَبْعِرَاءُ النَّاعِرَاءُ النَّاعِرَاءُ النَّاعِرَاءُ

وَاذَا مَالَلاَ كِتَابًا مِنَ اللّٰهِ تَلَتَهُ عَضَرَاءُ تَلَتَهُ عَضَرَاءُ

آسان وزین میں بول بالا ..... مطلب رسول الله علی المام کی جود عوت دی اس کو بلنده پست مب لو کول نے تیول کیا۔ شعر میں بلند کے لئے خطر او کالفظ استعال کیا گیا ہے جو آسان ہے (کیو کلہ خطر او کے معنی نیکلول کے جی جو آسان کو خطر او اس لئے کہ دیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں ہے جس کی مندوای ہے کہ آسان و نیاز مردی بینی آسانی اور نیکلول دیک کا ہے۔

کماجا تاہے کہ دراصل آسان دنیاکارنگ دودہ کی طرح بالکل صاف اور سفیدہاں بیں جو نیلکوئی نظر آتی ہے دواس نیلکوں میاڑ کی دجہ سے ہے جو زمین کے بنچے ہے (شاید مرادیہ ہے کہ اس میاڑ کا عکس آسان کو بہر سے ب

بلکول بناکر چی کر تاہے)

بھر پہلے شعر کے دومرے معرعہ میں نعفراء کے بعد لفظ غیر اء ہے۔ پہتی سے غیر اء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ غیر اء زمین کو کہتے ہیں۔ غیر اء اصل میں مٹی اور غبار کو کہتے ہیں چونکہ امین کے تمام طبقے مٹی کے بے ہیں اس لئے ذمین کے واسلے غمر اء کالفظ استعمال کر لیاجا تا ہے۔

غرض مطلب ہے ہے سب نے آپ کو دعوت کی قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ کو اپنے دشمنوں کے مقاقول اور شہرول پر فتح مقالیل مقالیل مقالیل میں ذیر دست امداد غیبی حاصل ہوئی۔ اس کے بتیجہ میں آپ کو دشمنول کے علاقول اور شہرول پر فتح حاصل ہوئی حالا نکہ اس ہے ہملے خود آنخضرت ﷺ اور آپ کے سحابہ کمز ورشے کہ ندان کے پاس طاقت و قوت متحی اور ندان کی تعداد بہت ذیادہ تقی اور وہ دل ہے مسلمانوں کو تعداد بہت ذیادہ تقی اور وہ دل ہے مسلمانوں کو تعداد بہت ذیادہ تعی اور وہ دل ہے مسلمانوں کو تعداد بہت ذیادہ تعی اور دہ دل ہے مسلمانوں کو تعداد بہت ذیادہ تعی خود کے جوئے جے۔ اس طرح مسلمان اور پیم الی علامتیں خاہر ہوتی گئیں جن سے آنخضرت کے کا فیصلہ کئے ہوئے تھے۔ اس طرح مسلمان اور پیم الی علامتیں خاہر ہوتی گئیں جن سے آنخضرت کے جلے بھی برابر انخضرت کے جلے بھی برابر جاری ہے در ہے آپ نے مشرکین کو ہم طرف ہے گھیر لیا تھا۔

مدیت میں ہے کہ جب رسول اللہ بھی طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے عثان ابن طلحہ کو بلایا۔ بید حضرت عثان ابن طلحہ وہی ہیں جو فتح کمہ سے پہلے حضرت فالد ابن ولید اور حضرت عمر و ابن عاص کے ساتھ بجرت کرکے مدینے میں آئخضرت بھی کی فدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مسلمان ہوگئے تھے جسیا کہ بیان ہوچکا ہے۔ اس کے بعد بید مدینے ہی میں رہتے رہے یہاں تک کہ پھر فتح کمہ کے وقت عثان ابن طلحہ آئے ضرت بھی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے آئے۔

عثمان ابن طلحہ .....اب اس تفصیل سے اس گذشتہ روایت کی تردید ہوجاتی ہے جو فریب ہی میں گزری ہے کہ رسول اللہ سے تعلق کے دن معر ت علیٰ کو بھیجا تاکہ وہ عثمان این طلحہ کے پاس جاکر ان سے کعبہ کی جائی انگ

لائیں گر عثان نے ان کو جانی و بینے ہے اٹکار کر دیا تفالور کما تفاکہ اگر میں یہ سیجھتا کہ دہ اللہ کے رسول ہیں تو چاہیاں ان کے حوالے کرنے ہے اٹکار نہ کر تا۔ گر اس پر حضر ت علی نے عثان کا ہاتھ مروڑ کر ذہر دستی ان سے چاہیاں اچین لیں اور بجر کعبہ کا دروازہ کھول دیا۔

يَامُوكُمْ أَنْ تُنُو قُوا الْأَمْنُةِ إِلَى أَهْلِهَا لا يب ٥ مور كانساء ١٨٠ آيت ٥٨

ترجمہ : بے شک تم کواللہ تعالیٰ اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کوان کے حقوق پہنچادیا کرد۔ تور سول اللہ ﷺ نے عثمان این طلحہ پر عمنایت دمبر بانی فر ہاتے ہوئے حصرت علیٰ کو تھم دیا کہ دہ جابیاں عثمان کو دالیس دے دیس چنانچہ حضرت علیٰ ان کی دلداری کے لئے تنجیاں لے کر عثمان کے پاس پہنچے تو عثمان نے ان سے کہا

> " پہلے تم نے زور زبر وسی لور ایذاء رسانی کی لور اب حموم ربانی کرنے آئے ہو۔!" حضرت علیٰ نے فرملیا۔

"اس کے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیاہے کہ تنجیال تمہیں داہی کردیں۔!" اس پر حضر ت عثمان ابن طلحہ مسلمان ہو مجے۔

غرض پھر جب طواف سے فارغ ہونے کے بعدر سول اللہ منتی نے عثمان کو بلایالوروہ آگئے تو آپ لے ان سے کعبہ کی تنجیال لیں۔وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے لئے کعبہ کادر دازہ کھولالور آپ اس میں داخل ہو گئے مگر پھر آپ کعبہ کے دروازے میں رک کے لور آپ نے یہ کلمات کیے۔

"الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو تھناہے جس نے اپناوعدہ سچاکر د کھایا،اپنے بندہ کی مدد و تصریت فرمائی اور جس نے تمام احزاب بینی کروہوں کو اکیلے ہی فکست دے دی۔!"

المرائے ان جن الحام اسلام ..... اس کے بعد رسول اللہ یکا نے خطبہ دیا جس میں کھے احکام و مسائل بیان فرمائے ان جی سے احکام اسلام ..... اس کے بعد رسول اللہ یکا نے خطبہ دیا جس میں کھے احکام و مسائل بیان فرمائے ان جس سے ایک علم بیہ قاکد کوئی مسلمان کی کا فرک قبل کے بدلہ جس قبل نہیں کیا جائے گا۔ دوسر کے یہ کہ دو مختلف نہ ہیول کے در میان دراشت جاری نہیں ہوسکتی۔ تیسر ب یہ کہ کی عورت کوند ایسے مختص سے انکاح کر ناجائز ہے جس کے نکاح جس کے مکم مقدمہ جس دعویٰ کورت کی بعد فی موجود ہو اور ندایسے مختص سے جس کے مکم میں اس عورت کی خالہ موجود ہو۔ چوتھے یہ کہ کی مقدمہ جس دعویٰ کر نے دالے کے لئے ضروری ہے کہ دو گواو چس کے بی مقدمہ جس دعویٰ کر نے دالے کے لئے ضروری ہے کہ دو گواو گئی تھا کہ بی کہ دو گئی تھا تھا تے ہا نہیں ہے۔ چھٹے یہ کہ عصر کی نماذ کے بعد کوئی تماذ کے بعد کوئی تماذ کے بعد کوئی تماذ کے بعد کوئی تماذ کے بعد (طلوح کی جائز نہیں ہے۔ ان قبل ہے کہ دن دورور کھنا جائز ہے اور نہ عید الفطر

جابلی فخر وغرور کافاتمہ....اس کے بعدر سول اللہ علاقے نے فرملا۔

"اے گردہ قریش اللہ تعالی نے تمہارے دلول سے جاہلیت کے زمانے کا کبر و نوت اور باپ واوار گخر کرنے کا جذبہ ختم فرمادیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم خاک کا پتلا اور مٹی سے بیوئے ہیں۔ ا" يَا أَيُّهَا النَّاسَ أَنِّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَ اَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَ قَبَاتِلَ لَيْعَارِ فَوْ آوِ إِنَّ اكُومَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتَفَاكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمٌ خِيْرِدُ لَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمٌ خِيْرِدُ لِلَّهِ بِهِ ٢٢ سورُهُ تِجْرِاتُ عَلَى آيت ١٣

ترجمہ :اے لوگوہم نے تم کوایک مر داورایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختف توجی اور مختلف خاندان بتایا تاکہ ایک دوسر ہے کو شناخت کر سکو۔اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔اللہ خوب جاننے والا ابورا خبر دارے۔

قریش کے فیصلہ کے لئے ان ہی ہے سوال .....اس کے بعد آپ نے حاضرین کو خطاب کر کے فرمایا۔
"اے گردہ قریش! تمهارا کیا خیال ہے۔ ایک روایت میں الفاظ میں کہ ۔ تم کیا کہتے ہولور کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معالمہ کردل گا۔"

لو کول نے کما۔

" بھلائی کا۔ آپ ایک نیک سرشت بھائی ہیں اور نیک طینت بھائی کے بیٹے ہیں حالا نکہ آپ کو قابو حاصل ہوجگاہے۔!"

ایک روایت میں یول ہے کہ جب رسول اللہ علی کے تعبہ سے نکلے تو آپ نے اپناہا تھ کعبہ کی دونوں چو کھٹول برر کھااور پھر فرملیا۔

تم اوگ کیا کہنے ہواور تمہارے خیال میں تمہارے ما تھ میں اب کیاسلوک کروںگا۔"
لوگوں نے کہا خیر اور بھلائی کائی خیال کرتے ہیں۔ای وقت سیل ابن عمر و بولے
ہم آپ کے متعلق کلمہ خیر ہی کہتے ہیں اور آپ سے خیر کا بی گمان کرتے ہیں۔ آپ ایک شریف
بھائی ہیں اور شریف بھائی کے جیئے ہیں حالا نکہ اس وقت آپ کو قابوحاصل ہو چکا ہے۔!"
عام معافی ....اس پر رسول اللہ علی نے فرمایا۔

ایک روایت میں آنحضرت علی کے الفاظ اس طرح ہیں۔

" تو بھریس تم ہے وہی کتا ہوں جو میرے بھائی یوسٹ نے کہا تھا کہ۔ آج تم پر کوئی عمّاب اور تم ہے کوئی بان ہے۔ جاؤتم کوئی بازیرس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تہیں معاف فرمائے جو سب سے بڑار حم کرنے والا اور بڑا مر بال ہے۔ جاؤتم سب کے سب آزاد ہو۔ ا"

لینی ان سب لوگوں کو جو قابویس آئے تھے چھوڑ دیا گیاغلام شیں بنایا گیااور نہ ان کے لوپر بڑائی جمّائی اگیا۔ روایت میں آزاد کے لئے طلقاء کا لفظ استعال ہواجو طلبت کی جمع ہے طلبت اصل میں آزاد کے ہوئے قیدی کو سکتے ہیں۔

اجتماعی اسلام ..... غرض به سنت بی مشر کین اور قرایش کمه ایک دم نکل کر باہر آئے توابیالگا تھا جیسے دوبارہ زندہ ہو کرا پی قبروں سے نکلتے ہوئے آرہے ہیں۔ (بھراس نامیدی اور بے کسی کی حالت میں رسول اللہ عیافی کے حسن معالمہ اور اس نیک سلوک کابیا از ہواکہ )وہ سب بی آغوش اسلام میں داخل ہوگئے۔

عَمَّانِ سے کلید کعبہ کی طلبی ..... کها جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت بلال حبثي كوعمان ابن عليم كياس بهيجاكه ان سے كعبه كى تنجيال لے كر آئيں چنانجه حضرت بلال عمان كياس ينج اور ان سے تنجيال ما نكيں۔ عثان نے كماك تنجيال تومير ىوالده كياس بي حضر عبدال يہ جوالے كرواليس أتخضرت عظ كے ياس آئے اور آپ كو بتلاياك كعبدكى تنجيال عثمان كے ياس نميں ہيں بلكه ان كى والدہ

اب آتخضرت على في قاصد كو عثمان ابن طلحه كى والده كي باس بهيجاجس في حاكر اس سي تجيال طلب کیں۔اس نے کما۔

"لات وعزىٰ كى قتم ميں ہر كر بھى جابياں نسيں دول كى۔!"

(اس وقت خود عثمان ابن طلحه المخضرت على كي ياس أصح تعے)انهول نے مال كا انكار س كر

آ تحضرت على ہے عرض كيا۔

"یاد مول الله اجمعے بیمجے تاکہ میں اپی ال سے کی طرح جابیاں ماصل کر کے لے آوں۔!" عثمان كامال سے سوال ..... أنخضرت على في ان كو بھيج ديا انسول نے مال كياس بينج كراس سے جابيال ما تکمیں تواس نے پھرانکار کر دیااور کما تہیں لات وعزیٰ کی قتم میں کسی حالت میں مجی جابیاں تیرے حوالے تہیں كرول كى مال كى مندو كي كرعنان في كما-

" ہاں۔ چابیاں حوالے کردو کیو نکہ اب صور تحال پہلے جیسی نہیں ہے بلکہ بدل چکی ہے۔ اگرتم چابیاں نہیں دوگی تو میں اور میر ابھائی دونوں قتل کر دیئے جائیں گے اور اس دفت ہمارے سواکوئی اور فنحض آکرتم ہے زبروستى تنجيال چين كے جائے گا۔!"

مال کی ضد ..... مراس عورت نے میہ سنتے ہی تنجیاں اپنی کو دمیں کیڑوں کے اندر لیمنی تا تکول کے نہیم میں رکھ

نخص ہے جو یمال ہاتھ داخل کر کے تنجیاں لینے کی کو مشش کرے گا۔!" اس کے بعداس نے عمان کو بھٹکارتے ہوئے کما۔

"میں تھے خداکاداسطہ دیتی ہوں کہ اپنی قوم کی عزت توخودا ہے ہاتھوں ہے مت گنوا۔ ا" ابو بكر وعمر كى آمد اور كنجيول كى حوالكى ..... يهال توبيه تشكش جارى تقى لور ادهر رسول الله يتلطيع حرم ميل کھڑے ہوئے جابیوں کا انتظار فرمارے متھے۔ یمال تک کہ وہال کھڑے کھڑے آپ نسینے میں شر ابور ہو گئے۔ آخر جبكہ عثمان اسے كھريس كنجيال عاصل كرنے كے لئے مال سے الجھ رہے تے اجاتك كھريس حضرت ابو بكر اور حصرت عمر فاروق کی آواز سی می دسترت عمر فی فی کر که رہے متھے عمان باہر نکلو۔ یہ صور تحال د کھ کر عمان کی مال (کو ممبر ایث ہوئی اور اس) نے بیٹے ہے کہنا۔

"بیٹا۔ بیکنجیال او۔ میرے نزدیک می بهتر ہے کہ تنجیال تم اوب نسبت اس کے کہ تیم وعسدی (کے قبيلول كے لوگ) يعنی ابو بكروعمر مجھے حصینیں۔!"

حصرت عمّان نے فور أينجال ليس اور باہر نكلے يهال سے وہ آتخضرت علي كى طرف يلے يهال تك كه جب آنخضرت علی کے قریب بہنچ تواجانک وہ لڑ کھڑائے اور ان کے ہاتھ سے جابیاں کر تنکیں آنخضرت علی فور أتنجول كي طرف بزهم اور جمك كرانهين اثعاليا-

ایک روایت کے مطابق عثان این طلحہ تھتے ہیں کہ حرم پہنچ کر میں مجی خوشی خوشی آپ کے سامنے آیا اور آپ نے مجی خوش بخوش بخوش میر ااستقبال کیا پھر آپ نے جھ ہے کتجیاں لیس اور کعبہ کا وروازہ کھولا ایک روایت میں ہے کہ عثمان نے آنخضرت بینچ کے پاس پہنچ کر کما کہ یہ تنجیاں لیج جواللہ تعالٰی کامانت تھیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب عثمان کی والدہ نے کنجیال دینے سے انکار کرویا تو عثمان نے مال ہے کمالہ میں مرح الے کروون شرعی کئی تھی سرانی تکواد اتا ہو تا ہول ۔ ا

"فداک شمیاتو تم تنجیال میرے حوالے کردودرنہ میں گندھے ہے اپنی تکوارا تار تا ہول۔!" مال نے جب بنے کے یہ تیور دیکھے تو چیکے ہے تنجیال انہیں پکڑاویں۔ عثمان تنجیال لے کر آئے اور

آنخضرت تلا كے لئے كعبد كادروازه كھولا۔

ان رولیات میں جو اختلاف ہے اسے دور کرنے اور ان کے در میان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے بشر طیکہ ان تمام رولیات کو درست مانا جائے۔

اس واتنے کے کچھ صے کی طرف تعبیرہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

مَبَرَّعت قُومه حيائل ينى مُنَّها الملر منهم والدهاء

فاتنهم عَيلٌ إلى لحرب تختال وَلْلِخَيل رفي الوغي خَيلاء

ُواَثَارِتَ بارضِ مُكَّةً نَقَعاً طُنَّ ان الغَلَوِّ منها عِشاءً

أَحْجَمَت عَندَهُ الجُحُونُ وَالَّذِي دُونُ اعْطَائِهِ الْقَلِيلُ كَلَاءُ

وَدَهَتَ ارَجِها بِهَا وَ بِيوِتاً مَلَ مَنْهَا الأَقْوَاءُ وَ الْأَكْفَاءُ

فدعوا أحلم البريَّاة وَ العَفُو جَوابُ العَصَاءُ وَ الاغصَاءُ العَصَاءُ

نَاشِدُوهُ القَرْبِيُّ الَّتِي مِن قِريشَ قَطَعَتُهَا التَّرَّاتُ وِ الشَّحِنَاءُ ۚ

فَعَفَّا عَفُو فَادِر لم ينغصه عَلَيْهِم بمَا مَضَى اَعزاءُ ا

وَاذَا كَان الْقَطْعُ وَ الْوصَلِ اللّهِ لَمُ الْعُصَاءُ الْعُصَاءُ الْعُصَاءُ الْعَصَاءُ الْعَصَاءُ الْعَلَمُ وَ الْاَفْصَاءُ الْعَلَمُ وَ الْاَفْصَاءُ الْعَلَمُ وَ الْاَفْرَاءُ مَنَ سَوَاهُ الْعَلَمُ لِهُوى الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ وَ الْعَلَمُ اللّهُ وَ الْعَلَمُ اللّهُ وَ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ

مطلب ..... آپ کی قوم کے ان لوگوں نے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے آنخفرت ہے نے ساتھ کے سامنے اپنی سرکشی کی رسیاں بھینیکیں اور انہیں کرو فریب کے ساتھ بھیلایا جو ان ہی سرکشوں کا فعل تھا۔ ان لوگوں کے اس کرو فریب کے شہواران کی طرف بڑھے اور ان سواروں نے سینے پھلا کر میدان جنگ کارخ کیا۔ یہ شہوار بڑے بڑے جرالے تنے جن کا جنگوں میں نام تھا۔ اس شہوار لشکر سینے پھلا کر میدان جنگ کارخ کیا۔ یہ شہوار بڑے بڑے جرائے انے جن کا جنگوں میں نام تھا۔ اس شہوار لشکر نے اپنے کا مشرکوں کے سینے کا شانہ نے نیزوں نے مشرکوں کے سینے کا نشانہ نے رکا میا تھا۔ جو نکدان کے نیزوں نے مشرکوں کے سینے کا نشانہ نے رکا کا قافیہ ہو تا ہے جو تک ذخم ان نشانہ نے رکھا تھا۔ یہ بار بار نیزہ کا ذخم اگنا ہوئی میب کی بات شہواروں کے نیزے کا خیزائی میب کی بات شہواروں کے نیزے کا خیزائی میب کی بات

لفظ ایطاء اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ نظم کے مختلف شعروں کے قافیہ میں ہم وزن مختلف الغاظ کم ہوں بلکہ باربار قافیہ میں ایک بی لفظ استعال کرلیا گیا ہو۔ مراد ہے کہ یہ بات شاعر کی نااہلیت اور اس کے عیب میں شار ہوتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں ہم وزن الغاظ کاذیادہ ذخیرہ نہیں ہے۔
میں شار ہوتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں ہم وزن الغاظ کاذیادہ ذخیرہ نہیں ہے۔
ای طرح جنگ میں آگر کسی جنگ جو کا نیزہ دشمن کے جسم پر باربار ایک ہی جگہ پر دہاہے تواس کا مطلب

ہے کہ اس جانباذ کے ہاتھ کا تصور ہے اور اسے نیز ہاذی یس کمال حاصل نہیں ہے۔
شہسوار دل کا یہ لشکر اس قدر بڑا تھا کہ اس کے چلنے سے ہوا یس جو گردو غبار اٹھااس نے ساری فضا کو تیر ہو و تار کر دیا یمال تک کہ اس گردو غبار کی وجہ سے دن کے وقت مجی رات کا گمان ہورہا تھا۔ اور یہ صورت حال کے بیس آنے کمہ کے موقعہ پر چیش آئی نتی چو تکہ جون میں لیمنی بالائی کے بین کداء کے مقام پر یہ گردو غبار بہت ذیادہ تھا کیو تکہ وہال سے گھوڑ سے سواروں کا دستہ داخل ہوا تھا اور خود آئے ضر سے پیلائے کے ساتھ تھوڑ سے آدی سے اور آپ کداء یعنی زیریں مکہ سے داخل ہوتے ہے۔ یہ کداکا لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ غرض وہال غبار بھی کم تھا!

مسلم گوڑے موارون کاوستہ کے بیں واغلی ہوا بھر ان شمسواروں نے کے بیں ان اوگوں کو ہلاک کر دیا جن کا خون طلال کر دیا گیا تھا اور یا جن او گوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان شمسواروں نے ان مکانوں کو بھی ویران کر دیا جن بیں کے والے بناہ لینے کے لئے جانا چاہتے تھے کیونکہ جب کمین ختم ہوگئے تو مکانوں میں وحشت پرنے گئی۔

اس وقت اہل مکہ نے اپنی گذشتہ غلطیوں کے لئے رسول اللہ ہے ہے معافی چاہی۔ ظاہر ہے کہ ایک علیم و برد بار آدی ہے جب کوئی شخص معافی ما گلاہے تواس کا جواب یک ہو تاہے کہ معاف کیا اور وہ خلیم شخص اپنی کا ناز و مرقت کی وجہ ہے جیاء کے طور پر وخمن کی در خواست قبول کر ایمتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آخضرت بھے کواپی شتہ وار یول کا یقین و لا اچو قر ایش کی شاخوں ش قائم تھیں کیو مکہ وہ لوگ نفر ابن کنانہ کی اولاد ش ہے تھے۔ جنگ و جدل اور لڑا کیول نیز بغض و حسد نے ان رشتہ وار یول کو آگر چہ فتم کرر کھا تھا ای وجہ ہے رسول اللہ بھی نے ان لوگوں کو معافی و سے وی اور یہ معافی اس وقت وی گئی جبکہ آپ پی فی وظفر مندی کی وجہ سے ان وشمنوں کے لوپر قابو یا چھے تھے اور انتقام لینے پر قادر تھے۔ آگر چہ قریش کے بیمودہ لوگ گذشتہ دور میں آخضرت تھی کی خریش کے بیمودہ لوگ گذشتہ دور میں آخضرت تھی کی طرف سے عام معافی کے فیصلے پر کوئی اثر

تعلقات کا پر قرار رکھنایا قطع تعلق کر دیناآگر اللہ تعالیٰ کے لئے ہو توابیا کر نے والے کے لئے رشتہ داروں اور اجنبیوں سے دوری سب برابر ہوتی ہو ورجی کا ملنایا چوڑ ناصر ف اللہ تعالیٰ کے لئے ہولور کی کے لئے نہ ہواس پر اس سے کوئی قرق نہیں پڑتا کہ کون تعریفیں کرتا ہے اور کون برائیاں کرتا ہے۔ ای وجہ سے آگر آپ کا انتقام نفس آبارہ کی خواہش اور برائی کے لئے ہوتا تو آپ کی رشتہ داروں سے بے نقلق پر قرار دہتی اور ان سے دوری باتی رہتی۔ مگریہ کیے ممکن تھا جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھے تھے اور سارے کام ای کے لئے کرتے تھے ای لئے اللہ تعالیٰ نے بی آپ کے لئے اس کو پند کیا کہ آپ اس کے و شمنوں کو چھوڑ دیں اور اس کے مانے والوں کے ساتھ وفاداری اور مہریائی کا معاملہ فرمائیں۔ آپ آپ کے تمام بی کام نمایت عمرہ اور بہترین تھے اور اس شن کوئی جرائی کی بات نہیں ہے کیو تکہ برتن سے و بی چز ہا ہر چھک کر گرتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے (اگر اس میں اچھی چیز ہے تو و بی نکلے گی اور اگر ہری حتی ہے دی ہونے گار گرگی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے (اگر اس میں اچھی چیز ہے تو و بی نکلے گی اور اگر ہری حتی ہے دی ہونے گار گرگی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے (اگر اس میں اچھی چیز ہے تو و بی نکلے گی اور اگر ہری

جی شخص کادل خیر اور بھلائی سے لہر ہنہ ہوگائی کے افعال اور تمام امور بھی خیر اور بھلائی لئے ہوئے ہوئے ہوں گے۔ ہوں گے اور جس کے دل میں شر اور برائی بھری ہوگائی کے افعال اور تمام کام شر اور برائی سے پر ہوں گے۔ کلید کعید کے لئے علی کی در خواست ..... غرض عثان ابن طلحہ سے کعید کی تنجیاں لینے کے بعد آنحضرت شکھنے مسجد حرام میں بیٹے گئے۔ کعید کی تنجیاں اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں آستین کے اندز تھی۔ اس وقت معنرت علی ابن ابوطالب آپ کے مائے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔

"یار سول الله اجمیں۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ جھے حرم کے منصب سقایت لیجنی تجاج کے لئے بانی کی فراہمی کی خدمت کے ساتھ منصب حجابت سیخی کھید کر داری بھی دے و یجئے الله تعالی آپ پر درودو

سلام فرمائے۔!"

جیسا کہ بیان ہو چکاہے منصب سقاعت ہمیشہ ہے گہا ہے کہ اور منصب جابت یعنی کھیہ کو کھولئے بند کرنے کی خد مت بنی عبداللہ کے خاندان محل محلی ہے۔ یہ منصب بہت بڑے اعزاز ہے جنہیں ہر خاندان جان ہے ذیادہ عزیزر کھنا تھا گر چو تکہ آج کہ کے بعد حالات بدل گئے ہے اور اسلام کی اور اس آج کی وجہ سے کل اختیارات صرف آئے ضرت بھی کے اتھے ایس نے عثمان ابن طلحہ سے بیت اللہ کی تجیال من گائمی تو انہوں نے فور اُلاکر چیش کر دیں۔ ان حالات میں حضرت علی نے جانا کہ کھیہ کی کلید برداری کا یہ عظیم منصب تو انہوں نے فور اُلاکر چیش کر دیں۔ ان حالات میں حضرت علی نے جانا کہ کھیہ کی کلید برداری کا یہ عظیم منصب تھی ہمارے خاندان لیمن بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے پاس آجائے اور سقایت و تجابت و دنوں اعزاز ہمیں بنی حاصل ہو جائمیں کیو نکہ اس وقت یہ بات آئے خضرت بیاتی کے اختیار میں ہے کہ آپ کھیہ کی تنجیال جس کے جائیں حاصل ہو جائمیں کیو نکہ اس وقت یہ بات آئے خضرت بیاتی کے اختیار میں ہے کہ آپ کھیہ کی تنجیال جس کے جائیں

بى بالشم كوايثار كى تلقين ..... مرر سول الله ين خرمايا

ریعنی منصب سقایت میں چونکہ حاجیوں کے لئے پانی فراہم کرنا پڑتا ہے اس لئے اس میں خود اس منصب داروں کا مال و دولت خرج ہوتا ہے جبکہ کعبہ کی کلید برداری اور اندر داخلہ و زیارت میں یکھ خرج نہیں ہوتا بلکہ خود لوگ کعبہ کے جادر کی حیثیت ہے اس کے منصب داروں کونڈرلنہ پیش کرتے ہیں)

الع م و فا ۔۔۔۔۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دان حضرت عباسؓ نے نی ہاشم کے یکھ لوگوں میں بیٹھ کر کعبہ کی سندہ کے بیاں حاصل کرنے کے لئے بڑی دیر باتی اور جبتو کی۔ ان لوگوں میں حضرت علیٰ بھی تھے (جب رسول اللہ علیٰ کو اس کا پہتہ چلا تو ) آپ نے بوچھا کہ عثمان ابن طلحہ کمال ہیں۔ اس پر عثمان کو بلایا گیا تو آپ نے ان کو کعبہ اللہ علیہ کو اس کا پہتہ چلا تو ) آپ نے بوچھا کہ عثمان ابن طلحہ کمال ہیں۔ اس پر عثمان کو بلایا گیا تو آپ نے ان کو کعبہ

کی تنجیال داپس کرتے ہوئے فرمایا۔ "نوعٹان میہ تمہاری جابیال ہیں۔ آج کادن نیکی اور د فاداری کادن ہے۔!"

قر آن پاک کی جو بیر آیت ہے کہ۔ اِنّ اللّٰهُ یَا مُرُ کُمْ اَنْ تَنوَ دُّوْا الْاَمَنَٰتِ إِلَىٰ اَهْلِهَا جو پیچھے ذکر ہو چکی ہے اس کے متعلق ایک قول ہے کہ بیر آیت حضرت عثمان ابن طلحہ کے بارے میں ناذل ہوئی تقی۔

غرض رسول الله على نے چابیال حفرت عمان ابن طلحہ کے حوالے کر دیں۔ اس سے پہلے حفرت علی بید کنجیاں اپنے بینے میں لے چکے نے اور پھر انہوں نے آنخضرت بیلی سے عرض کیا تھا کہ یارسول الله یہ بین بی باشم کو منصب سفایہ کے ساتھ ساتھ منصب تجابت بھی عنایت فرما و بیخ گر آپ آنخضرت بیلی نی باشم کو منصب سفایہ کے ساتھ ساتھ منصب تجابت بھی عنایت کی ہے پھر آپ آپ نے خضرت بیلی نے اس کے جواب میں حضرت علی سے فرمایا کہ تم نے باروالور تکلیف دوبات کی ہے پھر آپ نے علی کو تعم دیا کہ کنجیاں عمان ابن طلحہ کولو بادیں اور ان سے معافی چاہیں۔ آپ نے ای گذشتہ آبت کے متحلق حضرت علی سے فرملا۔

"الله تعالی نے تمهارے متعلق بیرد می نازل قرمائی ہے۔" لیعنی بیرد می اس وقت نازل ہوئی جبکہ آنخضرت پہلے کعبہ کے اندر تھے۔ پھر آپ نے بیر آبیت ان کو جاہ زمز م کے حوص بیس جہاں تک سفار کا تعلق ہے تواس کے بارے میں چھیے گزر چکاہے کہ یہ کھیے و صوب کے دیا ہے۔ حوصی حوصی جو سے بیا جاتا تھا ( یعنی جی کے موسم میں ان حوضوں کو جو صوب کو دیا جاتا تھا ) اور پھر بھی بھی اس پانی میں چھو ہرے اور کشمش بھی ڈال دی جاتی تھی۔ بھر دیا جاتا تھا ) اور پھر بھی بھی اس پانی میں چھو ہرے اور کشمش بھی ڈال دی جاتی تھی۔

علامہ ازر تی نے لکھا ہے کہ جاہ زمز م کی ووحوشیں تعیں ایک حوش توزمز م اور رکن بمانی کے در میان تھی اس حوض کاپانی تو چئے کے لئے استعمال کیا جاتا تھااور دوسر می حوض اس کے پیچھے تھی جس کاپانی و ضو کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ غالبًا یہ صورت حال فتح کمہ کے بعد ہوئی۔

منصب سقایہ اور بنی ہاشم ..... حضرت عباس نے اپنوالد عبدالمطلب کی و فات کے بعد منصب سقایہ کا انتظام آپنے ہاتھ میں لے لیا تھا پھر خود حضرت عباس کی و فات کے بعد میہ ضد مت ان کے بینے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں میں بہنچ گئی تھی۔

اس سلسلے میں محمد ابن حنفیہ نے حضرت عبداللہ ہے مختلو کی تھی اور منصب سقامیہ خود لینے کی کو مشش کی تھی۔ محمد ابن حنفیہ حضرت علیٰ کے بیٹے بنتے )اس پر حضر ہے عباس نے ان سے کہا۔

"تمہارااس نے زیانے میں بھی ہم ہی ہیں۔ اپنے والد عبدالمطلب کے انتقال کے بعد عباس نے اس منصب کو خود اب اسلام کے زیانے میں بھی ہم ہی ہیں۔ اپنے والد عبدالمطلب کے انتقال کے بعد عباس نے اس منصب کو خود سنبھال لیا تعااور بھر فتح کمہ کے وقت رسول اللہ علی نے ضابطہ میں بھی یہ منصب عباس کے سپر و فریادیا تھا۔ " کلید ہر واری کا تعلق کلید ہر واری کا تعلق کمید ہر واری کا تعلق ہے تو یہ خدمت عمان ابن طلحہ میں است جمال تک منصب جبابہ یعنی کعبہ کی کلید ہر واری کا تعلق ہے تو یہ خدمت عمان ابن طلحہ سے متعلق رہی اور ان کے آخری وقت تک کعبہ کی کنجی ان ہی کے پاس تھی پھر جب ان کا اخیر وقت آگیا اور خو وان کے کوئی جائشین نہیں تھا تو انہوں نے یہ کنجی اپن ہی ہے جوالے کر دی ان بی کے بعد سے ان کی اول وکوشی کے لفظ سے یاد کیا جا تا ہے۔

ایک روایت میں یول ہے کہ کعبہ کی تمنی رسول اللہ علی عنال این طلحہ اور ان کے چیازاد بھائی شیبہ کے سیرد فرمائی تیم اس موقعہ پر آپ نے النادونول سے فرمایا تھا۔

"اے بنی طلحہ ! میہ تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لواب سوائے ظالم کے تم سے مجھی کوئی شخص میہ سمنجی نمیں لے سکے گا۔!"

(مینی اب سے سنجی بہیشہ کے لئے تمہارے خاندان کودی تنی اور نسل در نسل یہ تمہارے بی خاندان میں رہ ہے گا جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ شیبہ ابن عثمان ابن ابوطلحہ حضرت عثمان ابن طلحہ ابن ابوطلحہ کے چیا زاد بھائی تنے تو یہ بات حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق ہے کہ خبیوں کی نسبت شیبہ ابن عثمان ابن ابوطلحہ کی طرف سے جو حضرت عثمان ابن طلحہ ابن ابوطلحہ کے چیازاد بھائی تنے بینی ابوطلحہ کے دو بیٹے تنے ایک عثمان اور ورسے عثمان ابن طلحہ ابن ابوطلحہ کے جیازاد بھائی تنے بینی ابوطلحہ کے دو بیٹے تنے ایک عثمان اور دوسرے طلحہ۔ عثمان کے بیٹے تو شیبہ بیں اور طلحہ کے بیٹے عثمان ہیں۔

او حر علامہ ابن جوزی نے بھی ای کے مطابق بات کی ہے کہ جب عثمان ابن طلحہ نے مدینے کو بجرت

کی اور ۸ھ میں مسلمان ہوئے تو بھروہ مدینے میں تی قیام پذیر ہو گئے تھے یہاں تک کہ بھروہ آنخضرت بیلانے کے ساتھ وقتی مسلمان ہوئے ہوئے دو تر بھر ہوئے تھے یہاں تک کہ بھروں تر بھائے کے ساتھ وقتی مکہ کے بعد حضرت عثمان بھر آنخضرت بھائے کے ساتھ مدینہ ہی آگئے تھے اور اس کے بعد آنخضرت بھائے کا دفات تک ویزی دے۔

جب رسول الله بين كا وفات ہو گئى تو عنمان ابن طلحہ مدینے سے پھر واپس کے آگئے اور اس کے بعد و ہیں رہے یمال تک کہ وفات پاگئے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کی وفات حضرت امیر معاویۃ ابن ابوسفیان کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں ہوئی۔

کلید کتبہ کے لئے عباس کی خواہش ..... غرض اس کے بعد کتبہ کو کھولنے کی خدمت مستقبل طور پر حضرت عثان ابن طلحہ کے پاس بی رہی ہمال تک کہ جب ان کا آخر دفت آگیا توانہوں نے کعبہ کی تنجی شیبہ این عثمان ابن ابوطلحہ کے سپر دکروی جو عثمان کے چھازاد بھائی تھے۔اس کے بعد سے منصب تجابہ یعنی کعبہ کو کھولنے بند کرنے کی خدمت شیبہ کی اولاد میں بی قائم ہے۔

مید حضرت عثمان ابن طلحہ درزی اور خیاطی کاکام کرتے تھے جور سول خدا حضر ت ادر لیس کا پیشہ تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ علی نے حضرت عثمان کو بلوایا تو ان سے فرمایا کہ کعبہ کی تہی بجھے دکھلاؤ چنانچہ وہ کئی لیا تو حضرت عباس بجھے دکھلاؤ چنانچہ وہ کئی لیا تو حضرت عباس المحملاؤ چنانچہ وہ کئی لیا تو حضرت عباس المحملاؤ چنانچہ ہے کہ یارسول اللہ استعب سقامہ کے ساتھ ساتھ ساتھ یہ منصب تجابہ بھی مجھے ہی عنایت فرماد شبختے۔

یہ سنتے ہی عثمان ابن طلحہ نے فور ااپناہا تھ سمینے لیا جس میں تنجی تھی۔ آپ نے ان سے پھر قرملیا کہ مجھے سنتے ہی عثمان ابن طلحہ نے فور ااپناہا تھ کھیلایا۔ حصرت عباس نے پھر اپنی وہی بات دہر الی جس پر عثمان نے پھر اپناہا تھ کھینے لیا۔ آخر در سول اللہ تھا تھے عثمان ابن طلحہ سے فرملیا۔

"عثمان!اگرتم الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمنجی بھے دے دو۔!" حضرت عثمان نے اس دفت تعنجی آپ کے سپر دکرتے ہوئے عرض کیا۔ " یہ لیجئے اور الله کی امانت کے طور پر رکھئے۔!"

عالبًا بدواقعہ آنخضرت علی کے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے۔ لبذا یوں کمنا جائے کہ حضرت علی کے کعبہ عبال کی بدور خواست دو مرتبہ ہوئی کہ کعبہ کی تنجی بھی ان کو مل جائی چاہئے۔ ایک دفعہ آنخضرت علی کے کعبہ میں داخلہ سے پہلے اور دو سری مرتبہ آپ کے داخلہ کے بعد ہوئی۔

الله كا فيصله ..... ايك روايت من ہے كه آنخفرت الكانے في عنمان سے فرمایا كه سنجی مير ہے ہاں لے كر آؤ عنمان كہتے ہيں من سنجي لايالور آپ نے اسے لے ليا محروہ پھر جھے بى داپس دے دى نور فرمایا كه لوغم بى لوگ اس و بميشہ بميشہ كے لئے ركھواب سوائے كى ظالم آدمى كے بير سنجى تم سے كوئى نہيں چھين سكا۔

ایک روایت کے مطابق آپ نے بیہ بھی فرمایا۔

 ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔اب اس کو تم سے لینے کے لئے موائے کا فر کے کوئی شخص ظلم اگر سکتا۔!"

ممکن ہے ہے صورت اس واقعہ کے بعد ہوئی ہوجب آنخضرت ﷺ کے تھم پر حضرت علیٰ نے تہجی عثمان کے حوالے کی تھی (بیعنی اس وقت تو آپ نے حضرت علیٰ سے عثمان کو تنجی ولادی تحر بجر آپ نے عثمان سے کہ کر کم منگائی اور ان سے لے کر بجر انہیں دی) گویا آنخضرت پیلیے کی خواہش تھی کہ یہ لمانت آپ خود ایٹ مبارک سے عثمان کے جوالے کر دیں جس میں کود ومرے کا داسطہ نہ ہو

ا پھر آپ نے عثمان ابن طلحہ سے فرمایا۔

"عثمان - الله تعالى نے تمهيس اپنے كمر كالمين اور محافظ بنايا ہے۔ اب اس كمرے تمهيس جائز طريقه بر

جو چھ کے ایسے کھاؤ پیؤ۔"

ئی کی پیشینگوئی کی شیمیل ..... عثمان کتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں آپ کے پاس ہونے لگا تو آنخضرت ﷺ نے پھر مجھے آواز دی۔ میں واپس آیا تو آپ نے فرملیا۔

"كيابيدون بات نميس بجويس تم بيلي بى كد چكاتفا..."

عثمان کہتے ہیں کہ آنحضرت بیجانے کے اس اور شاویر بھے وہ بات یاد آئی جو آنحضرت بھی نے اپن اللہ کے اندروافل ہجرت سے پہلے ایک دفعہ کمہ میں ہی جھ سے فرمائی تقی ۔ اس دفت آپ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کے اندروافل ہونا جانے ہے ۔ ہونا جانے ہے کہ دور میں ہم لوگ بیت اللہ کو پیراور جعرات کے دن کھولا کرتے تھے۔ عرض اس دفت جب آنحضرت بھی جانور میں آپ پر سخت غصہ ہوااور میں آپ کو ضراس دفت جب آنحضرت بھی کے اندر جانے سے دوک دیا گر آنخضرت بھی نے اس کے باوجود بھی کسی گرانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ جھ سے فرمایا۔

"عثمان إعنقريب ايك دن تم وكيمو ك كه سير كنجي مير ب ما تحديث مو كي اور مين جي جا مول كاسپر وكر

دول گا\_!"

میں نے آپ کی میر بات من کر کہا۔ "اس دن مقیماً قریش بلاک دیر یاد اور ذلیل ہو تھے ہول مے۔1"

آپ نے فرمایا۔

" شمیں بلکہ اس دن قرایش آباد وشاد کام لور سر بلند ہو جائیں ہے۔!"

ای وقت آنخضرت بین کار ارشاد میرے ول میں جم گیا تھااور میں نے سمجھ لیا تھا کہ انجام کاراہیای ہوگا جیسا آنخضرت بین کاراہیا ہے جو گان این طلحہ کو باوجو و کا فر ہونے کے اس بات کا یقین توای وقت ہو گیا جیسا آنخضرت بین کے باوجو و اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تنے بلکہ وہ مسلمان اس واقعہ کے کئی ہر س بعد ہوئے او ان بلال اور قریش کے جد بات بست خرض عثان کہتے ہیں کہ اب آنخضرت بین کے جب ججے وہ بات یاد دلائی تو میں نے کہا ہے شک۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں ایک دوایت میں یول ہے کہ اس ون آنخضرت بین کے کہا ہوئے گیا ہوئے آپ کے ساتھ حضرت بلال مجھے آپ نے ان کو حکم دیا کہ کوب کی جستے کہ اس کو حضرت بلال مجھے کہ اس کو حضرت بلال مجھے کہ بین اس دور حرث این برشام ہیت ہوئے کہ جس کے ساتھ حضرت بلال مجھے کے اس میں برشام ہیت

ہوتے تو) آج انہیں بھی بیاخو فٹکوار کلمات سننے یڑتے۔!"

یہ کن کرح نشاین ہشام نے کہا۔

"خداکی تشم اگر میں جانتا کہ ریہ ہے ہیں یقینان کی پیروی اختیار کر لیتا۔!"

بلال پر ش<u>مرے ..... ایک روایت کے مطابق حرث نے حضر</u> متبلال حبیثی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "کیا تحدیثاتی کواس کالے کوے کے سواد وسر امودن نہیں ملیا تھا۔ ا"

بہر حال اس ہے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ممکن ہے حرث نے بید دونوں بی یا تیں کہی ہوں۔عمرہ قضا کے بیان میں بھی ایسان ایک واقعہ گزر چکاہے کہ اس وقت بھی جب حصر تبال حبثی نے کعبہ کی چھت پرچڑہ كراذان وى تقى تو قريش كى ايك يماعت نے اس قتم كى بات كى تقى۔

ای طرح تنج کمہ کے موقعہ پر بی ایک دوسرے قریش نے حضر تبال کو اذان دیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ "الله فال ليني مير عياب كويه عزت وي كه النيس يسلي بي ونيا سه المعالياورنه آب وه مجي اس كالے بھجنگ كوكعبدكى جمت ير پڑھا ہواد يكھتے"

ا کی روایت میں میہ لفظ میں کہ۔" خدا کی قتم میہ بہت براا نقلاب ہے کہ آج بنی جم کا میہ غلام کعبہ کی چھت پرچڑھا ہوا گدھے کی طرح استک رہاہے۔ ا"

ابوسفیان کابو لئے ہے خوف .....ابوسفیان جواس وقت مسلمان ہو کیے تھے کہنے لگے۔ "میں کچھ نمیں بولوں گا کیو تک اگر میں ایک لفظ بھی کہوں گا تو یہ کنگریاں ہی جاکر محر کو خبر دے دیں

ت الله كو آسال اطلاع .... ( يعنى بم يحمد بهي بات كرين محمد الله كو فور أخبر بوجاتي ب اس لئے میں پچھ تیمرہ نہیں کروں گا) ابھی یہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کعیہ میں ہے نگل کر ان کی طرف تشریف لائے اور فرمایا کہ تم او گول نے ایمی جو یہے کہا ہے اس کا جھے علم ہوچکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان او کول کی کہی ہوئی ہاتنی ان کے سامنے دہر اکیں اور فرملا۔

"اے فلال۔ تم نے تو ہے کہا۔ اور تم نے اے فلال ہے کہا۔ اور تم نے اے فلال ہے کہا۔" اس مر فور أابو سفيان نے عرض كيا۔

"جمال تک میرا تعلق ہے تور سول اللہ ﷺ میں نے کچھ تہیں کما۔ تو فیق اسلام ..... بن كررسول الله عظف بننے لكے .. اى وقت ان سب قريشيول نے جن مي موات ابوسفیان کے ہاتی سب مشرک تھے۔ کما

"جم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔خداکی مشم ہماری ان باتوں کی ہمارے سواکسی کو خبر مميں ہے كہ جو ہم يوں كم مكيل كه اس في آب كو بتلاديا موكا۔!" ایک صدیت میں ہے کہ رسول اللہ علی کعب سے نکل کر ابوسفیان کی طرف آئے جو محد حرام میں

بیٹے ہوئے تھے۔ ابوسفیان نے جیسے ہی آپ کی طرف دیکھا تواپے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے انہوں نے کیسے بھی پر غلبہ پالیا۔ای دفت آنخضرت ﷺ ان کے سامنے آکر کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔۔

"خدا کی قسم ابوسفیان! میں نے تم پر غلبہ پالیا۔!"

ابوسفیان نے بیا سنتے ہی آپ کی نبوت در سالت کی گواہی دی۔

غرض جب حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر سے اذان ویٹی شروع کی تو قریش کے لوگ ولی نفرت اور غصہ کی وجہ سے ان کا غداق اڑائے اور حضرت بلال کی آواز کی نقلیں اتار نے لگے۔

ابو محذورہ کی خوش آوازی .....ان لوگوں میں ابو محذورہ بھی تھے جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھی ابو محذورہ بھی تھے جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھی بھی بال کی آواز کی تفلین بنار ہے تھے۔ ان کی آواز بڑی خوبصورت اور نغمہ ریز تھی۔ انہول نے ایک و فعہ بلال کی نقل میں اذان کی آواز بلند کی توان کی آواز آنخضرت تھاتھ کے کانوں میں بہنچی۔ آپ نے ان کو بلائے کا تھم دیا جائے گا چنانچہ ان کو آپ کے سامنے لاکر کھڑ اکر دیا گیا۔ اس وقت ابو محذورہ یہ سمجھے کہ ان کے قبل کا تھم دیا جائے گا (کیونکہ وہ بال کی نقلیں اتارہ ہے تھے)

آنخفرت ﷺ نے اُن کو قریب بلا کر ابنادست مبارک ان کی پینتانی ادر سینے پر پھیرا۔ابو محذورہ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم اسی دقت میر اول ایمان ویقین ہے بھر گیالور میں نے سمجھ لیا کہ بیدانند تعالیٰ کے رسول اور برحق ن

پيتمبري<u>ن</u>-

ابو محذورہ مسجد حرام کے مٹوذن ..... پھر آنخضرتﷺ نے ان کواذان کے کلمات سکھلائے اور تھم دیا کہ کے دالوں کے لئےوہ اذان دیا کریں ( یعنی حرم کے مٹوذن وہ ہول سے )اس دفت ابو محذورہ کی عمر سولہ سال تھی۔ پھران کی دفات کے بعد بیت اللہ کے مٹوذن ان بھی کی اولاد میں نسل در نسل ہوتے رہے۔

مر چیچ اس سلسلہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ ابو محذورہ کی اذان اور ان کو آنخضرت ﷺ کے اذان سکھلانے کا دان کو آنخضرت ﷺ کے اذان سکھلانے کا دافتہ غزوہ خزوہ کی افان کیا گیا سکھلانے کا دافتہ غزوہ خزوہ حنین سے دالیس کے دفت پیش آیا تھا (جبکہ یمال اس دافتہ کو فتح کمہ کے موقعہ پر بیان کیا گیا ہے) مگر واضح رہے کہ چیچے جمال اس دافتہ کی تفصیل گزری ہے دہاں یہ شبہ بھی گزر چکا ہے اور اس موقعہ پر کما گیا تھا کہ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

ہنت ابو جہل کا تبھرہ۔۔۔۔ تاریخ ارزقی میں ہے کہ جب حضرت بلال حبی نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کراوان دی توابو جہل کی بٹی جو پرید بنت ابو جہل نے کہا۔

'' خدا کی قتم اہم اس شخص ہے بھی محبت نہیں کرسکتے جس نے ہمارے محبوبوں کو قتل کیا ہے جو نبوت محمد ﷺ کو چین کی گئی وہی پہلے میر ہے باپ کو بھی چین کی گئی تھی مگر انہوں نے پیٹیبری لینے ہے انکار کر دیا کیونکہ دوانی قوم کی مخالفت کرنالپند نہیں کرتے تھے۔!''

حراث ابن ہشام کا اسلام ..... حرث ابن ہشام ہے روایت ہے کہ جب اُم ہائی نے جمعے پناہ وی اور آنخضرتﷺ نے ان کی دی ہوئی بناہ اور امان کے تصدیق فرمادی تو بھر کوئی مسلمان جمھے سے نہیں الجھ رہا تھا عمر مجھے سب سے ذیادہ ڈرعمر ابن خطاب کالگا ہوا تھا (کہ ان سے کہیں سامنانہ ہوجائے)

آخر میں ایک دن ایک جکہ بیٹا ہوا تھا کہ دہاں سے فاروق اعظم کا گزر ہوا مگر انہوں نے بھی جھے کچھ

نہیں کمابلکہ فاموشی کے ساتھ گزرے چلے گئے۔ اوھر حرت کہتے ہیں کہ چو نکہ میں اب تک ہر جنگ میں رسول اللہ علیاتی کے مقابلے پر مشرکول کے ساتھ شریک رہااس لئے جھے آنخضرت علیاتی کے سامنے پڑتے ہوئے ب حد شرم محسوس ہورہی تھی آخر مسجد حرام میں میری آپ سے ملاقات ہوگئی کر آپ نے نمایت خندہ پیشانی کے ساتھ جھ پر نظر ڈالی اور اپنی جگہ پر ٹھمر کئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب پہنچ کر آپ کو سلام کیا اور فور آئی اللہ کی وحد انبیت اور آپ کی نبوت کی شمادت دی۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا۔

"الله تعالی کاشکرے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ تم جیسے آدمی کو اسلام سے بہرہ نہیں

ر مناجائے تھا۔!"

شریک نتجارت سمائب کااسلام ..... مجر فتح کمد کے دن ہی آپ کے پاس سائب ابن عبداللہ مخزومی آئے۔ ایک قول میں ان کو عبداللہ ابن سائب ابن ابی سائب۔ اور ایک قول میں سائب ابن عویمر کما گیا ہے۔ نیز ایک قول ہے کہ۔ قیس ابن سائب ابن عویمر آئے۔ کتاب استیعاب میں اس آخری قول کے متعلق ہے کہ اس سلسلے میں انشاء اللہ سب سے زیادہ صحیح قول ہی ہے۔

غرض بے سائب جاہلیت میں آنخضرت میں گئے کے تجارتی شریک تھے۔ سائب کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہیں بارگاہ نبوت میں پہنچاتو عثمان دغیرہ میری تعریفیں کرنے گئے۔ آنخضرت میں کھنے نے فرمایان کے متعلق مجھے کچھے بتلانے کی ضرورت نہیں یہ میرے دوست تھے۔ایک روایت میں یول ہے کہ میں جیسے ہی آنخضرت میں کھنے کے

سامنے پہنچاتو آپ نے فرملیا۔

"میرے بھائی اور میرے تجارتی شریک کومر حبا۔جوند دھوکہ باز تفالورند بدویانت۔ گرتم جاہلیت ہیں جو کچھ بھی نیک عمل کرتے تھے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ کیونکہ عمل کے صحیح اور مقبول ہونے کے لئے اسلام کا ہوناشر طہے۔ یعنی اعمال نیت کے لوپر منحصر ہیں اور نیت کے لئے اسلام کا ہوناشر طہے۔ گر آج تمہارے نیک اعمال مقبول ہوں گے کیونکہ آج تم میں اسلام موجود ہے۔!"

سهيل ابن عمروكا اسلام .....ادهر سهيل ابن عمره في جواس وقت تك مسلمان نهيس موئ تفح المخضرت المحفظة كياس المنظم وكالمريد انهول في المخضرت المحفظة كياس المنظمة المحضرت المحفرت المحضرت المحفرت المحضرت المحفظة كياس حاضر موكر عرض كياكه يارسول الله المحفرت الدكوامان وسد و المحكمة أسميلية مير سدوالدكوامان وسد و المحكمة أمهايا.

"خداكى فتم ان كوامان بوه سائے آسكتے ہيں۔!"

اس کے بعدر سول اللہ علقہ نے اپنے کردو پیش موجود لو کول سے فرمایا۔

"جو محض سیل ابن عمر دے لئے توان کو ہر گز گرم نگاہوں ہے نہ دیکھے کیونکہ خدا کی قتم سیل برے عقلند اور معزز آدمی ہیں اور سہیل جیساانسان اسلام ہے برگانہ نہیں رہ سکتا۔!"

یہ جواب من کر سمیل کے بیٹے عبداللہ وہال ہے اٹھے اور باپ کے پاس آکرا نہیں آنخضرت عظافہ کے کلمات سنائے۔ سمیل نے بیہ من کر کما۔

خدا کی متم یہ مخص بجین میں بھی نیک اور شریف تفااور اب بڑے ہو کر بھی اس طرح نیک اور

شريف ہے۔!"

اس کے بعد سہل این عمر و آپ کے پاس آنے جانے گئے (عمر مسلمان نہیں ہوئے) یہاں تک کے جب رسول اللہ غزوہ حنین کے لئے تشریف کے توسیل بھی آپ کے ہمراہ تھے اور اس وقت تک اپنے شرک د کفریر قائم شھے۔ آخر جعر انہ کے مقام پر جہنج کریہ مسلمان ہوگئے۔

آ کخضرت علی کے قبل کا اراوہ ..... کما جاتا ہے کہ فتی مکہ کے موقعہ پر جبکہ رسول اللہ بھی بیت اللہ کا طواف فرمارہ بنے توالک محفس نے جس کا نامہ فضالہ ابن عمیر ابن طوح تعااہے ول میں سوچا کہ اسوات آپ کو قبل کر دیتا چاہئے۔ یہ سوج کر فضالہ اشے اور آپ کو قبل کرنے کی نیت ہے آپ کے قریب پنچے۔ جسے ہی یہ آپ کے پاس پنچ آ تخضرت علی نے اچانک ان کو پکار ااے فضالہ۔ ان کے منہ سے بے انقیار اند طور پر نکالا۔ بال یار سول اللہ علی ۔ آپ نے فرملا۔

"تم الجھی اینے دل میں کیا موج ترہے تھے۔" انہوں نے کہا۔

" کچھ نہیں۔ میں توانشد کاذ کر کررہا تھا۔ ا"

آ تخضرت علی کواطلاع .....ی من کر آپ بنے اور پھر فرمایا کہ اللہ ہے معفرت و معافی چاہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنادست مبارک ان کے سینے پرر کھا جس کے ساتھ ہی ان کادل پُر سکون ہو گیا (اور بیدوانی تباہی خیالات قلب سے نکل گئے جو آنخضرت علی کے خلاف پیدا ہورے تھے) چنانچہ حضرت فضالہ اس کے بعد کہنے گئے۔

"جول ہی آنخضرت ﷺ نے اپناد ست مبارک میر ہے سینے پر سے ہٹایا تو کا کنات کی ہر چیز ہے ذیادہ مجھے آنخضر ت ﷺ کی ذات پیاری ہو چکی تھی۔!"

حر من مکے پر خطیہ .... فی مکہ کے اگلے دوزئی فزاعہ نے بی بذیل کے ایک محص پر ظلم کیالوراہ مل کر اللہ وہ فخص میں خطیم کیالوراہ مل کر اللہ وہ فخص مشرک تھا۔ ای دوز ظهر کی تماز کے بعد رسول اللہ علی مجدحرام میں کعبہ سے کمر لگا کر کھڑ ہے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا جس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و متابیان کی اور پھر فرملیا۔

" اگر میں ایک کا فر کے بدلے میں ایک مسلمان کی جان لیا کرتا تو یقیناً فراش کو قتل کر دیتا۔ ا"
خراش کے تیر کے کھل کے لئے روایت میں مشقص کا لفظ استعال ہوا ہے جو تیر کے چوڑے اور لیے
کھل کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن ہشامؓ کہتے ہیں کہ یہ آومی لیحنی ابن اقرع پہلا مقتول فخص ہے جس کی دیت رسول
اللہ علیا ہے خود اوا فرمائی۔ تفراس بارے میں ایک شبہ ہے جو غزوہ خیبر کے بیان میں گزراہے کہ آنخضرت تعلیف

کے کی ابدی گئے ۔۔۔۔ گئے کہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرملیا۔ "اب کے کے لئے قیامت تک کبھی جنگ نمیں ہو گی۔!"

علاء نے اس ارشاد کی تشریخ کرتے ہوئے کہاہے کہ مرادہ اب کفر پریکہ کے لئے بھی جنگ نہیں ہوگی کیے لئے بھی جنگ نہیں ہوگی کیا ہے کہ مرادہ اب کفر پریکہ کے لئے بھی جنگ نہیں ہوگی کیہ دہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنا مقصود ہو (کیو نکہ اس دن کے بعد رہے ہمیشہ اسلام کامر کزرہے گا)

بت شکنی کا تھیم .....اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مکہ میں اعلان کیا گیا۔ "جو فتص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے دہ اپنے تھر میں بت کو باتی نہ چھوڑ ہے بلکہ

ہمندہ کا معزز بت ان کی تھو کروں میں .....ابوسفیان کی بیوی ہندہ جب مسلمان ہو تنئیں تووہ اسے گھر میں اس بت کی طرف برحیں جو ان کا نئی بت تھا۔ ہندہ اس بت کو ٹھو کریں ماریے لگیس لور ساتھ ہی کہتی جاتی تخییں۔

"ہم لوگ تیری وجہ ہے بڑے وطو کہ اور غرور میں تھے۔!" تواح مکہ میں بت شکنی.....اس کی بعد رسول اللہ ﷺ نے کے کو ای علاقوں میں صحابہ کی مختلف قوجی مبی روانہ کیں تاکہ گردد چی بی جو بڑے بڑے بت ہیں ان کو توزویا جائے۔ کیو نکہ مشر کول نے کعبہ کے بتول کے علاوہ اور بھی بہت ہے بین لاکھے تھے جن کے لئے انہول نے یا قاعدہ عبادت گا ہیں تغییر کرر کھی تھیں اور ان شی وہ بت رکھے تھے۔ مشر کین ان بتون اور عبادت گا ہول کی بھی اتن ہی تعظیم اور انتاہی احترام کرتے تھے جت جن ان ہی بھی وہ ان میں بھی وہ ای طرح جانور قربانی کیا کرتے تھے جس طرح کعبہ کے کرتے تھے اور ان کا بھی ای طرح طواف کرتے تھے جس طرح کعبہ کا طواف کرتے تھے۔

غرض ہر خاندان کا ایک علیحدہ بت تھا جیسا کہ بیان ہوا لیتی عزی، سواع لور منات دغیرہ جن کے متعلق تفصیلی بیان آئے آئے گا جمال محابہ کی فوجی مہموں کاذکر ہوگا انشاء اللہ۔

منع کی عارضی حلّت اور دوامی حر مت .....ای سال غز ڈاو طاس پیش آیالوطاس سے مراّدینی ہوازن ہیں پھر رسول اللہ علی سے مرادیا در اللہ میں ایک سحابی سے روایت ہے کہ جب آنخضرت ہیں ہے متعد کی اجازت کا اعلان کر لیا تو ہیں اور ایک دوسر المخض بنی عامر کی ایک عورت کے پاس کے جو شاخ گل کی طرح حسین دناذک تھی ہم نے اس کے سامنے خود کو پیش کیااور کما کہ کیا تم ہم میں ہے کی ایک کے حوال کے ماتھ متعد کر سکتی ہو۔ اس نے کمااس کے صلہ میں تم کیادو گے۔ ہم نے کمااپی چادریں۔ اس کے بعدوہ جھے دیجھے دیجھے دی تو میں اس نے میار سے میار تھا رہیں ہے اس نے کمااپی ساتھی کی طرف نظر ڈالی تو اس کی چاور اسے ذیادہ پہند آئی۔ لہذا جب دہ جھے دیجھتی تو میری صورت پہند کرتی اور ساتھی کی طرف نظر ڈالی تو اس کی چاور اسے ذیادہ پہند آئی۔ لہذا جب دہ جھے و کیکھتی تو میری صورت پہند کرتی اور جب میرے ساتھی کی طرف دیکھتی تو اس کی چاور بہند کرتی۔ آخر کہنے گئی کہ بس تم اور تہماری چاور ہی میرے بہت میں ہے جو نئی اس کے بعد ہیں تین دن اس کے ساتھ رہا۔

حر مت منعند پر بحث ... فلاصہ یہ ہے کہ پہلے نکاح منعہ جائز تھا پھر غزدہ خیبر کے وقت یہ تھم منسوخ ہو گیا پھر فنی کمہ کے موقعہ پر دوبارہ منعہ جائز ہو گیااور ایام فنی میں تین ون جائزر ہالور اس کے بعد پھر جو حرام ہوا تو قیامت تک کے لئے حرام قرار دے دیا گیا۔ ابتدائی دور میں منعہ کے حرام ہونے میں علاء کے در میان کچھ اختلاف، دہا مگر پھریہ اختلاف ختم ہو گیااور مب اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر منفق ہو گئے۔

ایک می بی کہتے ہیں کہ میں آنخضرت ﷺ کور کن بمانی لور کعبہ کے وروازہ کے در میان کھڑے ہو کر یہ فراتے ہو کر یہ فرات کی بوکر یہ فرات کی بوکر یہ فراتے سنا کہ لوگو! میں نے حمیس متعہ کی اجازت دے دی تھی گر اب اللہ نے متعہ کو قیامت تک کے لئے حرام فرمادیا ہے لہذااب جس کے پاس بھی متعہ کی عورت ہووہ اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں ہے کچھ مت لو۔

مرحصرت جایر کی دوایت ہے کہ ہم آنخضرت ﷺ کے دور میں اور پھر ابو بکر وعمر کی خلافت میں حصہ کرتے رہے۔ ایک دوایت میں بول ہے کہ یہ ہم آنخضرت علی ہے۔ ایک دوایت میں بول ہے کہ یہ یمال تک کہ حصرت عمر نے اس کی ممانعت کر دی۔ او هر غزوہ خیبر کے بیان میں گزر چکاہے کہ امام شافعی کہتے ہیں متعہ کے سوایس اور کوئی ایسی چیز نمیس جانتا جو حرام ہوئی پھر حلال ہوئی اور کوئی ایسی چیز نمیس جانتا جو حرام ہوئی پھر حلال ہوئی اور کوئی اور کوئی ایسی چیز نمیس جانتا جو حرام ہوئی پھر حلال ہوئی اور کوئی اور کھر حرام کر دی گئی۔

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ فتح کمہ کے وقت جو متعہ جائز کیا گیاوہ خیبر میں حرام ہونے کے بعد کیا گیااور اس کے بعد بھر حرام ہو گیا۔ اب یہ بات اس گذشتہ قول کے قول کے خلاف ہے کہ سیح قول کے مطابق متعہ جمتہ الودائ میں حرام ہوا تھا۔ اب اس کے جواب میں میں کما جاسکتا ہے کہ دراصل ججۃ الوداع میں متعہ کی حرمت اس حرمت کی الد کے طور پر تھی جو فتے کہ کے وقت ہو چکی تھی لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہو تاکہ حرام ہونے کے بعد حتعہ کو ایک سے ذاکد مرتبہ طلال کیا گیا جیسا کہ امام شافعی کے قول سے ثابت ہوتا ہے کر یہ بات مسلم کی اس روایت کے خلاف ہے کہ آنخضرت ﷺ نے غروہ اوطاس کے موقعہ پر جمیں تین دن تک متعہ کی اجازت دیے رکھی اور مجمع ممانعت فرمادی۔

اس بارے میں یہ بھی کماجاتا ہے کہ غزوہ اوطاس کے موقعہ پر مراد فتح کمہ ہے کیونکہ اوطاس اور فتح کمہ ایک ہی سال میں ہوئے جیسا کہ بیان ہوا۔

جمال تک این عبال کے اس گذشتہ قول کا تعلق ہے جس کے مطابق متے جائزہے توانہوں نے اپنے اس قول سے بعد میں دجوع کر لیا تعا۔ چنانچہ ایک سحائی کا قول ہے کہ ابن عبال نے دنیا ہے رخصت ہونے سے پہلے اپنے قول سے دجوع کر لیا تعالور سب سحابہ کے ساتھ متعہ کی حرمت پر متفق ہوگئے تھے خود ابن عبال سے منقول ہے کہ پھر ج کے موقعہ پر یوم عرفہ میں انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیالورہ کہا کہ لوگو احتمہ اس سے منقول ہے کہ پھر ج کے موقعہ پر یوم عرفہ میں انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیالورہ کہا کہ لوگو احتمہ اس طرح حرام ہے جس طرح حردار گوشت، خون لور خزیر کا گوشت حرام ہے۔ حاصل میہ کہ متعہ ابن تین چیزوں میں سے جودوم رتبہ منسوخ ہو کیں۔ ابن میں دومر می چیز پالتو کد حول کا گوشت ہے اور تیسری چیز قبلہ ہے۔ میں سے جودوم رتبہ منسوخ ہو کیں۔ ابن میں دومر می چیز پالتو کد حول کا گوشت ہے اور تیسری چیز قبلہ ہے۔

آنخضرت علی کے قرضے ..... پھر آنخضرت علی نے تین قریشیوں سے قرضہ لیا۔ مفوان ابن امیہ سے آپ نے پیائ بڑاد در ہم قرض لئے اور خو بطب ابن سے آپ نے پیائ بڑاد در ہم قرض لئے اور خو بطب ابن عبد العزی سے بھی چالیس بڑاد در ہم قرض لئے۔ آنخضرت میں تقلیم فرمائی اور محابہ میں تقلیم فرمائی اور پھر بنی ہوازن کی الزائی میں جومال غنیمت حاصل ہوااس سے آپ نے اس قرض کی اوا نیکی فرمائی اور فرمایا کہ قرض

کے میں قیام اور قصر ..... فتح کمہ کے بعد آنخضرت کے نائیں دن اور ایک قول کے مطابق افھارہ ون قیام فر ملا۔ بخاری نے دوسر نے قول پر اعتاد کیا ہے۔ آپ نے اس پورے عرصہ میں قصر نماذی پڑھیں۔ بہارے شافتی ایک و فقہاء نے اس دوسر نے قول کی بنیاد پر کہا ہے کہ جو شخص کی ضرورت سے کہیں ٹھیر الور ہر گھڑی اس ضرورت کے پورا ہو جانے کی توقع رہتی ہے قودہ اٹھارہ دون تک قصر کر سے گاجس میں پہنچے اور چلتے کے دن شامل نہیں۔ آنخضرت میں این کے علی اسے دن ٹھیر نے کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ کو اس مال کے حاصل ہونے کی امید تھی جو آپ نے نادار صحابہ میں تقسیم کیا مگر جب یہ کام پورا نہیں ہو سکا تو آپ وہاں سے تی ہوازن

سعد کے بیتیج این ولیدہ کا قطبیہ ..... بھر آنخضرت بھی کے پاس سعد این ابی و قاص آئے جوابین ولیدہ ذمعہ کا ہاتھ بگڑے ہوئے تھے جوز معہ کی ہاندی کے پیٹ سے تھے ان کے ساتھ عبد ابن زمعہ بھی تھے۔ سعد نے کہایار سول اللہ ایہ ابن ولیدہ میر ابھیجالین عتبہ ابن ابی و قاص کا لڑکا ہے۔ عتبہ نے میر سے سامنے اقرار کیا تھا کہ بیہ ان کا بیٹا ہے اور کہا تھا کہ جب تم کے پہنچو تو زمعہ کی باندی کے بیٹے کو علائل کرنا کیونکہ وہ میر ابچہ ہے (یعنی میر سے ذاکا بھیجہ ہے کہ دو میر ابچہ ہے (یعنی میر سے ذاکا بھیجہ ہے کہا کہ یار سول اللہ ایہ ابن کو آپ کے پاس لایا ہول۔ اس پر عبد ابن زمعہ نے کہا کہ یار سول اللہ ایہ ابن

ولیدہ میر ابھائی ہے جو میر ہے باپ زمعہ کا بیٹا ہے اور اس باندی نے اس کو میرے باپ کے بستر پر اینی باپ کے یمال جنم دیاہے لیجنی دہ باندی میرے باپ کے تصرف میں تھی۔

آ تخضرت علی بے حد شاہت آئی لہذا آپ نے عبدا بن ذمعہ سے فرمایا کہ عبدا بن ذمعہ ایہ تہمارا بھائی اس لئے ہے کہ یہ تہمارے باپ ذمعہ کے بستر ہے پر بیدا ہوا ہے اور بچہ شوہریا آ قاکو ملتا ہے اور ذناکار کے حصہ میں پھر یعنی سنگساری آتی ہے بھر آپ نے اپنی بیوی حضر سے مودہ بنت ذمعہ سے فرمایا کہ مودہ اس سے پردہ کرواس لئے کہ یہ تمہارا بھائی اور مزعہ کا بیٹا

کیونکہ آنخضرتﷺ نے اس لڑکے میں عتبہ کی شاہت و کھے کی تفاہد آپ کو ڈر ہواکہ یہ آپ کے ماموں کا بیٹانہ ہولہذا آپ کو ڈر ہواکہ یہ آپ کے ماموں کا بیٹانہ ہولہذا آپ نے سے مرتے دم تک سودہ کو نہیں دیکھانہ ہولہذا آپ نے سے مرتے دم تک سودہ کو نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں اول ہے کہ سودہ اس سے پردہ کرد کیونکہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے (بلکہ تمہارے باپ کی باندی کے ذناکا نتیجہ ہے)

حدود شرعی میں کوئی سفارش شمیں ....ای دوران میں ایک عورت نے چوری کرلی آنخضرت الله نے نے دور اس کا ہاتھ کا ارادہ کیا تو اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ ابن ذید کے پاس آئے کہ وہ آنخضرت تلک ہے سامہ شارش کر دیں۔اسامہ نے جب آنخضرت تلک ہے اس عورت کے متعلق سفارش کی تو آنخضرت تلک ہے کہ رہ کارنگ بدل گیااور آپ نے فرمایا۔

"مياتم الله كي مقرر كروه مزاؤل بين سفارش كرية جويد"

یہ سنتے ہی اسامہ نے عرض کیا کہ یار سول انتدمیرے لئے استعفاد فرمائے۔

ای وقت آنخضرت ﷺ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا جس کی آپ نے کئی تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم ہے پہلی قو مول کو صرف ای بات نے ہلاک کیا کہ آگر ان جس کوئی باعزت آوی چور کی کر لیتا تھا تو اس کو مزانسیں دیتے تھے۔ تیم ہے اس ذات کی جس مزانسیں دیتے تھے۔ تیم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ آگر فاطمہ بنت محمد بھی چور کی کرتی تو جس یقینا اس کا بھی ہاتھ کا کہ ڈالنا۔ اس کے بعد آپ کے تکم ہے اس کے ہاتھ کا کہ دیئے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذمانہ جا ہمیت میں عرب کے لوگ چور کا دا ہمنا ہاتھ کا ناکرتے تھے۔

بجیٹیت امیر مکہ عماب کا تقریب اس کے بعد آنخفرت تھے نے عماب ابن اسید کو کے کاوالی بنایا جن کی عمر اس وقت اکیس سال تھی۔ آپ نے انہیں تعلم دیا کہ لوگوں کو نماز خود پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر جیں جنہوں نے فتح کمہ کے بعد مکہ یہ ہے بعد مکہ بیس جماد پڑھائی۔ حضرت معاذا بن جبل کو آنخضرت تھے نے کے جس عماب کے بیاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔

تشاف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے کے والوں پر عماب کو امیر بنایالور فرمایا کہ جاؤ میں نے مہیں اللہ کے گھر والوں پر امیر بنایا۔ آپ نے یہ جملہ تمن وفعہ فرمایا۔

عمّاب ابن اسید و حو کے بازول کے لئے بے حد سخت اور مومنول کے لئے بے حد نرم آدمی ہے اور کہ ختے کا در مومنول کے لئے بے حد نرم آدمی ہے اور کہتے تھے کہ خدا کی فتم مجھے جس شخص کے بارے میں بھی معلوم ہواکہ دہ بلاوجہ جماعت کی نماز چھوڑ تاہے میں

نے اسکی کرون ماروی کیونکہ جماعت کی نمازے منافق بی بھاکتاہے۔

اس پر کے دالوں نے آنخفرت ﷺ سے شکایت کی کہ یار سولی اللہ! آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عمّاب ابن اسید جیسے دیماتی اور اجذ آدمی کوامیر بنادیا ہے۔

عمّاب کی سخت گیری اور دیانت ..... آنخفرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کویا عمّاب کہ تو اس میں دیکھا ہے کہ کویا عمّاب بنت کے دردازے کیر آئے اور بڑے زورے زنجیر بجائی آخر دردازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہوگئے۔ ان کے ذریعہ اللہ نے اسلام کو سر بلند فرمایا ہے جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے اس کے مقالمے میں مسلمانوں ا

کے لئے عماب مرد کو تیار رہتے ہیں۔

جنت میں دیکھا تھا اور پھر اسید کے بیٹے عماب کو دیکھ کریہ فرمایا کہ بھی جنہیں بیس نے دیکھا تھا۔ اس کا جواب رہے ہے کہ شاید عماب اپنے باپ اسید سے بہت ذیادہ مشابہ تھے لہذا آنخضرت عظامے نے عماب کو دیکھا تو سمجھا کہ وہ عماب عماب کو دیکھا تو سمجھا کہ وہ عماب

<u>تھ</u>اسید نہیں <u>تھ</u>

علامہ سبط این جوزی نے لکھا ہے کہ آنخضرت تنگفتہ نے جب عماب کو کے والوں پر امیر مقر رکیا توان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ اس کے بعد آنخضرت تنگفتہ حنین کو تشریف لے گئے تھے۔ مرکجے دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ آنخضرت تنگفتہ نے طاکف ہے والیسی اور عمر ہ جر لنہ کے بعد عماب کو مکہ میں قائم مقام بنایا تھا اور اسکے ساتھ وابن حیان کو چھوڑ اتھا۔

اس اختلاف کے متعلق میں کہا جاسکتا ہے کہ یہاں قائم مقامی سے مراد ان کو اس عمدہ پر مقرر کرنا ہے۔ اب یوں کہنا چاہئے کہ چیچے کشاف کے حوالے سے محے دالوں کی آنخضرت ﷺ کے سامنے جو شکایت کرری ہے کہ آپ نے عمام جو شکایت گزری ہے کہ آپ نے عمام جو قدر کے موقعہ پر گزری ہے کہ آپ نے عمام جو خاہر ہے۔ کی گئی ہوگی جیساکہ اس کی وجہ ظاہر ہے۔

اد حر آنخفرت مخفی نے غماب کے والد اسید کو خواب میں دیکھا کہ وہ کے کاوالی ہے اور مسلمان ہے جبکہ وہ کفر کا حالت میں مراہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ وراصل یہ خواب اس کے بیٹے عماب کے متعلق تھا جیساکہ اس کی مثال ابوجہل اور اس کے بیٹے عکرمہ کے سلسلے میں گزری ہے۔

امير مكه كى تنخواه .... جب آنخضرت على نے عماب كو مكه كاامير بنايا توان كے لئے ايك درېم روزانه مقرر فرمايا تو عماب كو كمه كاامير بنايا توان كے لئے ايك درېم روزانه مقر مردزانه ميں شكم سير نه كرے۔ كماجا تاہے كه ايك د فعد به كور نے ہوئے كور خطبه ديا جس ميں كماكه لوگول الله تعالیٰ اس فخص كاپيٹ خالی بن د كھے جوايك درېم

میں بھی بھو کار ہتاہے کیو نکہ خود ان کو ایک در ہم روز ملتا تھا، جھے رسول اللہ ﷺ روزانہ ایک در ہم دیتے ہیں اس کے اب میں کسی کا محتاج نہیں ہول۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے عمّاب کو ملے کا عامل بتایا اور ان کی شخواہ چالیس اوقیہ چاندی متعین فرمائی بینی غالبًا ایک در ہم روزانہ ایک سال میں چالیس اوقیہ چاندی کے برابر ہو تا ہے۔ لہذا روایات میں کوئی اختلاف نمیں ہے۔

تیمی کی سنن کبری میں ہے کہ ان ہی عمّاب کے بینے وہ عبدالر حمٰن تھے جن کاہاتھ جنگ جمل میں کٹ گیا تھااور پھر اس ہاتھ کو ایک گدھ اٹھا کر لے اڑ الور اس نے وہ ہاتھ کے میں لا کر ڈال دیا ایک قول ہے کہ مدینے میں لاڈ الا تھا۔ان کو بعسوب قریش کماجا تا تھا۔

## غروهٔ حنین

حنین کا محل و قوع ..... حنین طائف کے قریب ایک گاؤل کانام ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ بہتی ذی المجاز کے برابر میں تھی جو جا ہلیت کے زمانہ کا ایک میلہ اور بازار تھا جس کا بیان گزر چکا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ سے اور طائف کے در میانی علاقے کانام تعل

اس کوغز دہ ہوازن بھی کما جاتا ہے اور اس کوغز دہ اوطاس بھی کماجاتا ہے جو جگہ کے نام سے منسوب ہے کیونکہ آخر کار اوطاس کے مقام پر ہی ہیر واقعہ چیش آیا تھا۔ (اور چونکہ سے غز دہ تی ہوازن کے ساتھ چیش آیا اس لئے غز دہ ہوازن بھی کملا تاہے)۔

اس غروہ کا سبب سساس غروہ کا سبب یہ تفاکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھوں پر مکہ دیج کرادیا تو سوائے بنی ہوازن اور بنی ثقیف کے عرب کے تمام قبلوں نے آنخصرت تقیق کی اطاعت قبول فرمالی تھی (قبیلہ بنی ثقیف طائف کا قبیلہ تھا) کیو نکہ ان دونوں قبیلوں کے لوگ بے حدسر کش اور شوریدہ دماغ تھے۔ ہو از ن و ثقیف کے اندیشے سے الل مفاذی لکھتے ہیں کہ جس دفت حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھوں کہ رفتی کر دوسر سے کے پاس بنچے۔ اب یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کہ فیج کرادیا تو سر داران ہوازن اور سر داران ثقیف ایک دوسر سے کے پاس بنچے۔ اب یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ

آنخفرت ﷺ ان سے بھی پنجہ آزماہوں گے۔ چنانچہ دہ لوگ ایک دوسر سے سے ال کر کھنے گئے۔
"اب دہ بعنی آنخفرت ﷺ ہمارے طرف متوجہ ہونے کے لئے ہر طرف سے فارغ ہو گئے ہیں اور ہماری طرف سے فارغ ہوگئے ہیں اور ہماری طرف بھے ان کے خیال کی ہے کہ دہ اب ہم سے ہی جنگ کریں گے۔!" ہماری طرف بڑے ہیں ہوگئے مماتھ متفق ہو کر کہنے لگتے۔

"خداکی متم محد عظی کواب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ و پیکار سے المچھی طرح واقف ہی

یں ہیں۔ ، مالک کی سر داری میں مقابل پر انفاق .....اس کے بعد بنی ہوازن کے سب لوگ متحد ہو گئے لور انہوں نے متفقہ طور پر اپناسر بر اولور سر دار مالک این عوف نضیری کو بتایاجو بعد میں مسلمان ہو گئے تنصه اس قرار داد کے بعد مالک کے پاس مختلف قبیلوں کی بڑی زبر دست جماعتیں لور لشکر آکر جمع ہوئے شر دع ہوگئے۔ بنی سعد کے سماتھ در بیدگی آمد .... ان آن دالوں بین بن سعد این بکر کوگ بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ علیہ کے رضائی رشتہ دار تھے کیو نکہ آنخضرت علیہ نے بنی سعد بی بیل دود رہ بیاتھا (لیحنی آپ کی دایہ حضرت علیمہ سعدیہ ان قبیلہ بنی سعد سے تھیں) بنی سعد کے لوگوں کے ساتھ درید این صحبہ بھی آیا تھاجو بڑا تجربہ کار اور نمایت بماور شخص تھا گریہ بہت بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ایک سوجیں سال تھی۔ ایک قول سے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکا تھی۔ اس طرح ایک قول سے کہ ایک سوجیاس سال تھی۔ اس طرح ایک قول سے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک قول ہے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک قول ہے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک قول ہے تول ہے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک قول ہے تول ہے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک قول ہے تول ہے تول ہے کہ ایک قول ہے تر یب بھی چکی ایک اس سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس کی تر یب بھی چکی ایک تر یب بھی چکی ایک تول ہے کہ ایک قول ہے تر یب بھی چکی تھی۔

ور بدکی عمر اور جنگی تجربات سامه این جوزی نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ فخص اعرها ہو چکا تھااور اب اس کے سواء اس کا کوئی مصرف نہیں تھا کہ لوگ اس کی رائے اور جنگی تجربات سے فائد واٹھائیں کیونکہ درید بڑا ذی رائے اور سمجھد امروجو شیار آومی تھااور جنگی معاملات میں نمایت پختہ کار فخص بھا۔

عور تول اور مال سمیت کشکر کا کوچ .... دوسری طرف بنی ثقیف کے کشکر کے سر براہ کنانہ ابن عبدیا لیل تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ایک قول ہے کہ قارب ابن اسود تھا۔ بنی ہوازن کے سر دار مالک ابن عوف کی عمر اس وقت تمیں سال تھی اس نے لوگوں کو تھم دیا کہ اپنے ساتھ ابنامال ودولت ،اپنی عور تول اور اپنے بیجوں کو بھی لے لیں۔

آخر میدلوگ رواند ہو ہے اور اوطاس کے مقام پر جاکر ٹھمرے۔ وہاں مالک ابن عوف کے پاس لوگ جمع ہوئے جن میں در بیر ابن صمہ بھی تھا (جو نامینا تھا)اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بید کون می دادی ہے۔ نوگوں نے کہاوادی اوطاس۔ وریدنے کہا۔

" بال- یک محوزے موارول کی جگہ ہے۔ ایک روایت میں یہ نفظ بیل کہ۔ یہ محوزے موار اشکر کے لئے المجھی جو لا نگاہ ہے۔ جمال نہ و شوار گزار جڑھا ئیاں اور شیلے بیں اور نہ سیدھے اور رہتے میدان بیل۔ ایکر ججھے او نزوں کے میدان بیل۔ ایکر ججھے او نزوں کے دکار نے کم محول کی آوازیں کیول آر بی او ننول کے بلبلائے ، مگر صول کر دیائے ، بکر یول کے مشتاتے اور گابول کے ڈکار نے کی آوازیں کیول آر بی

ور بدکی اطاعت کے لئے مالک کا وعدہ ! ..... او گول نے جواب دیا کہ مالک ابن عوف اپ او گول کے ساتھ ان کا مال و دولت اور ان کی عور تول اور بچول کو بھی ادیا ہے۔ درید نے پوچھامالک کمال ہے۔ مالک نے درید ہے کما تھا کہ میں تمہاری مخالفت شیس کرول گا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ درید نے ای دور ان مالک ابن عوف سے کما۔

"تم ایک شریف و معزز آدمی ( لیمنی رسول اللہ تھا ہے ) سے جنگ کرنے جارہ ہو جس نے سادے عرب کورو ند ڈالا ہے اور جس نے اب جم کے لوگ بھی خوفزدہ ہیں۔ اس نے سودیول جیسی قوم کو سر زمین حجاز سے جلاوطن کر دیا ہے اور ان پر جنگ و خول ریزی کے ذریعہ یاذ کیل کر کے جلاوطنی کے ذریعہ غلبہ حاصل کرنیا

اس ير مالك في دريد من كما تخا

"ہم اس بارے میں تم ماری کسی رائے کی مخالفت نہیں کریں گے۔!" (اس طرح مالک اس تجربہ کار پوڑھے کو یقین د ڈا چکے تھے کہ تمہارے مشوروں پر عمل کیا جائے گا) غرض اب درید نے پوچھاکہ مالکہ، کمال ہے تولوگ ان کوبلا کر لائے اور درید سے کماکہ یہ مالک ابن عوف آگئے

میں۔وریدئے کہا۔

مالک۔اب تم قوم کے امیر اور سربراہ بن گئے جواور آج کادن برااہم اور انقلابی قتم کا ہے جس کی مثال آئندہ بھی نہیں سلے گی (کیو تکہ اس جنگ میں قوم کی نقد بر کا فیصلہ جونے والا ہے) مگرید کیا بات ہے کہ یمال (یعنی میدان جنگ میں) جھے او تول کے بلبلانے ، گدھوں کے ریکنے بچوں کے رونے ، بکریوں کے منتانے اور گایوں کے دُکارنے کی آوازیں بھی آر بی جیں۔!"

مالك اين عوف نے كما

"میں لوگوں کے ساتھ ان کے مال د دولت لور ان کی عور تول بچوں کو بھی لایا ہوں۔!"

وربیر اور مالک میں اختلاف .....وریر نے کما کیوں۔ تو مالک نے کما۔

درید نے کہاا نہتائی لغورائے ہے۔ اور اس کے بعد درید نے مالک کو جانوروں کی می آواز میں برا بھلا کہا۔ بعنی وائت بھینچ کر اے ڈاٹٹا جس کے نتیجہ میں منہ سے بجیب طرح کی آواز نگل رہی تھی۔ ای بات کو اصل بعنی کتاب عیون الانڑنے یوں بیان کیا ہے کہ ۔ زبان کو منہ میں دباکر بولااس کے بعد لوگوں سے کہنے لگا۔

"به بھیرُ ول کاچرانے والا۔ خداکی مسم یہ جنگ دیکار کو کیاجائے۔!"

اس کے بعدور بدئے مالک کو مشور دویا کہ عور تول اور بچول کو فور آوایس کروو۔ پھر بوالا۔

کیابار نے والے کوئی چیز واپس بھی لے جایا کر تا ہے ،اگر جنگ کاپانسہ تمہارے حق میں ہوا تو سوائے اپنے شمشیر زن سپاہی کے تمہیں کسی سے کوئی فائدہ نہیں بہنچ سکتا۔ اور اگر جنگ کارخ تمہارے خلاف ہے تو تم مال و متاع اور بیوی بچول کے ساتھ رسوا ہو گئے۔!"

بھراس نے لوگوں ہے کہا کہ بنی کعب اور بنی کلب کا کیا بتا۔

الوكول نے كماك ال يس سے كسى كو شيس و كيما كيا۔ وريد نے كما۔

انہوں نے تمام کوشش اور جدد جہد پر پانی پچیر دیا۔ اگر آج کا دن مر بلندی اور اقبال کا دن ہو تا تو دہ ونول قبلے غائب نہ ہوتے۔!"

در پیرکی تار اضکی .....اس کے بعد در پیرتے کچھ اور مشورے دیئے جنہیں قبول کرنے ہے مالک نے انکار کر دیا اور کہنے لگے۔

"خدا کی قتم میں تمہارے مشور دل کو نہیں مانول گا۔ تم بوڑھے ہو بیکے ہوادر تمہاری رائے بھی بوڑھی ہو گئی ہے۔!"

(اس جواب پر در بد مجر حمیاادر) ہوازن ہے بولا۔

مالک ہے یہ شرط ہوچکی تھی کہ وہ میر اکہنامانے گا تگر اب وہ میری غلاف در ذی کر رہاہے اس لئے بیش اب اینے گھر کودالیں جاتا ہول۔!"

اس پرلوگ اے روکنے لگے (جس پروہ راضی ہو کیا) مگر مالک نے لوگوں سے کہا۔ "اے بنی ہوازن اضد ای قتم یا تو تنہیں میرے کہتے پر جلنا پڑے گا ورنہ میں اپنی اس تلوار کواپنے سینے

کے آریار کرلول گا۔!"

مالک کی رائے پر صف بندی اِ ۔۔۔۔ مالک کو یہ بات نا گوار گزرر ہی تھی کہ (جب خودوہ جنگ کے سر براہ ہیں تو) درید کی رائے اور مشورے پر کیوں عمل کیا جائے۔ چنانچہ مالک کی اس دھمکی پر بنی ہوازن نے ان کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا۔ یعنی جنگ میں عور تول کو او نثول پر بیٹھا کر جانبازوں کے جیجیے صف بستہ کر کے کھڑا اگر دیا گیا ،ان کے جیجیے بار برداری کے او نثول اور پالتول بھیڑ مجریوں کی صفی قائم کی گئیں تاکہ لڑتے والے بھاگ نہ سکیں۔ اور ان کے چیجے بال ودولت کی صف لگادی گی۔ یہ سب کارروائی مکمل کرنے کے بعد مالک نے نشکر کو خطاب کر کے کہا۔

"جیسے دشمن تمهارے سامنے آئے توتم سب متحد ہو کراورا یک ساتھ ان پربلّہ بول دیتا۔!" مالک کے جاسو س۔۔۔ اس کے بعد مالک نے اپنے جاسو س دوانہ کئے تاکہ یہ لوگ رسول اللّٰہ علی ہے متعلق خبریں لے کر آئیں۔ یہ تین آدمی تنے جن کو جاسوسی کا کام سپر دکر کے مسلمانوں کے نشکر کی اطلاعات فراہم کر ذکر کئر بھیجا گرا

غرض میہ جاسوس مسلمانوں کی ٹوہ لینے اور کافی تھوم بھرنے کے بعد دالیں اپنے کشکر میں آئے تو بے انتنا خراب و خشتہ جال ہور ہے تھے اور چیر دل پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں۔ مالک نے ان کواس حالت میں و کیچہ کر کہا۔ "تمہمار ابر اہو۔ یہ تمہماری کیا حالت ہور ہی ہے۔۔۔"

<u> فرشتول کالشکر اور جاسوسول کی بد حواسی .....ان تیول نے کہا۔</u>

"ہم نے بالکل سفید فام لوگ دیکھے جو سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار ہتھے۔لور بھر خدا کی قشم ہم ر کے بھی نہیں تھے کہ ہماری بیہ حالت ہو تئی جو آپ دیکھے رہے ہیں۔"

مالک نے کہا۔

"تم پرافسوس ہے۔تم توسارے کشکر کر بردل بنادو کے۔!"

آنخضرت النظافية کے جاسوس.... مگراس خبرے مالک نے کوئی اثر نہیں لیالور اپنے مقصد کی دھن میں لیگ رہے۔ او حر جب رسول الله علی ہے سنا کہ بنی ہوازن نے ایک بڑالشکر جمع کر لیا ہے تو آپ نے اپنے محابہ میں ہے ایک شخص کو ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے جمیجا۔ آپ نے اس شخص کو تھم دیا کہ ان کے لشکر میں شامل ہو جانالور پھران کی باتیں سنناکہ وہ لوگ کیا نیسلے کردہے ہیں۔

چٹانچہ تھم کے مطابق میہ شخص بنی ہوازن کے کشکر میں داخل ہو گیالور دہاں ہے اس نے ان کی ہاتمیں سنیں۔ سنیں۔ معلومات کرنے کے بعد میہ داپس آنخضرت ﷺ کے پاس آئے لور آپ کو ساری تفصیلات ہتلا کمیں میہ شخص عبداللہ ابن الی حدود اسلمی تھے۔

ای دوران مں ایک مخص رسول اللہ علیہ کے پاس آیالور کہنے لگا۔

"بارسول الله الله الله الله عن آپ كے پاس سے جل كر فلال بہاڑ پر چڑھا تھا۔ وہاں میں نے و يكھاكہ بنى ہوازن كا پورافتبيله جمع ہے اور ان كے ساتھ عور تمیں، بچے ، مال وود لت اور نوجو ان سارے حنین كی طرف جمع ہیں۔!" مال غنیمت كی خوشخبر كى..... آنخضرت تھا ہے ہيں كر مسكر ائے اور آپ نے فرمایا۔ "انشاء الله تعالیٰ كل بيرسب بجھ مسلمانوں كر لئے مال غنیمت، بندگا!"

منفوان کا این رسی کما جاتا ہے کہ جنگ کے دوران ان میں سے پھے ذر میں ضائع ہو گئی تھیں۔ جس پر آئے سفوان کے سفوان نے مرض کیا۔ آئے سفوان سے فرمایا کہ ان کی منهانت نے لیس۔ مگر صفوان نے عرض کیا۔

یار سول اللہ ! آج جھے اسمام سے بمت زیادہ دو کچی اور رغبت پیدا ہو چکی ہے۔!"
نفل سے مستنعار نیز ہے ۔۔۔۔ ای طرح آنخضرت آئے تھے نے این بھائی نو قل این حرت ابن عبد

المطلب سے بھی تین بزار نیزے عار منی طور پر لئے۔ ساتھ ہی آپ نے نو فل سے فرملا۔
"کویا میں و بلیدر ہا ہوں کہ تمہارے یہ نیزے مشرکوں کی کمر نوزے دے ہیں۔!"

جیسے گزر چکا ہے کہ یہ نو فل غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتا ہو گیا تھا۔ پھر (جب آنخضرت ﷺ نے فدید میں خود ایک ہزار ایک ایسا میں خود ایک ہزار ایک اور میں ایک میں خود ایک ہزار این اور دبائی حاصل کی تھی۔ نیزے دیے ایک میں کو دبائی حاصل کی تھی۔

حنین کو کوچ اور کشکر کی تعد او .....اس کے بعد رسول اللہ علی نے بارہ ہزار کشکر کے ساتھ بی ہوازن سے مقابلہ کے گئے گئے ہے۔ بارہ ہزار کشکر کے ساتھ بی ہوازن سے مقابلہ کے لئے کوچ کیا۔ ان میں دو ہزار تو کے والے تھے (جوا بھی مسلمان ہوئے تھے) اور دس ہزاروہ محابہ شے جن کے ہاتھوں اللہ تعالی نے مکہ (جو کہ ایا تھا (اور جو مدینہ سے آنخضر سے تابی کے ساتھ آئے تھے)

ں ہوں بین علماء نے لکھا ہے کہ کے والول میں سوار میمی تنے اور پیدل بھی تھے۔ یمال تک کہ ان میں بستہ ی عور تبس بھی بے تکلف پیدل چل رہی تھیں اور مال غنیمت کی تمنامیں تھیں۔ مشر کیبن کی ہمر ابی ..... چنانچہ اس غزوہ میں آنخضرت تلکی کے ساتھ ۸۰ مشر کیبن مجمی تھے جن میر

عَلَى الْعَلِمَيْنَ . النع لا مديه ورة اعراف ع ١٦ أيات ١٣٠١ تا ١٣٠

ترجمہ : اور ہم نے تی اسر ائیل کو دریا ہے پار اتار دیا۔ ایس ان او کول کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے

چند بنوں کو لگے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے اے مولی ہمارے لئے بھی ایک مجسم معبود ایبابی مقر رکر دیجئے جیب ان کے یہ معبود جیں۔ آپ نے فرایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جمالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے جیس یہ منجانب اللہ بھی تناه کیا جاد نی قانور فی نفسہ بھی ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کو تمہارا معبود تجویز کردول حالا تکہ اس نے تم کو تمام جمان والول پر فوقیت ذی ہے۔

جود بویہ وروں ماہ مدہ سے موسل کا بہت پر ستول پر ہے گر ر ...... اللہ تعالیٰ نے جب قوم فرعون کوان کی سرکشی کی وجہ ہے دریا میں غرق کر دیا تو دوسر کی طرف موٹی کی قوم کو خیر وعافیت کے ساتھ دریابار کر ادیا۔ موٹی کے یہ ساتھی اگر چہ مسلمان ہو چکے بنے لیکن ابھی اگلی خُو بُو بالک ہی ختم نہ ہوئی تھی۔ علامہ ابن کیٹر اس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں۔ موٹی کی قوم نے دریابار کیا اور حق تعالیٰ کی یہ ذیر وست نشانی و کھی لی گر آ گے بوھے توانسیں پھی لوگ فر آ گے بوھے توانسیں پھی لوگ فر آ گے بوھے توانسیں پھی لوگ فظر آ ئے جو بنوں کو لئے بیشے سے اور ان کی پر سنش کرتے ہے۔ بعض مغسرین نے کہا ہے کہ یہ لوگ یا تو کتعانی سنے اور ان کی پر سنش کرتے ہے۔ بعض مغسرین نے کہا ہے کہ یہ لوگ یا تو کتعانی سنے اور یا بی عباوت کرتے ہے۔ بینانچہ بعد میں میں لوگ گؤسالہ پر سی کا شکار ہوگئے کی شکل کا بت بنار کھا تھا اور اس کی عباوت کرتے ہے۔ چنانچہ بعد میں میں لوگ گؤسالہ پر سی کا شکار ہوگئے کی شکل کا بت بنار کھا تھا اور اس کی عباوت کرتے ہے۔ ویانچہ بعد میں میں لوگ گؤسالہ پر سی کا شکار ہوگئے کی شکل کا بت بنار کھا تھا اور اس کی عباوت کرتے ہے۔ مثابہ تھی۔ موسلی ہے ایس بیت کی ور خواست بست غرض موٹی کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو بت پر سی کرتے و کیو کر موٹی کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو بت پر سی کرتے و کیے کر موٹی سے ایسے بی بیت کی ور خواست ..... غرض موٹی کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو بت پر سی کرتے و کی کرموٹی ہے موٹی کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو بت پر سی کر سے و کیلی کرموٹی سے موٹی کے موٹی کیا دور میں کیا۔

"اے موئی!ہمارے واسطے بھی کوئی ایساہی معبور یعنی بت مقرر فراد بیختے جیساان کے پاس ہے۔!"

موال کا اصل جذبہ ۔۔۔۔۔ اس آیت کی تغییر میں حضرت تعانویؒ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مغیوم میہ ہے کہ
علامہ بغوی کے مطابق ان لوگوں کو حق تعالیٰ کی تو حید اور یکنائی میں کئی شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ بتوں کو خدا کی خدائی میں شرکی سبجھنے لگے جے بلکہ اپنی اختائی جمالت کی وجہ سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان و کیلیے معبود کی خدائی میں شرکی سبجھنے لگے جے بلکہ اپنی اختائی جمالت کی وجہ سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان و کیلیے معبود کی طرف بور کی طرح متوجہ ہونے کے لئے اگر ہم کسی ظاہری مجسمہ کو ذریعہ بنالیس تو خدا کی طرف توجہ بھی بجلا مات کیا ہوگی۔ ان کے خیال کے مطابق یہ طریقہ خدا تک جینچنے حاصل ہو گی اور یہ بات دیانت دوین کے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ ان کے خیال کے مطابق یہ طریقہ خدا تک جینچنے کے لئے زیادہ بمتر بھی تھا اور اس میں میں کے لئے زیادہ بھو تھی۔ مگر چو تکہ ایسا خیال کرنا بھی مقل اور رولیات کے لئاذا ہے سرام خاط ہے اس لئے اس خیال تو جمالت کہا گیا۔۔

موسیٰ کاجواب ..... غرض ابن کشر لکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے اس سوال پر موٹی نے ان سے فر مایا۔
موسیٰ کاجواب موٹی نے ان کی جائل لوگ ہو۔ یہ لوگ جو بت پر سی کر دہے ہیں اس کو حق تعالیٰ خود ہی تباہ و بر باد فرما و سے گا۔اور بجائے خود ان کی یہ حرکت لغواور بے نتیجہ ہے۔"

بجر موی نے آگے قرمال

"تم چاہتے ہو کہ میں حق تعالٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کو تمہار امعبود برناووں حالا نکہ (تم پر اس ذات خداو ندی کے بی خداو ندی کے بی اس نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔!"

خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ حنین کے دوران جب محابہ نے مشرکول کے اس متحرم در خت کو دیکیے کر آنخضرت علی ہے ۔ مشرکول کے اس متحرم در خت کو دیکیے کو آنخضرت علی ہے کہ عرض کیا کہ جمارے لئے بھی اس طرح کسی در خت کو باہر کت اور محرّم قرار دیجئے تو آنخضرت علی نے ان کی اس در خواست کو موٹی کی قوم کے اس سوال سے مشابہ قرار دیااور گویا صحابہ کے اس

موال کو بھی لغوبتلایا۔ تشریخ ختم۔ از مرتب۔ حوالہ تغیبر ابن کثیر د تغیبر بیان القر آن پارہ ۹۹ر کوئ 11)
وادی منین میں اچانک حملہ ..... غرض مسلمان آگے بڑھے آخر بالکل صحائد چیرے منہ یہ لشکر حنین کے مقام پر پہنچااور اس وادی میں داخل ہو گیا۔ مشر کین کالشکر (جس کی تعداد علامہ ابن کثیر کے مطابق ہیں ہزار تھی) اس وادی کے مہاڑوں اور دروں میں پہلے ہے چھپا ہوا بیٹھا تھا جیسے ہی مسلم لشکر اس وادی میں واخل ہوا مشر کین نے اچانک اپنی کمین گاہوں سے نکل کر اس پر زبر دست پورش کردی۔ ورید کا صحیح مشورہ .... مشر کین کالشکر یہاں درید ابن صمہ کے مشورے پر چھپایا گیا تھا۔ اس نے ملک ابن

ہوازن کی تیر اندازی ..... یہ بی ہوازن کے لوگ بھترین تیر انداز تھے (جو بہت دور اور یچ نشانے کے ساتھ تیر پھینکنے میں ماہر تھے) اہدا انہول نے اپنی کمین گاہول سے نکلتے ہی مسلمانوں کو تیرول کی باڑھ پرر کھ لیا۔
ان کے ہزاروں تیر ایک ساتھ اس طرح آرہے تھے جھے ٹڈی دل ہو تاہے اور مشکل ہی ہے کوئی تیر خالی جاتا تھا (جس کی وجہ ہے مسلمان گھبر اگئے اور جس کا جد حر منہ ہوا آنخضرت بیلی کی چھوڑ کر بھاگا اٹھا)

موقعہ پرتم لوگ رسول اللہ علی کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا۔ موقعہ پرتم لوگ رسول اللہ علی کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا۔

"بال- مررسول الله علية نسي بعاك (بلكه الى جكه ير ابت قدم رب)-!"

اب جمال تک حضرت سلمہ ابن اکوئ کی اس روایت کا تعلق ہے جس میں ہے کہ آنخضرت علیہ ہے۔ پاس سے بسپائی کے وقت گزرا۔ تو یمال بسپائی سے خود سلمہ ابن اکوئ کی حالت مر اد ہے نہ کہ رسول اللہ علیہ کی۔ کیونکہ آنخضرت علیہ بھی کسی موقعہ پر بسپا نہیں ہوئے جیسا کہ بیال ہو چکاہے۔

مسلمانوں کی پیسپائی ..... حضرت براء سے روایت ہے کہ بنی ہوازن کے لوگ بڑے قادر تیر انداز ہیں مگر جب ہم نے ان پر حملہ کیا تودہ پہا ہو گئے اس وقت ہم لوگ مال غنیمت لوٹے میں مصروف ہوگئے جس کا بتیجہ یہ ہواکہ ہواکہ ہمیں مصروف و کی کروہ لوگ پلٹ پڑے اور انہوں نے ہمیں اپنے تیم ول کی باڑھ پر رکھ لیا بتیجہ یہ ہواکہ مسلمان بسیا ہوکر بھاگ اضحادر ایک کود وسرے کا ہوش ندر ہا۔

ہمر اہی مشر کول کی وعال کے ماتا ہے کہ مسلمانوں نے ساتھ جو کے والے تنے اور جن کو وہاں آزاد کر دیا کیا تھاان میں کچھ تازہ مسلمان ہوئے تھے (اور ایمان نے ابھی ان کے دلول میں گھر نہیں کیا تھاساتھ ہی ان میں بہت ہوئے تھے )انہول نے جب دیکھا کہ بنی ہوازن نے اچانک پلیٹ کر حملہ کر دیا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کئے لگے۔

" يى موقعه ہے كه ميدان سے بھاگ كھڑے ہو اور (مسلمانوں كو ہراسال كرنے كے لئے) پسپا

يمو جاؤ\_ أ

یہ کہتے ہیں وہ لوگ ایک وم بھاگ اٹھے ان کو بھا گئے وکیے کر دومرے لوگ بینی مسلمان بھی بھاگ پڑے تو گویا اصل میں پہلے بسپائی اختیار کرنے والے بید لوگ تھے (اور ظاہر ہے کہ عین لڑائی کے دور ان اور وغمن کے دباؤ کے وقت اگر فوج کا ایک حصہ بھاگ اٹھے توسارای لٹکر تھیر اجائے گالور بھا گئے والوں کاسماتھ وے گا)

ایسیائی کا سبب سے اس وقت حضر ت ابو قاد ہ نے حضر ت عرشے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ حضر ت عمرشے کہا لٹد کا حکم یوں ہی فقا۔

اب اس تفتیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمان دومر تبہ پہپا ہوئے ایک توبالکل جنگ کے آغاذ میں (جبکہ بنی ہوازن نے اچا کے۔ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر مسلمانوں پر تنے اندازی کی)اور دوسر سے اس وقت جبکہ مسلمان (مشرکوں کو پہپا کرتے ہی) مال غنیمت نوٹے میں مشغول ہوئے (اور مشرکوں نے ان کی اس غلطی سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اچا تک بلیٹ کر ان کو اپنے تیم وں کی باڑھ پر دکھ لیا)۔ گر کتاب اصل میں صرف پہلی پسپائی کو بی ذکر کیا گیا ہے۔

آ تخضرت علی ہوکر بھاگئے کے کرد صرف چند جال نگار سن غرض صحابہ کے بہا ہوکر بھاگئے کے بتیجہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ سرف چند جال نگار صحابہ باتی رہ گئے (اور آپ و شمن کے زغے میں تھے) آخر آپ و ہال ہے وائی ہے ماتھ جو صحابہ تھے ان میں حضرت ابو بکڑ، حضرت عمر من مصرت علی ، حضرت علی اور ان کے بیتے جابو سفیان ابن حرث ، ربیعہ ابن حرث ، ربیعہ ابن حرث ، ربیعہ ابن حرث اور آئے کے بجازاد بھائی محتب ابن ابولہب شامل تھے۔ ان محتب کی ایک آٹھ پھوٹ گئی بھی مگر میں نہیں جانیا کہ کون کی آئے پھوٹی تھی۔

جمال تک آن حضر ات کا تعلق ہے جو اس ناذک وقت میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ اور ثابت قدم رہے تو ان کی تعداد کے متعلق مخلف روایات ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان کی تعداد سو تھی ایک قول ہے کہ ۸۰ تھی۔ ایک قول کے مطابق یہ کُلُ ملا کر بارہ تھے اور ایک قول کے مطابق صرف دس بی تھے اس طرح آیک قول کے لحاظ سے تین سویتھے۔

گران مختلف روایات کی وجہ ہے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ان میں موافقت ممکن ہے (اپینی ہوسکا)
ہے مسلمانوں کے بھاگئے کے وقت ابتداء میں آپ کے ساتھ تیں سوسحابہ باتی رہ گئے ہوں اور پھر رفتہ رفتہ وہ
بھی وشمن کے مسلسل و باؤکی وجہ ہے پہپا ہوتے گئے ہول یمال تک کہ آخر میں صرف وس بی رہ گئے ہوں۔
اب جمال تک روایات کا تعلق ہے تو جس راوی نے جتنی تعداد آپ کے ساتھ و یکھی اتنی ہی بیان کر وی۔ واللہ

آ تخضرت النائع كى يكار اور سوارى .... (غرض جب محابه ال طرح جانين بچاكر اور آتخضرت النه كا ساتي چموژ كر بها كے تو كر سول الله النائع يكار يكار كر فرمار ہے تھے۔

"میں انٹد کار سول ہوں۔ میں محمد انٹد ہوں۔ میں انٹد کا بندہ اور اس کار سول ہوں۔ !"
حضر ت عباس ہے روایت ہے کہ اس وقت میں آنخضر ت علی کے خیر کی لگام پکڑے ہوئے تھا اس خیر کا نام شہباز تھا جو مادہ تھی اور خیری فردہ این عمر وجذای نے رسول انٹد علی کو بدید کی تھی جو بلقاء کا والی تھا اور خیر کا نام شہباز تھا جو مادہ تھی اور خیری فردہ این عمر وجذای نے رسول انٹد علی کو بدید کی تھی جو بلقاء کا والی تھا اور

فلسطین میں روی شہنشاہ قیصر کی طرف ہے مقرر تھا۔ اس خچر کی کو فضہ کیا جاتا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس کو دکدل کہا جاتا تھاجو مقو قس شاہ مصر نے آنخضرتﷺ کوہدیہ کی تھی۔

بخاری میں ہے کہ دلدل نامی سواری آپ کو ایلہ کے بادشاہ نے مدید کی تھی۔ بعض علماء نے کہاہے کہ پہلا قول زیادہ سیجے ہے۔ دو سرے قول کی تائید اس صدیت ہے ہوتی ہے جس کو ابو تغیم نے حضر ت اس سے چیش کیا ہے کہ حنین میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رسول اللہ ﷺ شہباء پر سوار تھے جس کا نام وکدک قفا۔ آئے ضرت تالیج نے بال کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"ول ول\_<u>نتج</u> كو جمك جا\_!"

چنانجداس نے فور آاپنا پیٹ زمین سے ملادیا صدیت

غرض اس و قت ابوسفیان این حرث نے آنخضرت بیجیجی کی سواری کی رکاب پکڑر تھی تھی اور لوگوں کو بھائے تے دیکھ کرمیہ کمہ رہے تھے۔

"لوكو-كد حريطے جارے ہو-!"

عبال کو بکارنے کا تھم ..... حضرت عبال کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں دیکے رہاتھا کہ لوگ ان کی آواز پر توجہ نہیں کررے تھے۔ای وقت آنخضرت تا تھے نے حضرت عباس سے فرملیا۔

"عباس او گول کو بیاد کر کموکہ اے گروہ انصاری اے شجرہ دخوان والو۔ لینی جس ور خت کے بینے حدید بید بین بیعت ای گئی تھی۔ ایک دوایت ہیں یہ نفظ ہیں کہ ۔ عباس! مهاجرین کو آواز دو جنہوں نے در خت ر ضوان کے بینچ بیعت دی تھی۔ اور ان انصاریوں کو پیکرو جنہوں نے بناہ اور مدد اور نصر ت دی تھی۔!"
عباسؓ کی بلند آوازی میں ۔ آخضرت میکھ نے یہ تھم خاص طور پر حضر ت عباسؓ کو اس لئے دیا کہ وہ غیر معمولی طور پر بلند آوازی میں تک کہ ان کی آواز آٹھ میل کے فاصلے تک سی جاستی تھی۔ حضر ت عباسؓ اخیر مسلم بہاڑ پر کھڑ ہے ہو کر اپنے لڑکوں کو آواز دیا کرتے تھے جو غابہ کے مقام پر ہوا کرتے تھے اور وہ اور گان کی آواز سے بہاڑی اور ت بے در میان آٹھ میل کا فاصلہ تھا۔

ایک و فعہ مدینے پر پچھ گھوڑے مواروں نے غارت گری کی۔ انہوں نے پکار کر کہا۔ واصباحاہ۔ لو کو ووڑو۔انہوں نے بیہ فریاد اس فقدر بلند آوازے کی کہ جس حاملہ عورت نے سنی اس کا حمل ان کی آواز کی وہل ہے

عباس کی صد افر سورہ بقرہ والے ..... ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ حضرت عباس نے بول آوادوی۔
اے حدیب کے موقعہ پرسمرہ لین بیعت دینے والو۔ اے سورہ بقرہ والو۔ یمال خصوصیت سے سورہ بقرہ کاؤکر
کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ میر مہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی اور اس لئے کہ اس میں میر آیت بھی

سنگُم مِنْ فِئَنَةٍ قَلْبِكَةٍ غِلِبَتْ فِئِنَةٌ كَنِيْرَةً بِاذْنِ اللهِ . وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ لِلَهِ بِاسورة بِقره مَ ٣٣ - آيت ٢٣٩ ترجمه : كثرت سے بهت می چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے تھم سے غالب آگی بیں اور اللہ تعالی استقلال والوں كامیا تھے وہتے ہیں۔ اس طرح مورة بقرة میں بہ آیت بھی ہے۔ واوفو بعددی اوف بعدر کم. وایای فادهبون لا میباسورهٔ بقره کار میون اور است می اسورهٔ بقره کار آیت می ترجمه : اور پوراکرول کایش تمهارے عمدول کواور صرف مجھ ہی ہے ورو ترجمه : اور پوراکروتم میرے عمد کو پوراکرول کایش تمهارے عمدول کواور صرف مجھ ہی ہے ورو نیزای سور وُ بقرة میں میہ آیت بھی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتَغِاءَ مَرْضَاتِ اللَّه ؟ اللَّهُ رَ وَفُ اللَّهِ الْعِبَادِ

ترجمہ: اور بعضا آدی ایساہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاجو تی میں اپنی جان تک صرف کرڈالٹاہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندول کے حال پر نمایت میر بان ہیں۔

اکیدروایت کے مطابق حضرت عباس نے ان الفاظ میں پکارا۔

"اے اللہ کے مدو گارواور اے اس کے رسول کے مدد گارو۔اے بنی خزرج۔ یہاں بنی اوس کو چھوڑ کر صرف بنی خزرج کو پکارنے کی وجہ رہے کہ انہوں نے جنگ میں آنخصرت ﷺ کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کہا تھا۔

اس آواز پر لوگول کی والیسی..... غرض آنخضرت ﷺ کی طرف سے مید اسنتے بی لوگول نے ایک دم لبیک لبیک لور ایک روایت کے مطابق یا لبیک سالیک کمد کر آنخضرت ﷺ کی طرف واپس آنا شروع کر دیا (اور بھا گناچھوڑ کر بھر آنخضرت ﷺ کے گر داور دشمن کے مقابلہ پر آگئے)

بخاری میں یول ہے کہ جب سب لوگ و خمن کے جملے کی تاب نہ لاکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ یہال تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس صرف ایک جال خار باقی رہ گیا تواس وقت آپ نے دو مر تنبہ صدابلند کی تھی۔
ایک وفعہ آپ نے دائیں جانب مر کر پکارا۔اے گردہ انصار۔انصار فور آبی یہ کہ کردگ گئے۔ لبیک نیمی حاضر بیل یار سول اللہ۔ مطمئن ہوجائے ہم آپ کے ساتھ بیں اس کے بعد بائیں جانب مزے اور آپ نے بھر پکارا۔
اے گردہ انصار۔اس صدایر بائیں جانب کے لوگوں نے فور آکھا۔ لبیک یار سول اللہ۔مطمئن ہوجائے ہم آپ کے ساتھ بیں۔

بہر حال ان دونوں تفصیلات ہے کوئی شبہ نہیں ہونا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت علی نے بیہ صداحفرت علی ہے ہے۔ م صداحفرت عباس کے بعد اس وقت وی ہو جب انصاری آپ کے قریب آچکے تھے (بیعنی حفرت عباس کی پکار پر دہ لوگ ٹھسرے اور مزکر آنخضرت علی کی طرف واپس ہوئے جب قریب آگئے توخود آنخضرت علی نے اینے دائیں بائیں آداز دی جس پر انہول نے دہ الفاظ کے جوذکر ہوئے)

افرا تفری میں واپسی کی مشکل ..... چونکہ اس وقت لوگ بسیا ہو کر بے تحاشہ بھاگ رہے ہے اس لئے آخروہ اپنی ذرہ آخر میں میں آفراز پر جب کوئی شخص واپسی کے لئے لونٹ کو موڑنا چاہتا تو موڑ نہیں سکتا تھا۔ آخروہ اپنی ذرہ اٹھا کر گلے میں ڈالٹا، تکوار اور ترکش سنیھا لٹالور پھر لونٹ سے کود کر اے چھوڑ ویتا۔ اس کے بعدوہ آواز کی سمت چلٹا اور تب جاکرر سول اللہ عظیمی ہے ہیں ہینچتا۔

ایک محالی کہتے ہیں کہ اس وقت انساری مسلمان اس طرح پرولندوار آپ کی طرف دو ڈرے تھے جیسے اونٹ اپنے بچول کی طرف ہواگ ہواگ کر پہنچی اونٹ اپنے بچول کی طرف ہواگ ہواگ کر پہنچی اونٹ اپنے بچول کی طرف ہواگ ہواگ کر پہنچی ہے۔ اس افرا تغری ہیں جھے رسول اللہ علی کے لئے کفار کے نیزوں سے ذیادہ خود ان ہماگ ہماگ کر آنے والوں کے نیزوں کی طرف سے ڈرلگ رہاتھا۔

"اب وطیس بعنی تواپوری طرح گرم ہو گیاہے۔!"

وطیس ایک پھر کی سل کو کتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس تولے کے نیجے آگ جلا کر اس پر گوشت کے پار ہے بھونا کرتے تھے۔ دیسے اصل میں وطیس کے معنے تنور کے ہیں (جس کو عام لوگ تندور کہتے ہیں)! گر یہ ان کلمات میں سے ہے جو آنخضرت تھا کے سواکس کی زبان سے نہیں سنے گئے۔ یہ ایک کمادت ہے جو محمسان کی جنگ کے دقت بولی جاتی ہے۔

غرض بعرر سول الله عطي بيه كلمات فرمانے لگے۔

"مين ني بيول اس مين كو كي جموث نهين مين عبد المطلب كا بينا بول-!"

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ میہ سو آدمی آنخضرت ﷺ کیاں شکست کھانے کے بعد آکر جمع ہوئے تھے۔لہذااس ہے اس قول کی تائید ہو جاتی ہے کہ اس نازک موقعہ پر جولوگ مبر و ثبات کے ساتھ جمے رہے ان کی تعداو سوتک نہیں پہنچی تھی۔

ایک روایت میں بول ہے کہ غزوہ حنین کے دوران جب مسلمان بسیا ہو کر اور آنخضرت عظافہ کو تنما چھوڑ کر بھائے تو آپ نے حضر ت حارثہ ابن نعمان سے فرملیا۔

حاریثہ کی ثابت قدمی اور جبر نیل کا انعام ..... "حارثه! تمهارے خیال میں کتنے لوگ اس وقت مقابلے پر جے ہوئے ہیں!''

حاریہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں شار کیا تو وہ سوتھے چنانچ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ اللہ اللہ آوں میں اس کے پچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ جبکہ رسول اللہ بھاتے مسجد نبوی کے در دانے پر کھڑے ہوئے جبر کیل سے باتیں کر دے بتے تو میں دہاں بھنے گیا۔ جبر کیل نے آنخضرت بھاتے ہے پوچھا۔

"اے محمہ ﷺ۔ یہ کون مخص ہے۔!"

آب نے فرمایا۔

" میہ حاریثہ ابن نعمان ہے۔!" میہ من کر جبر کیل نے کہا۔

"بيان سو آدميول ميں سے ايك ہے جنبول نے غزدہ حنين كے موقعہ پر صبر و ثبات كامظاہر ہ كيا تھا۔ اگر يہ جھے سلام كر سكتا توميں اس كے سلام كاجواب ضرور ديتا۔!"

اس کے بعد جب رسول اللہ علی نے جے اس واقعہ کی خبر دی تومیں نے غرض کیا۔

"من توب مجھ رہاتھاکہ آپ کے ساتھ بدوجیہ کلی کھڑے ہوئے ہیں۔!"

ایک روایت میں بول ہے کہ جب غزوہ حنین میں لوگ آنخضرت علی کے چھوڑ کر بھاگ اٹھے تو آپ کے ساتھ مو آپ کے ساتھ میں اس کے ساتھ صرف چار آوی باتی رو کئے تھے جن میں سے تین تو بی باشم بعنی آنخضرت علی کے خاندان والے

تصاور ایک ان کے علاوہ تھا۔ تی ہاشم کے تین حضر ات بیا تھے۔

علی ابن ابوطالب۔ عباس ابن عبد المطلب جو دونول آنخضرت ﷺ کے سامنے ڈیٹے ہوئے تھے لور تیسر ے ابوسفیان ابن حرث جو آپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔

چو بھے آدمی جو بنی ہاشم کے علاوہ تھے حضرت ابن مسعود تھے یہ آپ کے ہائیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ان جاں نثار دل کی وجہ مشر کین میں ہے جو شخص بھی آنخضرت ﷺ کی طرف بڑھنے کی کو مشش کر تاوہ ہی کشتہ ہو کر گر تا تھا۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس موقعہ پر ابوسفیان ابن حرث کو دیکھادہ آنخضرت ﷺ کے خچر کی میں کا در سے مرحت

اللہ مطابق لگام بکڑے ہوئے حصرت عباس ابن عبد المطاب ہتے اور ابو مفیان ابن حرث آپ کی سوار کی کی رکاب بکڑے ہوئے ہے۔ان میں اختلاف یول نہیں ہے کہ پہلے بیدر کاب بکڑے ہوں اور پھر انگام سنبھال لی ہو۔

ابوسفیان کا چذیج جال نزاری .....ابوسفیان ابن حرث ہے روایت ہے کہ جب غزوۃ حنین میں ہماراد شمن سے مقابلہ ہوا تو میں اپنے گوڑے ہے کود کیا اس وقت میرے ہاتھ میں ننگی تلوار محی اور اللہ جانتا ہے کہ میں آنحضرت تابیخ پر نزار ہوجانا چاہتا تھا آنخضرت تابیخ اس وقت جھے دکیورہے تھے۔ اس وقت مصرت عماس نے آب ہے عرض کیا۔

"یار سول الله! میه آپ کا بھائی اور آپ کے چیاکا بیٹا ابوسفیان ہے اس سے راضی ہو جائے۔" ابوسفیان کی بخشن .....(بعنی اگر چه اس نے کفر کے زمانے میں آپ کو بہت آنکیفیں پہنچائی ہیں مگر اب اس کا جذبہ حجت اور فدائیت دیکھتے ہوئے اس کو معاف فرماد بجے اور اس سے خوش ہو جائے ) تب آنخضرت علیجے نے اور ان

الله تعالیٰ نے ان کی وہ تمام و شمنیال معاف فرمادی ہیں جو انہوں نے میرے ظاف کی ہیں!"

اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تمام و شمنیال معاف فرمادی ہیں جو انہوں نے میرے ظاف کی ہیں!"

میں نے بورہ کررکاب ہیں رکھا ہوا آپ کا ہیرچوم لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے تق میں فرمایا ہے۔
"ابوسفیالنا ابن حرث جنت کے نوجو انوں ہیں ہے ایک ہے۔ یا۔ جنت کے نوجو انوں کام وارہ۔!"

کیا آٹ مخضر ت الحظیہ کی صداشعر تھی ۔۔۔۔ ہول اللہ ﷺ کا ایک کلہ گزراہ کہ جب کھے صحاب آپ کے پاس واپس آکر جمع ہوگا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے تو آپ اس وقت یہ فرمارے تھے کہ ۔ میں نبی ہول اس میں کوئی جموث شمیر کی باس وقت یہ فرمارے تھے کہ ۔ میں نبی ہول اس میں کوئی جموث شمیر کی بات کی بارے میں مکمیں یہ بات واضح رہن چاہئے کہ یہ شعر منہیں ہے (جیسا کہ شعر وہ تاہے) کیونکہ یہ بات مجد نبوی کی تغییر کے بیان میں بھی گزر چی ہے کہ شعر وہ ہوتا ہے کہ وخاص شعر کے ارادہ اور نبیت ہے کہا جا جا کہ کہ در جن کے کا مطاور اور منہوک شعر کہا تا ہوتا ہے جو خاص شعر کے ارادہ اور نبیت ہے کہا جا جو خاص شعر کے ارادہ اور نبیت ہے کہا جا جو خاص شعر کے ارادہ اور نبیت ہے کہا جا ہو تاہے کہو تکہ رجن ہے دوخل کی اصطلاع میں بحر کہا ہوا تو جس کی اصطلاع میں بحر کہا ہوا تو جو اس کو کہتے ہیں۔ وہر منہوک بحر رجن کے دو تمائی کو حذف کرنے کو کہتے ہیں ۔ مشور قن عروض کی اصطلاع میں بحر کہا ہوا تو جو اس کو کہتے ہیں۔ اور منہوک بحر رجن کے دو تمائی کو حذف کرنے کو کہتے ہیں ۔ مقور قن عروض کی اصطلاع میں بحر کہ کو کہتے ہیں ۔

وُمَا عَلَمْنَهُ النَّبِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اللَّهِ يِ ٢٣ سورة للل ١ أيت ١٩

ترجمہ: اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیالوروہ آپ کے لئے شایان شان ہی نہیں۔ اس کارو کرتے ہوئے اختش نے کہاہے کہ اگر کسی سے بالاراوہ موزوں کلام سروار ہوجائے تواس کو شعر نہیں کہا جاسکتا اور نہ اس کے کہنے والے کو شاعر کہا جائے گا جیسا کہ یہ بات اور اس پر تفصیلی کلام گذشتہ

بواب میں گزر چکاہے۔

کیا ابن عبد اللہ کیلے کے بچائے ابن عبد المطلب کما گیا ۔۔۔۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ بھا ہے گئے گی نبعت ابن عبد اللہ کہ خضرت المطلب کما اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ آنخضرت المطلب کی نبعت آپ کے والد عبد اللہ کی طرف کیا کرتے تھے کیونکہ عبد اللہ کی والد عبد اللہ کی طرف کیا کرتے تھے کیونکہ عبد اللہ طلب ذیادہ مضور آدی تھے لور دومر ے یہ کہ عبد المطلب کی زندگی ہی میں عبد اللہ کی وفات ہو چکی تھی جب کہ رسول اللہ وقت تک مال کے پیٹ ہی میں تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ لہذا یہ بات جاہایت کے زمانے کی طرح باب داوا کے نام پر فخر کرنے کے طور پر نہیں فرمائی گئی تھی۔

اد هر چینے ایک جگہ آنخضرت علیہ کا ایک ارشاد گزراہے جس میں آپ نے خود کو ابن عواتک لیمنی عا تکاؤں کا بیٹااور ابن فواظم بیمنی فاطماؤں کا بیٹا فرمایا ہے (اس کی بھی تفصیل بیان ہوچکی ہے)

بہر حال یمال آپ کے ابن عبدالمطلب فرمانے ہے یہ مسئلہ نکالا تمیاہے کہ جنگ کے موقعول پر اس

فتم کی نسبت ظاہر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

الطور فخر كمنے كاسب ..... مر علامہ خطابى نے لكھا ہے كہ آخضرت الله نے اپ آپ كو جوانا این عبد المطلب ایمنی میں عبد المطلب كا بیٹا ہوں۔ كما يہ بطور فخر كے فرمايا تھا مر آخضرت الله نے يمال اپ باپ داوا كا ذكر عبد المطلب كے ايك خواب كى بنياد پر كيا جو انهول نے اپنى ذئد كى ميں ديكھا تھا۔ خواب كا به واقعہ بنى عبد المطلب ميں بمت مشہور ہوا تھا لہذا آخضرت الله نے اس خواب كى بنياد پر اپ آباء واجد ادكا تعارف كر ايا اور اس خواب كى بنياد پر اپنے آباء واجد ادكا تعارف كر ايا اور اس خواب كى بنياد پر اپنے آباء واجد ادكا تعارف كر ايا اور اس خواب كى بنياد پر اپنے آباء واجد ادكا تعارف كر ايا اور اس خواب كى بنياد پر (اپنے نام كے ساتھ ) ان كاذكر كيا عبد المطلب كادو خواب آنخضرت الله كى نشانيول ميں سے ايک تھا (جس كاذكر ابتدائی معنی اس بو ديكا ہے)

غرض اس كے بعدر سول اللہ عظی این نجریر سے ازے۔ ایک قول ہے كہ ازے سي بلك اس پر

بیٹے بیٹے بی آپ نے معرب عبال سے فرمایا۔

عباس! مجهم يجه كنكريال لعني مني انهاكر دد\_!"

مشركين كى طرف مشت فاك ... اس كے ساتھ ہى آپ كا فير زمين پر اتنا جھكا كہ اس كا بيت تقريباذيين ہے ال كياور آنخضرت الله في الله مشي بحر مثى اٹھائى۔ بعض علماء لكھتے ہيں كہ (آنخضرت الله تقريباذين ہے الله الله تعانیٰ نے ایک مشي بحر مثى اٹھائى۔ بعض علماء لكھتے ہيں كہ (آنخضرت الله تعانیٰ نے اس كو كے يہ ارشاد فرمات ہى في الله تعانیٰ نے اس كو آپ كا مقورت و الله تعانیٰ نے اس كو آپ كا مقورت ميں الله تعانیٰ ما تعدد سمجھ أيا تھا۔

ایک روایت میں یول ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ آپ نے اپنے خچر کو ہی خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے

ول دل نیج جحک جا۔ چنانچہ میہ سنتے ہی وہ جھک کر زمین سے مل گیا۔

آیک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ول دل گھنوں کے تل ہوجا۔ چنانچہ وہ فور آگھنوں کے بل ہو گئے۔ ایک تول ہے کہ حضرت عبان نے منی اٹھا کر دی تھی۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت عبان نے منی اٹھا کر دی تھی۔ چنانچہ ان سے روایت ہے کہ آپ کا خچر آنخضرت بیا ہے سیت قول ہے کہ حضرت ابن مسعود نے دی تھی۔ چنانچہ ان سے روایت ہے کہ آپ کا خچر آنخضرت بیا ہے سیت آگے بڑھا اور آپ نا بیا کہ جائے اللہ تعالیٰ آپ کو سر بلند ہی آگے بڑھا اور آپ کے بعد آنخضرت بیا ہے ہی انہوں نے فور آپ سے کہا کہ اوپر اٹھ جائے اللہ تعالیٰ آپ کو سر بلند ہی رکھے۔ اس کے بعد آنخضرت بیا ہے نے بھے سے فرمایا کہ جھے ایک منہی بھر منی اٹھا کر دو۔ چنانچہ میں نے آپ کو مرمئی اٹھا کہ دو۔ چنانچہ میں نے آپ کو مرمئی اٹھا کہ دو۔ چنانچہ میں نے آپ کو مرمئی اٹھا کہ دو۔ چنانچہ میں نے آپ کو مرمئی اٹھا کہ دو۔ چنانچہ میں نے آپ کو مرمئی اٹھا کہ دو۔

آنخضرت ﷺ یہ مٹی اپنے دست مبارک میں لے کر مشرکین کی طرف مڑے اور اے کفار کے چرول کی طرف اچھال کر پھینکااور فرمایا۔

"\_2% \_ R\_"

ایک روایت کے مطابق آپ نے سے فرمایا کہ۔

"جم- بيه ميرے مقابلے ميں كامياب نہيں ہول ہے۔"

ریہ خاک دستمن کی آنکھ تاک میں .....ایک روایت کے مطابق آپ نے دونوں جملے ارشاد فرماتے ہے۔ غرض مشر کین کے اشکر میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں اور منہ میں یہ مٹی نہ بھر گئی ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

" تحمد کے بیرور دگار کی قشم۔ میہ مشر کین شکست کھا گئے۔"

ہوازن کی شکست ..... چنانچ اک وقت نی ہوازن (مسلمانوں سے ایسے وہشت ذوہ ہوئے کہ کہاں تووہ کھمل فتح حاصل کر چکے تنے اور کہاں)ا جانک میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ خود بنی ہوازن کے بعض نوگوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہر پھر اور ہر در خت ایک گھوڑے سوار ہے جو ہمارے تعاقب میں ہے اور پیچھا کر رہا ہے۔

آنخضرت علی کے خلاف جنگ میں شریک تھا کہ جنگ حنین کے موقعہ پر جب ہمار اور رسول اللہ علی کے موقعہ پر مشرک تھا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا کہ جنگ حنین کے موقعہ پر جب ہمار اور رسول اللہ علی کے ساتھوں کا مکر او ہوا تو مسلمان ہمارے مقالے میں اتف دیر بھی نہیں تھرے جنتی دیر ہیں ایک بکری کا دود ھو اکالا جاتا ہے اور ہم نے ان کو پسپا کر دیا۔ مگر ای دوران میں جبکہ ہم مسلمانوں کو ذھکیل رہے تھے اور ان کے تقاف ان کے بہا کہ دیا۔ مگر ای دوران میں جبکہ ہم مسلمانوں کو ذھکیل رہے تھے اور ان کے تقاف ہم نے ان کو پسپا کر دیا۔ مگر ای دوران میں جبکہ ہم مسلمانوں کو دھکیل رہے تھے اور ان کے تقاف ہم نے انہیں پہپان لیا کہ دہ محمد سول اللہ علی ہم نے انہیں پہپان لیا کہ دہ محمد سول اللہ علی تھے۔

(ہم رسول اللہ عَلِی اللہ عَلِی کو و کھے کر آپ کی طرف بڑھے) تو وہال آپ کے چاروں طرف ہمارے مقابلے کے لئے بالکل سفید رنگ کے لوگ موجود تھے ان کے چرے سفید اور خویصورت تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا۔

"تہمارے چرے بڑے۔ لوٹ جاؤ۔!" ان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ہم لوگ بسیا ہو کر بھائے اور دہ لوگ ہمارے او پر پڑھے جارہے تھے اور اس کے بعد وہی ہواجوانہوں نے کہا تھا۔ کہ ہم لوگوں کو شکست فاش ہوئی۔

ای موقعہ لینی آنخضرت ﷺ کے مشر کول کے چرول کی طرف مٹی بھینکنے کے واقعہ کی طرف تصیدہ

ہمزیہ کے شاعرنے اپناس شعر میں اشارہ کیاہے۔

وَرَمَىٰ بِالْحُصِيِّ فَاقْصَدَ جَيْشاً مَا الْعَصَا عِنْدُهُ ومَا الْأَلِقَاءُ

معجزہ مشت خاک اور عصائے موئی کا نقابل ..... مطلب برسول اللہ ﷺ نے کئریاں اور منی اٹھاکر وشنوں کی طرف جینی تووہ عظیم الشان الشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس مٹھی بھر خاک کے مقابلے میں موئی کا عصا بھلاکیا چیز ہے اور موئی کا پ عصا کوز مین پر بھینکنا آنخضرت ہے کے کاس مشت خاک کو بھینکنے کے مقابلے میں کیا چیز ہے۔ دونوں میں زبر وست فرق ہے لہذا اس مججزہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آنخضرت ہے گئے کا یہ معجزہ اس سے زیادہ عظیم الشان ہے۔ کیونکہ موئی کے عصاکا سانب کی شکل میں تبدیل ہو جانا فرعون کے جادو گروں کی رسیوں اور لکڑیوں کے ذیدہ سانیوں کی شکل میں تبدیل ہوجائے کے مشابہ تھا۔ اور نیز یہ کہ عصائے موئی کے اثر دھے نے آگر چہ ان جادو گروں کی رسیوں اور لکڑیوں کے سانیوں کو نگل لیا گر اس سے موئی کے وار نہاں کا شیر ازہ بھر ایک اس کے بعد ان کی سر کشی اور موئی کے خلاف موئی کے دھاف ان کی دشت خاک تھی جس ان کی دشتی میں اور اضافہ ہو گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آنخضرت ہیں گئی ہے تھی یعنی مشت خاک تھی جس ان کی دشت خاک تھی جس

کماجا تا ہے کہ اس جنگ حنین کے موقعہ پر حق تعالی نے یہ آیات نازل فرما کیں۔ لَقَدْ نَصَرَ کُو اللّٰهِ فِي مَوَاطِنَ کِئِيْرَ فَ وَ يَوْمَ جُنِيْنَ إِذَا عَجَبَتَكُمْ كَثْرِ تَكُمْ فَلَمَ تُغْنَ عَنْكُمْ شَيْنًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رُحَبَتْ ثُمَّ وَ لَيْتُمُ مُدْبُرِيْنَ. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سُكِيْنَةً عَلَى رُسُولِهِ وَعَلَيْ الْمُومِنَيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُو هَا وَعَدْبُ الّذِيْنَ كَفُرُوا. وَذَلِكَ جَزَاءً الكُفرِيْنَ. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ لَا آيات ١٥٤٦٥ سور وَ تُوبِ سُ اَيات ٢٤٢٥٥

والبس ر سول الله ﷺ كياس ينتج توانهول نے ديكھاكه وسمن كے قيدى آتخضرت ﷺ كياس بندھے ہوئے

کھڑے تھے۔

جاؤل گا کیونکہ ممکن ہے جنگ کے در میان جب دونول لشکر آپس میں گذید ہوجا کیں تو مجھے موقعہ مل جائے اور میں و حوکہ ہے محمد میں کا میاب ہو جاؤں۔ اس طرح میں تنمائی تمام قریش کا بدلہ چکاووں گا۔

ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔اس طرح اس روز میں محد عظفے سے اپنا نقام لے سکول گا۔ جیسا کہ بیان ہو چکاہے غزوہ احد میں شیبہ جمی کے باپ اور چیا قبل ہو چکے تنے ان کو حضر ت حمز اُٹ نے مارا تفا شبه كتے بيں ميں اس وقت كماكر تا تعاك أكر عرب اور عجم كا بر بر تحض محد علي كا كلمه يز ھے ليكے كا تو ميں اس و فتت بھی ان کی پیروی اختیار نہیں کروں گا بلکہ ان کا یہ بول بالاان کے خلاف میری دستنی میں اضافہ ہی کرے

آتخضرت علی برشیبه کا حمله اور آگ کا کوڑا ..... (غرض شیبہ جی بھی دوسرے قریشیول کی طرح

'آ تخضرت علی کے ساتھ حنین کوروانہ ہوگئے) جنگ شروع ہونے کے بعد جب تھسان کی لڑائی ہونے گی اور دونوں فریق ایک دوسرے میں گذشہ ہوگئے تواس و قت رسول اللہ علی این نے چر پرے اترے۔ شیبہ کہتے ہیں کہ میں فوراً مکوار سونت کر بڑھااور آپ کے پاس پہنچ کر میں نے آپ کو قتل کرنے کے لئے مکوار بلند کی گر جس وقت میری مکوار ابناکام کرنے ہی والی متی کہ اجانک ایک جبکی اور آگ کا ایک کوڑا میرے اوپر بلند ہوا۔ قریب تھا کہ دہ کوڑا میرے اور خاک کردے کہ میں نے جلدی سے اور ڈر کے مارے (مکوار پھینک کر)ا پنے ہاتھ این آئی مول پر رکھ لئے۔

شیبہ بر آ تحضرت علیہ کا تعبیم اور وعل .... ایک دوایت میں یوں ہے کہ جب میں نے آتخفرت ملی پر اسیبہ بر آتخفرت ملی پر وار کے ایک دیوار حاکل وار کے کا اداوہ کیا تو اچانک میرے اور آپ کے در میان آگ کی ایک خندق اور لوہے کی ایک دیوار حاکل ہو گئی۔ ای وقت رسول اللہ علیہ نے جمعے آوازوی۔

"شیبہ میرے قریب آؤ۔" میں آپ کے پاس پہنچا۔ آپ میری طرف متوجہ ہو کر مسکرائے آپ میری نبیت کو سمجھ چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے میرے سینے پر اپنادست مبارک پھیر الور بارگاہ دب العزت میں یہ وعافر ہائی۔

فرہنی انقلاب اور نبی کی محبت ..... "اے اللہ الله الله و شیطان سے بناہ دیجئے۔!" شیبہ کہتے ہیں کہ خداکی قسم اس گھڑی سے رسول اللہ عظافی جھے اپنے کان ، آگھ اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگئے اور میرے ول میں آپ کے خلاف جو کھے جزبات بھرے ہوئے تنے وہ آن کی ان میں وحل کر صاف ہوگئے۔

اس کے بعد آنخضرت علی نے بھے سے فرمایا کہ قریب آؤاور جنگ کرو۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے سے وسٹمن پر حملہ کیا اور مکوار جلانے لگا۔ خدا جانتا ہے کہ ان میں اپنی جان دے کر بھی آنخضرت علیہ کوہر وسٹمن سے بچانا چاہتا تھا۔ اگر میر آباب بھی ذیدہ ہو تااور میں اسے آنخضرت علیہ کے مقابلے پر دیکھا تواس پر بھی مکوار آزمائی کرتا۔

اس کے بعد میں سائے کی طرح آنخضرت ﷺ کے ساتھ رہاجیسا کہ کچھ دوسر بے لوگ بھی آپ کی عناظت کے لئے آپ کے ساتھ سال کے بعد میں سائے کی طرح آنخضرت ﷺ کے ساتھ سلمان لوٹ لوٹ کر آنخضرت ﷺ کے پاس آگئے اور سب مل کرا یک دم دشمن پر بلیٹ پڑے۔

کفر کی شکست....اوحریں نے ای وقت آنخضرتﷺ کاخچر آپ کے قریب کیااور آپاس پر موار ہو کر سیدھے جیڑھ گئے اور مشر کول کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ آخر مشر کین منتشر اور تیتر ہتر ہو گئے اور کمی کو بھی اس کی جرأت نہیں ہوئی کہ ملیٹ کر حملہ آور ہو۔

بھگوڑوں کے قبل کا تھم ..... آنخفرت ﷺ نے ای دقت تھم دیا کہ جو مشرک ہاتھ گئے اے قبل کر دیا جائے۔چنانچہ مسلمان ان کا پیچپاکر کے انہیں قبل کرنے گئے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بچوں کو بھی قبل کرنا شروع کردیا تکر پھر آنخفرت ہالئے نے محالیہ کو بچوں کے قبل سے منع فرمایا۔

ماتھ بن آپ نے اعلان کیا کہ جس تھی نے کسی مشرک کو تقل کیا ہے تو مقول کے ہتھیار وغیرہ قاتل کے ہوں مے۔ایک روایت میں بول ہے کہ۔جوایے مقول کو قبل کرنے کا گواہ پیش کر دے گا

"یار سول الله علی الله علی ایک شخص کو قتل کیا ہے جس کے پاس پورے ہتھیار وغیرہ ہیں مگر اس وقت جنگ میں مشغولیت کی وجہ ہے میں اس کے بدن کا سازو سامان نہیں اتار سکا تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ کس نے اس کے ہتھیار اتار لئے ہیں۔!"

ای وقت کے والوں میں سے ایک مخص نے کہا۔

متھے رول پر ایک قربی کا قبطیہ ..... "یار سول اللہ! یہ کی کہتے ہیں ( پینی اس مقتول کے بدن کا سازو سامان الله اگر نے اور میں نے اللہ لیا ہے) آپ ان کور اصلی کردیں کہ وہ سامان میر ہے جی میں چھوڑ دیں۔!" سنت میں دور سے ان کی دار میں میں میں اسلام میں میں میں میں میں میں جو میں ہے ہوڑ دیں۔!"

يه سنته ي معزت ابو بر بول المحد

قری گیڈر پر ابو بکر کاغیصہ ..... ہم گز نمیں۔ آنخضرت ﷺ ابوقادہ کو کیوں راضی کریں۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے شیر دل میں سے اس شیر کے مقول کے ہتھیار تقلیم کرلوجس نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لئے جان کی باذی لگائی ہے۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت ابو بکڑنے آنخضرت اللئے کو خطاب کرکے عرض کیا۔ ہر گز منیں کہ آپ مفتول کا سازو سامان اس قریش گیڈر کو دیں مے اور اللہ کے شیرون میں ہے ایک شیر کو محروم قرما دیں مے جس نے اللہ کے دین اور اس کے رسول کے لئے اپنی جان الزائی ہے۔"

يه من كرومول الله علية في اس قريشي مخص سے فرمايا۔

" به نعیک که رہے ہیں۔ تم اس مقتول کاساز دسامان ابو تمادہ کووایس کروو۔!"

حق محقد اور سید ..... حضرت ابو قبادہ کتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس شخص ہے اپنے معتول کا سازو سامان و معتول کا سازو سامان و ہتھیاروں وغیرہ ہے ایک باغ خرید لیا۔ (بعنی دوسامان کے کریا اس کے بدلے میں مدینے ہیں ایک باغ خرید لیا)

ور بدکی رہیجہ سے نم بھیٹر ....اد حر حضر ت رہید این رفع کی ٹر بھیٹر درید این صمہ ہے ہو گئی (جو بنی سعد کا دبی ک کاوئی بوڑ ھااور تجربہ کار اند ھا تھا جس کے ساتھ بنی ہوازن کے لئنگر کے سالار مالک کا اختلاف ہو گیا تھا کیونکہ مالک نے اس کے مشورے مانے ہے انکار کر دیا تھا)

ر بهید کاناکام حملہ لور درید کا تخسیح .....درید ایک اونٹ پر سوار تھا حضر ت ربیدیہ یہ سمجے کہ وہ کوئی عورت ہے انہوں نے اس کے اونٹ کی ممار بکڑلی۔ لور اب جو ویکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بمت بوڑھا اور اندھا آدمی ہے۔ حضر ت ربید اس کو پہچائے نہیں تھے۔ درید نے ان سے بو چھائے تم کیا چاہیجے ہو۔ انہوں نے کما بھے تمل کروں گا۔ اس نے بو چھاتو کون ہے۔ انہوں نے کما کہ میں ربید این دفیع سلمی ہوں۔ یہ کہتے ہی ربید نے اس پر تموار کا ہاتھ مارا مگر (بوڑھا بڑا گھاگ لور تجرب کار تھالور اس کی جنگروئی کا دور ، دور تک شہر ہ تھااگر چہ وہ اب بہت بوڑھا اور ان ماہوچکا تھا مگر اس نے دار بچالیاور )اس کا بچھ بھی نہ بھڑا۔

درید نے ان کی المجرب کاری بران کا قداق اڑاتے ہوئے کما۔

" تیم کی ال نے تھے بڑے قراب ہتھیاروں سے مسلح کر کے بھیجا ہے۔ جامیر سے بالان یعنی کو وہ کے پھیجا ہے۔ جامیر سے بالان یعنی کو وہ کے پہلے جھے سے میر کی مکوار اٹھاور اس سے وار کر۔ ہڈیوں کے جھے سے بچاکر مار ناور وہاغ میں مکوار اٹار ویٹا کیو تکہ میں خور ای طر آلو گوں کو مارا کر تا تھا۔ اس کے بعد جب تواپی مال سے بتانا کہ میں نے درید ابن صدر کو قبل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے یاد آجائے کہ ایک ون میں نے تیم سے گھر کی عور توں کو دشم ہے بچایا تھا۔ آ درید کا قبل اور درید کی مال کا افسوسس خور تو ترید کے درید کو تسل کردیا جھر پہنچا کے بعد جب درید نے اپنی والد کر میدافد میں اس نے تیا ہے تو اس کے بات میں مال کا افسوسس خوری تو ترمید نے درید کو تسل کردیا جم میں اس نے تیا ہے گئے۔ جب وہ تمہیں اپنے میں اس کے احرام میں اس کے قبل سے باز رہنا چلہ ہے تھا۔ اس احسان کی طور تو رہنا جا ہے تھا تھا تو تمہیں اس کے احرام میں اس کے قبل سے باز رہنا چلہ ہے تھا۔ اس وسل احسان کی طور تدرید ہے گیا۔

"میں اللہ اور اس کے رسول کی رضاجوئی کے مقالبے میں کس کا احرام تبیں کر سکا۔!"

سرت طبیہ أردو سرت طبیہ أردو ابوطلحہ کی بیوی ام سلیم تحنج ربکف....ایک قول ہے کہ درید کے قاتل حضرت زبیر ابن عوام تھے۔ نیز ا کیک قول کے مطابق عبداللہ ابن قبیع تھے۔ اس جنگ میں حضر ت ابوطلحہ کے ساتھ ان کی بیوی حضر ت ام سلیم بھی تغییں انہوں نے اسینے پیٹ پر ایک جادر بانده رکھی تھی اور اس میں ننجر اڑس کھا تھا۔ اس زمانے میں وہ حاملہ تھیں اور اس حمل ہے ان کے بیٹے عبد اللہ بیدا ہوئے تھے۔حضر ت ابوطلحہ نے بیوی کو پیٹ پر بندھی چادر میں مختجر اڑے دیکھا توان ہے یو چھاکہ اُم سلیم یہ تمہارے ساتھ مختجر کیہا ہے۔ "اگر مشر کول میں ہے کوئی مخص میرے قریب آیا تو میں یہ خنجر اس کے بھونک دول گی۔" حضرت ابوطلحه نے رسول اللہ ﷺ كى طرف متوجه ہوكر عرض كيا۔ "يار سول الله السيات سناييات سليم جس كى أتحمول من يجيز بهتاب كياكه ربى ب-!" يه كدكر انهول في المسلم كى بات آخضرت الله الله على مدين كرر سول الله الله الله الله الله ام سلیم کور میسااور عمیصا کها جاتا ہے جس کے معنی ہیں وہ عورت جس کی آنکھوں سے کیچڑ اور ڈیڈ بہتی رہے۔ چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ام سلیم کور میسائی لئے کہاجا تا تھاکہ ان کی آنکھوں ہے ڈیڈ بہتی رہتی تھی۔ ام سليم كامير ابوطليد كااسلام ..... أم سليم كرين انس ابن مالك بروايت ب كدام سليم مير ب باب مالک کے زکاح میں تھیں پھر میرے باپ مالک کفر کی حالت میں ہی مرکئے تو میرے چیاابوطلحہ نے ان سے اپنا ر شتہ دیا۔اس وقت ابوطلحہ بھی کا فریتے اس لئے آتم سلیم نے رشتہ کو انکار کر دیالور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ابوطلحه مسلمان ہو سے توام سلیم نے ان سے کہا۔ میں اب تم سے شادی کرنے پر راضی ہول اور تم ہے کوئی مر نمیں لول کی بس تمہار ااسلام ہی میر امر حضرت النس عدوايت ب كه رسول الله عظف نے فرمایا من جنت من واقل ہوا تو مجھے كھ آہث سنائی دی۔ میں نے بع جیمایسال کون ہے۔ تو فرشنول نے کہا کہ میرانس ابن مالک کی والدہ عمیصا بنت ملحان ہیں۔ آ تخضرت عليه كاأم سليم عن محبت وشفقت ..... حضرت انس عن روايت بكر رسول الله عليه ا نی از داج کے سواکسی عورت کے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے البتہ آم سلیم کے ہاں جایا کرتے تھے۔ ایک و فعداس بارے میں آپ سے ہو جھا گیا تو آپ نے فرملا۔ "اس كا بعائي ميري مرايي مي تنلّ مو كيا تفااس كيّ من اس كاخيال كرتا مول!" عَالَيا آتخضرت عَلَيْ كَأُمّ سليم كے ياس جانے ہے مراويہ ہے كہ آپ جس طرح الى ادواج كے یاں اکثر جایا کرتے تنے ای طرح آم سلیم کے یہاں بھی اکثر تشریف لے جاتے تھے مگریہ بات اس قول کے خلاف نمیں ہے جس کے مطابق آپ بعض انساری خواتین کے یمال بھی جاتے تھے کیونکہ ایک اجنبی عورت کے پاس جانے کاجواز آنخضرت بھٹے کی خصوصیات میں ہے ہاں گئے کہ آنخضرت بھٹے کے جانے میں کسی فتنه كالديشه نهيس تفا كلمذا آب أم سليم كے يمال حلے جاتے تھے۔ أم سليم بى أم حرام تھيں وہ آنخضرت الله ے سر میں جو کیں بھی تلاش کرتی تھیں اور آنخضرت ﷺ ان کے یمال سو بھی جایا کرتے ہے۔

ای طرح آ تخضرت الله و کا کے یمال بھی تشریف لے جایا کرتے ہے۔

پھر میں نے اسم سکیم کے یہاں آنخضرت ﷺ کے جانے کے سلسلے میں کتاب امتاع ویکھی جس میں انہوں نے بیدروایت بیان کی ہے اور کتاب مزیل الحقاء میں یہ بھی ہے کہ اُم سلیم اور ان کی بہن آنخضرت ﷺ کی مانئی فال کر سلیم اور ان کی بہن آنخضرت ﷺ کی رضائی خالا کمیں تھیں۔ لہذااب معلوم ہوا کہ آنخضرت ﷺ کاان کے یہاں جانا س بنیاد پر نہیں تفاکہ آپ کے لئے اجنبی عورت کے پاس تنمائی میں جیمنا جائز تھا (بلکہ آپ اس لئے ان کے یہاں جاتے تھے کہ وہ اور ان کی بمن ودنوں آپ کی رضائی خالا کمیں تھیں)

اُم سلیم کے بیجے کی وفات ..... حضرت انس سے دوایت ہے کہ اُم سلیم سے ابوطلحہ کا جو بیٹا تھا (لینی انس کا ماس کا نام ابو عمیر تھا جس کور سول اللہ علیج جیٹر اکرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ ابا عکمیں ما فعل النفیز۔ لینی ابو عمیر وہ سرخ پودا کہ اس کیا۔ دراصل ابو عمیر نے ایک سرخ رنگ کا پودالینی چڑیایا لی تھی جو کچھ وان بعد ایک روزاز گی ادھر سرخ پودے کو نفیز کہتے ہیں جو عمیر کے ہم وذن لفظ ہے۔ اس طرح کویا آپ نے ابو عمیر کی چھٹر ینالی تھی۔ کہ وہ آپ کے سامنے ہوتے تو آپ اس بچہ کو ان الفاظ سے چھٹر تے تھے۔ اس بات کو علامہ سیوطی نے اس کما ہے جو کے مارے جو کر کیا ہے۔ گر بعض علاء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ ابو عمیر کے علاوہ مدر ایما

غرض اس بيح كا جانك انقال ہو كيا۔ ام سليم نے لو كول سے كما۔

"ابوطلحہ کواس حادثہ کی اطلاع کوئی تخص نہ کرے تاکہ میں خودا نہیں یہ خبر دول۔!"
ام سلیم کا صبر اور شوہر کی دلد ہی۔...اس کے بعد جب ابوطلحہ آئے توانہوں نے آئے ہی ہو چمامیر سے بینے کا کیا حال ہے۔ اُم سلیم نے کہا کہ دہ ہمیشہ سے زیادہ آرام کے ساتھ ہے۔اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے دات کا کھانار کھا۔ابوطلحہ نے اطمینان سے کھایا بیا۔ پھرام سلیم نے ہمیشہ سے زیادہ ان کی دلداری کی لور بن سامنے دات کا کھانار کھا۔ابوطلحہ نے اطمینان سے کھایا بیا۔ پھرام سلیم نے ہمیشہ سے زیادہ ان کی دلداری کی لور بن

سنور كر آئيں ابوطلحہ نے ان كے ساتھ تمسترى كى۔

شوہر کور فتة رفتة اطلاع ....اب جبكه أمّ سليم نے ديكھا كه ده اطمينان سے كھائي چكے بيں اور ان كے ساتھ ليٺ بھی چكے جيں تو انہوں نے كما۔

"ابوطلحہ! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی کوئی چیز کسی گھرانے کو امانت کے طور پر دیں اور بچر کچھ دفت کے بعد مانتگیں تو کیااس گھرانے کو یہ مناسب ہے کہ دہ امانت دایس کرنے سے انکار کر دے!" ابوطلحہ نے کمانہیں (ہرگزانکار نہیں کرنا چاہئے)

تب أم سليم نے كما\_

"لبس تواہے منے کے لئے بھی مبر کرو۔!"

ابوطلحہ یہ سنتے ہی جرائے اور سیدھے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے اور آپ کو سارا واقعہ ہتلایا۔

آنخضرت ﷺ نے فرملا۔

"رات کے اس اخیر حصہ میں تمہارے اس واقعہ پر اللہ تعالی تم دونوں کو برکت عطافرہائے۔!" آنخضرت علیقے کی وعالور نعم البدل ..... (ایعنی چو تکہ انہوں نے اپنے بچے کی موت کی اطلاع دی اور ساتھ جیسری بوراواقعہ بتلایا کہ کس طرح کھائی کر انہوں نے بیوی کے ساتھ جیستری بھی کرلی اور تب جاکر بیوی نے اس حادثہ کی اطلاع دی تو آنخضرت ﷺ نے انہیں اس ہمستری کے حتیجہ میں انہیں برکت اور تعم البدل کی دعادی) چنانچہ اس کے بعد ہی البدل کی دعادی) چنانچہ اس کے بعد ہی ام سلیم کو حمل ہو گیا۔ اس حمل سے وہی عبداللہ این طلحہ پیدا ہوئے تھے جن کا ذکر گذشتہ سطروں میں گزراہے۔

اُسْ سلیم کہتی ہیں کہ جب عبداللہ پیدا ہوا تو ہیں اس بچہ کولے کر دسول اللہ ﷺ کے پاس گئی آپ نے بچہ کھیے گئی آپ نے یو چھا کیا تمہارے پاس تھجور ہے۔ ہیں نے عرض کیا ہاں! یہ کمہ کر ہیں نے آپ کو چند تھجوریں دیں۔ آپ نے دہ تھجوریں اپنے منہ میں ڈال کر چبا تیں پھر آپ نے دہ چبائی ہوئی تھجور بچے کے منہ میں ڈال دیں بچہ فور آمنہ جلانے لگا۔ آپ نے فرمایا۔

"انصار کو تھجورول ہے بہت محبت ہے۔!"

اس کے بعد آپ نے اس بچ کانام عبداللہ رکھا۔ اس طرح یہ عبداللہ دہ ہیں جوام سلیم اور ابوطلحہ کے اس رات کے جبستر ہونے کے نتیجہ میں (اور آنخضرت بیج کے کا دعا کی برکت ہے) پیدا ہوئے بھر خود ان عبداللہ ابن ابوطلحہ کے نوبٹے پیدا ہوئے جو سب کے سب قر آن کے حافظ ہوئے۔ اس سلیم کو بنی اس اکسل کی صابرہ سے تشہید سے سب مسلیم کو بنی اس اکسل کی صابرہ سے تشہید سے سب مسلیم نے ابوطلحہ کو کھانا کھلا کر بیٹے کی موت کی اس اس کی صابرہ میں تنظیم سے توانہوں نے آنخضرت بھانے کو سار اواقعہ ہتلایا

اطلاع دی هی اور دہ نارائس ہو کر آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے تھے توانہوں نے آنحضرت ﷺ کو سار اواقعہ ہتلایا تفا۔اس وقت آپ نے بیے سار اماجراس کر حضرت اسلیم کے حق میں فرملیا۔

"اس خدائے ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بھی الیی صابرہ عورت پیدا فرمائی جیسی بنی اسرائیل میں تھی۔!"

بنی اسر ائیلی صایره کا عجیب دافتعه ..... لو کول نے بو جیما کہ یار سول اللہ ﷺ بنی اسر ائیل کی صابر ہ عورت کا کیادا قعہ ہے۔ آپ نے فرملیا۔

" بنی اسر ائیل میں ایک عورت تھی جس کا شوہر بھی تقااس عورت سے اس کے دولڑ کے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اس عورت کے شوہر نے پچھ لوگوں کی دعوت کی اور بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لئے کہا۔ چنانچہ مہمان بہتا ہوگئے (اور کھانے کے انتظار میں جیڑے)

اس و فت اس شخص کے دونوں بچے کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے دہ دونوں کنویں میں گر گئے (جس کے بتیجہ بیس وہ دونوں کو رکا کا دفت اس حادثہ کی بتیجہ بیس وہ دونوں کے دونوں مر گئے )اس عورت کو یہ انچھا نہیں معلوم ہوا کہ شوہر کو ای و فت اس حادثہ کی اطلاع دے اور اس کی دعوت کا مز اخراب کر ہے۔ اس نے دونوں بچوں کی لاش کو کمرے میں لے جا کر کپڑے ہے میں لیے جا کر کپڑے ہے میں لیے جا کر کپڑے ہے میں لیے بیٹ دیا (اور بدستور دعوت کے انتظام میں لگ گئی)

صابرہ کا شوہر کے لئے صبر و صبط .... اس دوران سب مهمان دعوت سے قارع ہو کر چلے سے اور اس عورت کے شوہر نے گھر میں آگر ہو چھاکہ میر ہے بیٹے کہاں ہیں۔اس نے کہادہ کمرے میں ہیں!۔

اں وقت اس عورت نے اپنے بدن پر کچھ خوشبو کیں لگالی تھیں (تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہوجائے کیونکہ وہ اسے اچانک یہ اطلاع دے کر صدمہ نہیں پہنچانا چاہتی تھی اور) اس قدر بڑے صدمہ کے باوجود محض شوہر کی محبت میں اپنا عم چھپاکر اس کو صدمہ سے بچانا جا ہتی تھی صدمہ کے مصدمہ کے سے مصدمہ کے سے مصدمہ کے باعد میں میں اس نے شوہر سے لگاوٹ کی باتیں شروع کیس میاں تک کہ وہ شخص ہوئی کو ساتھ لے صبر کا پھل سب غرض اس نے شوہر سے لگاوٹ کی باتیں شروع کیس میاں تک کہ وہ شخص ہوئی کو ساتھ لے

کرلیٹ گیااور اس کے ساتھ ہمستری میں مشخول ہو گیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بھر ہو چھاکہ میرے بیٹے کمال ہیں۔ بیوی نے پھر کی جواب دیا کہ دہ کمرے میں ہیں۔ اس پر باپ نے دونوں کو آواز دی تو اچانک وہ دونوں (جو مرچکے تھے ذیرہ ہوکر) بھاگتے ہوئے نکل آئے۔ (حق تعالیٰ کی قدرت کی) یہ کرشمہ ساذی و کیے کروہ عورت ایک دم پیارا تھی۔

"سیحان الله! خدا کی قتم یه دونول مر چکے تھے کر حق تعالیٰ نے میرے مبر کے بدلے میں ان کودوبارہ

زنره فرمادیا ہے۔!"

بنی ہوازن کالوطاس میں جماؤ ... غرض جب بنی ہوازن کو حنین کے میدان میں شکست ہوگئ اوروہ یہاں ہے ہواڑن کا ایک حصہ نے اوطاس کے مقام پر بہنج کرڈیرے ڈال دیئے آنخضرت میاف نے اس کے مقام پر بہنج کرڈیرے ڈال دیئے آنخضرت میاف نے ان کے تعاقب میں حضرت ابو عامر اشعری کو ایک دست دے کر جمیجا جس کا تفصیلی بیان سر ایا لینی صحابہ کی فوجی مہمات کے موقعہ یر آئے گا۔

شیب کی نبی سے محبت ..... پھر خود آنخضرت ﷺ وشمن کو شکست دینے کے بعد اپ لشکر گاہ میں واہیں تشریف کے ایک اس کے ایک کی بیال آکر آنخضرت کے ایک اس کے ایک کے ایک اس کے ایک کی بیال آکر آنکو کی ایک کی اس کے کمی نے آنخضرت کی ایک کی اس کے ایک میں اس کے آپ ساتھ خیمہ میں جانے کی جرافت نہیں گی۔ میں آنخضرت کی خوش ہو چرافا کی اس کے آپ کے ساتھ خیمہ میں گیا تھا کہ آپ کے چرافا اور کی ذیارت کر کے خوش ہو سکوں (جبکہ پھے ہی دیر پہلے یہ آنخضرت کی جان لینے کے منصوبے بنارے تھے)

اى وقت رسول الله على ميرى طرف متوجه بهو ياور فرمايا

"شیبہ!اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارادہ فرمایا ہے دہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم نے خود سوچا تھا۔!"
شیبہ کا اسلام ..... ہیہ کہ کر آنخضرت بھاتھ نے دہ ساری با تیں میر ہے سامنے بیان فرمادیں جو (آپ کے خلاف میر ہے دل میں تھیں اور جنہیں میں نے آئ تک کسی کے سامنے نہیں کما تھا۔ یہ سفتے ہی میں نے کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ میر سے لئے معافی و مغفرت کی دعافر مائے۔

آپ نے فرملیا۔

"حق تعالیٰ جل شانۂ نے تمہاری خطاوں کو معاف فربادیا ہے۔!" بھا گئے والے مسلمانوں پر اُم سلیم کا غصبہ ..... ادھر اُم سلیم نے ابتدائی شکست کما کر بھا کئے والے مسلمانوں کے بارے میں رسول اللہ پہلے ہے عرض کیا۔

" یار سول الله! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں آپ ان تمام لوگوں کو قتل کراد بیجئے جو آپ کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ سے تھے کیونکہ وہ ای سز اکے مستحق ہیں۔!" آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"الله تعالي بميس كافي بهو كيالوراس ميس بهتري ظاهر فرماني\_!"

عا كذكاز خم لور آنخضرت عليه كي مسجاني ..... حضرت عا كذا بن عمر دے دوايت ہے كه غزوہ حنين ميں

ميري پيتاني ميں ايك تير آكر لگاور ميرے چرے اور سينے پر خون بر كر سينے لگدر مول اللہ عظفے نے ابناد ست مبارک میرے چرے اور مینے سے پیٹ تک پھیراجس سے خون ای وقت بند ہو گیا اس کے بعد آپ تے میرے لئے دعا فرمانی آنخضرت ﷺ نے جوہاتھ میرے جسم پر پھیرااس کا نشان اس طرح ہاتی رہ کیا جیسے محوڑے کی بیٹائی کا نشان ہوا کر تاہے۔

خالد کا زخم اور نبی کی چارہ کری ....ای طرح حضر ت خالد ابن دلید بھی اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے آ تحضرت على في الناحواب و من ذال وياجس النالعاب و من ذال وياجس الناح من تكليف بالكل جاتي ري (اس فتم ك

مختلف واقعات دوسرے غزوؤل میں بھی چیں آئے ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے)

ا کی سحالی سے روایت ہے کہ جب غزوہ حقین میں اللہ تعالیٰ نے مشر کوں کو تنکست دے وی اور مسلمان ان کو بھائے کے بعد اپنے پڑاؤ میں واپس آھئے تو میں نے آنخضرت ﷺ کودیکھاکہ آپ مسلمانوں کے در میان کلوم رہے تھے اور بیہ فرمارے تھے۔

"کوئی ہے جو جھے خالد ابن ولید کے خیمے تک پہنچادے۔!"

چنانچہ آپ کودہال پہنچادیا گیا۔ آنخضرت ﷺ نے دیکھاکہ دوایے کجاوہ کے پچھلے جھے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور زخم ہونے کی دجہ سے کمز ور ہوگئے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کے زخم میں اپنالعاب و ہمن ڈالا جس سے دور خم فور آئی تھیک ہو گیا۔

حنین میں غیبی مدو کانزول ..... حضرت جیر ابن مطعم ہے روایت ہے کہ وحمٰن کی شکست ہے پہلے جبکہ تھسان کی جنگ ہور ہی تھی میں نے ویکھا ایک ساہ چیز آسان سے اتری اور جمارے اور دعمن کے ور میان آکر گری۔ اب میں نے دیکھاکہ تودہ سیاہ اور موٹی موٹی چیو تنیال تھیں جن سے بوری دادی بھر گئی جھے اس میں کوئی شك تهيس تفاكدوہ فرشتے تھے اور ان كے آئے بى دستمن كوبد ترين شكست ہوئى۔

قر شنول کی فوج ..... سیرت د میاطی میں ہے کہ خاص طور پر جو فرشتے غزوہ حنین میں نازل ہوئے ان کے سر دل پر سرخ عماے تھے جن کے ملے انہوں نے اپنی پشت پر دونوں شانوں کے در میان انکار کھے تھے۔ چنانچہ بی ہوازن کے پچھا بیے لو کول ہے روایت ہے جواس جنگ میں مسلمانوں کے مقالمے میں تھے (اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) کہ غزوہ حنین کے موقعہ پر ہم نے پچھے سفید فام لوگ دیکھے جو سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور جن کے سرول پر سرخ عمامے تھے۔ان عمامول کے لیے انہوں نے آسان وزمین کے ور میان لاکا رکھے تھے۔ ساتھ ہی ہم نے ایسے سر فروشوں کی ٹکڑیاں دیکھیں کہ انہیں دیکھ کر ہم لوگ بے حد خوفزدہ اور مرعوب ہو سے اور ہم نے سمجھ لیاکہ ان او گول سے لڑنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔

فتح حنین کا اثر ..... پھر جب حنین کے میدان میں مشر کین کو شکست ہو گئی تو بہت ہے مے دالے اور دومرے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ انہوں نے ویکھ لیاکہ رسول اللہ علی کوحق تعالیٰ کی مدو اور تصریت حاصل ہے (جو آپ

کی سجائی کی سب ہے برسی دلیل ہے)

غیری کشکر شیبہ کی نظرول ..... حضرت شیبہ جی سے روایت ہے کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ عظافہ کے ساتھ میں بھی روانہ ہوا کر خدا کی قتم اس دفت اسلام کی خاطر نہیں کمیا تھابلکہ صرف اس لئے مسلمانوں کاساتھ دے رہا تھاکہ کہیں بنی ہوازن کو فتح نہ ہو جائے اور پھر قریش کوان ہے دب کرر ہمایڑے۔ میں وہال میدان جنگ میں کھڑ اہواتھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا۔

"وه لشكر سوائے كا فرول كے اور كسى كو نظر نہيں آتا۔!"

(نیعنی حق تعالی مسلمانوں کی اید او کے لئے فرشتوں کا جو لشکر اتار تا ہوہ مسلمانوں کو نظر نہیں آتابلکہ ہیں کو صرف کا فربی دیکھتے ہیں کیو فکہ وہ آسانی لشکر کفار و مشر کین کو مرعوب کرنے کے لئے ہی اتارے جاتے ہیں)

اس کے بعد آنخضرت آتھے نے تین مرتبہ میرے سینہ پر ابنادست مبادک ارااور بیہ دعا فرمائی کہ۔
اے اللہ اشیبہ کو ہدایت عطافر مائی۔ آنخضرت آتھے نے تیسری مرتبہ میرے سینہ پر ابنا ہاتھ مار کر ابھی اٹھلیا نہیں تھا کہ میری کا پایلٹ بھی تھی فور آنخضرت آتھے کی ذات اقد س جھے سارے جمان میں سب سے ذیادہ عزیر ہوچکی تھی۔

اب ان شیبہ کے متعلق ایک روایت گذشتہ سطروں میں بھی گزر چکی ہے جو اس سے مختلف ہے۔ لہذا اگر دونوں روایتوں کو درست مانا جائے توان میں موافقت پردا کر ناضروری ہے۔

مال غنیمت اور قیدی جعر انتہ کو سن غرض حنین کی فتح کھل ہو جائے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ قیدی اور تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب سب قیدی اور مال غنیمت جمع ہو گیا تو آپ نے اس کو جعر لنہ کی طرف ردانہ کر دیا۔

جعر انہ کی شخفیق ..... یہ جمر انہ تا پر سکون کے ساتھ اور ر پر تخفیف کے ساتھ ہے مگر بہت ہے محد ثمین ر پر تشخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میہ جمر انہ ایک جگہ کا نام ہے جو ایک عورت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جمر انہ ان عورت کا لقب تفلہ ایک قول ہے کہ یکی وہ عورت تھی جو سوت کاٹ کر کھمل کر لیننے کے بعد پھر اس کو محکڑ ہے مگڑے کردماکرتی تھی۔

تشریخ بید عورت کے کی تھی اور اس کے دماخ میں فتور تھا۔ یہ اسے گھر میں بیٹھی سوت کا تاکرتی تھی اور جب تمام سوت کات کا کھمل کر لیتی نواہے بھر ککڑے ککڑے کر دیا کرتی تھی۔ اس عورت کاذکر قر آن پاک میں حق نعالی نے مثال کے طور پر کیاہے کہ اپنے عمد کو مضبوط کرنے اور قتم کھالینے کے بعد اسے توڑو بتاالیا ہی ہے جسے دہ عورت کیا کرتی تھی۔ یہ مثال قر آن پاک کی جس آیت میں ہے دہ یہ

۔ لَا تَکُونُواْ کَالِیَّیْ نَفَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَّ إِ اَنْکَاساً۔ لاَ یہ بہ ۱۱ اسور ہُ کُل ۴ سے ۱۳ ایت ۹۲ ترجمہ : اور کے گیائ دیوانی عورت کے مثلبہ مت بنوجس نے اپناسوت کانے بیچھے یوٹی بوٹی کرکے نوچ ڈالا۔ بہر حال اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ جعر لنہ ای عورت کا لقب تعااور اس کے نام پر اس مقام کا یہ نام پڑا۔ تشر تے ختم۔ مرتب)

غرض وہ قیدی اور مال غنیمت اس وقت تک جعرانہ کے مقام پر رہے جب تک کہ آپ غزوہ طاکف سے فارغ ہو کر جمیں آگئے۔ ای غزوہ میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو آنخضرت تعلقہ نے طلحہ جواد کالقب دیا جس کے معنی بیں بہت می اور فیاضی و بخشش کرنے والا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت طلحہ نے اس لشکر پر اپنا مال بے تحاشہ خرج کیا تھا۔!

## غزوة طاكف

ہوازن کی طاکف میں پڑاہ ..... آنخفرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ بنی ہوا ذان کا سالار مالک شکست کھانے کے بعد طاکف میں جمع ہو گئے ہیں (جمال قبیلہ نقیف آباد تھاجو عرب کے بڑے زبر دست قبیلوں میں ہے ایک تھاادراب تک اسلام ہے ہے بہرہ تھا)

طا کف شہر اور اس نام کا سبب ..... طا کف ایک بڑا شہر ہے لور اس دفتت بھی بڑا شہر تھا جس میں انگوروں تھجوروں اور دوسر سے پھلوں کی کثرت ہے (اور عرب کا بڑا ذر خیز لور شاد ابعلاقہ ہے جمال کی آب دہوا بھی بہت انچھی ہے اور ٹھنڈ اعلاقہ ہے چنانچہ اس دفت بھی عرب کے دولت مند لوگ کرمی کا موسم گذارنے کے لئے اس شہر میں آیا کرتے تھے)

د عائے ابر اہیمی بر شامی شہر کی منتقلی .....ایک قول ہے کہ اس شہر کوطا کف کہنے کا دجہ یہ ہے کہ وراصل سے شہر ملک شام میں تھا جمال ہر طرف سبز ہذار ہیں پھر ابرا ہیم نے حق تعالیٰ ہے دعاکی کہ اے عرب (کی اس اجاز اور ہے برگ سے میاہ سر ذہین) میں منتقل فرمادے چنانچہ اللہ کے حکم بر) جب جر کیل اس شہر کو بہال اٹھا کر لائے تو انہول نے اس کے گرد طواف کیا تھا بعنی اس کے چاروں طرف کھوے تھے (اور پھر اے بہال لائے تھے) ابرا ہیم نے اللہ تعالیٰ ہے یہ دعاکی تھی کہ کے والوں کو پھلوں کی دولت عطافر مادے (جس پر اللہ تعالیٰ نے اس شیاداب اور شمر کو یہاں منتقل فرمادیا)

ویگر مشہور اسباب ..... ایک قول ہے کہ چونکہ لوگوں نے اس شہر کے گردد بوار بناکر اس کا طواف کیا تھا اور اپنی حفاظت کا تنظام کیا تھا اس لئے اس کو طائف کہا جانے لگا ایک قول ہے کہ یہ شہر اصحاب صریم کا مشہور باغ تھا جو صنعاء کے قرب وجوار میں تنے (اصحاب صریم کا دافتہ آ کے پش کیا جارہ ہے ) غرض یہ اصحاب سریم کا باغ تھا پھر جبر کیل نے اس کو یہاں سے منظل کر دیا اور پہلے اس کو لے کر کھے آئے اور اس باغ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد اس باغ کو اس جگہ اتار دیا جمال یہ لیعنی طائف شہر اب ہے۔ اس جگہ کو دی کہا جاتا ہے جو قوم عمالیت کے ایک فض کے نام پر ہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے دہی دی دی دی می شخص کے نام پر ہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے دہی دی دی دی می شخص کے نام پر ہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے دہی دی دی دی می شخص کے نام پر ہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے دہی دی دی دی می شخص کے نام پر ہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے دہی دی دی دی دی می شخص کے نام پر ہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے دہی دی دی دی دی دی می میں آگر مقیم ہوا تھا۔

## اصحاب صريم كاواقعه

(تشریج: بیمال اصحاب صریم کاجو ذکر کیا گیاہے ان کے داقعہ کی طرف قر آن پاک میں بھی عبرت کے لئے اشارہ کیا گیاہے۔علامہ حلمی نے صرف اصحاب صریم کاذکر کیاہے مگر ان کا داقعہ نہیں بیان کیا جیسے راقم الحردف تغیر ابن کثیر سے اخذ کر کے پڑھنے والوں کو معلومات کے لئے نقل کر رہاہے۔ قر آن پاک میں جن تعالی کا رشادہے۔

إِنَّا بَلُو الْهُمْ كُمَا بَلُونا اصَحْبَ الْجَنَّةِ إِذَ افْسَمُوا لَيصْرِ مِنْهَا مُصْبِحِبْنَ وَلاَ يَسْتَثَنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفًا مِنْ زَّبِكَ وَ هُمْ نَائِمُونَ فَاصَبَحْتَ كَالصَّرِيم فَتَنَا دُو ا مُصْبِحِيْنَ اَنَ اغدُو اعَلَى حَرْثُكُمْ إِنَّ كُنتُم صَرِمَيْنَ فَانَطَلَقُوْ اَوَ

هُمْ بِيَخَافَتُونَ أَنَ لَا يَدْخُلِنُهَا الْيُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَعَدَوْ اعلى حَرْدِ فَلِرِينَ فَلَمَا وَا وَهَا قَالُوا إِنَّا لَضَاالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْوَرُومُونَ قَالُ اوَسَطَهُمْ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: ہم نے ان کی آزمائش کرد کی ہے جیسا ہم نے باغ دالوں کی آزمائش کی تھی جب کہ ان لوگوں نے این اکٹروں کے این اکٹروا بعض نے ہم کھائی کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح چل کر توڑیں گے اور ایباد ٹوق ہوا کہ انہوں نے انشاء اللہ بھی تہ کیا۔ سواس باغ پر آپ کے دب کی طرف ہے آیک پھر نے دالا عذاب پھر گیا اور وہ سور ہے تھے پھر شبح کو وہ باغ ایبادہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کہ خالی ز مین رہ جاتی ہے۔ سوش کے وقت سو کر جواشے توایک دوسر نے کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چکے چیکے باش کرتے چلے پہلا نے گئا کہ آئے تم تک کوئی محتاج نہ اور بر عم خودا ہے کواس کے ندو سے پر قادر سمجھ کرچلے۔ پھر جب وہاں پہنے اور اس باغ کواس حالت ہیں در کھا تو کہ ان کہ آئے کہ اس کے خود اپنے کواس است ہیں کہ ترب میں کہ ترب ہوں گئی کہ ہم بہ شک رات ہوں گئی کہ ہم بہ شک رات ہوں گئی کہ ہم بہ کہ کہ ہم ہے شک رات ہوں گئی کہ ہم ہو تے ہیں کہ تو ہو کہ ان تھا ب تو ہوں ہوں ہیں کہ ترب سو ہوں کے طور پر کئے گئے ہمادا پرورد گار پاک کے بیا کہ ان کہ تھا ب تو ہوں ہوں ہیں کہ ترب سو ہوں کے طور پر کئے گئے ہمادا پرورد گار پاک کے بیا کہ ان کر تو ہم کوش رہ کو شاید تو ہو گئی ہم صدے تھئے والے دوسر کے کو مخاطب بنا کر باہم الزام ویہ کہ کوش اور جو گئی ہو تھی ہو تھی ہوں کہ تو ہو تھی ہوں کہ تو ہو تو ہیں۔ سے تو ہوں کے بور کی طرف رہوں مواج ہوتے ہیں۔ سے تو اس کی طرف رہوں مواج ہوں تے ہیں۔ سے تو میں کہ کوئی تھی علی ہوں کہ ہو تے ہیں۔ سال کو تو ہو کہ ہو تو ہیں۔ سال کوئی ہو تے ہیں۔ سے تو میں کی خود کی ہو تو ہوں کے تو اور جیں کا واقعہ ہے اور کروان صفح ہوں کے تو میں کے فاصلے پر ایک بستی تھی مگر اکثر مفر ین کا قول ہے کہ یہ لوگ حبیشہ کے دہنے والے تھے فور ان کے تو اور جیں کا واقعہ ہے والے تھے فور ان کا تو سے کی طرف کی خود کیا گئی ہوں سے تھی ان کر تو ہو کہ کوئی تھی۔ ایک ہو کی کوئی تھی مگر اکثر مفر میں کا قول ہے کہ یہ لوگ حبیشہ کے دہنے والے تھے فور ان کے تو کی تھیں ہوئے۔ ان کی تو کوئی تھی۔ ان کی تھی ہوئے کہ والے تھے فور ان کے تو کی تھی ہوئے کی کوئی تھی۔ سے دو کر سے دو کر سے دو کر سے دو کر سے دو الے تھے فور ان کر تو کی کوئی تھی۔ سے دو کر سے دو کر سے دو کر دو ہوئی کی کوئی تھی۔ ان کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی کوئی تھی کی کوئی کوئی کی کوئی تھی کی کوئی تھی کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی تھی کر اکٹر

ان لوگوں کو اصحاب صریم کہتے کی وجہ ہے کہ صریم کے متن کئے ہوئے گیت کے جیں چو تکہ ان کا براغ اور اس کی تمام فصل جل کر ختم ہوگئی تھی اور وہ باغ الیا ہوگیا تھا جیسے کٹا ہوا گھیت کہ وہاں فالی ذیبان کے سوا کہ ہوئے اس کی تفصیل آر ہی ہے۔
کیا ہے حضر است مو میں تقے ..... حضر سے تھانوی تغیر بیان القر آن بیں ان لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فاہر اُ معلوم ہوتا ہے کہ بدلوگ مو من تقے مر تکب محصیت ہوئے تھے (غالبًا ایسا سجھنے کی وجہ یہ ہو کہ بعد میں ان لوگوں نے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں ان لوگوں نے اپنی سرکتی کا قرار کیالور حق تعالی سے تھے البدل کی دعاکی)
میں ان لوگوں نے اپنی سرکتی کا قرار کیالور حق تعالی سے تھے البدل کی دعاکی)
اصحاب صریم اور باپ کی فیاضی ..... تغییر ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو ذیر و مست باغ تھا یہ انہیں اپنی تعالی میں تھی جب تک ان لوگوں کے پاس جو ذیر و مست باغ تھا یہ طریقہ تھا کہ اس باغ کی بہت بڑی آلمدنی تھی جب تک ان لوگوں کا باپ ذیدہ در ہا اس کا سے طریقہ تھا کہ اس باغ کی میں جو پکھ آلمدنی تھی وہ ہائی تھی جب تک ان لوگوں کا باپ ذیدہ دواس کا بہ خریجہ کے تم کو الوں لور بالوں وہ بیری آلمدنی تھی وہ سے بہلے تو خود باغ کی ضروریا ہو تا کہ در کی خدوہ اس کی مطابق خرچہ علی کی ضروریا ہو کہ کی بعدہ وہ اس کے بعد آلمدنی میں کا جو پکھ بیتا تھا اس کو وہ نیک محض اللہ تعالی کے تام پر صد قہ لور غریوں اور کھلا سے ۔ اس کے بعد آلمدنی میں کا جو پکھ بیتا تھا اس کو وہ نیک محض اللہ تعالی کے تام پر صد قہ لور غریوں اور

مسكينول مين تقسيم كرديتا تقا.

فر پر دست باغ باب کے ترکہ میں ..... آخر جب اس شخص کا انقال ہو گیا تو یہ باغ اس کے لڑکوں کے ہاتھوں میں آگیا (اسکے یہ بیٹے بڑے لا لی نظاور )انہوں نے بیٹے کر آپس میں باغ کے انتظام کے متعلق بات چیت کی ان او گول نے کہا کہ جارا باپ احتی تھا کہ وہ باغ کی آمدنی کا انتابرا حصہ غریب غرباء کو بان دیا کرتا تھا۔ جسیں چائے کہ ہم ابنا مال باپ کی طرح فقیروں کو دے کر ضائع نہ کریں۔ اس طریقے سے اور یہ مال بچا کر تھوڑے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصہ میں دولت مند ہو سکتے ہیں۔

ائن کثیر لکھتے ہیں کہ۔ یہ فیصلہ کر کے النالوگوں نے آپس میں عمد اور طف کیا کیہ (گل جو فصل کا نئے کا دن ہے اس میں) ہم صبح کا جاتا ہونے ہیں باغ میں جا کر تمام پھل وغیر ہ کاٹ لیس سے تاکہ جب فقیر اور سوانی وہاں پہنچیں توانہیں کچھ ملے نہ اور سب پھل دہاں سے تکال کیں۔ اس طرح تمام میوے اور پھل وغیر ہ ہمارے تی سادے ہیں دہاں کے سادے نفع کے مالک ہوں گے)

اصحاب صریم کا فقیرول کے لئے بحل وناشکری ..... یہ فیصلہ کر کے اپناس منعوبہ پردولوگ بے حد خوش اور مطمئن تھے اس خوش میں انہیں خداکا خوف بھی نہ ہو اور انہول نے من کا منعوبہ بناتے وقت انشاء اللہ بھی نہ کہا۔ بعنی کم از کم سجان اللہ تو کہ لیتے۔سدی کھتے ہیں کہ اس قوم میں سجان اللہ کہنا انشاء اللہ کے قائم مقام تھا۔علامہ ابن جریر کا قول ہے کہ سجان اللہ کے معنی وہی ہیں جو انشاء اللہ کے ہیں۔ ان کے انشاء اللہ نہ کہنے کا ہی سے بہوا کہ ان کی ضم پوری نہ ہو سکی اور رات ہی میں جب کہ لوگ انجی باغ میں جانے کے منعوبے بنارے سے اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر ایک آسمانی تباہی اور آفت نازل فرمائی جس سے دہ سار اباغ جل کر خس و خاشاک ہو تھے اللہ تعالیٰ رائے ہوں کی طرح کے مناور تیز ہوتی کے منوب کی طرح کے مناور تیز ہوتی کے منوب کی طرح کے مناور تیز ہوتی کے بین مولی کھی کہ جمال خالی ذہیں رہ جاتی ہواور تمام در خت جمل کر سیاہ رات کی طرح کے منبیم اور تیز ہوتی اربو یکھی کہ جمال خالی ذہیں رہ جاتی ہے اور تمام در خت جمل کر سیاہ رات کی طرح کے منبیم اور تیز ہوتی وہ تار ہو یکھی تھے۔

ناشكرى و بحل بروغيد ....اى كئرسول على كارشاد بـ

''لو کو! 'گناہوں ہے بچو کیو نکہ گناہوں کے اوبار اور شامت کی بناء پر اکثر آدمی اپنی اس روزی ہے بھی محروم ہوجا تاہے جو اس کے نام پر تیار کی جاتی ہے۔

یہ فرماکر آنخضرت میں ہے۔ یہ دونوں آیتیں خلادت فرمائیں جن بیں مان لوگوں کی محرومی کا بیان ہے لیے نہیں ہوں گئی ہے لیمنی یہ لوگ بھی اپنے گناد کی وجہ سے ہی اپنے باغ کے پھلوں اور میووئل سے محروم کر دیئے گئے بھے (کہ ان کے دلوں میں ید بھتی پیدا ہوئی اور اس وقت یہ لوگ خد اکو بالنک بھول جیٹھے تھے)

غریبول کا حق ماریے کا منصوبہ ..... غرض ضبح نور کے تڑکے ہی یہ لوگ ایک دومرے کو پکارنے گئے کہ چلو باغ میں ہنچو آگر سارے کھل خود رکھتے ہیں تواب دیر مت کرو۔ فور آلور اند هیرے منہ ہی چل پڑو ( تاکہ ان فقیر دن کے جینچئے سے پہلے ہی ہم اپناکام ختم کریں )

حضرت ابن عبائ سے دوایت ہے کہ اسکے بعد لوگ آبس میں آہتہ آہتہ سر گوشیال کرتے ہوئے باغ کی طرف دوانہ ہوئے۔ مقصد وہی تھاکہ ان کی آواز ان فقیر ول میں سے کوئی نہ سن لے لور وہ بیجھے بیجھے وہال آ د صمکیں۔ مرائی یہ سر گوشیال اللہ تعالیٰ تو سن رہا تھا جو ہر شخص کے داز اور بھید سے واقف ہے۔ بد نہتی کی سرز ا۔۔۔ بنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ دہ لوگ میہ سر گوشیال کرتے جارہے تھے کہ ویکھو بڑی

ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ بڑھو ابیانہ ہو کہ ان فقیروں میں ہے کسی کو پنۃ لگ جائے کیونکہ ہم طے کر چکے جیں کہ آج کسی مسلمین کو بھنک نہیں بڑنے دیں گے۔ان لوگوں کے دلوں میں ان فقیروں اور غریبوں کی طرف ہیں کہ آج سے سخت نفر ت اور دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔

یہ لوگ اپ فیصلے پر تخق کے ساتھ قائم تھے کو نکہ ان کے دلوں ہیں یقین تھا کہ سارے پھل اب

ہمارے بقضہ ہیں بین اور اب انہیں ہم ہے کوئی نہ لے سکے گا آخریہ لوگ باغ ہیں پہنچ گئے۔ گروہاں پہنچ کر انہوں

نے میدان صاف پایااور بجیب منظر نظر آیا کہ ان کاوہ پر ہمار باغ ، لملماتے ہوئے در خت اور پھلوں کے بو جھ ہے

جھی ہوئی شاخیس سب شاہ و برباد ہو بھی ہیں تمام علاقہ غارت ہو چکا ہے اور سارے پھل ، میوے اور در خت

جل کر ہمسم ہو چکے ہیں نہ کہیں سبزہ زار ہے اور نہ کی در رخت پر ترو تاذگی نظر آتی ہے۔ ہر طرف و برائی اور غارت گری کا سال ہے ، جلے ہوئے در ختول کے ٹھڈ ایک حسر شاک اور بھیانک منظر پئیں کرہے ہیں۔

اصحاب صریم کی پیشمیائی۔۔۔۔۔ پہلے تو یہ لوگ جران دپر بیٹان کھڑ ہے رہ گئے اور پھر یہ سجھے کہ شاید ہم راستہ اصحاب صریم کی پیشمیائی۔۔۔۔ آخر جب آچھی طرح چاروں طرف دیکھا تب انہیں یقین ہوا کہ ہم غلط جگہ بھول کر کی دوسر می جگہ آگئے ہیں۔ آخر جب آچھی طرح چاروں طرف دیکھا تب انہیں یقین ہوا کہ ہم غلط جگہ نہیں آئے بلکہ یہ ہماراہ بی ہر ابھر ااور فیتی باغ ہے جس کے متعلق ہمارے دلوں ہیں بدیجی پیدا ہوگئی تھی اب خبور کا متبجہ ہم نور کا متبجہ ہے تو کہنے لگے کہ یہ ہماری یہ نصیبی اور ہماری خیوں کے فتور کا متبجہ جب انہوں نے سمجھاکہ یہ ہماری بدیتی کا متبجہ ہے تو کہنے لگے کہ یہ ہماری بدنھیں اور ہماری خور کا حقور کا متبجہ ہم ساری بی فصل سے مجر وم کر دیئے گئے۔

ان او کول میں ایک محف نمایت صالح اور نیک تھاجوا نمیں پہلے ہی ہے اس بدنیتی ہے رہ ک رہا تھااور سمجھار ہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیں نے تو پہلے ہی تم ہے کہا تھا کہ اپنے منصوبہ پر عمل کا فیصلہ کرتے ہوئے کم از کم انشاء اللہ تو کہہ لویاعلامہ سدی کے قول کے مطابق اس کی پاکیزگی اور تشہیج تو بیان کر لو۔ اس وقت یہ لوگ بچھتا ہے اور کہنے لگے کہ حقیقت میں ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کیا ہمار اپر ور دگار پاک اور بلند و برتر ہے۔

گویا جب عذاب نازل ہو چکا توان کو گول نے اپنی غلطی کو سمجھا آور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر محول ہو کر گڑائے۔ ساتھ ہی وہ لوگ ایک دوسر سے کو ملامت کرتے جاتے تھے کہ ایک دوسر سے کے کہنے میں آگر کیول ہم نے غریبول اور مسکینول کا حق مار تا چاہا۔ بھر کہنے گئے کہ سے جماری بدا تمالی اور سرکشی کا ہی متجہ ہے۔ شاید ہمارا پرور وگار ہمیں اس کا نعم البدل عنایت فرماوے۔ یعنی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پرور دگار ہمیں و نیامیں اس کا محمد برور وگار ہمیں و نیامیں اس کا بہتر بدلہ عطافر مادے۔ لیکن آخرت میں اس کا نعم البدل بھی مراو ہو سکتا ہے۔

چٹانچہ ان آیات میں بیرواقعہ بیان فرمائے کے بعد حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جولوگ اللہ کے حکموں کی خلاف در زی کرتے ہیں اور اس کی تعمقوں پر شکر کرنے کے بجائے ان میں بخل اور سنجوس کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سروا ویتا ہے۔

غرض علامہ طلبی نے اصحاب صریم کے ای داقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاہے کہ ایک قول کے مطابق طا کف شہر ان اصحاب صریم کا یہ باغ تھا جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سر زمین پر منتقل فرمادیا جو اب طا کف کہلا تا ہے۔ تشر تے ختم بحوالہ تغییر ابن کثیر۔ مرتب)

غرض رسول الله ﷺ کو بیہ معلوم ہوا کہ بنی ہوا ان کا سالار مالک این عوف اپنی قوم کی ایک بڑی جمعیت اور شکر کے ساتھ طا کف پہنچ گیاہے جہال وہ لوگ شہر کی ایک حویلی لیعنی چھوٹے قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے جیں اور انہوں نے حویلی میں سال بھر کی رسد لیعنی کھانے پہنے کا سامان بھے کر لیا ہے۔

طاکف کو کوچ .....اس اطلاع پر رسول اللہ ﷺ نے حنین سے دولتہ ہو کر طاکف کی طرف کوچ کیا اور ان کی سر کوئی کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے تمام غزدہ حنین کے قیدی اور مال غنیمت پہنے بی جعر انہ کے مقام پر بھجو او یے نقے۔
حنین کے قبید ہول کی تعد او ..... کتاب امتاع میں ہے کہ یہ قیدی اور مال غنیمت آپ نے بدیل این در قاء فرائی کے ساتھ جر انہ کوروانہ کئے تھے۔ گر علامہ سیملی نے یہ لکھا ہے کہ قید ہول کی تعد او چھ ہزار تھی جن کو آخفرت تو ابوسفیان ابن حرب کی حفاظت میں دیا اور ان کو قید ہول کا امین بنٹیا یہاں تک کہ علامہ سیمنی کا حوالہ ہے۔

عالبًا بدواقعہ آنخضرت ملی کے غروہ طاکف ہے والی آنے کے بعد کا ہے کہ آنخضرت ملی ہے ان ان اللہ ہے ان خضرت ملی ہے ان قد یوں میں ابو مفیان رسول اللہ کے ساتھ ہی تنے جیسا کہ آگے آنے آنے والی تفصیلات سے معلوم ہوگا۔ فہداود نول روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

سفر طا کف میں کارروائیاں .....راہے میں جب رسول اللہ علی الک ابن موف کی حو ملی کے پاس سے گزرے تو آپ کے حاک مختص کے باخ کے پاس سے گزرے تو آپ کے قال میں باغ کے باس سے گذرے دہ شخص اس باغ (کی ممارت ) میں بناہ گزین تھا آنخضرت میں نے اس شخص کے پاس بیغام بیجا کہ یا تو باہر نکل آؤدرنہ ہم تمہارے باغ کو برباد کر دیں ہے۔ اس شخص نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا آخر آنخضرت میں نے کہ برباغ کو جلادیا گیا۔

ابور عال کی قبر پر گذر ..... پھر د سول الله عظافہ کا گذر ایک قبر ہے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ قبر ابور عال کی ہے یہ ابور عال کی ہے یہ ابور عال کی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تھا ہو گیا ہوگیا تھا ہوگیا ہوگیا تھا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ اس آسانی عذاب کے وقت تھا جو اس کی قوم کے اوپر اس مقام پر آیا تھا اور پہیں ہلاک ہو کر ذہین ہیں و فن ہوگیا۔ اس آسانی عذاب کے وقت یہ ضخص حرم سے نکل کر اس بیٹ نے میں گیا ہوا تھا اس لئے عذاب سے محفوظ رہا تھر جیسے ہی یہ شخص حرم سے نکل کر اس جگہ آیا تو یہ بھی گر افتار با ہوگیا۔

ابور غال توم تمودے تھا۔... چنانچہ ایک محابی ہے روایت ہے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ عظافے کے ساتھ طائف کی طرف جارے تھے تو ہم ایک قبر کے ہاس ہے گزرے تب آنخضرت عظافے نے فرملیا۔

"بدابود غال کی قبر ہے جو تقیف کا باب تھالور قوم ثمود میں سے تھاوہ اس حرم کے ذریعہ اینا بچاؤ کر تا تھا تمر جب وہ حرم سے نکل کیا تو وہ بھی ای آنت کا شکار ہو گیا جس کا شکار اس کی قوم ہور ہی تھی لور اس جگہ و فن ہو گیا۔

عذاب اور ابور عال کی حرم کی بناه ..... کتاب عرائس میں مجاہد کی روایت یوں ہے کہ ایک و فعہ رسول اللہ عذاب کی دوایت یوں ہے کہ ایک و فعہ رسول اللہ عند ایک ہوئے ہے کہ ایک و فعہ رسول اللہ عند کیا ان میں ہے کوئی مخض زندہ مجمی بچاتھا (یا ساری کی ساری قوم ہلاک و برباو ہوگئی تھی)

آ تخضرت تلك نے فر لمار

" نمیں گرایک فخص اس کے بعد جالیں دن تک بچار ہاکیو نکہ دہ اس وقت حرم میں تھا پھر بھی قوط لوط یرجو پھر برسائے گئے تھے ان میں ہے ایک پھر اس فخص کو ہلاک کرنے کے لئے حرم میں پہنچ کیا مرفور آ

فرشتول نے بڑھ کراس پھر کوردک دیالور پھر سے کہا۔

"جمال ہے تو آیا ہے وہیں واپس لوث جانبہ فخص اللہ تعالی کے حرم لوریا سیانی میں ہے۔"

چنانچہ وہ پھر لوٹ گیالور حرم ہے باہر نگل کر جالیس دن تک ذمین و آسان کے در میان فضامیں قائم رہا۔ آخر اس شخص کاکام حرم کی حدد دمیں پوراہو گیا تو وہاں ہے (گھر جانے کے لئے )واپس روانہ ہوا جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچاوہ پھر اچانک اس کے لوپر گر الور دود ہیں ہلاک ہو کر زمین میں دفن ہو گیا"۔

ابور عال شاہ ابر ہمہ کار اہبر ..... بدابور عاوی فخص ہے جوابر ہدکے لٹکر کار اہبر تھااور کے تک اس کی رہنمائی کر کے لایا تھا کیونکہ جب کے کی طرف آتے ہوئے ابر ہد طائف پہنچا تو طائف کے لوگول نے اس کا استقبال کیااور اس کی اطاعت قبول کے پھر ان لوگول نے ابر ہد ہے کیا۔

"ہم آپ کوا بک راہبر دیے ہوئے ہیں جو آپ کوراستہ ہتلائے گا۔" چنانچہ انہوں نے ابور عال کور اہبر کے طور پر اس کے ساتھ کیا۔ غرض آنخصرت میں نے بیہ بتاکر کہ بیہ قبر ابور عال کی ہے فرمایا۔

"اسکی نشانی میہ ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ ایک شاخ بھی دفن ہے اگر تم لوگ اس قبر کو کھودو تو حمہیں وہ شاخ ملے گی!

یہ سنتے ہی لو کول نے قبر کھود والی اور اس میں سے دہ شاخ نکال لی۔

خالد ہر اول دستہ کے سالار ..... غرض رسول اللہ علی حنین سے طائف روانہ ہوئے تو آپ نے ہر اول دستہ کا مقااور اس دستے کا سالار حضر ت فاد ابن دلید کو بناکر انہیں آگے آگے ردانہ کیا ہے محوث سوار دستہ نی سلیم کا تقااور اس میں سو محوث سے تھے۔ آنخضرت علی نے بن سلیم کے الن شمسواروں کو کے سے روائی کے دفت سے بن آگے روانہ کیا تفاور و بین سے ان کا سالار حضرت فالد کو بنادیا تفاد

طاکف میں ہواڑن کا محاصرہ ..... آخر یہ لنگر چلتے چلتے طاکف بنے گیا ہمال بہنے کر انہوں نے اس حویلی یا چھوٹے قلعہ کے قریب پڑاؤڈال جس میں مالک ابن عوف بنی ہواؤن کے بچے کیے لنگر کے ساتھ بناہ گزین سے مشرکوں نے قلعہ میں سے مسلمانوں پر زبر دست تھراندازی جس بھی تیجہ میں بہت ہواؤں کی جس جو گئے ابو موان کی تیم اندازی .....ان زنیوں میں ابو سفیان ابن حرب بھی تیجہ میں بہت واضح رہنی چاہئے کہ ابو سفیان میں جو فق کم تک آنخضرت تھی کے شدید و شمن رہ اور اس وقت مسلمان ابن حرب تو وہ مضور ابو سفیان جی جو فق کم تک آنخضرت تھی کے شدید و شمن رہ اور اس وقت مسلمان ہونے جن انداز کی ہندہ بنت عتبہ کے شوہر تے جن کا تفصیلی واقعہ گذر اسے۔ دو سرے ابو سفیان ابن حرث تے جو آنخضرت تھی کے گئے حرث کے بیاح شف کو اس میں ہوئی ہوئی جی کے کہ کہ انہوں نے واب معاملہ کے دو ما کی بھائی بھی تھے کہ انہوں نے واب معاملہ کے سب سے بڑے جا ہے لہذا اور دے کہا عاسم سے بیات میں ابن حرث آنخضرت تھی کے کہا تھے جبکہ ابو سفیان ابن حرث تی خرض یہ ابو سفیان ابن حرث آنخضرت تھی کے کہا تھے جبکہ ابو سفیان ابن حرث تی خرض یہ ابو سفیان ابن حرث آنخضرت تھی کے کہا تھے جبکہ ابو سفیان ابن حرث خود آنخضرت تھی کہائی در ضائی بھائی تھے جبکہ ابو سفیان ابن حرث خود آنخضرت تھی کے جہلے ابو سفیان ابن حرث آنخضرت تھی کے کہائی در دھائی بھائی تھے جبکہ ابو سفیان ابن حرث وہ کہائی اور دھائی بھائی تھے جبکہ ابو سفیان ابن حرب خود آنخضرت تھی کے جہلے تھے۔ یہاں ان مشہور ابو سفیان ابن حرب کود آنخضرت تھی کے جو آنخضرت تھی کے جبکہ ابو سفیان ابن حرب خود آنخضرت تھی کے جبکہ ابو سفیان ابن حرب کود آنخضرت تھی کے جبکہ ابو سفیان ابن حرب خود آنخضرت تھی کے جبکہ ابو سفیان ابن حرب خود آنخضرت تھی کے جبکہ ابو سفیان ابن حرب کود آنخس میں دور کے جبکہ ابو سفیان ابن حرب خود آنخس میں کو در کود کی کو تھے۔ یہاں ان مشہور ابو سفیان ابن حرب کا دی ذکر ہے جو آنخس میں کود کونے کھی کے کہائی دکر ہے جو آنخس میں کو کہائی دکر ہے جو آنخس کے کہائی دکر ہے جو آنخس کی کونے کے کہائی دکر ہے جو آنخس کے کہائی دکر ہے جو آنخس کی کونے کے کہائی دکر ہے جو آنخس کی کونے کے کہائی دکر ہے جو آنخس کی کونے کے کہائی دکر ہے کونے کے کہائی دکر ہے کہائی کونے کی کونے کونے کے کہائی کونے کونے کونے کے کہائی کونے کونے کونے کی کونے کے کہائی کونے کونے کے کہائی کونے کونے کی کونے کے ک

ے حضرت خالد کو حضرت ابو بکر کی و فات لور عمر کی خلافت کی اطلاع وی لور کہا کہ میں نے کشکر والول کو پچھے میں بتلایا ہے بلکہ صرف خیر خیریت بتلا کر ٹال دیا ہے۔

حضرت خالد نے قاصد کی اس مجھداری کو بہت سراہالور اس سے نئے خلیفہ کا فرمان لے کر اپنے ئش میں رکھ لیالور اے فور أپڑھا بھی شیں کیونکہ انہیں خوف ہوا کہ اگریہ اچانک خبریں خلاہر ہو گئیں تو مسلم نگر ہمت ہار بیٹھے گا (کیونکدا یک طرف ایخ محبوب خلیفہ کی اچانک خبر اور دومری طرف ایخ محبوب سید سالار م معزولی و برطر فی کی اطلاع ان کے حوصلے بہت کرنے اور جنگ کایا نسہ بلٹ دینے کے لئے کافی تھیں اس لئے سرت خالد نے ان خبر دل کو نشکر سے چیمیائے رکھا۔

آخرجب مسلمانول نے رومی فوج کو شکست دے دی اور مال نتیمت بھی جمع کر لیااد حر مسلم شہیدوں کو نن كركے فارغ ہو كئے جن كى تعداد تين ہزار تھى توحضرت خالد نے ظيفه كاخط حضرت ابو عبيدہ كود يالوراس تت سے حضرت ابو عبیدہ کشکر کے سید سالار ہو گئے۔امیر انتکر بننے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو ندل کو حصرت عمر کے پاس مسلمانوں کی فقے کی خوشخبری دے کر بھیجا۔

۔ طرقی کااعلان ادر عمر و کا خلیفہ پر اعتر اض ..... حضر تعمر فاردق مے جب حضرت خالد این ولید کو حزول کیااور حضرت ابو عبیدہ کوسیہ سالار متعین کیا توانہوں نے مدینے میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیااور کہا۔ " میں خالد ابن ولید کے متعلق آب او گول سے معذرت کر تا ہوں کہ میں نے ان کو عساکر اسلامیہ کی الاری ہے برطرف کردیا ہے اور ابو عبیدہ کو امیر کشکر بتادیا ہے۔"۔

یہ سنتے ہی عمروابن حفص ایک دم کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کے سامنے آئے۔ بیہ حضرت خالد ك چازاد بهائى تفاور حصرت عراكى والده كى بحى جازاد بعائى تعبانسول فى كما

"خدای فتم عمر آپ نے انساف نہیں کیا آپ نے اس مخص کو پر طرف کر دیا جس کور سول اللہ علاقة نے سید سالار منتخب کیا تھا۔ آپ نے اس تکوار کو میان میں ڈال دیا جس کور سول اللہ علی نے سونتا تھا۔ آپ نے شتہ داری کا بھی یاس نہیں کیااور ابن عم کے ساتھ جفاور ظلم بھی کیا"۔

اس پر حضرت عمر فاروق سنے فرمایا۔

" چونکہ تم خالد کے بہت قریبی رشتہ وار ہول اور بھر نوعمر نوجوان بھی ہواس کئے تنہیں اپنے جیاز او ائی کی بر طرقی پر غصہ آگیاہے۔!"

( یعنی تم خالد ابن ولیدے قریبی رشتے کی بناء پراپنے جذباتی تعلق دنا تجربہ کاری و کمنی کی وجہ سے یہ تر اس کر دیے موادر تنہیں غصہ آرہاہے درنہ سلطنت کے تقاضے اور بیای وانظامی مصلحتیں تمہارے سامنے تر اس کر دیے موادر تنہیں غصہ آرہاہے درنہ سلطنت کے تقاضے اور بیای وانظامی مصلحتیں تمہارے سامنے

کف کے زخمیول کی وفات ..... غرض غزوہ طاکف میں جو مسلمان بنی ہوازن کی تیر اندازی ہے ى ہوئے تنے ان میں سے بارہ آدمیول کی وفات ہو گئے۔ آخر آنخضرت ﷺ اس قلعہ سے ہث کراس جگہ آکر : كش بوكة جمّال اب مجد طا كف بـ

رو میں قصر نمازیں.... آنخفرت عظیے کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت نب بنت بحق تھیں آپ نے ان دونول کے لئے دوعلیمہ وقبۃ نصب کراد ئے بور طاکف کے محاصرے کی ہور ی

مدت میں آپ ان دونول قیول کے در میان قصر نماز پڑھتے رہے۔ یہ مدت اٹھاروون کی تھی جس میں آپ کے یرال چنجے اور یمال ہے روانہ ہونے کے دن شامل نہیں ہیں۔

تصر نماز کے سلسلے میں ہمارے شافعی فقہاء کا جو قول ہے اس سے بیر تدت مراد ہے کیونک آتخضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقعہ پر اتن ہی مدت مکہ میں قیام کیا تھا کیونکہ آپ کو بنی ہوازن سے مقابلہ کرنا تفا۔ مُرطا نف کے محاصرہ کی جو مدت بیان کی تئی ہے اس میں اختلاف ہے اور پجھ دومرے اقوال مجمی ہیں۔ آنخصرت علیقے کے قبتہ میں ایک ہیجوے کی فحش کلامی .....ایک روز رسول اللہ علی خضرت ام سلمہ کے خیمہ میں تشریف کے گئے تواس وقت وہاں ان کے بھائی عبد اللہ بھی سے نیز وہاں ایک مخنث بھی موجوو تفاده مخنث عبدالله سال وقت بير كهدر بانقله

"عبدالله! أكر كل الله تعالى بن تمهار ، ما تعول طائف في كراديا غيلان كي بيني كو ضرور بكر ليما كيونك چار تواس کے سامنے کی طرف ہیں اور آٹھ اس کے پیچھے کی طرف ہیں۔ آخضرت ملاقے نے جیسے ہی اس مخت کار جملہ سنا آپ نے معزت اُم سلمہ سے فرمایا۔

آئنده به مخف تمهار عياست آنيائ.!"

یاد رہے بنت غیلان ..... مخت نے جو یہ جملہ کما تھا کہ جار تواس کے آگے گی طرف ہیں اور آٹھے چیجیے کی طرف جیں۔اس سے مراد بنت غیلان کے بیٹ کی سلوٹیں جیں کیو تکداس کے پیٹ میں جار سلوٹیں تھیں۔ (جو بدن ك نرم اور گداز ہونے كى وجہ سے پڑجاتى ہيں )اور چونكہ ہر سلوث كے دو كنارے ہوتے ہيں لبذا پيجھے سے و بکھنے میں وہ آٹھ نظر آتے ہیں (مقصدیہ ہے کہ وہ لڑ کی بڑے گداز اور خوبصورت بدن کی ہے مگر بیا ایک مخش قتم کا انداز بیان ہے ای لئے رسول اللہ علی کو میہ بات سخت ناگوار گزری (مختّ اس مخص کو کہتے ہیں جو ہیجوالور ز نخاہ واور جونہ مر و کملانے کا مستحق ہونہ عورت) (کتاب امتاع میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی کے ساتھ ایک غلام تفاجو آپ کی خاله فاخند بنت عمر وابن عائذ کاغلام تفااس غلام کومانع کهاجاتا تفا\_اس غلام کو آتخضرت ملك کے گھر دل لینن از داج کے حجر دل میں جانے کی اجازت تھی کیو تکہ رسول اللہ ﷺ کا خیال تھا کہ اسے عور توں کے معاملات كا يجمع بعد تهيل ماورد على اس من جال كاور تيل فريب كى صاحب ب

بیجوے کی زبانی بادید کے حسن کی تعریف .....ایک روز رسول اللہ تنظفہ نے سنا کہ وہ غلام حضرت خالد ابن ولیدے۔ اور ایک قول کے مطابق۔ حضرت اتم سلمہؓ کے بھائی عبد اللہ ہے کہ رہاتھا۔

"اگر كل رسول الله عظی نے طائف فی كرليا توديموباديه بنت غيلان كوہر گزنه چھوڑ تا كيو مكه جار تواس کے آگے کی طرف سے ہیں اور آٹھ بیچھے کی طرف ہے ہیں۔جب وہ کھڑی ہوتی ہے تواس کے بدل کی رعنائی دد گنی ہوجاتی ہے اور جب بینھتی ہے تو جسم سیل کراور ولکش ہوجاتا ہے۔ اور جب باتیں کرتی ہے تو نغے مچوٹے ہیں۔اس کی تا تکول کے پہلے میں ایسا ہے جیسے ایک الٹایر تن ہو تا ہے۔"

آ تخضرت عليه كاغصه ..... آنخضرت تلك ياس كيد باتني سني تو فرملا-

" میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خبیث ان باتوں کو بھی سمجھتاہے جو میں نے اس کے منہ سے سی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آتخضرت عظفے نے اس کو مخاطب کر کے فرملا۔ خدا تھے ہلاک کرے۔ تیری نگامیں بری دور تک چینجی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ بیہ خبیث عور تول کے معاملات کو جاتا تھی نہیں!" باویہ دوسرے پیچڑے کی نظر میں.....کتاب اعانی میں ہوں ہے کہ ہیت نامی ایک مخنث احمق نے عبداللہ ابن امیمہ ہے یوں کہا

"اگر خدائے تہمیں طائف فی کرادیا تورسول انڈ ﷺ عیاد یہ بنت طیان کو مانگ لینا کیو تک دہ ہوئے گداذ بدن کی ہے جیکیے جسم کی مالک ہے اور بڑی عالی خاندان لڑک ہے ، جب باتیں کرتی ہے تواس کے منہ ہے گیا نغے پھوٹنے ہیں ، جب کھڑی ہوتی ہے۔ تواس کا جسم دوہر اہو جاتا ہے بعنی دلکشی اور بڑھ جاتی ہے ، اس کے کال گلاب کی طرح ترو تازہ ہیں اور اس کی آئھیں پکول کے بوجھ ہے جھی رہتی ہیں ،اس کی رائیس فرم دگداز ہیں پنڈ لیاں الی مخروطی وضع کی اور سڈول ہیں جسے چنار کا در خت۔ ایک روایت ہیں ہے کہ۔ چنار کی رندی ہوئی کنٹری کی طرح مخروطی اور سڈول ہیں جب وہ سامنا کرتی ہے تواس کے بدن کی سلوئیں چار ہوتی ہیں اور جب پشت پھرتی ہے تو در میان میں ایک الی چیز پوشیدہ ہے جو النے پشت پھرتی ہے تو در میان میں ایک الی چیز پوشیدہ ہے جو النے ہوں ہوئے برتن کے جسی ہے۔ !"

أتخضرت ملك يدباتس كابيباتس ساليس اور قرمليا

"اے خدا کے دستمن تیری نگایس اس قدربار یک بیس ہیں۔!"

وو تول بیجوں کی شہر مدری کا تھے ....اس کے بعد آنخفرت بھا نے اس غلام بعنی مانع کو دیے ہے۔ اکال دیااور جی کے علاقہ میں شہر بدر کراویا ساتھ ہی آپ نے صحابہ کو تاکید کی کہ ریہ شخص تم میں سے کسی کی عور تول کے یاس نہ آنےیائے۔

آخر کچھ محابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ یہ جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر بھو کول مرجائے گا۔اس پر آنخضرت ﷺ نے اس کو صرف جمعہ کے دن مدینہ میں داخل ہونے اور لو گون سے پچھا مداد مانک لینے کی اجازت دے دی۔

ایک قول ہے کہ آپ نے مانع اور ہیت دونوں کو شہر بدر کرادیا تھا جس پر انہوں نے آپ سے فریاد کی کہ ہم کھا ئیں فکیں گے کمال ہے۔ اس پر آنخضرت پہلے نے ان کواجازت دی کہ ہر جمعہ کووہ دونوں نہینہ میں آکر لوگوں ہے کچھ مانگ نیا کریں اور اس کے بعد بھر داپس آئی جگہ پہلے جایا کریں۔

پھر آنخضرت ﷺ کو فات کے بعدیہ دونوں دوبارہ کہ ہے آگے گر حضرت ابو بھر صدیق شے اشیں کا اور یا بھر صدیق شے اسی کو نکلوادیا۔
فیلان کا اسلام اور اس کی دس بیویاں ۔۔۔۔۔ یہ لڑی بادیہ بنت غیلان جس کی انہوں نے تحریفیں کی تعییں مسلمان ہوگی تھیں بادیہ کے باپ غیلان بھی مسلمان ہوگئے تھے جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے دس یویاں تھیں۔ آنخضرت کے نان کو تھم دیا کہ ان بیس ہے چار کور کھ کر باتی سب کو آذاو کر دو۔ یویاں تھیں۔ آنخضرت کے نان کو تھم دیا کہ ان بیس ہے چار کور کھ کر باتی سب کو آذاو کر دو۔ یویاں تھیں۔ آنخضرت کے تاب کو تھم دیا کہ ان بیس ہے جار کور کھ کر باتی سب کو آذاو کر دو۔ تو ایک چھوڑ نے کا تھم اور مسئلہ بیس اس پر جو مسئلہ ثابت ہوااس کے سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے۔ تو ایک کی تو تو تھی چار کور کتا ہے وہ شوہر کی پند پر ہے کہ ان میں تو تو تھی چار خور تیں وہ دو گھنا چا ہے ان کا انتخاب کر سکنا ہے گر عراتی یعنی حتی فقہاء یہ کہتے ہیں کہ شوہر کو پیند کا اختیار نہیں ہے بلکہ دہ سب سے پہلے توا ہے دو کی جو کی جو نکہ ابتدائی چار یو ہوں سے نکارہ در ست ہے باتی دائی تیوں کورو کے (اور ان کے بعد دالیوں کو طلاق دے کیو نکہ ابتدائی چار یو ہوں سے نکارہ در ست ہے باتی دائی تیوں کورو کے (اور ان کے بعد دالیوں کو طلاق دے کو نکہ ابتدائی چار یو ہوں سے نکارہ در ست ہے باتی دائی بیو ہوں کورو کے (اور ان کے بعد دالیوں کو طلاق دے کیو نکہ ابتدائی چار یو ہوں سے نکارہ در ست ہے باتی دائی بیو ہوں کورو کے (اور ان کے بعد دالیوں کو طلاق دے کیو نکہ ابتدائی چار یو ہوں سے نکارہ در ست ہے باتی دائی بیو ہوں کورو کے (اور ان کے بعد دالیوں کو طلاق دے کو نکہ ابتدائی چار یو ہوں سے نکارہ در ست ہے باتی دو اس کے دیکھوں کورو کے دوروں سے نکارہ در ست ہے باتی دوروں کورو کے دوروں سے نکارہ در ست ہے باتی دوروں کی دوروں سے نکارہ در ست ہو بوروں کوروں کورو

زماند نبوت کے تمین بینجوے ..... آنخضرت تعلقہ کے ذمانے میں تمین آدمی مختف تھے یعنی جونہ مرد سے اور نہ خورت بلکہ بیجوے ایک تو میں مانع دوسر اجیت اور تبسر ابذم نامی مخص تفا۔ ان تینوں کو مختف اس لے کما گیا کہ اول توان کی باتوں کے انداز میں زمانہ بن تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ تینوں عور توں کی طرح مهندی کا خضامہ کیا کرتے تھے۔ ان کواس لئے مختف نہیں کما گیا کہ یہ لوگ بے حیاتی اور فحافی کی حرکتیں کرتے تھے۔

گذشتہ سطروں میں باویہ بنت غیاان کے سلسلے میں جورولیات گزری ہیں ان میں ہے ایک میں مانع ذکر ہے اور دوسری میں ہیت کا تذکرہ ہے۔ لبذا یمال میہ بات ممکن ہے کہ اس غزدہ میں یہ دونوں ہی رسوا اللہ عظی کے ساتھ رہے ہوں اور آپ نے دونوں ہی کی زبانی وہ باتیں سی ہوں جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوں ہیں۔اس امکان کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ عظین

ان دونول کو ہی شهر بد

كراديا تفايه

بخاری میں سے ہے کہ چیچے ہانع کے جوالفاظ گزرے ہیں وہ ہیت نے عبداللہ ابن امیہ ہے ہے ہے ابنا میں سے کیے ہے ابنا میان ہے کہ اس غزوہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ الن دونوں میں سے کوئی ایک رہا ہواور اس نے ایک سندا کہ مر تبدوہ یا تی ہوں جو بیان ہو کیں۔اب بیدراوی کی غلط فنمی ہے کہ اس نے مانع کو ہیت سمجھ کرای کانا لیے دیا۔ ہمر حال بیہ تفصیل قابل غور ہے۔

"ہم ہیں ہے کوئی مخص بھی قلعہ سے از کر تمہار ہے پائ نہ آئے گا۔ ہم قلعہ بندر ہیں گے ہما ہے پائ
اس قدر رسد اور کھانے ہے کا سامان ہے جو برسول کافی ہو سکتا ہے اس لئے آگر تم لوگ اس وقت تک تھر وجہ ماری رسد اور غلہ وغیر و ختم ہو جائے تو ضرور ہم اپنی تلواریں سنبھال کر تمہار ہے سامنے نکل آئیں گے اور اس وقت تک گڑیں ہے ہو اے ۔ ا

میلی بار منجنیق کا استعمال ..... ہمارے کی شافعی ائمہ نے روایت کیا ہے کہ اس غزوہ میں اہل طائف کے مقالے میں اہل طائف کے مقالے میں بھی نصب کی گئی اور اس سے قلعہ پر بڑے پھر مارے کئے بیر بہلا موقعہ تھا کہ اسلام کے زما۔

سير تحلبيه أردو

میں منجنیق کااستعمال کیا گیالور اس ہے پھر او کیا گیا۔اس تد بیر کامشورہ حضرت سلمان فاری نے دیا تھا۔انہوں زکما

"ہم نوگ سر زمین فارس میں جنگ کے دفت قلعہ پر منجنیق نصب کیا کرتے تھے اور اس ہے دستمن کو

نقصان پنجایا کرتے ہتھے۔!'

سلمان کی بتائی ہو ئی منجنیق ..... کہاجاتا ہے کہ یہ منجنیق حضرت سلمان فاری نے خودا پے ہاتھ سے بنائی سلمان کی بتائی ہو نکی ہو تک ہوسکتا ہے کہ چیجے غزوہ خیبر کے بیان میں گزرا ہے کہ جب مسلمانوں نے قلعہ صعب شخ کیا تواس میں صحابہ کو بہت ہے جنگی آلات ملے جن میں قربا بے اور منجنیق بھی تھیں۔اس کے جواب میں ہی کہاجا سکتا ہے کہ یہ منجنیق جو طاکف میں استعمال کی گئی حضرت سلمان نے خود بنائی تھی کیونکہ ممکن ہے جو منجنیقیں مسلمانوں کو خیبر میں ہاتھ گئی تھیں وہ اس وقت طاکف میں ان کے ساتھ شدر ہی ہوں۔

غزدہ نیبر نے بیان میں گزراہے کہ جب آنخضرت نگانی نے وطیح اور سلالم کے قلعوں کا محاصرہ کیالور چودہ دن گزرنے پر بھی دغمن قلعہ سے باہر نہ نکا تو آپ نے قلعہ شکن کے لئے منجنیق نصب کرنے کا اوہ فر ہلا تھا۔ او حر وہیں کتاب امتاع کے حوالے سے یہ بھی گزراہے کہ آنخضرت نگانی نے قلعہ براء کے سامنے منجنیق نصب بھی کرائی تھی۔ ساتھ جی وہ بیس کہ منجنیق فوزوہ کو اللہ تھی۔ ساتھ جی وہ بیس کہ منجنیق فوزوہ کا لئے تھی۔ ساتھ جی موالی کے موالی کے موالی کے خلاف نہیں کہ منجنیق فروہ کا لئے سے سال ایعض علماء کی مراویہ ہو کہ ما گفت کے سوا آنخضرت نظافے نے کہیں استعمال نہیں فرمائی کیونکہ ممکن ہے ان بعض علماء کی مراویہ ہو کہ آنخضرت نظافے نے غروہ طاکف کے سواکسی غروہ میں منجنیق نصب توکرائی گئی مگر اس سے سنگ اندازی نہیں کرائی جیساکہ ہم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا (کیونکہ قلعہ براء کے سامنے منجنیق نصب توکرائی گئی مگر اس سے سنگ اندازی نہیں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا (کیونکہ قلعہ براء کے سامنے منجنیق نصب توکرائی گئی مگر اس سے سنگ اندازی نہیں

ہمر ور کے لئے منجنیق کا موجد ابلیس ..... دنیا میں سب سے پہلے جس نے منجنیق بنائی و دابلیس لیتنی سر وار شیاطین ہے (لیعنی اس وقت تک دنیا میں نہ کسی نے منجنیق دیکھی تھی اور نہ کوئی شخص اس جنگی آلہ یااس کے بنانے کی ترکیب جانتا تھا۔ اس کا سبق انسان کو شیطان نے ہی دیا )

اس دافعہ کی تفصیل میہ ہے کہ جب نمر دونے ابر اجیم کو آگ میں ڈالنے کالرادہ کیا تواس نے بہاڑ کے ایک جانب ایک دیوار بنوائی جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی اس کے بعد نمر دونے اس دیوار بعنی احاط کے اندر بے شار لکڑیاں ڈلواکر آگ جلوادی یمال تک کہ آگ بھڑک انتھی اور اس کے شعلے اس دیوار کی بلندی تک وسنچنے

ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لئے منجنیق ..... جب یہ سب تیاریاں کھل ہو تنبی تواب نم ود اور سب لوگ ہو آگ میں ڈالنے کے اندر کیے ڈالیس (کیونکہ آگ جل جانے کا وجہ ہے اب و یوار پر تو کو نئی جل جانے کی وجہ ہے اب و یوار پر تو کوئی چڑھ نئیں سکتا تھا کہ ابراہیم کو دیوار پر لے جاکر وہاں ہے اندر پھیننے کی کو مشش کریں اور باہر ہے ایک انسان کو اٹھاک پھینکنا ظاہر ہے کہ بغیر کسی کل یا آئے کے آدمی کے بس کی بات نئیں ہے۔ اس لئے مب لوگ جیران ویر بیٹان ہو گئے کہ اب کیا کریں)

اس میں ابراہیم کو ڈال کر آگ میں پھینکا جائے۔ چنانچہ لو گول نے وہ منجنیق اس بیاڑ پر نصب کر دی اور ابراہیم کو

اس میں رکھ کر آگ میں بھینگا گیا (جے حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ابر اہیم کے لئے گل و گلزار بناویا) جاہلیت کے ذمانے میں سب سے پہلے جس شخص نے منجنیق استعمال کی وہ جذمیمہ ابرش تعالہ میں وہ شخص نے جس نے سب سے پہلے شمع سے روشنی کی۔

طاکف میں و آبوں کا استعمال ..... (غرض اس کے ساتھ بی چونکہ دباہے مجی استعمال کئے گئے جن کے بارے میں تفصیل گزر چک ہے کہ و آبہ پر انے ذمانے کا فینک ہو تا تھا جس کے سائے میں چل کر لڑنے والے قلعہ کی ویواروں تک بہتے جاتے اور ویوار توڑتے )چنانچہ غزوہ طاکف میں مجی پچھ صحابہ ایک دبابہ کے سائے میں داخل ہو کر اسے کھینچتے ہوئے قلعہ کی دیوار تک لے گئے تاکہ قلعہ میں آگ لگادیں۔

کتاب امتاع میں ہول ہے کہ سحابہ دود بابول میں داخل ہو کر قلعہ کی طرف بڑھے ال دونول د بابول پر گائے کی کھال چڑھی ہوئی تھی گر جیسے ہی ہے د باہے قلعہ کے قریب پنچے بی ثقیف نے اوپر سے ال پر لوہے کی گرم سانا خیس پھینیس جو آگ میں تیا کر سرخ کرلی گئی تھیں۔ سحابہ اس حملہ پر د بابول میں سے نگلنے پر مجور ہوگئے۔ال کے باہر نگلتے ہی د شمن نے ال پر تیم اندازی کی جیس سے الن کے کچھ لوگ مارے گئے۔

لفظ دبابہ میں در پزہر اور ب پر تشدید ہے جوا کی جنگی آلہ ہے اور چڑے سے بنایا جاتا تھا۔ پھر لوگ اس میں جینے جاتے اور کچھ لوگ اس کو تھنٹج کر قلعہ کی دیواروں تک لے جاتے اور اس میں جیٹھے ہوئے لوگ قلعہ کی دیوار میں نقب نگاتے۔

( آبابہ کے لئے ضروری نہیں تھا کہ چڑے کا بی بنایاجائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ابتداء میں یا اس زمانے میں اور یا عرب میں چڑے ہے بنایاجا تا ہو ورنہ د آب اثر لکڑی سے بنائے جاتے تھے د آب ایک بڑی بندگاڑی کی شکل میں بنایاجا تا تھا جس کے نیچے بہتے ہوتے تھے۔ اس گاڑی کی چھت اور سامنے کے تمام حصوں برچڑ ایالو ہے کی چاور مڑھ دی جاتی تھی تاکہ دشمن اس میں آگ لگانے کے لئے روغن نفت وغیرہ چھنکے تو یہ آگ نہ چڑ سکے۔ پھے سپائی نقب زنی کے اوزار اور آلات لے کراس کے اندر بیٹھ جاتے اور چالیس بچاس آدمی اس کے نیچے بیٹے کر اس کو قلعہ کی دیوار یا پھاٹک کو قلعہ کی دیوار یا پھاٹک سے ماد سے اور پھر اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر نکل کر دیوار توڑنے یا پھاٹک میں آگ لگانے کی کو شش کر سے ماد سے اور پھر اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر نکل کر دیوار توڑنے یا پھاٹک میں آگ لگانے کی کو شش کر سے

تقیق کے باغات کا نے کا تھے۔ اس ای دوران میں رسول اللہ علی کے تھے دیا کہ بنی تقیف کے انگور دل اور تھجوروں کے باغات کا ف کئے جائیں اور پھران میں آگ لگادی جائے چنانچہ مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ باغ کا نے شروع کر دیتے۔ اس پر قلعہ کی دیواردل اور بر جیول پر جیٹھے ہوئے بنی تقیف کے لوگول نے ساتھ کور شتہ داری اور خد آکاد اسطہ دیا کہ باغات نہ کا نے جائیں۔
د ستمن کی عاجز کو اس مسلم کی منسوخی ..... و شمن کی اس عاجزی س آئے ضرب علی نے فرماا۔

و ستمن کی عاجزی پر تھم کی منسوخی .....د شمن کی اس عاجزی پر آنخضرت عظی نے فرمایا۔ "میں رشتہ داری اور خدا کے نام پر ان باغات کوچھوڑے دیتا ہوں۔!"

اس کے بعدر سول اللہ عظم فے اعلان کرلیا۔

"جو شخص بھی قلعہ سے نکل کر جمار ہے! س آجائےدہ آزاد ہے۔!"

مراس اعلان پروس بندره آدميول سے زياده نہيں آئے۔ ايک قول ہے كه تيميس آدمی آئے ہے۔ ان

یں ہے ایک تخص سامان اتار نے کی ایک چر ٹی کے ذریعہ اترا تھا۔ اس چر ٹی کو چو نکہ عربی ش مجرہ کما جاتا ہے اس لیے اس خص کو لوگ ابو بکرہ کئے۔ یہ خص حرب ابن کلدہ کا غلام تھا۔ دسول اللہ ﷺ نے ان سب کو آزاد فر مادیا۔
عُریب کا نبی سے فریب سن ان جس سے ایک ایک آدی کو آپ نے ایک ایک مسلمان کے سپر دکیا در خرچہ کی قدر داری اس مسلمان پر ڈائی۔ یہ بات طاکف والوں کو بے حد گر ال گردی اور اس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی۔
اس کے بعد عید نہ ابن حصن فزاری نے دسول اللہ سے ہے اجازت جابی کہ وہ قلعہ کے اندر جاکر بنی ثقیف کو اسلام کی وعوت دے۔ آئخضرت تھے نے اس کو اجازت دے دی۔

اس اجازت کے بعد عمینہ قلعہ میں ان لوگوں کے پاس پہنچالور (اسلام کی وعوت دینے کے بجائے) بن نقیف سے کہنے لگا۔

"تم لوگ مضوطی کے ساتھ اپنے قلعہ میں ڈیے رہو کیونکہ ہماری حیثیت توایک غلام ہے بھی بدتر ہوتی جارہی ہیں ہوتی جارہی ہوتی ہوتی الورنہ کی بات ہوتان ہونا۔ لیعنی ان باغات اور در ختول کے کاٹے جانے پر دل چھوٹامت کرنا۔!"
آنخضرت علیجے پر فریب کا آسائی انکشاف...... (اسلام کی بیہ تیلیج کرنے کے بعد )عبید ابن حصن والیس سول اللہ علیہ کے باس آیا۔ آپ نے پوچھاعیہ اسم نے ان اوگوں ہے کیا کہا۔

والیس سول اللہ علیج کے باس آیا۔ آپ نے پوچھاعیہ اسم نے ان اوگوں سے کیا کہا۔

عید نے کہا۔

" میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی لور دین کی دعوت دی دوزخ سے ڈرایالور جنت کاراستہ نلاما۔!"

ٱنخفرت مَنْظَةً نِهُ فَرَمَلِكِ

" توجھوٹ بول رہاہے۔ تونے ان او کول سے رہ یہ کماہے۔!" اور آپ نے عیبنہ کی وہ ساری ہاتیں دہرادیں جو اس نے بنی ثقیف سے کہی تھیں۔ رہ سنتے ہی عُیینہ (جیر ان رہ گیالور) کہنے لگا۔

"ارسول الله! آپ ج کہتے ہیں۔ ہیں اپنی اس حرکت پر آپ ہوارالله تعالیٰ ہے توبہ کرتا ہول۔ !"

طاکف ہیں آنحضرت علیٰ کا نشانہ ہواڑن نے ...... (رسول الله علیٰ ناب یک طاکف پر کوئی فیصلہ
کُن حملہ شمیں کیا تفالور نہ طاکف فی کرنے کا ارادہ فرملیاتھا کیونکہ آپ دراصل بنی ہواؤن کے تعاقب ہیں
یہال آئے ہے جو حنین کے میدان ہیں آپ کے ہاتھوں شکست کھاکر طاکف ہیں پناہ گزین ہوگئے ہے اور طاکف
کے قبیلہ بنی ثقیف نے ان کو بناہ دے وی تھی۔ چنانچہ آپ نے اب تک طاکف کو فی کرنے کا ارادہ نمیں فرملیا
تھا) جس کی وجہ یہ تھی کہ حق تعالیٰ کی طرف ہے ابھی تک آپ کواس شہر کے فی کرنے کا تھا نمیں طاتھا۔
آپ کو ثقیف سے جنگ کا تھا کہ مہمیں تھا۔ .... (چو ذکہ طاکف کے محاصرہ کوکائی دن گزر کے تھے اور اب
تک آپ کی طرف سے باضا بطرادر فیصلہ کئن حملہ کئ تھی نہیں ہوا تھا اس کے )حضرت عثمان ابن مطون کی ہوئی
حضرت خولہ بنت تھیم نے ایک روز آپ سے عرض کیا۔
حضرت خولہ بنت تھیم نے ایک روز آپ سے عرض کیا۔

 آپ نے فرمانی ہے۔۔"

آپ نے فرمایا ہاں میں نے ہی کسی ہے۔ حضرت عمر نے یو چھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے طا نف والول سے جنگ كرنے كى اجازت نميں دى ہے۔ آب نے فرمايا نميں!۔ انہول نے عرض كيا تو كيا ميں واليسى كے لئے كو ج كااعلان كردول\_

آب نے فرمایا۔۔۔ شک۔ اً تخضرت عليه كاواليس كے لئے مشوره ..... آنخضرت بلا نے دالين كے كوچ يا قيام كے سليلے ميں ا یک اور شخص ہے بھی مشورہ فرمایا جو تو فل این معاویہ دیلمی ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔

"يار سول الله على \_ لومر ى اين بحث من ب أكر آب ممرس تواس كو پكر سكتے بين اور جلے جائيں تو

وه آب كو نقصان نهيس پنجاسكتي-!" والیسی کے تھم پر کشکر گوگر الی....اس کے بعد آپ کے تھم سے حضرت عمر فاروق نے او گول میں دالیسی کے گوچ کا اعلان کر دیا۔ لوگول کو اس اعلان پر گر انی ہوئی اور کہنے نگے کہ قلعہ تو فتح نہیں ہوااور ہم لوگ دالیس جا رہے ہیں۔ر سول اللہ عظی نے ان لو گول کی جی کیابث و کھے کر (ان کی زبان بندی کے لئے ) فرمایا۔

"بس تو پھر حملہ کی تیاری کرد۔!"

نبی کی خلاف ورزی اور اس کا نقصان ..... لوگول نے فوراً حملہ کی تیاری کی اور قلعہ پر دھادا بول دیا اس کے نتیجہ میں ( قلعہ تو فتح نہیں ہواالبتہ ) مزید بہت ہے لوگ زخی ہو گئے اس دفت آنخضر ت علیقہ نے بھر اعلان کرایا کہ اب ہم انتاء الله روانہ ہورے ہیں۔اس وقت لوگ میہ اعلان سنتے ہی خوش ہو گئے اور فرمانبر داری

کے ساتھ کوچ کے لئے تیار ہو گے۔

نی کی رائے اور اس کی برکت .....رسول اللہ علی ہے کہ ہنے گئے لین آپ کواس بات پر تعجب ہورہا اللہ علی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کس قدر جلد ان لوگوں کی رائے بدل کی رائے اور کول کی رائے ابس لئے بدل کی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ علی کی رائے ہی ان کی اپنی رائے سے زیادہ صحیح اور فائدہ مند ہے لبذاوہ لوگ آپ کی رائے پر ہی آگئے (کیو فکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ و شمن اپنی مضبوط قلعہ میں بنداور محفوظ ہے۔ رسد کی بھی کی نہیں ہے۔ اس لئے ہمارے مناوی کا تیجہ سوائے ہمارے اپنی قصان کے اور پکھ نہیں ہوگا اس لئے آئحضرت منافی کی رائے ہی درست ہے کہ اس مہم کو ناتمام چھوڑ کر واپس ہو جانا جائے)

سفر میں دعاول کی تلقین .... پھر روائلی کے وقت رسول اللہ عظی نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کاوعدہ سچاہے ،اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی لور اس اکیلے نے احزابی نشکر کو شکست وی۔اس کے بعد جب وہ روانہ ہو کر آگے بڑھ گئے تو آپ نے فرمایایوں کہو۔

"ہم لوٹے والے ہیں ، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اینے پر در دگار کی اور ای کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔!"

تقیف کے لئے بدایت کی دعا .... پر کھ لوگوں نے آنخفرت تھے ہے عرض کیا۔
"یار سول اللہ تھے! طائف کے بی ثقیف کے لئے بد دعا فرمائے۔

آب نے ای وقت ان الفاظ میں وعافر مائی۔

"ا ب الله - بنی تقیف کومدایت عطافر مااور انہیں مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس سیجے۔!" عالبًا قصیدہ ہمزید کے شاعر نے اس کی طرف اپنے ان شعر دل میں اشارہ کیا ہے۔

جُهِلَتَ قومه عَلَيْهُ فاغضى وَاخُو لِيحِلِم دَأَبِهُ الاغضاءُ واخُو لِيحِلِم دَأَبِهُ الاغضاءُ وحلماً وحلماً فَهُو بَحَرُ لَمُ تَعَيِّهُ الاعباءُ ويُو بَحَرُ لَمُ تَعَيِّهُ الاعباءُ والإعباءُ وا

مطلب .....رسول الله علی کو آپ کی قوم قریش اور دو سر کو کول نے تنگیفیں پہنچا کیں گر آپ نے حیا کی دور شنول کے دور شنول کے سان کے سامنے نظریں جھکالیں۔ اختقام کو لبند نہ کرنے والے کی شان کی ہوتی ہے کہ دور شنول کے سامنے نظریں جھکا کر شریفانہ سلوک کر تاہے۔ آپ کا علم آگر جن وانسان اور فرشنول تک کے تمام عالمول سے برحا ہوا تھا تو آپ کا حلم بھی اس قدر برحا ہوا تھا کہ ہر مخض کی غلطیال اس کے سامنے بیج تھیں (یعنی بردی سے بردی سے بردی سے خطابر بھی آپ کا حلم و مرقت کو خیر باد کر خضب تاک ہو جائیں بلکہ اس وقت بھی عفود در گزرے کام لیتے تھے لبذا اس بناء پر آپ ایک بحریا نیار تھے جو بردے سے برے بوچھ کو بھی برداشت کر سکن ہے۔

عبد الله كا جان ليواز خم .....اس آخرى حملے ميں جولوگ زخمی ہوئے ان ميں حضرت ابو بكر معديق ملا على الله كا جا الله كا مارا ہواتير آكر لگا تھا۔ يہ زخم التالمبا جلااور اس قدر جان ليوا ثابت ہواكه آخرا ہے واكه آخرا ہے واكہ آخرا ہے واكہ آخرا ہے واكہ آخرا ہے والد حضرت ابو بكر كي خلافت كے زمانے ميں اى ذخم كے خميجہ ميں ان كي وفات ہوگئی۔ بيوكى عاشكہ بنت ذيد ابن عمر وابن نقبل خميں اتهوں بيوكى عاشكہ بنت ذيد ابن عمر وابن نقبل خميں اتهوں بيوكى عاشكہ بنت ذيد ابن عمر وابن نقبل خميں اتهوں

نے عبداللہ کام ثیبہ بھی لکھا تھا۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی عائکہ سے بے انہا محبت کرتے تھے ایک مرتبہ جبکہ جعد کاون تھا عبداللہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق تعجد کی نماذ کے بعد بیٹے کے یمال آئے۔اس وقت حضرت ب عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ منسی دل گئی کر دہے تھے۔

عبداللہ ای وفت اپی بیوی ہے ہوچے رہے تھے۔ کیا جمعہ کی نماز ہوچکی ہے۔ حضرت ابو بکر ؓ نے ان کاریہ جملہ س لیا۔انہوں نے فور آ کہا۔

"کیاتمهاری بوی نے تمہیں نماذے میں بے خبر کردیا ہے۔اب بھے اس وقت تک چین شیس آئے گا۔ جب تک تم اس کو طلاق شیں دے در گے۔!"

باب کے تھم پر بیوی کو طلاق ..... چنانچہ حضرت عبداللہ نے والد کے تھم پر بیوی کو علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے طلاق توے دی قراب بیوی کی جدائی ان پر بے حد شاق ہوئی ایک روز حضرت ابو بکڑ پھر بیٹے کے یمال آئے تو انہول نے حضر ت عبداللہ کو پچھ شعر پڑھتے ہوئے ستاجن میں ہے ایک شعر سے ہے۔

وانہول نے حضر ت عبداللہ کو پچھ شعر پڑھتے ہوئے ستاجن میں ہے ایک شعر سے ہے۔

وانہول نے حضر ت عبداللہ کو پچھ شعر پڑھتے ہوئے ستاجن میں ہے ایک شعر سے ہے۔

وانہول نے حضر ت عبداللہ کو پچھ شعر پڑھتے ہوئے ستاجن میں ہونگھا

ترجمہ: مجھ جیسا ہر نعیب کون ہوگا جس نے آج اس جیسی بیوی کو طلاق دے دی۔اس جیسی بیوی کو مجھی کوئی شخص بغیر کسی جرم کے طلاق دے سکتاہے۔

ور د فراق اور رجعت ..... حضرت ابو بکڑنے (بینے کے یہ پر در دشعر سے تو )ان سے کما کہ عبداللہ تم عا تکہ سے رجعت کر لو (رجعت کا مطلب میہ ہے کہ اگر بیوی کو صرف ایک طلاق دی اور مجرا پی غلطی کا احساس ہوا تو اس کو بغیر دو سری مرتبہ نکاح کئے بجرا ہے گھر میں لایا جائے)

ر جعت کی۔!"

شعریہے۔۔

غرض جب حضرت عبدالله ابن ابو بكر كانقال مواتوان كي بيوي عا تكه نه ان كام شيه كهاجس كاليك

البت الاتنفاك عبنى جُزيْناة عَلَيْك والا ينَفك رجلاًى أغبَرا

ترجمہ: میں نے عمد کیاہے کہ تہمارے لئے میری آئی میں ہمیشہ اشک آلود و جمکین رہیں گی اور اب میرے جم ہے بھی گر دوغیار دور نہیں ہوگا۔

عا تکیہ کاہر شوہر مقتول..... حضرت عبداللہ کے انقال کے بعد حضرت عمر فاروق یے عا تکہ ہے شادی کرلی تھی۔ نکاح کے بعد جب حضرت عمر "ان کے ساتھ عروسہ منانے کے لئے جانے لگے تو حضرت علی نے فاروق اعظم سے کہا۔

> "کیا آپ بھے اس کی اجازت دیں گے کہ میں عاتکہ سے ایک بات کر لول۔" حضرت عمر ہے کہا۔

شخصیت رہ گئے ہیں اس لئے میں نہیں جا ہتی کہ مجھ سے نکاح کرنے کی نحوست بھر ظاہر ہواور آپ بھی قال کر و سئے جا کیں و نئے جا کیں) چنانچہ لوگوں میں بھی عاتکہ کے متعلق میہ کمادت مشہور ہو گئی تھیٰ کہ ۔ جو شخص شہادت کا طلبگار ہودہ عاتکہ سے شادی کرنے۔

نی کی رہ گزر کے لئے در خت شق ..... غرض طائف ہے داہی ہیں جبکہ آنخفرت ﷺ رات کے وقت طائف کے قریب ایک دادی ہیں سفر کر رہ ہے کہ اجابک رات کی تاریکی ہیں جب کہ آنخفرت ﷺ نیند کی جموعک ہیں سے سانے ایک ہیری کا در خت آگیا ( یعنی آنخفرت ﷺ کی سولری رات کے اند چر ہے ہیں در خت کے عین سانے آگئ مرای وقت ہیری کا دور خت بجٹ کیالور اس کے دوجہ ہوگئے مہاں تک کہ آنخفرت ﷺ وان دونول حصول کے در میان ہے گزر گئے ( یعنی در خت نے آپ کوراست و بر دیا تاکہ آپ کو دہال ہے گور می کو دہال ان دونول حصول میں پیٹا ہواباق رہا جانے کی دہست ہو ) وہ در خت آنخفرت ﷺ کی در خت نے بعدای طرح دوحمول میں پیٹا ہواباق رہا جانے کی نظیب میں اتر ہے تو دہال آپ کو سرات کے جن کے بعدای طرح دوحمول میں پیٹا ہواباق رہا سند بھی ہو آپ نظیب میں اتر ہے تو دہال آپ کو سرات کے جن کے باتھ میں آنکھرت کے نظرت کے لئے ایک سند ہور کی دوران انہیں عطافر ہائی تھی (اس تح میر فود سراقہ کے متعلق سرت حلیہ میں اجرت کے بیان میں تفصیل گزر چی ہے۔ یہ سراقہ این مالکہ دہ ہیں جنبول نے مکہ ہوگی دوران انہیں عطافر ہائی تھی (اس تح میر فود سراقہ کے متعلق سرت علیہ کی جمرت کے بیان میں تفصیل گزر چی ہے۔ یہ سراقہ این مالکہ دہ ہیں جنبول نے مکہ ہوگی تو میں آئی طرف سے کیا گیا تھا۔ چنانچ یہ گور سے ہو تو کی کوشن کی تھی تاکہ وہ انعام حاصل کر سکیں جس کا اعلان کے گور نے کے نفور کا گیا وہ کی دخور سراقہ کی بیان میں دھنس کی کے گور نے کے نفور کا گیا کی دوران کی تاکمی ذمین میں دھنس کی کے ناز دوران کا گھور آ آذاد ہو گیا۔ نے دواست کی کہ ان کو اس مصیبت سے نبات دلانے کے بلئے دعا فرمائیں چنانچ کے نہر اقد کے بلئے دعا فرمائیں چنانچ کے دوران کا گھور آ آذاد ہو گیا۔

> اس دفت سراقه ابن مالک زور زوری بیکا کر که دیے تھے۔ "میں سراقہ ہوں اور میہ میر سے پاس آنخضرت ﷺ کی تحریر ہے۔!" آنخضرت ﷺ نے فرملا۔

"آن و فاو محبت اور و عدے پورے کرنے کا دن ہے۔اس کو میرے قریب لاؤ۔!" چنانچہ صحابہ نے سراقہ کو آنخضرت ﷺ کے قریب لاکھڑ اکیا۔سراقہ نے آنخضرت ﷺ کی طرف صدقہ بڑھانا چاہااور الیں گشندہ او 'نٹی کے متعلق سوال کیا جو اس کی حوض پر آکر پانی بی جائے لیحنی جو حوض انہوں نے خود اپنے او نٹول کے لئے بنار کھا ہے۔ سراقہ نے پوچھا گیااس میں میرے لئے کچھ اجر بھی ہے۔ آپ نے فرمالہ

"بال-جوبيا سے اور تشنہ جگر كوسير اب كرنے ميں اجرہے۔!"

حنین کے مال غنیمت کی شار ..... رسول الله عظی کے جعر انہ پہنچ کر حنین کے قید یوں اور مویشیوں کو شار کرایا۔ قید یوں کی تعداد جو ہزار تھی اور اونٹ چو ہیں ہزار تھے۔ بکریاں چاکیس ہزار سے ذیادہ تھیں اور چار ہزار اوقیہ حاندی تھی۔

ولداری کے لئے اہل مکہ کے حصے ..... آنخفرت تھا نے اس مال غنیمت میں ہے کے کان لوگوں کو بھی دھہ دیاجو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو حصہ دینے کا مقصد ان کی دل دہی اور خاطر داری تھی۔ ان کو حصہ دینے کا مقصد ان کی دل دہی اور خاطر داری تھی۔ ان کو حصہ دینے کو گئی سر فہر ست ابوسفیان ابن حرب ہیں جنہیں آپ نے چالیس اوقیہ چاندی اور ہواونٹ عنایت فرمائے ۔ بزید کو بزید خیر کما جاتا تھا ابوسفیان نے کما کہ میرے بیٹے بزید کو بھی کچھ عنایت فرمائے ۔ بزید کو بزید خیر کما جاتا تھا آخضرت تھا ہے۔ بھر ابوسفیان نے کماکہ میر اودمر استان مال بینی چالیس اوقیہ جاندی اور سواونٹ بزید کود ئے۔ بھر ابوسفیان نے کماکہ میر اودمر ابیاماویہ ہے۔ آب نے معاویہ کے لئے بھی انتان مال دیا۔

ابوسفيان كوشخشش....اس طرح ابوسفيان كونين سوادنث ادرا يك سوميس اوقيه جاندي ملي\_

اس کے بعد ابوسفیان نے آتخضرت الجھے ہے عرض کیا۔

"یار سول الله! آپ پر میر ہے مال باپ قربان ہول آپ حقیقت میں جنگ اور امن دونوں زمانوں میں شریف میں۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔ آپ کے مقابلہ میں میں نے جنگیں لڑیں اور آپ ایک شریف دست میں اور تاب ایک شریف دوست ثابت و شمن ثابت ہوئے۔ پھر میں نے آپ سے مصالحت اور دوست کا بات ہوئے۔ یہ شرین مصالح اور دوست ثابت ہوئے۔ یہ شرافت کی انتا ہے۔ الله تعالیٰ آپ کو جزاء خیر عطافر مائے۔!"

علیم کا حصہ اور ان کے مطالبات پر فہمائش .....ای طرح رسول اللہ عظافے نے علیم ابن حزام کو سواونٹ عنایت فرمائے انہول نے مزید او تؤل کی در خواست کی تو آپ نے سواونٹ اور دے دیے۔ کماب امتاع میں یول ہے کہ علیم ابن حزام نے آپ سے سواونٹ مائے آپ نے عطافر ماد ہے۔ اب انہول نے سواونٹ اور مائے تو آپ نے جو اب انہول نے سواونٹ اور مائے تو آپ نے بھر سواونٹ مائے تو آپ نے تیمری مرتبہ بھر سواونٹ دے دیے۔ اس کے بعد انہول نے بھر سواونٹ مائے تو آپ نے تیمری مرتبہ بھر سواونٹ مائے تو آپ نے تیمری مرتبہ بھر سواونٹ دے دیے۔ اس عطافہ بخشش کے بعد آپ نے علیم ابن حزام سے فرملیا۔

" تحقیم۔ یہ مال پاکیزہ اور صاف مال ہے جس فخص نے اس کو سخاوت اور شرافت نفس کے طور پر حاصل کیا گیا تواس میں کوئی حاصل کیاس کے لئے اس میں برکت ہوگی لیکن اگر یہ مال حرص اور لا کچ کے طور پر حاصل کیا گیا تواس میں کوئی خیر دیر کت نہیں ہوگی بلکہ لینے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص کھائے چلاجا تاہے گر سیر نہیں ہو تا۔ یاد رکھواویر رہنے والا ہاتھ نیچے رہنے والے ہاتھ ہے کہیں بمتر ہو تاہے۔!"

د ست عطااور د ست سوال ..... ( یعنی به ایک پاک و صاف مال ہے اگر اس کو آدمی اس لئے لے رہا ہے کہ اپنی سخاوت اور خیر است سوال کواس کے ذریعہ فائدہ پہنچائے گا تواس مال میں برکت ہوگی اور اگر محض لا ہے اور حرص وجوس کے طور پر معم لے رہا ہے تواس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اور حرص بڑھتی جائے گی۔ کویا خیر لا ہے اور حرص وجوس کے طور پر معم لے رہا ہے تواس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اور حرص بڑھتی جائے گی۔ کویا خیر

وما گنت دون اموی منهما ومن تضع اليوم لا يوفع ترجمه: حالا نکه مين ان دونول کے مقابلے مين کمتر نہيں جول ليکن آپ جسے آج حقير اور کمتر قرارويں کے پھر دہ قيامت تک بھی بلند اور برتر نہيں بن سکا۔ اقرع کی طلب اور ذبان بندی کا حکم .....اس پر رسول اللہ تھے نے ان کو مزيد اونٹ دے کر پورے سوکر ہ ہے ایک روایت کے مطابق رسول انٹر سیجھ نے محابہ سے فرملیا کہ میر سے متعلق اس کی زبان کا ثدو ( لیمنی اس کو بھی سواونٹ و سے کر خاموش کر دو)۔ کشاف کے مطابق آپ نے حضر متدابو بکڑے فرملیہ او بھی سواونٹ و سے کر خاموش کر دو)۔ کشاف کے مطابق آپ نے حضر متدابو بکڑے فرملیہ "ابو بکر۔ میر ہے متعلق اس کی زبان کا ٹ دواور اس کو بھی سولونٹ و ہے دو۔!"

ابو برے میں سے سی ان مار بان فات دواورا ان تو می سواونت و ہے دو۔ ا اقرع کی غلط فنمی لور خوف ..... یمال تک کماب کشاف کا حوالہ ہے۔ کشاف کے اس حوالے کے بعد اب بعض علماء کا یہ قول قابل غور بن جاتا ہے کہ آنخضر ت علی کے اس جملہ برکہ ۔میرے تعلق اسکی زبان کا ث دو۔ لوگول نے

مجرا نہیں دہاں لے جایا گیا جمال مال غنیمت جمع تھالور ان سے کما گیا کہ جھنے اونٹ جا ہو لے لواس وفت

عباس ابن مرواس اس بات كو سمجھ لور انہوں نے كما

" دراصل آنخضرت علی کا منتابیہ تھا کہ مزید مال دے کرمیری زبان کاٹ ڈالی بیخی بند کر دی جائے!" مگر پھر عباس نے اس مال میں ہے کوئی بھی چنے لینی پیند نہیں کی تو آنخضرت پہلیج نے ان کو ایک طلبہ مجوالدا یک دوایت میں ہے کہ آنخضرت پہلیج نے ان کے مولونٹ پورے کر دیئے۔(بیخی ممکن ہے پہلے این مرو س نے لینے سے انکار کر دیا ہو اور پھر آنخضرت ملک کے فرمانے پر مزید ساٹھ اونٹ قبول کر لئے ہوں)

ان کے جو شعر بیان ہوئے ہیں ان ہیں تیسر۔ مصر عد میں ایک روایت کے مطابق بجائے لفظ حصن کے لفظ بدر ہے اور مصر عدیوں ہے کہ۔ فعا کان بلدو لا حامس۔ گرید روایت بھی صحیح ہے کیو تکہ عبیتہ کے باپ کانام تو حصن تھالور حصن کے واد اکانام بدر تھا۔ لہذا عبینہ کی سبت بھی تواس کے باپ حصن کی طرف تی جاتی تھی ور بھی اس کے پر داد ابدر کی طرف کی جاتی تھی۔ عبینہ کانسب، اس طرح تھا۔ عبینہ این حصن این حذیفہ این بدر۔ ور بھی اس کے پر داد ابدر کی طرف کی جاتی تھی۔ عبینہ کانسب، اس طرح تھا۔ عبینہ این حصن این حذیفہ این بدر۔ جمال تک عباس این مرداس کا تعلق ہے تو کہیں کمیں ان کو عباس این شخی کما گیا ہے جس میں شخی مفرد کے طور پر استعمال ہوا ہے مرادے عباس کا باپ شخی ۔ لیکن کمیں کمیں شخی شنیہ لیونی دو آدمیوں کے لئے سفر دکے طور پر استعمال ہوا ہے مرادے عباس کا باپ شخی ۔ لیکن کمیں کمیں شخی شنیہ لیونی دو آدمیوں کے لئے

ستعال ہوا ہے جس کو شخ پڑھا جانا جا ہے وہاں عباس کے باب اور دادادونوں مر ادہوتے ہیں۔ مولفہ قلوب کی تعریف اور قسمیں .....اد هر جماریا تک مولفہ قلوب کا تعلق ہے تووہ تین قسم کے لوگ

تے (مولفہ قلوب ان سمایہ کو کماجاتا ہے جن کو آنخفر سے انتخاب نے بال دے کران کی دلداری کی تاکہ دواسلام پر باتی رہیں یا اسلام قبول کریں ) توان مولفہ قلوب میں تبن قتم کے افراد شامل تھے۔ ایک تودہ لوگ تھے جن کی دلداری اور مالی ایداد آنخضرت تا تھے نے اس لئے فرمایا کہ ود لوگ مسلمان ہو جا کیں جسے مفوان ابن انمیہ تھے۔ دسر سے دہ لوگ مسلمان ہو جا کیں جسے مفوان ابن انمیہ تھے۔ دسر سے دہ لوگ مسلمان ہو جا کیں جسے عین ابن حصن عماس

روسر مسادہ و ت سے من مارسر من من من من من مارے مرسے مورسے میں ہے ہیں۔ بن مر داس اور اقرع ابن حابس منے (کیونکہ میدلوگ بڑے نے فتنہ برداز اور شریر قسم کے تھے)

تحرا کیدروایت کے مطابق رسول اللہ تنگافتہ سے اس موقعہ پر کسی نے عرض کیا۔ "یار سول اللہ اللہ اللہ کی عیبیتہ ابن حصن اور اقرع ابن حابس کو توسوسواونٹ دیئے تحر صبل ابن سر اقد کو

وم المنزل ويا .... "

رسول الله على فرمليا

" فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محد کی جان ہے کہ صبیل ابن سر اقد ساری و نیاہے بمتر ہے سب بی لوگ عبینہ نور اقررا کی طرح برابر ہیں مگر میں نے ان دونوں کی دلد اری اور تالیف قلب کی خاطر ان کو

مال خمس سے تالیف قلب ..... غرض جو لنہ کے مقام پر دسول اللہ علیجہ ای طرح لوگوں کو سواور پہاں کے در میان کی تعداد میں اونٹ عنایت فرماتے رہے۔ یہ سب تقسیم مال نتیمت کے پانچویں جصے میں سے کی جارتی تھی جیساکہ آئے تفصیل آئے گی۔

لوگوں کا نقاضہ اور تقسیم غنیمت کا تھم ..... پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ذید این ثابت کو تھم دیا کہ لوگوں کا نقاضہ اور تقسیم خنیمت کا تھی کریں۔ لینی پانچوال حصہ نکالنے کے بعد جومال باتی بچاہ اس کو تقسیم کرود۔ کیونکہ مال غنیمت کے پانچ جھے کر کے ایک حصہ بیت المال کے لئے علیحدہ کیا جاتا ہے اور باتی چار پانچویں حصے مجاہدین میں تقسیم کئے جاتے ہیں جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

آ تخضرت الله کی فیاضی .....اس سے سلے محابہ کرام آ تخضرت الله کے پاس جمع ہوئے اور نقاضہ کرنے گئے کہ یار سول اللہ الله الله میں مال نتیمت تقسیم فرماد ہے۔ یہاں تک کہ وہ اوگ اصرار کرتے کرتے آپ کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آنخضرت الله کو ایک در خت کے نیچ ہناہ لینے پر مجبور کردیا۔

یہال در خت میں الجے کر آپ کی جاور میمن گئی۔ آپ نے فرمایا۔

"میری چادر دائیں کر دو۔ لوگو! خدا کی قتم اگر تہامہ کے سارے در خت لیجی باغات بھی مجھے مال غنیمت میں حاصل ہو جاتے تو میں ان کو بھی تم ہی لوگوں پر تقسیم کر دیتااور تم مجھے بخیل یا تک دل اور مال کوروک کرر کھنے دالا نہیں کمہ سکتے تھے۔!"

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ اٹھ کراپے اونٹ کے پاس تشریف کا نے اور اس کے کوہان ہے ایک ہال نوچ کراہے او پر اٹھایا اور او کوں کو دکھلا کر فرمایا۔

" او گو۔ خدا کی قشم تمہارے فئی نیجنی غنیمت کے مال اور یا کوہان کے اس مال میں سے میرا حصہ
یانچویں حصہ کے سوا کچھ نہیں ہے اور دویانچواں حصہ بھی تمہارے ہی پاس جلاجا تا ہے۔ لہذاا کیک ایک سوئی اور دھاگا
بھی سیس لاکر جمع کر دد کیو تکہ مال غنیمت میں دھوکہ انتائی شر مناک اور رسواکن ہے اور قیامت میں جنم کی آگ کا
کام کر تا ہے۔ ا"

ای دفت آپ کے پاس ایک انساری مخص آیا جس کے ہاتھوں میں بالوں کا ایک مجھا تھا۔ اس نے آکر عرض کیا۔

"يارسولالله! على في بالول كابير مجمااس الراده ب لياتهاكه البيناون كوليخاس على بي يي المناكرة البيناون كاليرادي المناكرة البيناون كالدريناون كالدريناون كالدريناون كالدريناون كالدريناون كالدريناون كالمدريناون كالمدرين كا

آپنے فرملیہ

"جہال تک اس میں میرے صبے کا تعلق ہے تودہ میں نے تنہیں دیا۔!" بیر من کراس مختص نے کما۔

"اگربات اتن نازک ہے تو جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔!" یہ کمہ کراس نے بالول کاوہ مجھا بھیک دیا۔

مال غنیمت اور مجامدین کا زهد و تفوی .....ایک روایت میں ہے کہ عقبل نے مال غنیمت میں ہے ایک سوئی لے ایک سوئی انہوں نے لاکر بیوی کودے دی۔ان کی بیوی نے ان ہے کہا۔

"جيد ہو۔ بس يہ سونى ہے جس سے تم اينے كيڑے كالياكرنا۔!"

اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ علی کی طرف سے بیہ اعلان سناکہ جس شخص نے بھی مال غنیمت میں ہے (بلا اجازت) کوئی چیز لی ہے جاہے وہ سوئی یادھا کہ عی کیوں نہ ہو اس کو جاہئے کہ وہ چیز فور اُلا کرواپس کر

دے۔ عقبل فور آگھر آئے اور ہوی سے وہ سوئی لے کر مال غنیمت میں ڈال دی۔

غنیمت پر ابو جہم کی تکر ائی اور خالدے جھکڑا....علامہ سہلی نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کے تکرال حضر ت ابوجہم ابن حذیقہ عدوی تھے ان کے پاس خالد ابن برصاء آئے اور انہوں نے مال غنیمت میں ے بالوں کی بنی ہوئی ایک لگام نکال کر لے لی حضرت ابوجہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لینے سے روکا۔ اس پر خالد ابن برصاء ( بجڑ کے اور )ابوجم کے ساتھ مھنے تان کرنے لگے آخر ابوجم نے ایک کمان اٹھاکر ان کے ماری جس ے خالد ز جی ہو گئے اور ان کاسریا کھویڑی محمیت گئے۔

معاملہ رقع دفع کرنے کے لئے ٹی کی کوشش! ....اس پر خالد نے ابوجہم کے خلاف آنخضرت اللے کے سامنے فریاد کی اور مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ پچاس بکریاں لے او اور بات محتم کردو۔ مگر خالد نے کہاکہ میں توان سے بدلہ لیما جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجھاسو بحربال لے لولور معاملہ رفع دفع کرو۔ خالد نے

پھر کماکہ میں توان سے بدلہ لینا جا ہتا ہول۔ آخر آنخضرت عظی نے فرمایا۔

"تم ڈیڑھ سو بکریال کے کران کا پیچھاچھوڑو۔اس سے ذیادہ حسیس کھے نہیں دیا جائے گالور میں حہیں ایک ذمہ دار تکرال اور ناظم سے ہر گزیدلہ نہیں لینے دول گا۔!"

اس طرح ڈیڑھ سو بکریوں کی قیت پندرہ اونٹ کے نصاب کے برابر قرار دی تی (لیعنی ڈیڑھ سو بکریال ہول تو پندرہ ادنث ان کے برابر ہوں گے اور اس سے ذکوہ کا نصاب متعین ہوگا۔ اس سے کھویڑی کی دیت یا قیت

مال غنيمت كي تقسيم ..... بمرجب المخضرت علي في اتى لو كول كومال غنيمت تقسيم فرمايا توہر شخص كوجار اونٹ اور چالیس بکریال دیں اور اگر مجاہد گھوڑے سوار ہوا تو اس کو بارہ اونٹ اور ایک سو ہیں بکریال عنایت فرمائیں۔اگر کسی مخض کے یاس ایک ہے زائد گھوڑے ہوئے تواس کو صرف ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا گیا۔ سواروں کا حصہ ..... چنانچہ حضرت زبیر کے پاس کئی گھوڑے تنے مگر ان کو صرف ایک ہی گھوڑے کے حساب سے زائد حصہ دیا گیا۔ ہمارے امام شافعی نے اس واقعہ سے مسئلہ نکالا ہے بور اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ مجوزے سوار کڑایں کے ایک محوزے کا حصہ دیا جائے گا (اس کے زائد محوز دل کا حصہ نہیں دیا جائے گا) تقسيم بيرمنا فقين كالعتر اض اور آتخضرت عليه كاغصه .....مال غنيمت كي تقسيم كي سليل مين بعض منافقول نے اعتراضات کے۔ایک قول ہے کہ دہ منافق معتب تھا۔اس نے کہا۔ "اس تفتیم میں انصاف سے کام نہیں لیا کیانہ ہی ہے تعتیم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کی تی ہے۔!" ر سول الله عظی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو غصہ کی وجہ سے آپ کے چرہ مبارک کارنگ سرخ

موسی پر بہتان کے لئے قارون کی سازش ..... غالبًا بہاں اسواقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ موسی کا ایک فالد زادیا چیازاد بھائی جس کانام قارون تھایہ شخص انتائی سر کش اور بدسر شت تھااپی اس سر کشی کے سلسلہ میں ایک سر تبداس نے ایک طوائف اور بیسواعورت کوبلا کر اس سے یہ طے کیا کہ دہ اپنے ساتھ موسی کو ملوث کرے اور کے کہ نعوذ باللہ موسی کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں یہ اقرار اسے بنی اسر ائیل کے سامنے کرنا ہوگا (اس طرح سب لوگ موسی کو ہی مجرم تھر ائیں گے) قارون نے اس کے بدلے اس عورت کو انعام دینے کا وعدہ

بٹی اسر ائیل کے سامنے موسیٰ کی تبلیغ .....اس کے بعد قارون نے بنی اسر ائیل کو جمع کیالور موسیٰ کے گھر آگر انہیں پکارتے ہوئے کہا۔

"تمہاری قوم یہال جمع ہے اس لئے باہر آؤلورا نہیں نیکیوں کا تھم دولور برائیوں ہے منع کرو۔!" چنانچہ موسی باہر تشریف لائے لورانہوں نے بی اسرائیل کے مجمع کو تبلیج کرتے ہوئے ارشاد فربلا۔
"اے بی اسرائیل!جو مختص چوری کرے ہمیں اس کے ہاتھ کاٹے چاہئیں،جو شخص کی پر بہتان لگائے اس کو کوڑے لگانا چاہئیں،جو شخص شادی شدہ ہوتے ہوئے ذنا کرے اس کو سنگ ار کرکے ہلاک کر ویتا چاہئے اوراگر غیر شادی شدہ آدمی ذنا کرے تواس کو سو کوڑے لگانا چاہئیں۔!"

سازش میں شرکیک طوا نف کی طلی ..... قارون نے بیرین کر کما کہ جاہے بجرم تم ہی ہو۔حضرت موسی ا نے فرملیا کہ ہال جاہے میں ہی ہول۔اب قارون نے کما۔

" تو ئى اسرائيل كے نوكوں كا خيال سے ب كرتم نے (تعود باللہ) فلال عورت كے ساتھ ذناكيا

حضرت موسی نے فرمایلہ

"اس عورت کوبلالواگر دہ اقرار کرے تو ٹھیک ہے۔!" موسلی کا طوا کف سے اپنے متعلق سوال .... چنانچہ نورانس طوا کف کوبلایا گیا۔ جب دہ آئی تو موسی نے سے فرملا۔

"اے قلال۔ ایس تخیم اس ذات کی تشم دے کر پوچھتا ہوں جسنے توریت نازل فرمانی کہ کیا قاردن میچ کمتا ہے۔۔"

غدا كى مدواور طوا كف كى زبان يرحق إ .....اس طوا كف نے كما

"اگر آپ جمیے شم دے دہے ہیں توش گوائی و تی ہول کہ آپ بری اور پاک واسی جی اور ہے کہ آپ اللہ کے رسول بیں۔ قارون نے جمیے انعام کالا کی دے کر یہ کتے پر آمادہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ملوّث ہو ہی ہا گا قارون کی سازش واشکاف … ہے کہ کروہ عورت دو تھیلیاں لے کر آئی جن میں در ہم بھرے ہوئے تھے نوران پر قارون کی ہر کئی ہوئی تھی۔ یہ تھیلیاں سب کود کھلاکراس عورت نے لوگوں سے کما۔

" یہ تعلیال بھے قارون نے ای مقصدے دی ہیں ان پر اس کی مر بھی موجود ہے۔ اب میں بے ممتا

مول يرافراء يرداري عالله تعالى يناها تمي مول-ا"

موسی کا سجدہ شکر اور و تی انہیں۔ او گول نے فور امر کود کیے کر پھیان لیا کہ بیہ عورت کی بول رہی ہے۔ حضرت موسی فور انجدے میں گر کر حق تعالیٰ کا شکر بجالائے۔ای وقت اللہ تعالیٰ ہے ان پر و تی نازل کی جس میں فریلا۔

"اپناسر او پراغالو کو نکہ میں نے روئے ذہین کو تھم دے دیا ہے کہ تمہاری اطاعت کرے۔ (ایعنی سب
لوگ آپ کی اطاعت کریں کے اور آپ کے خالفین اور و شمنوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جس کا ایک مظاہرہ یہ
ہے کہ قارون کو مزادینے کے لئے ہم نے ذمین کو تھم دے دیا ہے چنانچہ ذمین اس کو لے کرینچ و حسمتی جاری ہے
ہور قارون ذمین میں اتر تاجار ہا ہے۔ اب وہ قیامت تک ہرروز ذمین میں اتاو حستار ہے گا جتنا اس کا قد ہے۔ !"
موسی سے کلام اللی سنوائے کی فرمائش ..... اس طرح آنخضرت ملائے نے حضرت موسی کو ایڈا دساندوں کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے غالبًا ان بی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نی اسر اکس نے ایک دستہ موسی ہے کہ اس انگل نے ایک مرتبہ موسی ہے کہ ان اس انگل نے ایک

" قوم کے کچھ لوگ یہ سجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے۔لہذا آپ کو جاہئے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو جائے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کواس دفعہ اپنے ساتھ سے تاکہ وہ مجم بیل اور آپ سے کلام کرتے ہوئے سیس اور آپ سے کلام کرتے ہوئے سیس اور آپ بیان لائمیں۔!"

موٹی سے قوم کے اس مطالبہ براللہ تعالیٰ نے اپنے تی بروحی نازل کی اور فرملیا۔ "اپنی قوم کے ستر بھترین آدمی منتخب کرنے اور السیں لے کر تواور ہارون بیماڑیر چڑھولور قوم کے لئے

یوشع کواپنا قائم مقام بناجاؤ۔!"
مطالبہ کی تعمیل اور قوم کی سر کئی ..... چنا نچہ موٹی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیااور قوم کے سر بہترین آو میوں کو لے کر بارون کے ساتھ بہاڑ پر ہلے گئے )وہاں پٹنی کر جب انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سنا تو پھر وہ لوگ کئے کہ باں پٹنی کر جب انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سنا تو پھر وہ لوگ کئے کہ ہم تو کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکنا چاہتے ہیں۔ ای طرح بنی اسر اکٹل کی ایک ایڈارسائی یہ تھی کہ ان لوگوں نے حضرت موٹی پر حضرت ہارون کو حل کرنے کا الزام لگایا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔
دو خویصر وکا نی پر تقسیم میں اعتر احل ..... غرض ایک قول ہے کہ جس شخص نے یہ بات کی تھی کہ وو خویصر و تھی تھی۔ یہ دوخویصر و تھی تھا۔ یہ ذوخویصر و

یمانی کے علاوہ ایک دوسر المخفس تھا۔ دوخویسر و بھانی وہ تخفس تھاجس نے مسجد نبوی میں چینٹاب کر دیا تھا۔ ذراو بھرہ تیں آنمھنرے میں الدولیہ وسلم کے پاسس آکر کھڑا ہوا اور کینے لگا النے محکوم آپ کومعلوم ہے کہ بہتے آتا کیا گیا ہے؟ آپ نے درنایا تا ہے تک مگر اسس کے متعلق تہاری بیارائے ہے ک

المرو خالد المادة قبل اس في كاري بحقتامون الب في انعان المان المان المان المان الموالية المان المحفظ الالمان المحفظ الالمحفظ المان المحفظ المان المحفظ المان المحفظ المان المحفظ المان المحفظ المحفظ

چنانچ مسلم میں ہے کہ اس شخص کا یہ اعتراض من کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول

"اس کوبلا کر لاؤ کیونکہ ای تخص کے جیلے دین کیا تن گر ائی میں جائیں گے کہ آخر کار خود دین ہے ہی اس طرمی نکل جائیں ہے جیسے تیر انداز ہے تیرِ نکل جاتا ہے۔!"

خارجیوں کے متعلق نی کی پیشین کوئی ..... ( یعنی جیسے تیر انداز تیر کو کمان میں لگا کر پوری قوت سے ا بی طرف تھینچتا ہے اور پھر چھوڑ تا ہے تووہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جاتا ہے )ایک ر دایت کے مطابق جب ذوخویس و نے دہ جملہ کما تو حصر ت عمر فاروق" نے آنخضرت عظی ہے یہ عرض کیا تھا کہ

یار سول اللہ بچھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گرون مارووں۔ آپ نے قرملا۔ "معاذ اللہ کہ لوگ یوں کہیں کہ میں اپنے صحابہ کو قبل کر تا ہوں۔ یہ فتحض اور اس کے سائنٹی ( لیعنی اس کی نسل کے لوگ کیونکہ میں فرقتہ خوارج کا بانی اور مور شاعلیٰ ہے) قر آن پڑھیں کے مگر اس طرح کہ اس کے الفاظ ان کے گلوں سے نیچے نہیں ہول گے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ان کے طقوم کی رکول سے نیچے نہیں ہوں گے۔ان کے ول اس کو نہیں سمجھتے ہول کے۔ان کے لئے قر آن میں کوئی حصہ یا لطف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے منہ اس کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ اہل اسلام کو قبل کریں سے اور صنم یر ستوں بعنی مشر کوں کود عوت دیں گے۔اگر میں ان لو گوں کا زمانہ یا تا توان کو عاد و ثمو د کے لو کوں کی طرح ممل و ہلاک کرتا۔ بعنی ان کو نیست ونا بود کر دیتا۔ ایک روایت میں سے بھی ہے کہ۔ اگر تم ان لو گول کویاؤ توان سب کو مل كر ڈالناكيو تك ان كو قتل كرنے ميں اس شخص كو قيامت كے دن اللہ كے يمال اجرو تواب حاصل ہوگا۔!" خارجیوں کے کردن زولی ہونے کی ولیل .....جوعلاء یہ کتے ہیں کہ خارجیوں کو قبل کرنا جائزے وہ اس حدیث ہے دلیل حاصل کرتے ہیں۔حضرت علیؓ نے ان لو کول سے جنگ کر کے انہیں قبل کیا تھا (اور خارجی فرقہ کے لوگ سب سے زیادہ حضرت علیٰ کے ہی دعمن میں لور انہیں گالیاں دیتا تواب سمجھتے میں) كيا خار جي كا فريس .....ر سول الله عظف عارجيون كي برع بس سوال كيا كياكياك آياده لوك كا فريس آب

"كفرے بى دولوگ بھاگ كر آئيں كے۔!"

محابہ نے بوجھاکہ کیا پھروہ لوگ منافقین میں ہے ہوں گے۔ آپ نے فرملا۔ "منافقین خداکو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں جبکہ بیانوگ کٹرت ہے ذکر اللہ کیا کریں ہے۔!" صحابہ نے عرض کیا کہ چروہ لوگ کیا ہول گے۔

"وہ لوگ ایک فتنہ میں جتلا ہو کر اندھے اور بسرے ہوجا کیں گے۔!"

اس طرح رسول الله عظافة نے خارجیوں کو كفار میں سے نمیں شار قرمایا كيونكه وہ لوگ سمجھ كى غلطى كا وكارين اور تاويل كرتے بيں۔ لبذا كذشتہ صديت من جمال رسول الله الله يان كے سلسلے ميں افظ وين استعال فرملیا ہے وہاں دین سے مراد اطاعت ہے ملت نہیں (میخی دہ اطاعت سے خارج ہیں ملت سے خارج نہیں میں)۔اوحر گذشتہ صدیت میں آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ بدلوگ الل اسلام کو قُل کریں گے۔ یمال بد بات قرین قیاس نہیں ہے کہ ایمان کے بجائے اسلام کالفظ فرمادیا کیا ہو۔ فروخویصر ہ کی نسل میں سر دار خوارج .... انخضرت علیہ نے دوخویصر ہ کی نسل کے متعلق جو پیٹین

مير ت طبيه أردو

کوئی فرمائی تھی اور دوالفاظ ارشاد فرمائے تھے جو گذشتہ سطر ول میں بیان ہوئے۔ان کی سکیل آگے جاکر اس طرح ہوئی کہ ای دوخویصر و کی نسل میں حرقوص پیدا ہوا جس کو ذی ہدیہ لینی پیتان والا کما جاتا تھا۔ یہ حرقون پہلا فخص ہے جس نے خارجیوں سے امانت کی بیعت لی۔

خار جیول کے عقائد ..... فار جیول کے بنیادی عقائد میں ہے ایک بیہ کدوہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کا فر قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد پھراس شخص کے سادے عمل ہے کار ہوجاتے ہیں اور وہ بمیشہ بمیشہ کے لئے جنم کا مستحق ہوجا تا ہے اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔

ان الو گول کا عقیدہ ہے کہ اگر دارالاسلام میں لوگ کبیر ہ گناہ کرنے لگیں تو پھر دہ دارالاسلام نہیں رہتا بلکہ دارالتخر بن جاتا ہے۔ای طرح اس فرقہ کے لوگ جماعت سے نماذ نہیں پڑھتے (بیراس فرقہ کے بنیادی عقائد ہیں ادراس کے علادہ اور عقائد میں بھی ان لو گول نے تبدیلیاں کی ہیں)

حضرت علی اور خوارج ..... حضرت علی نے جوان کے خلاف تلوار اٹھائی اس کا سب یہ تھا کہ جگ صفین کے موقعہ پر جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے در میان فیصلہ اور ٹالٹی ہوگئی تو یہ لوگ حضرت علی ہے جر سے اور کئے گئے کہ فیصلہ تبول کر لیا۔اس لئے اگر اب سے کفر کیا ہے کہ فیصلہ تبول کر لیا۔اس لئے اگر آب اپ متعلق یہ گواہی دیں کہ یہ فیصلہ قبول کر کے آپ نے کفر کیا ہے اور از مر نو تو بہ کر کے ایمان قبول کریں تو ہم آپ کی اس پیچکش پر فور کر سکتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم برابری کے در جہ میں آپ کی خلاف ورزی کریں گے کو فکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کر کو چلئے نہیں دیتا۔ آخر جب حضرت علیٰ مایو سے ہوگئے کہ یہ ان کاساتھ نہیں دیں گوانہوں نے ان ہے جنگ کی۔

پیٹینین کو سُیول کی مسلیل ..... جمال تک حرقوس کا تعلق ہے تو یہ پہلا مخفی ہے جس نے دین کو خیر باد کما۔

یہ ایک سیاہ فام مخف تھا جس کا ایک شانہ ایسا تھا جیسے عورت کا لپتان ہو تا ہے چنانچہ اس کی پیٹین کوئی بھی رسول

اللہ علی فرما چکے تھے کہ ذوخویصر ہ کی نسل میں ایک مخفس پیدا ہوگا جس کے شانہ ہوگا مگر بازو نہیں ہوگا اور اس
کے شانے پر ایک ایسی گھنڈی ہوگی جیسی عورت کے پستان پر ہوتی ہے اور اس پر سفید بال ہوں گے۔

حضرت علی کی خوارج سے جنگ ..... حضرت علی نے جب ان لوگوں سے جنگ کی اور خارجیوں کی فوج کے اکثر جھے کو قبل کرڈالا توانمیں حرقوص کی تلاش ہوئی۔ آخرا کیک مختص اس کی لاش لے کر آیا۔ اب دیکھا تو

معلوم ہواکہ اس تخفی کے بالکی ایک عورت کا سابتان ہے۔
سر دار خوارج حرقوص کا قبل .....ایک روایت میں بول ہے کہ لوگوں نے حرقوص کو مقتولوں میں حلاش کیا تگروہ کمیں نہیں ملا آخر حضرت علی خوداس کی حلاش میں اٹھے اور مقتولوں کے در میان محوضے لیکے یمان تک کیا تکر کو گوئے تی کلم تھی بالد کیا اور کہ لوگوں نے اس کو لاشوں کے دیج میں سے نکالا۔ حضرت علی نے اس کی لاش کو دیکھتے تی کلم تھی بلند کیا اور

بيس كرعبيده سلمان معزت على كياس آئادر كن الك

حضرت علیٰ نے کہا قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کیادا قعی ؟ حہزت علیٰ نے اس طرح عبيده سلماني سے اس بات پر تين مرتبه فتم كھانے كو كمااور انہوں نے تين مرتبہ فتم كھائي۔ ( يعني تقدیق کے طور پر اور این مسرت کے اظہار کے طور پر انہول نے عبیدہ سے تین مرتبہ بدیات کملوائی) قریش کو عطاما اور انصار کو کر انی ..... حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظے نے (مال غنیمت کے پانچویں جھے میں ہے) قرایش اور قبائل عرب کو جب بیر انعامات اور بخششیں عطافر مائیں توانعمار یول کو پچھ مجھی نہیں دیا اس سے ان لو کول کو تا گواری ہوئی لور وہ اس قدر تاراض ہوئے کہ آپس میں بہت زیادہ جہہ میگوئیال کرنے لگے۔ چہ میگوئیول سے مراوبہ ہے کہ بہت ی نازیابا تی زبان سے کمنی شروع کرویں یمال تک کہ ان میں ہے بعض لو کوں نے کہا۔

" یہ عجیب بات ہے کہ قریش کے لئے تو عطاء و بخشش ہور ہی ہے۔ ایک روایت میں میہ لفظ میں کہ قریش اور مهاجرین پر توانعامات تعتیم ہور ہے ہیں اور ہمیں محروم ر کھاجار ہاہے جب کہ جاری مکواروں سے با تك ان كے خون كے قطرے فيك رہے ہيں ايك روايت من يول ہے كہ كس قدر تعجب كى بات ہے كہ مارى سلواریں تو قریش کے خوان میں دونی ہوئی ہیں اور ہمار امال غنیمت مجمی ان ہی کو دیا جارہا ہے جس سے وہ عیش کریں کے۔اگریہ بخششیں اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ہور ہی ہے توہم صبر کرلیں سے لیکن اگرر سول اللہ ﷺ کے فیصلہ ہے مور ہی ہیں تو آپ کو ہمار اخیال کرنا جائے۔"

سر دار انصار کی آتحضرت علی ہے تفتگو ..... "یار سول الله! انصار اول کاب کردہ آپ سے ناراض مور ہا ہے اس کئے کہ آپ کوجومال غنیمت حاصل ہواہوہ آپ نے اپی ہی قوم میں تقیم فرمادیا ہے اور انسیں بڑے بڑے انعامات دیئے ہیں جبکہ انصار ہول کے اس گروہ کو اس میں سے پچھے بھی نہیں ملا؟"

الم تخضرت المن في في الناس فرمايا

"خودتم اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہو سعد۔" حضرت معلاّ نے عرض کیا۔

"يار سول الله \_ ميس تجي ايني قوم كاليك فرد بهول!"

انصار کی طلی ..... آپ نے فرمایا کہ اچمااین قوم کواس خطیرہ لینی اوقی خیمہ میں نے کر آؤ۔ بعض علاء نے کہا ے کہ خطیر وزربیدوہ خیمہ ہوتاہے جودر ختول کینی پیول سے او نثول اور بکر یول وغیرہ کے لئے بنایا جاتا ہے۔ جس کوار دوش جانوروں کا باڑہ کتے ہیں۔ تاکہ موسی مر دی اور ہوا ہے محفوظ رہیں۔ محربیہ تشر تے غالبًا لفظ کے اصل معنی کے لحاظ سے ہے (جبکہ خطیر داونی بت کو بھی کہتے ہیں) للذاان تشریحات اور معنی کی دجہ سے کوئی شبہ نہیں

غرض جب سب انصار جمع ہو گئے توحضرت سعد ابن عبادہ نے رسول اللہ ﷺ کے یاس آکر آپ کو اطلاع دى كه انصار كے سب لوگ آپ سے ملتے كے لئے جمع ہو سے بیں۔ چنانچہ آتخضرت عظف ان لوگوں كے یاس تشریف لائے۔ آپ نےان سے ہو تھا۔ "کیاتم او گول میں تمهار سپاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے بوچھا۔
"کیاتم او گول میں تمهار سے سواکوئی غیر آدمی تو نسیں ہے؟"
انہوں نے کہا نہیں بس ایک فخص ہے جو ہماری بمن کا لڑکا ہے۔ آپ نے قربایا قوم کا بھانجہ قوم ہی

میں کا فرد ہو تاہیہ

ایک روایت میں یول ہے کہ آنخضرت علی نے فرملیا۔

"اگریمال انصار ہول کے علادہ کوئی مخص ہو تو وہ والیں اپنے پڑاؤیس چلاجائے۔ لیعض علماء نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قوم کے بھانے کو قوم ہی کا ایک فردجو قرار دیا اس کی وجہ

معن کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نے حضرت عرض اللہ عظامے کے وہ سے جانے وہ من ما ایک مرد ہو مرار دیا ان یاد جہ ایک دفعہ آنکی کے بقتے آدی بھی موجود ہول انہیں ایک جگہ جمع ہونے کو کمو ۔ چنانچہ جب سب قریش جمع ہوگئے تو حضرت عرض نے آئی کے پاس اندر آکر عرض کیا کہ آپ باہر تشریف لا کیوران سے یادہ لوگ آپ کے پاس اندر آجا کیں۔ آپ نے فرمایا میں می باہر آتا ہول۔ آپ باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا۔

"اے گروہ قرایش! تم میں اس وقت قرایش کے سواکوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ ؟" انہوں نے عرض کیا نہیں بس ایک شخص ہے جو ہماری بمن کالڑ کا ہے ( بیچنی قرایش کی اس عورت کا بیٹا

ہے جو دو سرے قبلہ میں بیاتی گئے ہے) ایسے نے یہ سن کر پکھ نہیں کمابلکہ بات چیت شر دع فرمادی (گویا آپ نے اپنے عمل سے یہ داختے فرمایا کہ قوم کی بسن کا بیٹا قوم بی میں ہے ہو تا ہے غیر نہیں ہو تا) چنانچہ پھر آپ نے قریش سے فرمایا۔ "اے گروہ قریش!میر ہے نزدیک سب ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو متنی اور پر ہیزگار ہیں۔اس لئے دیکھوا ایسانہ ہو

انے کروہ فریس! میرے تزدیک سب سے بہترین کو ک وہ ہیں جو سی کور پر ہیز کار ہیں۔ اس کے دیھوالیانہ ہو کہ قیامت کے دیھوالیانہ ہو کہ قیامت کے دن سب کوگ تواہیخانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور تم لوگ، و نیاکا بوجہ اٹھائے ہوئے دن سب لوگ تواہیخادر جمعے تمہاری طرف سے منہ موڑ لیما پڑے۔!"

در بیافت حال ..... غرض پھرد سول اللہ تنگاہ نے انساریوں کے سامنے پہلے خدا کی حمد و ثنابیان کی اور اس کے بعد فرمایا۔

"اے گردہ انسار ایہ کیا باتنی ہے جو تمہاری طرف سے جھے معلوم ہوئی ہیں کہ تم لوگوں کو میر ہے متعلق کچھ ناگواری چیش آئی ہے۔!"

یمال باتوں کے لئے حدیث میں مقلہ اور قالہ کا لفظ استعال ہوا ہے جو عربی میں بری اور مکٹیا تسم کی بات کو کہتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ اس طرح روایت میں جدہ کا لفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی یمال نا کواری کے کئے گئے ہیں جدہ کے مین عمان علماء نے کہا کے کئے گئے ہیں جدہ کے معنی علماء نے کہا ہے کہ جد دمال میں ہوتا ہے اور موجودہ غضب اور غصہ میں ہوتا ہے۔

الصارك سامن وكر تعمت ..... غرض ال ك بعدر سول الشريكة في العاريول من قر ملا

"کیاش تمہارے پاس اس دقت نہیں کیا تفاجب تم گر او تضاور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے در بعد ہدایت عطافر مائی۔ تم لوگ ناد ار اور تنکد ست تھے پھڑ اللہ تعالیٰ نے میرے در بعد تمہیں مال ودولت سے توازلہ تم لوگ ایک دومرے کے دشمن تھے اور حق تعالیٰ نے میرے در بعد تمہارے ول ایک کر دیے۔ ایک روایت میں لوگ ایک دومرے کے دشمن تھے اور حق تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہارے ول ایک کر دیے۔ ایک روایت میں

یوں ہے کہ۔ تم لوگ متفرق تھے اور اللہ تعالیٰ نے میر ہے ذریعہ ایک کردیا۔ اِ" اللہ کے احسانات کی باد دیائی .....ایک روایت کے مطابق آپ نے انصارے فرمایا۔

"اے گردہ انسار اکیا تم پریہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے تنہیں ایمان کی دولت سے توازا، تنہیں عزت وسر بلندی کے لئے مخصوص قرمایا اور تنہیں اس بمترین نام سے باد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے انسار اور اس کے رسول کے انسار ایعنی مردگار ہو۔ ا"

لوگولنے عرض کیا۔

"ب شك الله اوراس كرسول في احسان فرماياور نصيات عطافرمائي -!"
اس كر بعدر سول الله على فرمايا ...

اے گروہ انصار اکیاان سب چیز وں کے بعد بھی تم میری یا تول کو نہیں مانو ہے۔ ا" ان الفاظ پر (گویا انصار یول کی آنکھیں کھل گئیں اور ) انہوں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ ﷺ اہم کس بات کو مانیں۔ بے شک احسان اور فضل کر نا اللہ اور اس کے رسول ہی کا حق

انصار کی احسان شناسی .....ایدردایت کے مطابق انصار نے عرض کیا۔

"یارسول اللہ! آپ نے ہمیں اند جرے میں پایا اور پھر حق تعالیٰ نے آپ کے ذرایعہ ہمیں اند حیاروں سے نکال کر روشن میں پہنچادیا۔ آپ نے ہمیں جسم کے کنارے پر کھڑ اپایا تھا گر بھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذرایعہ ہمیں اس تباہی سے بچلیا۔ آپ نے ہمیں گر اہی میں پلیا گر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذرایعہ ہمیں اس تباہی سے بچلیا۔ آپ نے ہمیں گر اہی میں پلیا گر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذرایعہ ہمیں ہدایت عطافر مائی۔ اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا پر وردگار مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد تھاتے کو اپنا نی مان کر راضی ہیں لہذا آپ جو چاہیں کریں۔ یارسول اللہ آپ کو ہر طرح اختیارے!۔

انصار کے احسان کا اقرار ..... رسول اللہ ﷺ نے انصار یوں (کی اس اطاعت و فرمانبر داری پر ان) سے فرمالہ

"اب حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قتم اگرتم چاہتے تو جھے یہ جواب دے سکتے تھے اور اس جواب میں تم ہے ہوئے کہ ۔ آپ جارے پاس اس حالت میں آئے تھے جب کہ لوگ آپ کو جھٹلارے تھے مگر ہم نے آپ کی تھدیق کی ۔ آپ تن تہا ہو کر آئے اور ہم نے آپ کی مد داور نصر ت کی ، بے ٹھکانہ آئے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ اور ہناوہ کی ۔ تاب اور ہناوہ کی ۔ تاب کو ٹھکانہ اور ہناوہ کو تنکدست آئے اور ہم نے آپ کو مالامال کر دیا۔ اور پریشان وخوفردہ آئے اور ہم نے آپ کو الامال کر دیا۔ اور پریشان وخوفردہ آئے اور ہم نے آپ کو اس وسکون اور ٹھکانہ دیا۔ ا

حدیث میں اوی کا لفظ استعال ہواہے جس کے معنی ہیں ٹھکانہ لیں الوریناہ بکڑنا۔ یہ لفظ اگر متعدوی معنی میں استعال کیا جائے لیے نفظ اگر متعدوی معنی میں استعال کیا جائے لیون ٹھکانہ نوریناہ دیتا جیسا کہ بیان ہواہے تو فضیح سے کہ الف پر مد پرمعا جائے اور اگر لازم معنی استعال کیا جائے لیعنی ٹھکانہ لیتا۔ تو الف پر مد نہیں ہو تا۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے جمال اس لفظ کو مد کے ساتھ استعال فرمایا گیا ہے۔

وَاوَيْنَهُا إِلَى رَبُونَةٍ ذَاتِ قَرَارِ مُعَيِّنَ (اللهيب ١٨ سورة مومنون ٢٣ - آيت٥)

ترجمہ: اور ہم نے ان دونوں کو ایک اٹسی بلند ذمین پر لے کر پٹاہ دمی جو بوجہ غلات اور میوہ جات ہونے کے ٹھسرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی۔

ای طرح قر آن پاک میں ایک دوسری جگہ اس لفظ کو بغیر الف پر مدے استعمال فرملیا گیاہے جس کی مثال ہے۔

رِادُاوَى الفِتِيةُ إِلَى الْكَهِفِ. النع كِ سورُه كهف السوارَة الته المارية المحارية المحارية المارية الماري

اس پرانسارنے عرض کیا۔

"احسان کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیبا ہے۔ ہم پر اور ہمارے علاوہ دومرے لوگوں پر اللہ کا مثل ہے۔!"

اس کے بعد آنخضرتﷺ نے پھر فرملاکہ یہ کیا بات ہے جو تہمارے متعلق بھے معلوم ہو تی ہے وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر پوچپل

"اس بات کی کیاا صلیت ہے جو تہمارے متعلق مجھ تک پینی ہے۔" نوجو انوں کے جرم کا اعتر اف ..... آخر انصاریوں کے سمجھ دار ہو کوں نے عرض کیا۔

" میں صرف ان او گول کو عطیات دے دہا ہوں جو حال ہی میں کفر کی تاریکیوں سے نگل کر آئے ہیں میر استفصد ان کی دلداری اور تالیف قلب ہے۔ ایک روایت کے الفاظ سے ہیں کہ۔ قرلیش کے لوگ جا ہنیت اور معیبت کے دور سے ابھی نظلے ہیں۔ ہیں ان کو چناہ دینا چاہتا ہوں اور میر استفصد ان کی دلداری ہے۔ اے گروہ انصار اکیا اس کی وجہ سے تمہارے دلول ہیں اس دنیا کی چھے محبت وطلب ہدا ہو گئی ہے جس کے ذریعہ ہیں ان لوگوں کی دلداری کر دہا ہوں تاکہ ان کے دلول ہیں اسلام کی محبت ہم جائے اور انہیں دیکھ کر دو سر سے لوگ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جا تیں۔ تمہادے اسلام کی مضبوطی جھے بھروسہ ہے کہ وہ ڈگرگانے والا نہیں ہے۔ اس اسلام کی طرف مائل ہیں کہ وہ لوگ تو لونٹ اور بگریاں لے کرواپس نو ٹیم لور تم لوگ دسول اللہ کو لے کر لوثو۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہیں محمد کی جان ہے کہ اگر ابجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری ہی کہ لا تا۔ یعنی اپنی نسبت مدینہ کی طرف کر تا۔ اگر ایک شعب یعنی کھائی ہیں تمام لوگ چلیں بور دوسری کھائی ہیں انصاری چلیں تو میں انصاری گھائی ہی چلتا پیند کروں گا۔ اے اللہ انصاری مسلمانوں پر اور انصاریوں کی اولاو پر مشیں نازل فرما۔ اِ"

انصار کا تا تراور نیاز مند .....ایک روایت میں یول ہے کہ آنخضرت عظمی کار شادین کر سب انساری رونے

اذیت و تکلیف مت پہنچاؤ جسنے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے بیٹے تکلیف پہنچائی۔ اور جس نے ان کی مدو کی اس نے میری مدوکی، جس نے ان برسر کشی کی اس نے میری مدوکی، جس نے ان برسر کشی کی اس نے مجھ پر سر کشی کی و قیامت میں ان کی حاجت روائی کے لئے میں تیار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن کو اپنے وین کے اعزاز وسر بلندی کے لئے پہند فرملا ہے اور ان کو اپنے تی کے انصار اور مدرگار کے طور پر ختن فرمایا ہے۔

الك موقعه يررسول الله على فانسارى فعيلت من فرمايا

"انسار ہول ہے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان ہے دستمنی نفاق کی علامت ہے۔!"

انصارے محبت ایمان کی علامت .....ایک دوسرے موقعہ برانعبار کیلئے آنخضرت بھی کافرشاو ہے۔
"انصار ہوں ہو جی محبت کرے گاجو موسن ہوگالوروہی تخص دستنی رکھے گاجو منافق ہوگا۔ جس نے
ان ہے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھااس سے اللہ نے بغض رکھا۔!"

ا کے وقعہ رسول اللہ عظیم نے انساریوں کو مخاطب کرے تین مرتبہ بیہ جملہ ارشاد فرملیا۔

اللّٰہم. بے شک تم لوگ بچھے سب سے زیادہ عزیزادر محبوب ہو۔!'' انصار کی تعریف میں حسان کے شعر .....شاعر اسلام حعرت حسان این ثابت ہے انصاریوں کی مدح و

تعریف میں بیا شعار کے تھے۔ تعریف میں بیا شعار کے تھے۔

سمّا هم الله انصارًا بنصرهم دِينَ الهدى وَ عُوانِ الحَرّبِ تَسَعَرَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انصار رکھا کیونکہ انہوں نے اس دین ہدایت کی مدو وقعرت کی اور

خوفناك لرائيول مين مجى يالوگ مدد كارادر ايت قدم ايت بوت ي

وسار عُواَفي بِسَيْلَ الله و اعترفوا لِلنّائباتِ وَمَا حَبُووا

ترجمہ: خدا کے رائے میں لوگ آگے ہوئے تھے اور مصائب اور تکلیفوں کامقابلہ کرتے تھے اس کے باوجو دنہ خو فزدہ ہوئے تھے اور نہ دل تک ہوتے تھے۔

اس فتم کا کیک واقعہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جیش آیا تھا۔ چنانچہ مصرت عمر وابن نظبہ ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ جنگی قیدی رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ آئے۔ آپ نے پچھ لوگوں کو تووہ قیدی غلام کے طور یر عنایت فرمائے اور پچھ لوگوں کو نہیں دیئے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا۔

"جن لو گول کی طرف ہے ہمیں شوروشغب اور ہنگامہ آرائی کا ندیشہ ہےان کو ہم نے بخشش دی ہے۔ اور جن لو گول کے دلول کو اللہ تعالیٰ نے بے نیازی اور خبر سے معمور فرمایا ہے ان پر اعماد کرتے ہیں ایسے لو گول میں عمر دابن نقلبہ بھی ہیں۔!"

چنانجه عمر وابن تغلبه كماكرت تصه

"جھے اس بات کی خوشی ہے اور بی بات میرے لئے سب سے بڑی دولت ہے۔!" شیماء بنت حلیمہ حنین کے قید ہوں میں ..... غزوہ حنین میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان میں رسول اللہ علیہ کی رضائی بمن شیماء بنت حلیمہ بھی تھیں (جو آنخضرت علیہ کی دایہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور یاں دفتہ ....اس دفتہ رسول اللہ بھٹے کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے شیماے ان کے والد اور والدہ کے متعلق ہو چھا جس پر انسوں نے ہتلایا کہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی آنخضر ت سیلتے نے ان سے فرمانا۔

"تم جو پچھ مانگوگی دودیا جائے گالور جس بات کی سفارش کردگی دہ سفارش قبول کی جائے گ۔!" شیماء کے ذریعیہ قبید بول کی سفارش ..... شیماء نے اس پر آپ سے قبید بول کو مانگا۔ اس سے پہلے خود شیماء کی قوم لیجنی نی سعد کے قبید یول نے انہیں بلایا تھا اور ان سے کما تھا۔

" بیہ مخف تمہارے بھائی ہیں اس لئے ان سے اپنی قوم کے قید یوں کو مانگ کو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے متعلق تمہاری بات مان لیں مے۔!"

چنانچہ شیماء وہال سے رسول اللہ عظافہ کے پاس آئیں اور یولیں کہ کیا آپ جھے پہچائے ہیں۔ آپ نے

"تم مير ك لئے بالكل اجنبى ہو۔ تم كون مور!" شيماء نے كهك

" بیں آپ کی بہن شیماء بنت ابوذویب ہول جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک روز جبکہ میں آپ کو گود میں لئے ہوئے تھی تو آپ نے میرے مونڈھے میں بڑے ذورے کاٹ لیا تفاہ یہ اس کا نشانہ ہے۔!"
شریف بھائی اور مبارک بہن ….. پھر شیماء نے رسول اللہ بھائی ہے قیدیوں کو ہانگا۔ ان قیدیوں کی تعداد چید ہزار تھی۔ آخضرت بھائی نے یہ سب قیدی شیماء کو ہبہ قرماد یئے (اور شیماء نے ان سب کو چھوڑ دیا) اس بے ذیادہ شریفانہ معاملہ آج تک بھی دیکھنے میں نہیں آیا اور شیماء سے ذیادہ کوئی عورت اپنی قوم کے لئے بابر کے جاری نہیں ہوئی

''شیماء کو انعام و اگر ام .....اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کو اختیار دے دیا (کہ جاہے یہاں ٹھر جائیں اور جاہے اپن کو جلی جائیں) آپ نے ان سے فرملیا کہ اگر تم چاہو تو میر نے پاس تمہاری عزت و محبت ہے اور آگر جاہو تو میں تمہیں مال و دوئت دے کر تمہاری قوم کے پاس واپس بھیج دون شیماء نے کہ اہال آپ بھیے مال و دوئت دے کر میری قوم میں واپس بھیج دیں۔ اس پر آنخضرت کے نان کو ایک غلام عطافر مایا جس کانام مال و دوئت دے کر میری قوم میں واپس بھیج دیں۔ اس پر آنخضرت کے نان کو ایک غلام عطافر مایا جس کانام مکول تھا اور ایک باندی نیز بہت سامال مکول تھا اور ایک باندی نیز بہت سامال و دوئت اور بکریال عنایت فرمائی تعیں۔ ایک قول ہے کہ آنخضرت کے ناس جو آئی تھیں وہ آپ کی رضاعی والدہ یعنی طیمہ تھیں۔ اس پر تفصیلی بحث گزر بھی ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنخضرت تھی نے قریش اور دوسرے لوگوں کو جو انعام واکرام دیے دو سب اس پانچویں حصوں میں سب اس پانچویں حصر ہے تھے جو خود آنخضرت تھی کا حصہ ہو تا تھاان باتی چار عد دیا نچویں حصوں میں سے نہیں دیئے تھے جو مجانہ بن کا حق ہو تا ہے درنہ اگر آپ باقی مال میں سے دیئے تو صحابہ سے اس کی اجازت ضرور لیتے کیو نکہ ان ایقیہ حصوں پر صحابہ کی ملکیت مکمل ہو چکی تھی۔

قید بول کی رہائی کے لئے ہوازن کاوفد ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ کے پاس بنی ہوازن کا وفد آیاس میں چودہ آدمی تھے اور سب کے سب مسلمان تھے۔اس دفد کے سر براہ ذبیر این صر دیتھے۔ایک ردایت میں ہے کہ ان کالقب ابو صر داور ابو ہر قال تھااور ہے رسول اللہ ﷺ کے رضائی جیا تھے۔ان او گول نے آگر عرض کیا کہ یار سول اللہ اہم اوگ باعز ت اور خاند انی اوگ ہیں گر ہم پر جود قت پڑاوہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔یار سول اللہ ﷺ آپ نے جن قید یول کو پکڑا ہے ان میں مائیں ، بہنیں ، پھو پیال اور خالا کیں ہیں جو قوم کی عزت و ناموس ہیں یار سول اللہ !ہم ان کے سلسلے میں اللہ کے اور آپ کے سامنے در خواست پیش کرتے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق زبیر نے کما کہ یار سول اللہ اان پر دو نشینوں میں آپ کی بھو بیال ، آپ کی خالا کی اللہ اان پر دو نشینوں میں آپ کی بھو بیال ، آپ کی خالا کی اور پالنے دالیال اور پالنے دالیال ایں سے بات انہوں نے اس لئے کہی کہ آنخضرت ملک کی دور میں میں۔ بھر زبیر نے کہا۔ دایہ حلیمہ قبیلہ ہوازن ہی کی تنمیں۔ بھر زبیر نے کہا۔

"اگر ہم نے شام کے بادشاہ خرت این ابوشمریا عراقی بادشاہ انعمان این منڈر کودودہ پایا ہو تااور پھر ہم

ر الی معیبت آئی ہوتی توہم اس سے بھی مر بانی کی امید کرتے جب کہ آپ توان ہیں سب سے بہتر ہیں!"

کرم کی در خواست اور امیر وقد کے شعر ..... اس کے بعد ذہیر نے پچھ شعر پڑھے جن میں

آخضرت تالی سے مر بانی و کرم کی در خواست کی گئی ہے۔ ان ہی سے چند شعر سے ہیں۔

امن علی دسول الله رفی کوم

فائیل المور فرجوہ و انتظر

ترجمہ نیار سول اللہ علی ہم پر صرو کرم کر کے احسان فرمائے کیونکہ آپ ایک شریف آدمی ہیں اور ہم

آپ سے مروکرم کی وہ امید لے کر آئے ہیں۔ اَمْنُنُ عَلَى رِنْسُولَا فَلَد کُنْتَ لَوَضَعَهَا اَمْنُنُ عَلَى رِنْسُولَا فَلَد کُنْتَ لَوَضَعَهَا

ترجمہ: ان عور تول پر احسان و كرم فرمائے جن كا آپ دودھ پياكرتے سے اور جن كے دودھ كى

وحاروں سے آپ کامنہ بحرار ہاکر تاتھا۔ لیمنی ہمان نعتوں کو بھولے نہیں جاہے آپ انکار کردیں۔ رانا کشکو الآء و مان کفوت وعید نابعد هذا الیوم مُلکو

ہمان نعمتوں کا مذکرہ ضرور کرتے رہیں گے جاہے آپ ان کو فراموش کرجا کیں اور ہمارے پاس تواس ون کے بعد بھی دو خیرے باتی رہیں گے۔ ون کے بعد بھی دو خیرے باتی رہیں گے۔

أَنَّا لُوَعَمَل عَفُوا مِنْكُ نَلْبَهُ هَدَى البِرِيَّة رَانْ تُعَفُّو رَ تَنْصَرَ

ہم آپ سے ذہر دست اور بہت بڑے عفو و کرم کی امید کردہے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی لیکی میں

ے کہ معاف کیا جائے اور نیک سلوک کیا جائے۔ فاکس الْعَقَو منْ قَدَ کُتَ تُوضَعَه من الْعَقَو منْ قَدَ کُتَ تُوضَعَه

آپائی اوُل کو عفود کرم کالباس پہنائے جن کی چھاتیوں کادودھ آپ پی چکے ہیں کیونکہ مہر د کرم ہی سے دنیامیں شہرت دعزت ماصل ہوتی ہے۔

قيد يول يامال من سے أيك ..... بن كر آ مخضرت على في مايك بمترين بات ده ب كه كى بواس كے

یہ بتاؤ کہ حبیس ابنی عور تیں اور بیے بیارے بیں یا مال و دولت۔ بخاری کی روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔ میرے نزدیک سب سے المجھی بات دہ ہے جو بچ ہو۔ اس لئے دو چیز ول میں سے ایک چیز پیند کر لو۔ یا تو قیدی یا مال۔

ایک روایت مس بول ہے کہ آپ نے فرطاید

"من تمارا انظار كر تاريا آخر من ني سمجاك تم لوگ مي آد ك\_!"

کیونکہ طاکف سے جعر انڈ کووالیس کے بعد آنخضرنت ﷺ نے (قیدیوں کو تقسیم کرنے سے پہلے)وس پندرہ دان تک بنی ہووزن کا انتظار فرمایا تفا۔

ا کیندواہت کے مطابق آنخفرت تلف نے ان او کول کادرخواست کے جواب میں فرملیا۔ "اب چیزوں مینی قید یول اور مال کی تفقیم کاکام کمل ہوچکا ہے اس لئے اب دو باتوں میں سے ایک

ممکن ہے کہ یا تو یں تمہارے لئے (مسلمانوں ہے) قیدی آنگ اول اور پال آنگ اول ۔ ا"

آنخضر ت تعلقے نے جو یہ بات فرمانی کہ تقسیم کاکام کھل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے لئے 
یہ بات جائز نہیں ہے کہ تقسیم کے بعد قیدیوں پر احسان کرے بلکہ تقسیم سے پہلے تی وہ ایسا کر سکتا ہے جیسا کہ

آپ نے جیر کے یہودیوں کے معالمے میں فرمایا تھا۔ گرواضح رہے کہ یہ مسئلہ مردول کے معالمہ میں ہے بچوں
کے معالمہ میں نہیں۔

قید بول کی رہائی کی درخواست..... غرض میہ سن کرینی ہوازن نے عرض کیا۔ منتہ میں مال دوولیت کی ضرورت خمیں آیہ جاری عور تول اور جارے میں کیا۔

سیمیں وہی زیادہ عزیز ہیں ہم بریوں اور کو شول کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔!" ہمیں وہی زیادہ عزیز ہیں ہم بریوں اور کو شول کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔!"

مسلمانول سے سفارش کاوعدہ .... آنخضرت تھے نے فرملا۔

" بی تو میرے اور نی عبد المطلب کے جصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ میں نے حمیس و ہے۔ " پھر آپ فرمالا و تو تم لوگ کھڑے ہو کر کمتا کہ۔ ہم رسول اللہ تھا کے آپ نے فرمالا و کو کلمر کی نماز پڑھالوں تو تم لوگ کھڑے ہو کر کمتا کہ۔ ہم رسول اللہ تھا کے ذریعہ مسلمانوں سے ذریعہ رسول اللہ تھا ہے سفارش کراتے ہیں کہ جاری اولاداور ہماری عور تول کو چھوڑ دیا جائے۔!"

جمع میں ہوازن کی درخواست...اس ہے پہلے آنخضرت تلکے ان ہے یہ فرما بھے تھے کہ اپناسلام کو غاہر کردینالور کمناکہ ہم تہمارے ہمائی ہیں۔ تب میں نو کول ہے تہماری سفارش کردول گا۔

چنانچہ ظمر کی نماز کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ سب باتیں کہد دمیں جو آنخضرت ﷺ نےان سے فرمائی تھیں۔

ہوازن کے لئے سحابہ سے سفارش ....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے پہلے تواللہ تعالیٰ کی حمد و ثابیان کی اور پھر فریلا۔

"الآبعد- تمهارے یہ بھائی توبہ کرکے آئے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دے جا کی ان کے قیدی انہیں واپس کر دے جا کیں۔ اس لئے جو شخص خوش ولی کے ساتھ ان کے قید یوں واپس کر سکے وہ کر دے لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا حصہ بر قرار رکھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال غنیمت عطافر مائے گا تو اس میں ہے ہم اس کو دیں تب وہ اپنا قیدی واپس کرے گا تو وہ ایسا کر ہے۔!"

بخارى مين اى طرح ب- ايك روايت كے مطابق آتخفرت علي في ايال "لیکن جو تخص بیہ جاہے کہ وہ ان قید یول میں ہے جو اس کا حق ہیں ان کورو کنا جاہے تو اس کو آئندہ ہم

جو قیدی بھی گر فار کریں کے اس مال میں اس کوہر آدمی کے بدلے میں چید اونٹ دیں گے۔!"

ا یک روایت میں یول ہے کہ ۔جو تخص بغیر زبر و تن یا مجبوری کے دینا جاہے وہ دے دے اور جو تخص

منت چھوڑ تا پند کرے بلکہ اس کی قبت لیما جا بتاہے تواس کی قبت میرے ذمہے!"

انصارومها جرین کی فرمان برواری ....اس کے بعد آنخضرت علی ہے تی ہوازن سے فرمایا۔ "جمال تک مير اور بن عبد المطلب كے حصے كا تعلق ہے وہ تمهيس ديا۔!"

یہ سنتے بی تمام مهاجرین اور انصارے بھی اعلال کیاکہ جو ہماراہے دہ ہم نے رسول اللہ عظا کو دیا۔

تنین شریرول کی نافر مالی ..... تمرا قرع ابن حابس نے کہا۔

"جہال تک میرے اور بی تمیم کے حصے کا تعلق ہے تو ہم اس کو دینے ہے انکار کرتے ہیں۔!" ا قرع ،عیبنہ اور عبا<u>س کے اعلانات ..</u>...اس دفت عیبنہ ابن حصن فزاری نے بھی بھی کہا کہ جمال تک میرے اور نی فزارہ کے حصہ کا تعلق ہے تو ہم اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ای وقت عباس این مروا کھڑ اہوااور اس نے بھی اعلان کیا کہ جمال تک میرے اور نی سلیم کے جھے کا تعلق ہے توہم اس کو دینے

بن سلیم کی طرف سے عباس کی تروید ..... کر عباس کی بات سنتے بی بن سلیم نے اس کی تر دید کر دی اور کها که جو کچھ ہمار احصہ ہے وہ ہم نے رسول اللہ میلانے کو دیا۔ عباس کو اپنی قوم کی مید بات سخت تا گوار

ہوئی اور اسنے کہا۔

"تم نے میری سخت تو بین کر دی ہے اور جھے اس معاملہ میں تن تناکر دیا ہے۔!" ایک دوایت میں یول ہے کہ آنخضرت ایک مسلمانوں سے فرملیا۔

" بہلوگ مسلمان کی حیثیت ہے آئے ہیں میں نے ان کوا فقیار دیا تھا (کہ جاہے قید یول لیتی ہوی بچو کو لے لیں اور جاہے ابنامال لے لیں) مگر اپنی او لاد اور عور تول کے مقابلے میں انہوں نے دوسری چیزوں سے انکار كرديا ہے۔اب تم ميں سے جس كے ياس كوئى قيدى عورت ہواور وہ خوشى سےاسے واپس كر سكتا ہے تووايس كر دے کیکن جو بخشش کے طور پر انہیں واپس نہیں کرنا جا ہتا تووہ اپنے قیدی کو بطور قرض واپس کر دے اور اس کے بعد جو سلامال غنیمت حاصل ہو گاہی میں ہے ہم اس کوالک آدمی کے بدلے چواونث دیں گے!" قیدی باند بول سے جمستری کی شر انظ ..... لوگوں نے عرض کیا ہم اس بات پر راضی ہیں اور سر حتلیم خم

کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ نے بنی ہوازن کی عور تیں اور بیٹے واپس کر و ہے۔

ادحر جب رسول الله عظافة نے قیدی عور تول کو صحابہ میں تقتیم کیا توساتھ ہی آپ کی طرف سے اعلان كياكياكه كوئي مخض حالمه عورت سے اس وقت تك بمسترى نه كرے جب تك ده يجه كو جنم نددے اور نه غير حاملہ ہے کوئی شخص اس وقت تک ہم محبت نہ ہوجب تک استبر انہ کرے یعنی اس کوایک حیض نہ آجائے (تاکہ بہ بات ماف ہوجائے کہ اس کو حمل نمیں ہے)

عور تول سے عزل کے متعلق سوال! ..... حضرت ابوسعید ضدری ہے ردایت ہے کہ جب غزوہ حنین

کے موقعہ پر ہم نے قیدی عور تنبی پکڑیں تو ہم اس کو سٹش میں تھے کہ ہمیں ان کا فدیہ لیمنی جان کی قیمت مل جائے (لہذا چو نکہ ہم ان کو فرو خت کر نایا فدیہ لے کر واپس کر ناچاہتے تھے اس لئے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہے ہمستری کے نتیجہ میں وہ حالمہ ہو جا کیں) چنانچہ ہم نے رسول اللہ علیقے ہے عرض کیا کہ ان کے ساتھ عزل کیا جا سکتا ہے یا نہیں (عزل کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ ہمستری کے وقت جب مرد کو انزال ہونے لگے تو وہ اگر جا سکتا ہے یا نہیں (عزل کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ ہمستری کے وقت جب مرد کو انزال ہونے لگے تو وہ اگر انزال کرے تو اس کو عزل کہتے ہیں جس کا مقصد عورت کو حمل اپنا عضو تناسل عورت کی شر مگاہ سے باہر زکال کر انزال کرے تو اس کو عزل کہتے ہیں جس کا مقصد عورت کو حمل سے بحاناہے)

غرض مارے موال پررسول الله عظفے نے قرملا۔

"تمهاراجودل چاہے کرلوائلہ تعالیٰ نے جس انسان کووجود مقدر فرمایاہےوہ ہو کررہے گا جبکہ ہر منی لیعنی ہر انزال سے بچہ نہیں ہو تا۔!"

(یعنی تقدیر النی بیں آگر بچہ کی پیدائش تکسی ہے تودہ پیدا ہو کررہے گاچاہے تم کتنی بھی احتیاط کرلو اور آگر پیدائش مقدر نہیں ہے تو کتنی بار بھی بمبستر ی کرلو بچہ نہیں ہو گا کیو نکہ ہر انزال کے بتیجہ میں حمل نہیں ہوا کر تالہذ احقیقت میں یہ سب احتیاطیں فضول ہیں)۔

یہود میں عزل کی ممانعت ..... حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ یہودی عزل نہیں کرتے تھے بلکہ وہ) کہتے تھے کہ عزال کی عمانعت ..... حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ یہودی عزل نہیں کرتے تھے بلکہ وہ) کہتے تھے کہ عزال ایک چھوٹی شکل ہے۔ گویا یہودیوں کے نزدیک عزل کرنا جائز نہیں تھا۔ آنخضرت علی کے سامنے یہ بات آئی تو) آپ نے فرمایا۔

" یہودی غلط کہتے ہیں۔اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بچہ کی پیدائش کاارادہ قرمالیا ہے تو کسی میں یہ طافت نہیں کہ اس بیدائش کوردک دے۔!"

ایک صدیت میں آتا ہے کہ وہ منی جس سے بچہ پیدا ہونے والا ہے اگر ایک جنان اور پھریر بھی ہمادی
جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا فرمائے گا۔ گریںو دیوں کا اس بارے میں جو عقیدہ اور قول تھا ایسے ہی ایک
صدیت میں بھی آیا ہے چنانچہ مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ عزل در اصل زندہ و فن کرنے کی ایک چھوٹی شکل ہے
کیونکہ عزل کر کے بچہ کی پیدائش کور و کنا ایسا ہی ہے جیسے بچہ کوزندہ و فن کر دیتا ہے۔ بہر حال بیا ختلاف قائل غور
ہے۔ گر اس بارے میں تفصیلی کلام گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

(گذشتہ روایات میں اونٹ کے لئے فرائض اور فریضہ کا لفظ گزراہے۔واضح رہے کہ فریضہ ہے دو اونٹ مراد ہو تاہے جوز کوہ میں لیاجاتا ہے کیونکہ یہ مال کے مالک پر فرض اور واجب ہے بیعنی ذکوۃ نکالنا۔اس لئے زکوۃ کے اونٹ کو فریضہ کماجاتا ہے۔

شان رحمته للعالمين ..... رسول الله على في مواذن كے ساتھ عنود در كدوہ جو معامله فرماياس كى

طرف قصیدہ ہمز ریہ کے شاعر نے اپنان شعر دل میں اشارہ کیا ہے۔

مَنَ فَطَنْ الله عَلَى هُوازِن اِذْكَان

لَهُ فَلَلْ ذَلَكِ فِيهُم رُمِاءً

وَالِي السّبَى رَفّا عِلَى الْسَبَى رَفّا وَالسّباء

| الناس<br>المناء<br>هلداء | مت<br>مرام<br>باء | توه<br>توه<br>الم    | مرار<br>هابزا<br>إنما | د کیا<br>په             |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ركاء<br>الركاء           | ر رمن<br>ذاك      | ل<br>ی ر لها<br>حواه | ر<br>المصطة<br>فَضَل  | يسطَ<br>ای              |
| النسوة<br>أماءً          | مَسِّلَة          | وکھی<br>فید          | ر في ا                | فَعَدَثَ<br>والسِّبِلَا |

ر سول الله علي الله علي موازن كو آزاد فرمادياجو آپ كى رضاعي مال حليمه سعديد كے قبيله كے لوگ عقے اور جن کی تعداد جیر برار تھی آنخضرت علیہ نے ان قید بول کواس کے آزاد فرملیا کہ بچین میں آپ کی برورش و تربیت ان بی لو کول اور ای قبلے میں ہوئی تھی۔ دوسرے اس لئے کہ ان قیدیول کی رہائی اور سفارش کے لئے آب کی رضاعی بمن شیماء نے آپ سے کما تھا۔ یہ بمن دہ ہے کہ اگر چہ دہ کافر تھی محرچو تکہ آتخضرت علیہ اس کے بھائی تھے اس لئے اس بلند درجہ کے مقابلہ میں اس کا کافر اور اس کا قیدی ہونا کمتر ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ آ تخضرت ﷺ نے اس کو مال دوولت مجمی عطا فرملیا اور اس کے ساتھ نمایت شریفانہ سلوک کیا۔ یمال تک کہ صحابہ کواس عورت کا عزاز واکرام دیجے کریہ وہم ہونے لگاکہ اس عورت کے لئے اس کی گر فاری ایک زبروسی نعمت اور رحمت بن كر آئى ہے جيے ايك ولمن اسے شوہر كے لئے ايك نعمت ورحمت بن كر آتى ہے۔

آتخضرت واس بمن كاجواعزاز فرماياس ميس بي محاشال تفاكد آب فياس كے لئے الى جادر مبارک بچیادی تاکہ وہ اس پر جیٹھے کیونکہ اس جادر کامر تبہ اتنابلند تھا جس کی کوئی انتنا نہیں تھی اس لئے کہ ہے جاور رسول الله عظف کے جمم مبارک سے مس ہوتی تھی۔ اس طرح شیماء ان تمام قیدی عور تول کی سردار ہو گئیں اور شیماء کی طرف نسبت ہوجائے کی وجہ سے دوساری عور تیں جوان قیدیوں میں تھیں بجائے باند ہول کے سیدات اور آقاہو کئیں۔

مندشته سطرول میں دورواییتی گزری ہیں ایک توبید کہ آنخضرت ﷺ کی رضاعی بهن شیماء نے تمام قید بول کی رہائی کی سفارش کی تھی اور ان کی سفارش قبول کر کے قید بول کورہائی وی گئے۔ووسری روایت سے ب کہ ان کی رہائی کی درخواست نی ہوازن کے وفد نے کی تھی (جس پر آتخضرت علیہ نے مسلمانول سےان کی سفارش کی اور قید بول کور ہائی ملی )ان دونوں روایتوں کے در میان موافقت پیدا کرنا قابل غور ہے۔ کتاب اصل لیعنی عیون الاثر نے صرف بی ہوازن کے وفد کی درخواست ہی ذکر کی ہے (شیماء کی سفارش کا تذکرہ نہیں

عیت کے حصہ کی برد صیااور لا یے ..... غرض اس طرح بی ہوازن کوان کے تمام قیدی واپس کرد ہے سے اور سوائے ایک بر صیا کے کوئی قیدی باتی نہیں رہا۔ مد بر صیاعیہد ابن حصن فزاری کے حصہ میں آئی تھی اور اس تے دینے سے انکار کر دیا تھا جیسا کہ بیان ہواجب عیبنہ نے اس بڑھیا کولیا تو کہا۔

"بداكرجد يرصياب مريس مجمتا بول كه قبيله بي نب كاعتبار ، يرهيااو في ورج كى ب (لینی کی برے گرانے ہے) اس لئے ممکن ہے اس کے گروالوں ہے اس کا برا قدید لینی معاوضہ حاصل ہو جائے (لینی چو تکہ اونچے کھرانے کی ہے اس لئے اس کے خاندان دالے منر در اس کی رہائی کی۔ "کوشش کریں مجے اور بڑے ہے بڑے معادضہ پر بھی اس کو آزاد کرائیں سے جس سے جمعے فائدہ میں "

بر صیاکاس وسال ..... پھر بعد میں عیبنہ نے اس بر صیا کودس او نول کے معاوضہ میں رہا کیا تھا ایک قول ہے کہ میں او نول کے بدلے میں آزاد کیا تھا اور یہ معاوضہ عبینہ کو اس بر صیا کے بینے ہے ملا تھا۔ جب اس کے بینے

نہ ماں کاریائی کے لئے عید سے بات کی تو پہلے عید نے اس کے ساتھ خالص سودے بازی کی اور معاوضہ میں

سواونٹ مائے۔اس پراس برصیا کے بیٹے نے کما۔

"خداکی فٹم نہ تواس کی پھاتیاں ابھری ہوئی اور سخت ہیں (میخی دہ کوئی پُر شاب دوشیز ہ نہیں ہے)نہ اس کا پہیٹ بچہ جننے کے قابل ہے (میخی وہ بہت عمر رسیدہ ہے)نہ اس کے منہ میں ٹھنڈک اور تسکین کا سامان ہے (میخی اس میں کوئی جنسی و لکشی نہیں ہے)۔ نہ اسک ہے کہ اس کا شوہر اس کی جدائی میں بے قرار ہو۔ اور نہ اس کی چھاتیوں میں (۱)ودوھ انز آتا ہے (میخی وہ جوانی کی عمر ہے گزر چکی ہے)۔"

ایک قول ہے کہ بیات زہیر نے کسی تھی جو نی ہوازن کے دفد کاامیر تقلہ مگر اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہو تا کیونکہ ممکن ہے ذہیر عماس پڑھیا کا جیٹار ہاہو۔ فرض بیہ سن کرعیت نے کملہ

"احماليا جاد فراحمين اس برهيا كذريعه كوني بركت ندو \_\_!"

عید کولائی کی مزان، آخر عید کی انظار کے بعد پھر خود بی دہیر کیاس کیالور بولا کہ اچھالاؤسولونٹ بی دے دولورائی مال کولے جاؤ۔ کراب زہیر نے سولونٹ دینے سے انکار کردیالور کما۔

"اب مل پیال او شول سے ذا کد کھے نہیں دول گا۔!"

عبید پھر دہاں ہے جا گیا اور انظار میں بیٹے گیا کہ یکھ ویر میں زہیر سواو نول کے بدلے ہی مال کو لینے آئےگا۔ گرز ہیر نے پھر بے نیازی کا ثبوت دیا اور خاموش ہورہا) آخر اب پھر عبید خود اس کا انظار کرنے کے بعد ووہارہ ذہیر کے پاک اونٹ دوہارہ ذہیر کے پاک اونٹ میں دوہارہ ذہیر کے پاک اونٹ میں دوہارہ نہیں کیا اور کہنے لگا کہ اچھا لاؤ پچاس اونٹ میں دوہارہ ال کولے جاؤ۔ گر اب ذہیر نے پچاس اونٹ میں دینے کے اس اونٹ میں دینے کا کر کردیا اور کہا۔

" نبیں۔اب میں پہیں اونوں سے زیادہ بالکل نبیں دے سکا۔!"

(عینہ نے اب بھی اولی کونہ چھوڑالوریہ سمجھاکہ کچھ دیر میں سے پچاں اونٹول پر راضی ہو جائے گا)لبذا وہ پھر دہاں سے چلا گیا(اور ذہیر کے آنے کا انتظار کرنے لگا گر ذہیر نے پھر ضاموشی افتتیار کرلی۔ آخر کار انتظار کے بعد)عینہ پھر ذہیر کے پاس گیالور کنے لگاکہ اچھا پچپیں اونٹ ہی دواور پڑھیا کو لے جائے تکر ذہیر نے کہا۔

"اب میں دس اونٹ سے زائد اسے نہیں لے سکتا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ چھ اونٹ سے زائد نہیں وے سکتا۔!"

آخر نظب آکر عینہ نے کہاکہ اچھالے جاؤخدا تہیں اس سے کوئی برکت نہ دے۔ جیساکہ بیان ہول (اس طرح رسول اللہ ﷺ کی دعا پوری ہوئی اور عبینہ کو سخت نقصان اور مندے کا شکار ہونا پڑاکہ سو کے بجائے مرف جھ یادس اونٹ لجے)

نی کی طرف سے قید بول کو پوشا کیں .... جب زہیر نے اپنی ال کو حاصل کر لیا توعید ہے کمالہ "رسول اللہ عظیم نے ہر قید بول کو ایک ایک کتان کا لباس پہنچلا ہے!"

(لینی تم پر بھی لاذم ہے کہ اس کے گئے کتان کا آباس دو۔ اور جیسے سب قیدیوں کو ملاہے میری مال کے لئے دو) جب ذہیر نے عینہ سے ایک قبطیہ لین کتانی کر اطلب کیا تو عینہ نے اٹکار کر دیالور کہا کہ اس بر صیا کے لئے دو) جب زہیر نے عینہ سے ایک قبطیہ حاصل بر صیا کے لئے میرے باس کے مرجو گیالور جب تک اس سے ایک قبطیہ حاصل نہیں کر لیااس کا پیچیا نہیں چھوڈا۔

کتان کپڑے کو عربی میں قبطیہ کہتے ہیں جس میں تی پر ذہر ہے۔ یہ سفیدرنگ کا کپڑا ہو تا تھااور معمری کپڑا تھا جس کا نام دہاں کی قبطی قوم کی طرف منسوب تھا (کیونکہ قبطی ہی یہ کپڑا بنایا کرتے تھے۔ یہ قبطی معمر کے رہندہ انسان کو تھے گران کا نسب بنی اسر ائیل سے جدا تھا۔

قید یوں کا خیال میہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی فخص کو بھے بھیجاہے تاکہ وہ قیدیوں کے لیے وہاں سے کپڑا لیے آئے جو انہیں بطور اعزاز کے دیا جائے گالور اس طرح ہر فخص آذاد ہونے کے بعدیمال سے پوشاکیس بمیں بمیں کہ جا ۔ بیما

مالک کے گھر والوں کی نظر بندی ..... اوحررسول اللہ ﷺ نے مالک ابن عوف نفری کے گھر والوں کو جیس الدہ سے کے بین رو کے دکھنے کے لئے عکم دے دیا تھا (مالک ابن عوف قبیلہ بنی ہوازن کے لشکر کے سیہ سالار سے جیسا کہ بیان ہوا۔ غزدہ حنین بین ان کے گھر کی سب عور تیں اور مر دگر فقار ہو کر قیدی بن گئے سے کر خود مالک ابن عوف نج تفتے میں کامیاب ہوگئے سے آنخضرت کے تھے کہ والوں کو گر قار کر کے حنین سے کے بھیج دیا تھا اور ان کو چیں رو کے رکھنے کا حکم فرادیا تھا) کہ دہاں وہ اپنی چھوٹی آم عبداللہ ابن ابوامیہ کے پاس ہیں۔ جیس خاند ان مالک کے لئے وفعہ کی گفتگو ..... بھر جعر لنہ میں جب بنی ہوازن کا وفعہ اپنے قیدیوں کی رہائی خاند ان مالک کے لئے وفعہ کی گفتگو ..... بھر جعر لنہ میں جب بنی ہوازن کا وفعہ اپنے متعلق بھی خاند ان مالک کے لئے آنخضرت کے باس آیا تو انہوں نے مالک ابن عوف کے گھر والوں کی رہائی کے متعلق بھی آنخضرت کے لئے آنخضرت کے باس کی اور عرض کیا کہ بار سول اللہ سے وہ کو کہ دمارے سر داروں ہیں ہے جیں۔ آپ نے فریایا کہ میں نے ان کے مال میں دو توں جھے آنے فریایا کہ میں نے ان کے مال میں دو توں جھے شیر جار بلکہ ان کا مال اور ان کے گھر انے کے قیدیوں کوجوں کا توں باتی رکھا گیا تھا)

انہوں نے عرض کیا۔

معنی سول اللہ وہ فرار ہو کر نی نظنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور طاکف کے ایک قلعہ میں بی تقیف کے پاس بناہ گزین ہو گیا ہے۔!" کے پاس بناہ گزین ہو گیا ہے۔!" آیب نے فرمایا۔

"اس سے کہ دو کہ اگروہ میر ہے ہاں مسلمان ہو کر آجائے تو میں اس کے گھر والے اور اس کا مال اس کو دالیں لوٹاد ول گالور اس کے علاوہ سواونٹ مزید دول گا۔!"

مالک کاطا نف سے فرار ..... جب الک این عوف کو معلوم ہواکہ آنخضرت بھاتے نان کی قوم کے ساتھ کسی قدر شریفانہ اور فیاضی کا سلوک کیا ہے۔ نیز یہ کہ خود ان کے گھر والے اور مال علیجہ ہوئے ہیں جن کے متعلق آنخضرت بھاتے نے واپس کا وعدہ کیا ہے توایک دن مالک چیچے ہے قلعہ سے نکل آئے کیو تکہ انہیں ڈر تھاکہ آگر بنی تقیف کوان کے فرار کے ارادہ کی کن فن پڑئی تووہ انہیں قید کرلیں گے (اور ہر گزنیس

آ تخضرت علی کے پاس حاضری اور اسلام ..... مالک نے قلعہ سے نکل کر گھوڑا پکڑااور اے ایز لگادی میں الک تے قلعہ سے نکل کر گھوڑا پکڑااور اے ایز لگادی میں ان تک کہ وہ نمایت تیز ر قماری کے ساتھ و صناء کے مقام تک پنچ جو ایک مشہور جگہ تھی یہال سے وہ پھر سوار ہوئے یہاں پنچ گئے اور مسلمان ہوگئے جس کے بعد آتھ نے میال تک کہ جو انے میں آتخضرت تیک ہاں پہنچ گئے اور مسلمان ہوگئے جس کے بعد آتخضرت تیک ہے دار مسلمان ہوگئے جس کے بعد

پھر آنخضرت ﷺ نے ان کو بنی ہوازن کے مسلمانوں پر اپنا قائم مقام لیعنی امیر بنادیا۔اس کے بعد ان کا یہ معمول تفاکہ طائف کے بن ثقیف کے مولی چرنے کے لئے نکلتے تو مالک انہیں پکڑ لیتے۔جو کوئی سواری ملتی اس پر جمیٹ پڑتے۔اس طرح مالک کو جو پھھ مال غنیمت حاصل ہو تا اس میں سے پانچوال محمد دہ رسول اللہ ﷺ کو بھیجاکرتے تھے۔

ایک دیمالی کی آمداور سوال .....ایک روزجر لنہ کے قیام کے دوران ایک دیماتی رسول اللہ علی کے پاس آباد کی آمداور سوال میں مثلاث کے پاس آباد کی ایک ویماتی کے میں مثلاث کی آمد کو حنین میں مثلاثا ہے وہ اصل ہی واقعہ ہے کیونکہ ان علماء کا حنین کہنے سے مقصد یہ ہے کہ آنخضرت علی کی حنین سے دالیس کے وقت دہ دیماتی آپ کے پاس آبا تھا۔

اس دیماتی نے ایک جُبہ کین رکھا تھا جوخوشیوے معطر تھا اور اس کی داڑھی اور سر کے بال ذر د خضاب سے دیکے ہوئے تھے۔ اس مخفس نے عمر ہ کا احرام باند دور کھا تھا۔ اس نے آخضرت تھے کیاس آگر عرض کیا۔ سے دیکے ہوئے تھے۔ اس مخفس نے عمر ہ کا احرام باند دوایت میں یہ الغاظ میں کہ۔ اس مخفس کے بارہ میں آپ کی کیا اس میں دوایت میں یہ الغاظ میں کہ۔ اس مخفس کے بارہ میں آپ کی کیا اس میں دوایت میں سے داری میں آپ کی کیا اس میں دوایت میں سے داری میں آپ کی کیا اس میں دوایت میں میں اس میں دوایت دوایت میں دوایت میں دوایت دوایت میں دوایت میں دوایت دوای

رائے ہے جس نے اپنے جبہے ہی احرام یا ندھ رکھا ہو اور وہ جبہہ پہلے ہی خوشیوے مقطر ہو۔" آنخضرت علی کا فتو کی … اس سوال پر رسول اللہ علی تجمہ دیر خاموش رہے اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرملا۔

"وہ عمرہ کے بارے میں سوال کرنے والا کمان ہے۔ تم اپنایہ جبّہ اتار دولور تمہارے بدن پرخو شبو کاجو اثر ہے اس کود حود الو۔ ایک روایت کے مطابق آنخضرت علی نے اس فخص سے فرملیا کہ۔ تم ج کے احرام کے وقت کیا کرتے ہو۔۔ "

اس نے عرض کیا۔

"ال وقت من بيد جبراتار دينا مون لورخوشبو كالروصودُ النامون.]" رسول الله علي ين فرملا.

"بس عمره کے سلسلے میں بھی دی کر وجو تم جے کے موقعہ پر کیا کرتے ہو۔ ا"

جوعلاء یہ کہتے ہیں کہ احرام باند سے سے پہلے الی خوشبولگانا حرام ہے جواحرام کے وقت تک باتی رہے۔ وہ علاء یہ کئے ہیں کر جمارے شافعی علماء کے نزدیک اس کا مستحب ہوناتر جبی ہے۔ (پین احرام سے پہلے خوشبووغیرہ لگا گئی جائے تاکہ احرام کے ذمانے میں جبکہ خوشبو شہو شہیں لگائی جائے تاکہ احرام کے ذمانے میں جبکہ خوشبو شہیں لگائی جائے تن بدن میں بونہ پیدا ہوجائے)

ا بیک دیماتی لور آنخضرت علی کاوعدہ .....رسول اللہ تعلقہ کے پاس ایک اور محض آیا اور آپ کے سر لیمنی چرومبادک کے بالکل قریب آکر کہنے لگا۔

"یاد سول الله میرے لئے آپ کی طرف ایک وعد واور مطالبہ فرض ہے!" آپ نے فرملائے تم نے ٹھیک کہاس لئے لب اس پر تم ہی فیصلہ کر کے جو چاہے انگ لو۔اس نے کملہ و بیمانی کا فیصلہ و مطالبہ ..... "اس کے مطالبہ میں میں آپ پر اس بھیٹریں اور ان کے لئے ایک چرواہا عاکمہ کر تاہول۔"

ر سول الله على فرمليا

واقعہ موسیٰ ہے تقائل ..... "وہ تماری ہو گئیں۔ تم نے براستا مطالبہ کیا ہے موسیٰ کو جس مورت نے یوسٹ کی نعش مبارک کی جگہ ہتائی تھی اس نے تمارے مقابلہ میں کہیں زیادہ براادر کمیں زیادہ نفع بخش مطالبہ کیا قاکہ۔ میرامطالبہ ہے کہ آپ ججے دوبارہ جوان بنادیں اورا ہے ساتھ جنت میں لے کرجائیں۔! "
کیا وعدہ خلافی حرام ہے ..... ام غزالی نے یہ واقعہ ای طرح نقل کیا ہے۔ طامہ سفادی کتے ہیں کہ اس حدیث کو این حبان اور حالم نے چش کیا ہے اور اس کی سند کو درست قرار دیا ہے۔ گراس میں شبہ ہے ہیںا کہ علامہ عراق نے کہا ہے کہ خیر کے دعدے کی خلاف درزی جائز نہیں ہے۔ امام فودی نے نکھا ہے کہ ایک عمامہ کی بنیاد ہے کہ خیر کے دعدے کو پوراکر بواجب ہے۔ علامہ کی نیات یوں کی واجب ہے۔ کر امام غزالی کئے ہیں کہ وعدم کو پوراکر بواجب ہے۔ علامہ کی نیات یوں کی واجب ہے کہ دعدے کی خلاف درزی کے کہا ہے اور حرام ہے بچٹا کے دوجہ میں ہے۔ اس آگر وعدہ کرتے ہوئے کہ واجب ہے۔ گرام غزالی کتے ہیں کہ وعدہ خلاق کرنا جھوٹ کے درجہ میں شہیں ہے۔ بال آگر وعدہ کرتے ہوئے وعدہ خلاق اور جموث کے درجہ میں شہیں ہے۔ بال آگر وعدہ کرتے ہوئے وعدہ خلاق اور تبدی کے درجہ میں شہیں ہے۔ بال آگر وعدہ کرتے ہوئے وعدہ خلاق اور تبدی کی تائید این رہید نے وعدہ خلاق اور خوالی کے متعلق اور شاد سے کہا تائید کی تائید اس مدیث ہے ہوئی ہے جے عبداللہ این رہید نے ہوئی کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تھی ہوئی ہوئی ہے جو تھا ہی کہا ہوگر کہا گیا۔ میری والدہ نے بچھا ہے ہوئی ایک کم عمر بچہ تھا میں کہا ہوئی رہی ہوئی ہے۔ عبداللہ این آئیک کم عردی کہا ہوئی ہوئی کہا۔ "عبداللہ میں آؤا کیک چیز دول گی۔!"

"عبدالله يهال آواكي چيزوول كي-!" رسول الله علي في ان سے يو جماكه تم كيادينا جا ان مور ان اندول اندا جا ان ميں مور اندول اندول

"میں اس کوایک مجور دیں۔!" آپ نے فرمایا۔ آپ نے مرمایا۔

"اكرتم مجوردين كانيت كيفيريد كمدكري كواليتي توتمهاد المائال من ايك جموث لكهديا

كيابوتا\_!"

جعر الشہ سے عمر ہے ۔۔۔۔ پھر جعر اند ہے کے جانے کے دفت رسول اللہ علی ہے جعر اند میں بی احرام بائد ھااور دہاں ہے دوانہ ہو کر رات کے دفت کے میں داخل ہوئے اس دوران آپ مسلسل تبیہ لینی ایک ، لیک پڑھے دہاں ہے بیال تک کہ آپ نے جمر اسود کو بوسہ دیااور رات بی میں دائیں تشریف لے آئے اور مسلح کو دہاں اس طرح المحے جیسے وہیں سوئے تھے۔

کر ظاہر ہے اس میں شبہ ہے۔ جعر لنہ سے سنز انبیاء کے عمر ہے ۔۔۔۔۔اس عمرہ کے لئے آپ حدی کا جانور نہیں لے گئے تھے۔عمرہ کے بعد آپ نے سر منڈلیا۔ آپ کے بال بنانے والے ابو ہند تجام تھے۔ ایک قول ہے کہ ابو خراش ابن امیہ تھے جنہوں نے حدیبیہ میں آپ کے سر کے بال موغرے تھے۔ یہ عمرہ آپ نے جعر لنہ میں تیم ودن ٹھسر نے کے بعد فرملیا۔ کما جاتا ہے کہ یمال سے سنز انبیاء عمرہ کے لئے گئے ہیں۔

## غزوه بتبوك

لفظ تبوک ..... یہ لفظ تبوک تا نبیٹ اور علیت کا وجہ ہے نوی طور پر غیر منعرف ہم گر بخاری ہیں اس لفظ جو ایک موضوع اور مقام ہونے کا وجہ ہے منعرف کیا گیا ہے۔ منعرف اور غیر منعرف بخوی اصطلاحات ہیں کہ جو لفظ غیر منعرف ہواس پر کسر واور تنوین نہیں آئے گا۔ ان اصطلاحات کی تشر تے یہاں غیر ضروری ہے) اس غزوہ کے نام ....اس غزوہ کو غزوہ عمیرہ بھی کماجاتا ہے۔ نیزاس کو غزوہ فاضحہ بھی کماجاتا ہے فاضحہ کے متنی ہیں پول کھولنے اور فصحۃ کرنے والا۔ کیو نکہ اس غزوہ جس بہت ہے منافقوں کے نفاق کا پول کھل گیا تھا (جواب تک اپنے نفاق کا چھپائے ہوئے تھے اور اندوا تدر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے تھے) متاریخ غزوہ تبوک .... یہ غزوہ جب ہوئے تھے اور اندوا تدر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے تھے) متاریخ غزوہ تبوک .... یہ غزوہ بھتے الوول کے اندوائی کا اس بارہے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخاری میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخاری میں (ورنہ حقیقت میں یہ غزوہ مجتہ الوول عینی آئے تھا۔ گر ایک تول ہے کہ یہ بات لکتے والوں ایمنی کہا بت کی غلطی ہے (ورنہ حقیقت میں یہ غزوہ مجتہ الوول عین آئے تھا۔ گر ایک تول ہے کہ یہ بات کسے والوں ایمنی کی تفیدات آگے (ورنہ حقیقت میں یہ غزوہ مجتہ الوول عینی آئے تھا۔ گر ایک تول ہے کہ یہ بات کسے والوں ایمنی کی تفیدات آگے آئے تی بیلے کا ہے جس کی تفیدات آگے آئے تیں ہیں)

غزوہ تبوک کاسبب .... اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ رومیوں نے شام میں بہت زبر دست لفکر جمع کرلیا ہے اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر اول دستوں کو بلقاء کے مقام تک بڑھا دیا ہے جو ایک مشہور مقام کا دامر ہر

مشہور مقام کانام ہے۔ غلط اطلاع بر ہر قل کی کشکر کشی .... بعض علاء نے لکھاہ کہ لشکر جمع کر نے کاسب یہ تفاکہ عرب معمرہ لینی عرب کے عیمائیوں نے شہنشاہ روم ہر قل اعظم کو فکھا تفاکہ یہ فخص جنہوں نے نبوت کاد عویٰ کیا ہوا ہے ہلاک ہو چکے میں اور ان کے ساتھی قط سالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ان کاسب مال و متاع تیاہ ہو گیا ہے۔ لہذ اہر قل نے ایک سر دار کو جالیس ہزار فوج دے کر روانہ کیا۔

مسلمان قبط کا شکار .... گر اس بات کی کوئی حقیقت نمیں تھی بلکہ یہ افواہ اس لئے بھیلائی گئی تھی کہ مسلمان قبط کا شکار .... گر اس بات معلوم ہوگی اس کے حوصلے بہت ہو جائیں گے۔اس وقت لوگ تنگدستی کا شکار تھے ہر جگہ قبط سالی اور شدید گری و خشکی کا دور دورہ تھا۔ دومر سے یہ پھلول کے پکنے اور ہمار کا وقت تھا اور ایسے وقت میں لوگ کمیں جانا گوار انہیں کرتے بلکہ اپنے باغول میں ٹھمر کر پھلول کی تگر انی اور دیکھ بھال کر نا پہند کرتے ہیں۔

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ جب پھل پک چکے تھے۔ اس بات کی تائید حضرت عروفہ ابن امیر کے قول سے بھی بہوتی ہے کہ جب پھل پک چکے تھے۔ اس بات کی تائید حضر ت عروفہ ابن امیر کے قول سے بھی بہوتی ہے کہ تبوک کے لئے رسول اللہ علیجے کی روائی خریف کی فصل کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ بات اس قول کے فلاف نہیں ہے کہ اس وقت شدید گرمی پڑر ہی تھی کیوتکہ موسم خریف کے ابتدائی زمانے میں جبکہ یہ میزان کابری لینی ممینہ ہوتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے۔

صحابہ کو تیاری کا تکم .....اد حر آنخضرت تیکئی جب بھی تمی غزوہ کے لئے روانہ ہوتے تواپی مزل کو ظاہر اسمیں فرماتے تھے گر غزوہ تبوک میں چو نکہ فاصلہ بھی شمیں فرماتے تھے گر غزوہ تبوک میں چو نکہ فاصلہ بھی زیادہ تھااور مشقت و تکلیف بھی سامنے تھی لور موسم بھی بہت زیادہ سخت تھااس لئے آپ نے سفر کا مقصد ظاہر فرمادیا تھا بھر رہے کہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی ابدا رہے بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو جو تیاری کرلی ہے وہ پوری کر لیے۔

غرض آپ نے محابہ کو کوئے کے لئے تیاری کا تھم دیا۔ ساتھ بی آپ نے مکہ اور دوسرے عرب قبائل میں آدمی بھیجے کہ دولوگ نشکر میں شریک ہوں۔ دوسری طرف آپ نے مالىداروں کو توجہ دلائی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنامال خرچ کریں اور انہیں اس کے لئے تاکید فرمائی۔

آخری غروہ نبوی علیہ اس یہ رسول اللہ علیہ کا آخری غروہ ہے جس میں آپ تشریف لے محے (کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کشریف سے محے (کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کی غروہ میں تشریف نہیں لے جاسکے بلکہ چھوٹی مہمات میں سحابہ کو فوجی دستوں میں مختلف مقامات پر جھیجے رہے یہاں تک کہ آپ کی دفات ہوگئی۔

عثمان کی بے مثال فیاضی ۔۔۔۔ اس غردہ کے لئے حضرت عثمان غنی شے ابنامال ودولت پانی کی طرح مبادیا انہوں نے اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسر اشخص اس بارے میں ان کا ہمسر نہیں بن سکا کیو نکہ حضرت عثمان نے دس ہزار لشکر کی تیاری میں مدودی اور ان پر وس ہزار دینار خرج کئے جواو نوٹ اور گھوڑوں کے علاوہ تھے۔ انہوں نے جولونٹ ویے ان کی تعداد آیک سو تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جولونٹ ویے ان کی تعداد آیک سو تھی۔ اس کے علاوہ نے شار زادر اوکا سامان اور اس کی ضروریات دیں ہمال تک کہ پانی کے کھال باندھنے کی رسیاں تک فراہم کیں۔ آئے خضر سے سیال تک کہ پانی کے کھال باندھنے کی رسیاں تک فراہم کیں۔ آئے خضر سے سیالت کی معمولی مسر سے ۔۔۔۔۔۔ بعض علماء نے کھا ہے کہ حضر سے عثمان نے تین سواوٹ معہ سازو سامان لیعنی ان کی جمولوں اور پالانوں کے دیئے تھے اور پچاس گھوڑے دیے تھے آئے ضر سے میان (کو حضر سے عثمان کی اس فیاضانہ امد فواور بلند جو صلکی ہے اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ ) نے فریلا

خیر فرمائے دیے اور حق تعالیٰ کی بار گاہ میں میہ عرض کر دہے تھے کہ اے اللہ! عثمان سے راضی ہو جا کیو تکہ میں اس سے راضی ہول۔ دا مدینہ میں سے سرمسل کے میں اس میں میں میں میں میں میں میں اسٹ میں ہوتا ہے۔

ذات نیوت کے سئر الی رشتہ وار .... ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں نے ایپ نہوت کے سئر الی رشتہ ہو۔ بینی جس کی ایپ سے دعا کی ہے کہ وہ محض جس سے میر اسسر الی رشتہ ہویا جس کا مجھ سے مسر الی رشتہ ہو۔ بینی جس کی

سسرال میں ہول ماجو میری سسرال کا ہوا ہے دوزخ میں داخل نہ سیجئے!۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثان ایک ہزار دیتار لے کر آئے اور انہیں رسول اللہ عظافہ کی گوو میں ڈال کر کھڑے ہوگئے۔ (آنخضرت عظاف کاس فیاضی ہے اس قدر مسر در ہوئے کہ) آپ الن دیتاروں کو ایٹے دونوں ہاتھوں ہے الٹتے بلٹنتے جاتے تھے اور یہ فرمارے تھے۔

"عِنْ كَ آج اس عمل كے بعد اب البيس كوئى عمل نعقمان تبيي سبنجا سكتا -

ز بر و ست ممل صالح ..... آپ بار بار ان و ینار دن کوالنتے اور بیہ جملہ ار شاد فرماتے رہے۔

ایک روایت میں بول ہے کہ حضرت عثالیؓ دس ہزار دینار لے کر آئے اور انہیں رسول اللہ عظافہ کے سامنے ڈال دیا۔ آنخضرت عظافہ ان دینار ول کو دونول ہا تھول سے الٹ ملیث کرید فرماتے جاتے ہے۔

"عنان ـ الله تعالى نے تمهارے تمام گناه معاف فرماد ئے میں چاہے وہ گناہ تم نے کھلے عام کے ہول اور چاہے ہیں چاہے و چاہے پوشیدہ طور پر کئے ہول ـ اور وہ گناہ بھی جو تم کر چکے ہو اور وہ بھی جو آئندہ قیامت تک تم ہے سر ذو ہو سکتے میں۔اب اس عمل کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہاری مغفرت ہو چکی۔!"

ابو بکر گی در میاد لی ..... حضرت عثان غنی کے علاوہ جو دوسر ہالدار محابہ ہے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زیر دست امدادیں دیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنامال و دولت لے کر آئے۔ انہوں میں زیر دست امدادیں دیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنامال و دولت لے کر آئے۔ انہوں میں ان ماری دولت لاکرر سول اللہ عظیم کو تذر کر دی جس کی مقدار چار ہزار در ہم تھی۔ آنحضرت عظیم نے ان سے دریافت فرمایا۔

"کیاتم نے اپنے گھروالوں کے لئے بھی کھے بچلاہیا نہیں۔" مدیق اکبڑنے عرض کیا۔

"میں نے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو بچالیا ہے۔!"

عمر اور دیگر صحابہ کے عطیات ..... ہر حضرت عمر فاروق اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ آخضرت علی نے ان سے بھی پوچھاکہ کیاا ہے گھروالوں کے لئے بھی کھے بچلاہے۔فاروق اعظم نے عرض کیا کہ باقی آدھامال ان کے لئے بچالیا ہے!۔

ای طرح حفزت عبدالرحمٰن ابن عوف مولوقیہ جاندی لے کر حاضر ہوئے (لوقیہ عرب کا ایک وزن

تفاجور طل کابار ہوال حصہ ہوتا ہے اور سات مثقال کے برابر ہے۔ ایک مثقال ڈیڑھ در ہم کے دزن کا ہوتا ہے نہذاا کی اوقیہ ساڑھے دس در ہم کے دزن کا ہوااور سواوقیہ ایک ہزار بچاس در ہم کے دزن کے برابر ہوا) اللّٰد کے فرائے ۔۔۔۔۔ چنانچہ حضر ت عثان این عفان اور حضر ت عبد الرحمٰن این عوف کے متعلق اس لئے فرمایا گیا۔

کہ بیہ دونوں زمین پر اللہ کے ٹڑانوں میں ہے دو ٹڑانے میں جوا پنامال د دولت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بیدھ'ک ٹریج کرتے ہیں۔

ای طرح حضرت عباس این عبدالمطلب بے شمار مال لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیالور اسی طرح حضرت طلحہ بمت سامال و دولت لے کر آئے (حضرت عباس ابن عبدالمطلب کے بارے میں بیان ہوج کا ہے کہ دو بڑے زبر دست تاجراور نمایت مال دار آدمی تھے)

عور تول کی طرف سے زبور ات ..... (اس کے علاوہ مستور ات اور خوا تین اسلام نے بھی اس چندہ میں ول کھول کر حصہ لیاعور تول کے پاس جو کچھے ذبور ات وغیرہ تھے ان میں سے طاقت واستطاعت کے مطابق سب نے جندہ دیا۔ (اور مجاہدین کے لئنکر کی تیاری میں ایداد کی)

عاصم کی طرف ہے ہونے چار سو ممن تھجوریں ..... حضرت عاصم ابن عدی نے سرّ وسق مجوریں لاکر نذر کیں۔ (جیسا کہ بیان ہوا آیک وسق آیک لونٹ پر جھتا وزن لادا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ وزن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور آیک صاع اتی تولے کے سیر ہے ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے لبذا آیک وسق کا وزن دوسودی سیر ہوالور سرّ وسق کا وزن چالیس میر کے من سے تین سوساڑھے سر سنٹھ من ہوالور سومن کے ایک شن کے حساب سے تقریباً ہونے چارش ہوا۔ کہ اس قدروزن کی مجوریں عام ابن عدی کی طرف سے بطور چندہ وصول ہوئیں ۔

نادار صحابہ لور شوق جہماد .....ای دوران محابہ میں سے فقهاء کی ایک جماعت رسول اللہ عظی کے پاس آئی جس میں میں می جس میں ساتھ محابہ تنے انہوں نے رسول اللہ عظی سے سواری کے انظار کے لئے در خواست کی تاکہ وہ بھی غزوہ میں شریک ہو سکیں۔ مر آنخضرت عظی نے فرملا۔

"مير مان تهاري مواري كے لئے كوئى انظام تميں ہے۔ ا"

در بار نبوت سے درخواست اور انکار .... اس جواب پر دہ مایوس ہو کر لوٹے تو اس حال میں کہ ان کی آئیکھوں ہے اس غم میں آنسو روال تنے کہ ہمیں خرج کرنے کے لئے کوئی چیز میسر نہیں ہے (چنانچہ ان بی حضر ات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قر آن پاک میں حق تعالی کارشاد ہے۔ حضر ات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قر آن پاک میں حق تعالی کارشاد ہے۔

ولاً على الذين إذا ما اتوك إن على الذين إذا ما اتوك إن علم قلت لا إجلما احملكم عليه تو لوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجلوا

حرمال نصیبی پر گرمیدوبکا.... یمال خرج کرنے ہے مرادیہ ہے کہ دہ سواری کا انتظام کر سکیں۔ غرض میہ حضر ات روتے ہوئے نمال ہے واپس ہوئے۔ چو نکہ عربی میں رونے کو بکاء کہتے ہیں اس لئے ان رونے والوں کو بکاؤن کما کمیا۔ بینی بہت رونے والے لوگ!

ان لوگول میں عرباض ابن ساریہ بھی تھے گر قاضی بیضادی نے ان سات حضر ات میں عرباض کانام ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر ان سات میں ہے دو کے لئے حضرت عباسؓ نے سواری کا انتظام کیا اور نبین کے لئے حضرت عثانؓ نے سواری فراہم کی۔حضرت عثانؓ کی طرف ہے ان نبین کا انتظام اس پورے لشکر کی تیاری کے علاوہ تعاجو حضرت عثانؓ کر چکے تھے۔

صحابہ کی اید او اور سوار بیوں کی فراہمی ..... پھر دو آد میوں کے لئے یابین ابن عمر و تعزی نے سواری کا انتظام کیا کہ انسوں نے ان دونوں کو اپنی او تخی دی اور ساتھ بی دونوں کو دودو صاع کمجوریں بطور ذادراہ کے دیں البینی سواری کے علاوہ راہ کے کھانے پنے کا انتظام کیا اور اس طرح ان ساتوں کو سواری فراہم ہوگئ) سواری کے لئے آیک اور جماعت کی در خو است ..... گر علامہ مخلطائی نے ان لوگوں کی تعداوا اٹھارہ بیان کی ہے۔ بخاری میں حضر ت ابو موسی اشعری سے دوایت ہے کہ میرے ساتھیوں نے جمعے دسول اللہ تھا کے بیان کی ہے۔ بخاری میں حضر ت ابو موسی اشعری سے دوایت ہے کہ میرے ساتھیوں نے جمعے دسول اللہ تھا کے بیان کی ہے۔ بخاری میں حضر ت ابو موسی اشعری سے دوایت ہے کہ میرے ساتھیوں نے جمعے دسول اللہ تھا کے بیان کی ہے۔ بخاری میں حضر ت ابو موسی اشعری سے دوایت ہے کہ میرے ساتھیوں نے جمعے دسول اللہ تھا کے

ہیں ں ہے۔ ہیں ان کے لئے آنخضرت تھا ہے دوسواریوں کے انتظام کی درخواست کردل۔ چنانچہ میں نے کے پاس بھیجاکہ میں ان کے لئے آنخضرت تھا ہے دوسواریوں کے انتظام کی درخواست کردل۔ چنانچہ میں نے ''مخضر میں متالفہ سرع من کمانہ

" یا نی اللہ! بھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجاہے کہ آپ ان کے لئے سواری کا انظام فرما

ریں۔ ا کخضرت بھانے کا انکار اور قشم ..... رسول اللہ بھانے نے فرمانیا کہ خدا کی قشم میں حمیس ہر گز کوئی سواری خبیں دوں گا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔خدا کی قشم نہ تو حمیس کوئی سواری دوں گالور نہ میرے پاس تمہاری سواری کے لئے پچھ ہے۔ اس پر میں انتہائی مایوس و غمز دو ہو کروا ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا کہ رسول اللہ تھائے نے سواری کے انتظام سے انکار فرمادیا ہے۔ ساتھ ہی جھے یہ ڈر بھی تھا کہ شاید میر سے اس سوال سے رسول اللہ تھائے کو کرانی ہوئی ہے کہ آپ نے ان او گوں کونہ لے جانے کی قشم تک کھائی ہے۔

حضرت ابو مولی اشغری کہتے ہیں کہ ہیں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچااور جو پچھ رسول اللہ علی اسے کہا تھا وہ ان سے نقل کیا گر ابھی ذرائی دیر گزری تھی کہ اچانک ہیں نے بلال کو پکارتے ہوئے سناجو میر انام لیے کہا تھا وہ سے سنے کہ عبد اللہ انداین قیس کے بیئے ہے لیے کر کہہ دہے تھے کہ عبد اللہ این قیس کے بیئے ہے اور ابو مولی ان کا نام عبد اللہ تھا کیونکہ مولی ان کے بیئے کانام تھا)

خداکی طرف کے انتظام ..... غرض باال کی صدار میں نے فور آجواب دیا کہ موجود ہوں۔بلال نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تنہیں یاد فرماتے ہیں فور اُحاضر ہوجاؤ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجمعے و کھے کر فرملا۔

"بہ چھ اونٹ اواور انہیں اپ ساتھیوں کے پاس لے جاؤ۔ ا" جب ان او گول کو یہ اونٹ ملے تو وہ کئے لگے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو مجبور کر دیا کہ آپ ہی حتم کے خلاف کریں کیونکہ آپ نے تسم کھاکر فرمایا تھا کہ میں تہیں کوئی سواری نمی دول گااور پھر آپ نے سوار ہوں

یمال آپ کی بید قشم نہ ٹوٹے کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ الی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ سے الی اس قشم کا کفار وارا فرمایا تھا۔ او هر اس روایت میں اور اس سے پہلی روایت میں موافقت پیدا کرنا بھی ضرور کی ہے۔ (ایمنی بیجیے جو سات فقهاء صحاب کے متعلق روایت گزری ہے کہ انہوں نے سواری کا شظام در خواست کی اور مایوس ہو کر روتے ہوئے لوٹے تو بھر ان میں سے دو کے لئے حضر سے عباس نے سواری کا شظام کیا تبلن کے لئے حضر سے عبال نے اور دو رکے لئے بعد دو سری مروایت یہ حضر سے عبال کے بعد دو سری دوایت یہ حضر سے ابو موٹی اشعری کی ہے)

اب آگر ان دونوں روایتوں کو ایک ہی واقعہ مانا جائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عباس وغیرہ نے ان چیرہ نے ان چیرہ ان چیرہ نے ان چیرہ کے ان چیرہ کے ان کے لئے سواری کا انتظام کر دیا تھا۔ ورنہ پھر یوں کمنا بڑے گا کہ میہ دونوں دوعلیجد وعلیجد دواقعات ہے۔

الشكر اسلام كى تعداد ...... آخر كار جنگ كى تيارى مكمل ہو گئى اور رسول الله بي تيميں ہزار لفكر كے ساتھ مدينه منوره سے روانه ہوئے۔ آيك قول ہے كه لفكر كى تعداد چاليس ہزار تقى اور آيك قول كے مطابق كل لفكر ستر ہزار كى تعداد بيان منور كى تعداد بيان منور كى تعداد بيان مقاد

مدینہ میں قائم مقام ....اس نشکر میں دس ہزار گھوڑے سوار تھے۔ایک قول دو ہزار کے اضافہ کے ساتھ بارہ ہزار سوار دل کا مقام بنایا جیساکہ مشہور قول بارہ ہزار سوار دل کا ہے۔ مدینہ میں آپ نے حضرت محد ابن مسلمہ انصاری کواپنا قائم مقام بنایا جیساکہ مشہور قول

' بی ہے۔علامہ دمیاطی کہتے ہیں کہ جارے نزدیک ہی قول زیادہ ٹابت ہے۔ گر ایک قول کے مطابق حضرت میں ہورائیں فول سے مطابق حضرت این اور خفاری کو قائم مقام بنایا گیالور ایک قول کے لحاظ ہے حضرت این اور کھنے قول کے برائے ایک قول حضرت علی کے بارے میں بھی ہے۔علامہ ابن عبدالبر نے ای قول کو زیادہ ٹابت اور سمجھے قرار دیاہے جیساکہ ان

علی کی گھریم تعیناتی ....علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت علی کور سول اللہ ﷺ کواپیے گھر والوں کو وکھی کی جھوڑا تھا اور انہیں تھم دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی مدینے میں جھوڑا تھا اور انہیں تھم دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی مدینے میں رہیں (عام طور سے

علماء نے اس قول کو نقل کیاہے)

منافقول کے ڈھول کا پول کھل کی تھی۔ وجہ یہ کہ اس غزوہ کے موقعہ پر بخت خطی قط سالی اور جھلسادی وہ اس میں منافقول کی پول کھل کی تھی۔ وجہ یہ کہ اس غزوہ کے موقعہ پر بخت خطی قط سالی اور جھلسادی وہ اس میں منافقول کی پڑتہ اور رائخ کری پڑرہی تھی اوگوں کے لئے اس وقت غزوہ کے لئے نکلنا بڑی مشقت اور تکلیف کا کام تھا گر پختہ اور رائخ العقیدہ مسلمانوں کے لئے خدا و رسول کے تھم کے سامنے ہر تکلیف اور مشقت بچ تھی اس لئے وہ تو آئے ضرت تھا کے کہ اس خول ہوئے اور آپ کے ساتھ روانہ ہوگے۔ لیکن منافقول کے آئے یہ بڑا صبر آزمام حلہ تھا یہ لوگ ول سے مسلمان نہیں ہوئے تھے دھن ظاہر داری اور اپنے مفادات کے واسطے انہوں نے کھے پڑھ لیا تھا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہوگئے تھے درنہ حقیقت میں یہ لوگ نہ مسلمان مسلمانوں سے کوئی و کہیں رکھتے تھے پھر بھی یہ لوگ اپ نفاق کو چھیائے رکھتے تھے اور وقت پر مسلمانوں کو جھیائے رکھتے تھے اور وقت پر مسلمانوں کو جھیائے رکھتے تھے اور وقت پر مسلمانوں کو دھی کے مسلمانوں کو تھیائے رکھتے تھے اور وقت پر مسلمانوں کو دھی کے تھی اور وقت بھی مسلمانوں کو جھیائے رکھتے تھے اور وقت پر مسلمانوں کو کھی کے تھی کی میں جسلے سے تھے۔ مسلمانوں کو جھیائے رکھتے تھے اور وقت بھی مسلمانوں کو دھی کے دھی کے تھی کر بھی یہ لوگ اپنون نفاق کو چھیائے رکھتے تھے اور وقت پر مسلمانوں کو دھی کے دھی کے تھی کر بھی کے دھی کے تھی کر بھی کے دھی کان کا کھی کھی کے دھی کے دھی کے دھی کے دھی کے دھی کے دور کے دھی کے دھی کے دھی کی کھی کے دھی کھی کے دھی کی کا کھی کی کھی کے دھی کے دھی کے دھی کے دھی کے دھی کے دھی کھی کے دھی کی کے دھی کے دھی

منا فقین گومگو میں ..... یہ وقت جبکہ اجانک غزوہ تبوک کے لئے کوج کا اعلان ہوا منافقوں کے لئے بہت سخت نقا کیو نکہ موسم اور حالت ناساز گار بتھے اگر دوا پنے نقاق کو جمیائے رکھنا جا ہیں توان کو مسلمانوں کے ساتھ غزوہ میں جانا ضرور ی نقالیکن گرمی اور ناساز گاری کی وجہ ہے دور یہ جمی نہیں کرنا جا ہے تھے اور ساتھ نہ جائیں تو

ان کا پول کھلٹا تھا۔ آخرا نہوں نے نہ جانے کا ہی فیصلہ کیااور گرمی کا بہانہ کر کے گھروں ہیں بیٹھر ہے)
مدینہ سے کوج اور منافقین کی ہمراہی .... سروار منافقین عبداللہ این اُلی ابن سلول اور اس کے ساتھی منافقین مدینہ سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ کے لئے روانہ ہوئے اور شہر سے باہر آکر شنیۃ الوواع کی بہاڑی کے بیاڑی میاڑی کے اور فرودگاہ کے بیاڑی کے اور فرودگاہ

بنائی سی۔ مرمنافقول کا گروہ پھر میں ہے مینہ کودایس ہوااورانے محرول من بیدرہا۔

متیت الود اع میں پڑاؤ ۔۔۔۔۔ ابن اسحاق کے بین کہ عبد اللہ ابن آبی نے ہیے پہاڑی کے دامن میں اس لئے پڑاؤ ڈالاکہ ان کے خیال کے مطابق آنخضرت ﷺ کا انشکر ان ہے کم تھا کر جیسا کہ ظاہر ہے یہ بات صرف ایک خوش فنمی اور خیال بی کے طور پر ہو سکتی ہے در نہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ عبد اللہ ابن آبی کا انشکر آنخضرت ﷺ کے افشکر کے برابر بھی ہوجائے کہ آپ کے لشکرے ذیادہ ہو۔اس لئے یہ بات قابل غور ہے۔

ا بن الی کے والیسی کے خیلے ..... جب عبداللہ الی سلمانوں کا ساتھ چھوڑ کرواپس جانے لگا تواس نے کہا" محمد علی کے دارہ کے ساتھ ایسے وقت جنگ کرنے جارہے ہیں جبکہ حالات نمایت ناسازگار ہیں لوگ کری اور خنگ سالی کی وجہ سے پریشان ہیں اور وطن سے بھی اتن دور جانا ہے کہ ہماری ہمت سے باہر ہے۔

ہم لوگ مزاق اور تفریخ کررہے تھے۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔

و آئین سالتھم لیفولن اینما کتا ناخوص و نلعب الآبیپ اسور گاتوبر کا ۸۔ آیت ۱۵

ترجمہ: اور اگر آپ ان سے ہوچھے تو کہہ دیں کے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کررہے تھے۔
جد این قیس کی حیلہ سا ڈبیال۔۔۔۔۔ای طرح رسول اللہ ﷺ نے جد این قیس سے فرمایا۔
" جد ۔ کیا تم نی اصفر کے سور ماؤں سے مقابلہ کو چلو گے۔ ا"

"یار سول الله !کیا آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں گے کہ میں نہ جاؤں بلکہ سمیں رہ جاؤں اور پھر آپ مجھے کو خرابی میں بھی نہ ڈالیس۔ نیبنی مجھے ہے باز پُرس بھی نہ کریں۔ کیونکہ خدا کی قتم میری قوم کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عور توں کا رسیا کوئی دوسر انہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بنی اصفر کی ناز نمیوں کو دکھے کر مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔!"

یہ من کر آنخضرت ﷺ نے اس مخض کی طرف سے منہ پھیرلیالور فرملیا کہ کھیے اجازت ہے۔ حق تعالیٰ نے اس پر ریہ آیت نازل فرمائی۔

وَمِنْهُمْ مَنَ يَقُولُ الذُّن لِي وَلاَ تَفْتِنِي . أَلاَ فِي أَلِفَتَ قِرَسَقَطُوا. وَانِّ جَهَنَّم لَمُحِبَّطَةٌ بِالْكَفِرْيِنَ۔ لا سِي ١٠ اسوره

توبرع ك آيت ٢٩

۔ ترجمہ: اور منافقین مخلفین میں بعضا شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کو اجازت دے و بیجئے۔اور مجھے کو خرابی میں نہ ڈالئے۔خوب سمجھے لو کہ بیہ لوگ خرابی میں تو پڑھی چکے لوریقینا ۔ دوزخ آخرت میں ان کا فروں کو آ

رومی ماند ایول کے متعلق خوشخبری .....ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ "جنگ کے لئے تبوک جلولوری اصفر یعنی رومیوں کی عور توں کومال غنیمت میں حاصل کرو۔ ا"

منا فقین کا جہادے گریز .....اس پر بعض منا فقین نے کہا کہ ہمیں پیس رہ جانے کی اجازت دے و ہے اور بعد بین ہم پر گرفت بھی نہ کی نے اس جواب پر حق تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو گذشتہ سطر دل بیس بیان ہو کی کہ ۔ آلا بھی انفیق سفطوا۔ لیمن خوب سمجھ لو کہ فتنہ میں تو ریہ لوگ پڑی بچکے ہیں۔ اور وہ فتنہ میں ہے کہ ریہ وگ رسول اللہ عالیہ کا میاتھ و کہ جائے ہیں جو مانا جائے ہیں اور آپ سے دامن بچانا جائے ہیں۔

ر سار میں میں کو بیٹے کی ملامت سے ایک روایت کے الفاظ ایول جی کہ رسول اللہ عظافہ نے جد این قیس سے فرمایا۔

"اے ابو قیس! کیا تم ہمارے ساتھ جنگ میں چلو گے۔ ممکن ہے واپس میں بی اصفر کی بیٹیال لیعنی وی عور تنمی تمهاری شریک سفر ہوں۔"

اس کے جواب میں جدابن قیس نے وہی بات کی جو بیان ہوئی۔اس کے بیٹے عیداللہ ابن جدنے اس پر پ کو ملامت کی اور کہا۔

' خدا کی قشم آپ صرف اپنے نفاق کی وجہ ہے ساتھ نہیں جارہے ہیں انشاء اللہ خدا تعالیٰ آپ کے تعلق بہت جلد قر آنی آیات نازل فرمائے گا۔!'' ر سول کے مقابلے میں جرآت وجسارت کرتے ہوئے یہ لوگ جنگ ہے دامن بچاگئے حق تعالیٰ نے قر آن یاک میں انہی لو گول کی طرف اشارہ فرملاہے (جووا تعی معذور تھے لور انہول نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے حاضر ہو کر معذوری ظاہر کی اور اجازت جابی ان کے متعلق بھی اور ان سر کش منافقول کے متعلق بھی جوبلا عذر اور بغیر اجازت جاہے کمروں میں بینورہے۔ قر آن پاک میں سار شادہ۔

وَجَاءَ الْمَعْلِرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُونُوذَنَ لَهُمْ وَ فَعَدَ الْلِيْنَ كُلَبُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ رَسَيْطِيْبُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ

عَنَابُ أَلِيم لا مدي واسورة توبرع ١١ آيت ٩٠

ترجمہ: اور کھے بمانہ بازلوگ و بماتوں میں سے آئے تاکہ ان کو کمر دہنے کی اجازت ال جائے اور ان ر نیمانتیوں میں سے جنہوں نے خداے اور اس کے رسول سے وعویٰ ایمان میں بالکل ہی جھوٹ یو لا تھااور وہ بالکل ہی بیشے رہے ان میں جو آخر تک کا فرر ہیں گے ان کو در وناک عذاب ہو گا۔ محمد میں میں ان میں جو آخر تک کا فرر ہیں گے ان کو در وناک عذاب ہو گا۔

واصح علم خداوندی ..... علامہ سہلی کہتے ہیں کہ مفسرین کے نزدیک سورہ برآت بعنی سورہ توبہ کا آخری حصدابتدائی حصدے پہلے نازل ہوا تھااور بید کہ اس سورت کی جو آیات سب سے پہلے نازل ہو کیں وہ بیا۔ رَانَفِرُوا خَفَا فَأُو يَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالكِمْ وَا نَفْسِكُمْ فِي سَيْلِ اللَّهِ. ذلكِمْ خَيْرُ لَكُمْ انْ كُنتم تعلمون - الآب پ

•اسورُه توبدع ۲\_ آیت اس

ترجمه: نكل يردوخواه تعوزے سامان سے جو اور خواہ زيادہ سامان سے جو اور الله كى راہ من اين مال اور جان ہے جماد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تودیر مت کرو۔

( يهال حضرت تفانو گُ نے خَفَافاً وَ ثِفَالاً کے معنی بیہ کئے ہیں کہ جاہے تم تھوڑے سامان کے ساتھ ہویا زیادہ سامان کے ساتھ) مگرایک قول ہے کہ اس کے معنے ہیں جاہے جوان ہویا بوڑھے ہواللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ ا یک قول کے مطابق اس کے معنی ہیں کہ جاہے تم مال دار ہو ماناد ار ہو۔ نیز ایک قول کے لحاظ سے رب معنی ہیں کہ جاہے تم کام دالے لیعنی مشغول آدمی ہواور جاہے ہے کار ہو۔اور ایک قول کے مطابق میے معنی ہیں کہ

ہ ہے۔ تم پیدل ہویا سوار ہو۔ غرض اس کے بعد پھر سورہ براُت لیتنی سور و تو بہ کا ابتدائی حصہ نازل ہواکہ مشر کین میں ہے جس خست سے تفصلاتی کے بعد پھر سورہ خست کے ساتھ جو بھی عمداور معاہرہ ہےاہے ختم کر دیاجائے۔جیساکہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

## بسمالنداز حن الرحيم

## بلاعذر كريز كرنے والے مسلمان

مسلمانوں میں ہے بھی بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے بغیر کسی عذر کے جنگ میں شرکت ہے گریز کیاان لوگوں میں کعب ابن مالک ، ہلال ابن امیہ اور مر ار ہابن رہجے بھی تھے۔ ساتھ ہی بیلوگ وہ ہیں جن پراسلام کے سلسلے میں کوئی تنمت نہیں نگائی گئی۔

علی کے چھوڑنے پر منافقین کی افواہیں .....اوھر جب سول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو دیے ہیں چھوڑا کو منافقوں نے لوگوں ہیں ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں پھیلائیں کہ دراصل علی۔ آنخضرت علیہ پر بوجھ شے لور آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ باتیں معلوم ہو کیں توانہوں نے فورا اپنے انھیارا تھائے اور آنخضرت علی کے جیجے روانہ ہوگئے یمال تک کہ آپ سے جالے۔ اس وقت آنخضرت علی جو فر سے جوالے۔ اس وقت آنخضرت علی جو فر سے مقام پر فرو کش تھے۔ آنخضرت علی کی خدمت میں بہنچ کر حضرت علی نے عرض کیا۔ جرف کے ایک اوجھ علی کا تاثر اور کو جے ۔ ان سول اللہ علیہ اور منافقین یہ کہ رہے ہیں کہ میں دراصل آپ کے لئے ایک یوجھ تھاؤر کر آپ نے اپتابوجھ ایکا کر لیا ہے۔ !"

ول دبی اور وائسی کا علم ....ر سول الله عظی نے قرمایا۔

"دونوگ جھوٹے ہیں۔ میں نے تہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑا ہے جنہیں میں مدینے ہیں چھوڑا ہے جنہیں میں مدینے ہیں چھوڑ آیا ہوں۔! اس لیے دانوں جاؤنور میری عدم موجود گی ہیں میرے گھر والوں اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ علی کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ تم میرے لئے ای در ہے ہیں رہو جس درجے میں موسی کے لئے ہارون تتے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے!

کو تکہ جب موئی اپنے پروردگار کے وعدے پر جانے گئے تووہ ہارون کو (جوان کے بھائی ہے ) پی قوم میں اپنا قائم مقام بناکر گئے تھے۔ غرض آنخضرت آنے کے اس ارشاد پر حضرت علی واپس مدینے آگئے۔ علی کو قریش کھیتیوں کاڈر ..... حضرت علی سے ایک ردایت ہے کہ رسول اللہ تالیج ایک غروہ میں تشریف کے گئے تو جعفر طیار کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑنے کا ارادہ کیا گر جعفر نے عرض کیا کہ خدا کی قتم میں آپ کو چھوڑ کر گھر میں نہیں جیموں گا۔ آخر آنخضرت تا جینے گھر والوں کے پاس چھوڑنے اور جعفر کو ساتھ کے چھوڑ کر گھر میں نہیں جیموں گا۔ آخر آنخضرت تا جینے گھر والوں کے پاس چھوڑنے اور جعفر کو ساتھ

"یارسول الله! کیا آب ایسے موقعہ پر جھے چھوڑے جارے ہیں جبکہ قرایش پہلے ہی بہت کھے کہ رہے ہیں۔ کہ دہ میرے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کتنی جلدی اپنے چیا کے بینے لیعنی آپ ہے دامن بہالیادر گھر بیش رہا۔ دوسرے یہ کہ میں اللہ تعالی ہے اجرو تواب کا طالب اور اس کے لئے کوشاں ہوں کیو نکہ میں نے حق تعالی کے اجرو تواب کا طالب اور اس کے لئے کوشاں ہوں کیو نکہ میں نے حق تعالی کے دی تعالی کے دیں اللہ تعالی کے دیا ہے۔

ذُلِكَ بِانَهُمْ لَا يُصِيبَهُمْ ظَمَاءً وَلَا نَصَبُ وَلَا مَحْمَصَةً فِي مَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُونُ مُوطِئًا يَغِيظُ الْكَفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ

## مرك المركزة من مركزة من مركزة المركزة المركزة من المركزة المحسِنِينَ. عَدُو نِيلا إلا كِتِب لَهُم رِم عَملُ صَالِح. إنّ الله لايضِبعَ اجرا المحسِنِينَ. الآيه پ ١١ سورة توبه ع \_ آيت١٢٠

ترجمہ : اور میرے ساتھ جانے کا ضروری ہونااس سب ہے کہ ان کواللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پنجی اور جو بھوک لکی اور جو چلنا چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہوا ہو اور وشمنوں کی جو کھے خبر لی ان

سب پران کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقینا اللہ تعالی مخلصین کا جرضائع نہیں کرتے آ تحضرت علی کے لئے علی جیسے موسی کے لئے مارون .....رسول اللہ علی نے بان کر فرمایا۔ "جال تک تمهاری اس بات کا تعلق ہے کہ قریش ہوں کہیں کے کہ تم نے کتنی جلدی ایے چیا کے بنے ہے دائمن بچالیا اور گھر بیٹے رہے۔ توانہول نے توبیہ بھی کماہے کہ میں جادو گر ہوں ، کا بمن ہول اور بالکل جھوٹا ہوں۔ اور جمال تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہے اجرو تواب کے طالب ہو تو تمہارے سامنے میر اطریقہ اور اسود ہونا چاہئے۔ کہ بعض جنگوں میں میں خود نہیں کیا بلکہ چیجے رہا۔ کیاتم اس بات ہے راضی نہیں ہول کہ تمہاری حیثیت میرے لئے دہی ہوجو مولیٰ کے لئے ہارون کی تھی۔!"

شیعوں کے لئے خلاف علیٰ کی بنیاد ..... سوائے اس غزوہ تبوک کے لور کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں حفزت علیٰ شریک نه ہوئے ہول۔

اس مدیث کی بنیاد پر روافض اور شیعہ حضرات و عویٰ کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے بعد حضرت علیٰ کی خلافت کے علیمے میں میہ حدیث ایک تعصیلی دلیل ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ہارون کو موتی ہے جتنے بھی مرتب اور در جات حاصل ہیںوہ سب کے سب سوائے نبوت کے کہ ہارون کویہ بھی حاصل تھی۔حضرت علیٰ کورسول الله على ما صل بين ورنه بمر آ مخضرت على فاس مديث ك آخريس بير كيول فرماياك موائداس ك کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ لینی حضرت علیٰ کے لئے بارون کی تمام خصوصیات ندمانے کی صورت میں آتخضرت عليه كا" كريه كه كريد استثناء ظاہر كرنا صحيح نهيں ہے كالبذااس مديث كى روشنى ميں بقول روافض

حضرت علیٰ کی فعنیلت ثابت ہے اور اس کی بنیادیر آنخضرت ﷺ کے بعد خلافت کے حقد اروہی تھے۔ مولی ہے ہارون کے لئے جو خصوصات حاصل ہیں دہ نبوت کو چھوڑ کرا یک ریہ بھی ہے کہ اگر وہ مولی کے بعد تک زندہ رہتے تو ان کی خلافت کے حقدار وہی تھے (لہذاحضرت علیٰ کو آتخضرت علیٰ ہے وہی خصوصیات حاصل ہونی جا جئیں کو تک آب نے حضرت علی کو اپنے لئے وہی درجہ دیا جو موٹی کے لئے مارون کو

اس دعوی کا جواب ..... شیعول اور رافعیول کے اس دعوی کاجواب بدویا جاتا ہے کہ بد صدیت سیح شیل ے جیساکہ علامہ آمدی نے کہا ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح تسلیم کیاجائے بلکہ اس کا سیح ہونا ثابت ہے کیونکہ ہیہ صدیت تحیین سینی بخاری و مسلم میں موجود ہے تواس کاجواب سے کہ بیر صدیث اخبار آحاد میں سے ہے (خبر واحد کی تفصیل سیرت طبید جیلد اول میں دیکھے)اس کے خبر واحد ہونے کی وجہ سے بی رافضی اور شیعہ دونوں اس روایت کوحضرت علی کی امات ثابت کرنے کے لئے ولیل اور جحت نمیں بناتے لیکن اگر اس کو جحت یعنی قابل ولیل روایت مان میمی لیاجائے تو بھی اس ہے میدوعوی ثابت تمیں ہوتا کیونکہ اس صدیث کے معنی میں عموم اور كيميلاؤ نميس به بلكه اس ارشاد كى مدودوين جمال تك صديت كے ظاہر ك الفاظ سے تمليال بي اور وه صدوديد بين

کی پھر انہوں نے اپنی تکوار اور اپنا نیزہ لیا۔ اور جیسا کہ کشاف میں ہے ای وقت رسول اللہ ﷺ کی جبتجو میں روانہ ہو گئے یمال تک کہ تبوک میں آپ ہے جا ہے۔

ابوضیمہ جب رسول اللہ علی کی تلاش میں جارہے تھے توراستے میں ان کو عمیر این وہب لمے وہ مجمی آنخصرت علی جبتو میں بی جارہے تھے چنانچہ یمال سے یہ دونوں حضر ات ایک ساتھ جلے یمال تک کہ تہوک کے تریب بہتے گئے۔ تبوک کے قریب بہتے گئے۔ یمال ابوضیمہ نے عمیر ابن دہب سے کمال

" جھے پر ایک گناہ ہے اس لئے تم سے در خواست ہے کہ جب تک میں رسول اللہ عظافہ کے پاس نہ چہنج

جاؤل تم میر اساتھ نہ چھوڑنا۔!" نبی کے حضور میں ابو ختیمہ کی حاضری ..... چنانچہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ جب ابو ختیمہ لشکر کے سامنے بنچے تولوگوں نے دورے سواروں کور کھے کر کہا۔

"بيرسائ كوئى سوار آرب بيل-!"

آ تخضرت الله في المايقية الوضيم بول كر (اسع مدين يه قريب آسك قو) لوكول في إلاكر

"یار سول الله 1 خدا کی قسم بیه توابوخیمه بی جیر\_!" اس منت ار خور از از خزر مش کرار سرخ خرر ساد

ای و فت ابو ختیہ نے او نتنی بٹھائی اور آنخضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے قرمایا کہ ابو ختیمہ تمہارے لئے بھی زیادہ بمتر تھا۔

اس کے بعد ابو ختیہ نے آنخضرت علی کو اپنا پور اواقعہ ہتلا یا تو آپ نے بہت خوب فرمایااور ان کے لئے وعائے خیر کی ابو ختمہ سے آنخضرت علی نے جو میہ جملہ ارشاد فرمایا تفاکہ۔ تمہارے لئے بھی ذیادہ بہتر تفاریہ کلمہ

قوم تمود کے گھنڈرول سے گزر .... اس سنر کے دوران مینی نبوک جاتے ہوئے رسول اللہ ﷺ ان کھنڈرول سے گزر کے دوران مینی نبوک جاتے ہوئے رسول اللہ ﷺ ان کھنڈرول سے گزر دی ہے گزر کے عذاب سے تباود پر باد ہو گیاتھا )جب آپ اس علاقہ میں پنچ تو آپ نے سر مبارک پر کپڑاڈال لیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کردی تاکہ جلد از جلد یہاں سے گزر جا کی رساتھ ہی آپ نے محابہ سے فرمایا۔

" جنب تم ان کھنڈروں میں داخل ہو جو سر کشوں اور طالموں کے بیں توروتے ہوئے گزرد کیونکہ مباد ا مدر علم میں مرحمہ جیسے قدمی میں آئی تھیں۔''

تم بھی ای بلایں گر فآر ہو جاؤ جس میں یہ قوم گر فآر ہوئی تھی۔!"

عیر ت آموز کستی .... (چونکہ یہ سر کشول کی بہتی تھی جمال کی آب و ہوا بھی ذہر ہلی اور ظلم سے
مسموم تھی اس لئے آپ نے دوتے ہوئے گزرنے کا تھم دیا تھا )اس کی حکمت یہ تھی کہ رونے کے ساتھ انسان
کواچی فکر اور دوسر دہا کے حالات سے عبر ت پیدا ہوتی ہے (جو آدی کے لئے سامان خیر ہے)

شور بده سرقوم نمود ..... گویار سول انگر تا این خوصی به کو تکم دیا که نقد برالی سے پیدا ہونے والے ان حالات پر غور کریں اور روئی جو کفر کی وجہ سے اس قوم پر طاری ہو گئے تنے حالا تکہ (اس قوم کی تاریخ بے تھی کہ )ان کو روئے ذمین پر حکومت و شوکت عطافر مائی گئی تھی اور سرکشی و طغیانی چھوڑ نے کے لئے انہیں ایک طویل مدت تک مہلت دی گئی تھی ( محر جب اس قوم نے ظلم و ستم اور جور و جفاکی خونہ بدلی تو ) آخر ان کی کر دنت ہوئی اور

(تشریخ: او نفنی کابید دافعہ حضرت صالح کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بیفیبر لورنی تھے اور قوم ثمود کی اصلاح دملائے دمائے ہے۔ قوم ثمود کے لوگ عرب تھے اور جس شہر میں رہتے تھے اس کانام جمر تھا۔ حق تعالیٰ نے قر آن پاک میں ان کا دافعہ بیان فرمایا ہے اور مختلف سور تول میں ان کے دافعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ قر آن پاک میں اس دافعہ کی طرف سور ڈاعر اف ، سور ڈشعر اء ، سور ڈ ہود ، سور گا دافتہ سے در افتا ہیں اس دافعہ کی طرف سور ڈاعر اف ، سور ڈ شعر اء ، سور ڈ ہود ، سور گا در افتا ہیں اس دافعہ کی طرف سور ڈاعر اف ، سور ڈ قر اور سور ڈ اس کی تعیب میں در سور ڈ اس کی تقر میں در سول اللہ علی اشار ہے گرد نے کا دور صالح کی قوم ثمود کا دافعہ تفصیل سور ڈاعر اف کی قوم ثمود کا دافعہ تفصیل

كَ رَبِورَ عِنْ مَنْ مَلْ مَا فَالَ اِنْفُوم اعْبُدُوا الله مَالكُمْ مِنَ اللهِ غَيْرُهُ. فَذَ جَاءَ تَكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَّبَكُمْ. هَذَا اللهِ لَكُمْ اللهِ لَكُمْ اللهِ لَكُمْ اللهِ لَكُمْ اللهِ اللهِ عَنْدُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: اور ہم نے تمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجاانہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کواس کے سواکوئی تمہار امعبود نہیں تمہارے یاس تمہارے پرور دگار کی طرف سے ایک دانسے دلیل آچکی

ہے یہ او نثنی ہے اللہ کی جو تمہار ہے لئے ولیل ہے سواس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی ذبین بیس کھاتی پھر اکر ہے اور اس کو

ہر ائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا بھی تم کو در دناک عذاب آپٹر ہادر تم یہ حالت یاد کرد کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو

عاد کے بعد آباد کیاور تم کو ذبین پر دہنے کو ٹھ کانہ دیا کہ فرح ذبین پر محل بناتے ہواور پہاڑ داں کو تر اش تر آش کر ان

میں گھر بناتے ہو سوخد اتعالیٰ کی نفتوں کو یاد کر واور ذبین بیس فساد مت پھیلا کو ان کی قوم میں جو متنکبر سر دار جھے

انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں ہے ایمان لائے تھے ہو چھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالیٰ انہوں نے غریب کو گوں سے جو کہ ان میں انہوں نے کہا ہے شک بم تو اس پر پور ایقین در کھے ہیں جو ان کو دے کر

امیدر ب کی طرف سے جمیعے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے شک بم تو اس پر پور ایقین در کھے ہیں جو ان کو دے کر

ڈالالور اپنے پرور وگار کے تھم سے سرکٹی کی اور کئے گئے کہ اے صالیٰ جس کی آپ ہم کو دھی کو دیتے تھے اس کو

منگوائے آگر آپ چیفیر ہیں۔ پس آپکڑ اان کو ذکر لے نے سوائے گھر ہیں او ندھے کے او ندھے پڑے دہ ہے اس کو

وقت صالیٰ ان سے منہ موڈ کر چلے اور فریانے گئے اے میر کی قوم ہیں نے تو تم کو اپنے پرور دگار کا تھم پہنچادیا تھا

اور ہیں نے تمہارے خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پہند ہی تہیں کرتے تھے۔

اور ہیں نے تمہارے خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پہند ہی تبین کرتے تھے۔

ان آیات کی تغییر ہیں علامہ ابن کیٹر تے اپنی تغیر ابن کیٹر ہیں جو دافعات نقل کے ہیں ان کا حاصل سے

ان آیات کی تغییر ہیں علامہ ابن کیٹر تے اپنی تغیر ابن کیٹر ہیں جو دافعات نقل کے ہیں ان کا حاصل سے

ہے۔ قوم نمود اور ان کاعلاقیہ ..... نمود دراصل معنرت نوح کی اولاد میں ایک فخص تھالور اس کی اولاد کو قوم نمود کہاجا تا تھا۔ یہ نمود ابن عامر ابن سام ابن نوح تھا۔ یہ لوگ عرب تنے۔ یہ قوم نمود معنر ت ابر ابیم کے زمانے سے پہلے کی اور قوم عاد کے بعد کی قوم تھی۔ ان کی بستیاں حجاز اور ملک شام کے در میان آباد تھیں جو دادی القر کی اور گرو و چیش کاعلاقہ تھا۔ اس علاقہ کو تجر کما جاتا تھا۔

جب رسول الله منظفا غزوہ تبوک کوجاتے ہوئے ان خرابوں سے گزرے تو آپ نے تھے وہا تھا کہ یمال سے روتے اور ڈرتے ہوئے نکل جاد کہیں ایبانہ ہوتم بھی اس ہلاکت و بر بادی میں گر فآر ہوجاؤ جس میں رہے توم سینسی ہوئی تھی۔

"تم اس خدائے بزرگ کی تا فرمانی کررہے ہو جس نے تہمیں رزق و نعمت کے اتنے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ مید سر مبز باغات ، لہلماتی ہوئی کھیتیاں پھل پھول اور زندگی کی تمام را حتیں اور سکون واطمیزان عطافر ملا یا در کھواس نافر مانی کے بتیجہ میں تمہار ایہ اطمیزان نور چین غارت ہو جائے گا۔ اگر تم حق تعالیٰ کی نافر مانی کروگے تو یہ خوبصورت باغات یہ ندی تا لے اور دریا ، یہ ہری بھری کھیتیاں، در خو پر مجوروں کے ترو تازہ خو شے جن میں تمہارے لئے خوش ذاکقہ ، نرم اور مٹی مجوریں شاداب نعتوں کی صورت میں پوست ہیں۔ تم سے چھین لی جائیں گی خداکی وی ہوئی دولت کی ناقدری نہ کرو ، اسے دنیوی عیش و آرام کے لئے منقش در دولوار بناکر اور طاہری نام و نمود میں ضائع نہ کرو۔ ان باتوں میں تمہارے لئے کوئی نفع نہیں بلکہ اس ضنول خر چی اور شان و شکوہ کے نتیجہ میں تم خود کو اللہ کے زرد یک بدترین سز اکا مستحق ثابت کر رہے ہو۔ ابذا اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میری اطاعت کرو ، حق تعالیٰ کی عبادت و فرمانبر داری اور اس کی وحد انبیت کو حرز جان بنالواس سے تمہیں و نیایس فلاح و کامیابی حاصل ہوگی اور اس کے ذریعہ تمہیں و نیایس فلاح و کامیابی حاصل ہوگی اور اس کے ذریعہ تمہار سے آخرت رو شن ہوگی ، انسینان کم اور داروں کی باتوں میں مت آؤیکہ دن رات اللہ کی عبادت اور تشیخ کرتے رہو تمہار سے یہ سر دار خود گم کر دور اواور فاس قواجر ہیں۔ یہ اللہ لور قیامت کے دن کو فراموش کئے ہوئے ہیں اس لئے تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے بلکہ تمہیں بھی ان بھی تاریکی تاریکیوں میں میہ لوگ چو نکہ خود بھٹے ہوئے ہیں ، اس لئے تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے بلکہ تمہیں بھی ان بھی تاریکی تاریکی میں گریں گے بلکہ تمہیں بھی ان بھی تاریکی تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے بلکہ تمہیں بھی ان بھی تاریکی تاریکی سے بھرائی نہیں کریں گے بلکہ تمہیں بھی ان بھی تاریکی تاریکی سے بیادی سے بیادی سے بیادی سے بیادی سے بیادی سے بیادی میں گریں گے بلکہ تمہیں بھی ان بھی تاریکی سے بیادی تاریکی بیادی سے بیادی سے

تمود کی طرف سے معجزہ کا مطالبہ ..... مگر قوم ثمود پر اس دعظ دنفیحت کااثریہ ہواکہ انہوں نے صالح ا کو د بولنہ قرار دیالور کیا۔

"تم پریقینا کی نے جادو کر رکھا ہے جو تم الی ہا تھی کہتے پھرتے ہو ورنہ تم ہم ہی جیسے ایک انسان ہو ہے کیے ممکن ہے کہ تم پر تووتی آجائے لیکن ہم میں سے کی پرنہ آئے۔یہ سب بناوٹ کی اور جھوٹ ہا تھی ہیں۔ تم اگر واقعی سے ہو تو کوئی مجز ہ دکھلاؤ!"

پھر سے او نتنی پیدا کرنے کی مانگ .....اس دنت دہاں قوم کے سب ہی بڑے چھوٹے آدمی موجود نتھے اور سنتے اور سنتے کی مانگ موجود نتھے اور سب ہی بڑے چھاکہ تم کس متم کا معجزود کھنا مور سب ہی نے سائے سے معجزود کھانے کا مطالبہ کیا۔ آخر صالح نے ان سے پوچھاکہ تم کس متم کا معجزود کھنا جا ہے ہو۔ او گول نے کہا۔

"سامنے جو چٹان ہے میہ تمہمارے مسخرے سے دو تکڑے ہوادر اس میں سے قلال رنگ کی اور الی الیں او نئی بر آمہ ہوجو گیا بھن ہو۔!"

منجرہ و کھے کر ایمان لانے کاوعدہ ..... صالح" نے فرمایا کہ بیں اپنے رب سے دعا کروں گالیکن کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر میر اپرور دگار میر ہے ہاتھوں پر یہ معجزہ ظاہر فرمادے تو تم میری نبوت تشکیم کر کے مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ان لوگوں نے کماہاں اور صالح" سے یہ دعدہ کر لیا۔

چٹران سے گیا بھن او نٹنی پر آید مسالی نالہ تعالیٰ کے حضور میں وعاشر ورا کی یمال تک کہ اچاکہ وہ چٹران شق ہو کی اور اس میں ہے بالک و لی ہی او نٹنی تک کر سامنے آگئی جیسی او نٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔
قوم کی شور بیرہ مر کی ..... او نٹنی کو دیکھ کر کچھ اوگ تواک وقت حضر ت صالح پر ایمان نے آئے گر ذیاد ور او کو کو ل نے کی شور بیرہ مر می ہے۔ وہ می کو جھوڑی اور صالح کو جھٹلاتے دہے۔ او نٹنی کے دجود میں آجانے کے بعد صالح نے لوگوں نے کہا کہ تمہارے بانی کے جشنے ہے ایک دن تو صرف بید او نٹنی بیاکرے گی تم اس دونیانی بالکل نہیں او کے بلکہ اس او نٹنی کے دود وہ ہے میر اب حاصل کر و کے اور ایک دن چشمہ سے تم سب پانی بیا کر مااس دونہ بیا کو اللہ تعالیٰ کا اس دونہ ہی بیاکہ اس او نٹنی بیانی بیا کر مااس دونہ بیا کہ اس او نٹنی بیانی بیا کر مااس دونہ بیانی بیانی بیا کر مااس دونہ بیانی بیانی بیا کر مااس دونہ بیانی بی

بدترین عذاب نازلی ہو گا۔

او منٹی اور آدمیوں کے پائی ہے کی ماری ..... کیا بھن او منٹی اس وقت بیا تی اور اس کے ایک بچہ ہوا۔ اس کے بعد ہوا۔ اس کے بعد سے اور منٹی بانی بی اور ایک دن باتی سب لوگ ہے۔ جس روز او منٹی کے پانی بینے کی باری ہوتی اس دوز دہ اس تدر دود ہو دی تی تھی کہ سب لوگوں اس سے سیر اب ہوجاتے تھے۔

یہ او نٹنی اینے ڈیل ڈول میں غیر معمولی طور پر بیزی اور موٹی تازی نٹنی کہ اسے دیکھ کر ہیبت پیدا ہوئی نتنی چنانچہ سے کمیں آتی جاتی تو جس راستے ہے اس کا گزر ہو تا سارے جانور اور اسے دیکھ کرخوفزدہ ہو جاتے اور

تمور او نظنی کے قبل کے دریے ..... کچھ عرصہ تک قوم تمود نے او نٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایااور اپنے وعدے پر قائم رہے تکر پھر جلدی ہی ہے لوگ اس سے اکتا مجے اور انہیں بیہ پابندی برواشت نہ ہوئی کہ ایک دن وہ انگی اور ان سے سائنہ وزنہ نہیں ایسے ہے ہیں۔ انسان میں ان نشزی نہیں میں اس میں اسکال کیا ا

لوگ اور ان کے جانور یائی نہیں لے سکتے تنے چنانچہ انہوں نے او نمنی کو نقصان پہنچانے کاار اوہ کر لیا۔

<u>دو شورہ پشت عور نہیں .....</u> علامہ ابن جریرہ غیرہ نے اس دافتہ کی تفصیل لکھی ہے کہ اس قوم تمود میں غنیدہ

بنت غنم ایک مالد ار بوصیا نمی جو کا فرہ تمی ۔ یہ عورت صالح کی بوی سخت دشمن نمی اس کا خاو ند ذواب ابن عمره

خود بھی ایک بواسر دار تھا اس کی لڑکیاں بوی خوبصورت اور جو ان تھیں۔ اس طرح ایک دوسری عورت صدقہ

بنت لحیا ابن ذہیر ابن محتار نمی یہ بھی ایک مالد ار اور معزز عورت تھی اس کا خاو ند مسلمان ہو چکا تھا اس لئے صدقہ

نے شوہر سے علیحہ گی اختیار کرلی تھی۔

ے وہر سے بھری میں کے لئے دونوں کی سازش ..... یہ دونوں عور تیں صالح کی او نٹنی کو قل کرانے کی قکر او نٹنی کے قبل کے لئے دونوں کی سازش ..... یہ دونوں عور تیں صالح کی او نٹنی کو مار ڈالو تو میں میں رہتی تھیں صدقہ نامی عورت نے ایک روز حباب نامی ایک شخص کو بلا کر کما کہ تم اس او نٹنی کو مار ڈالو تو میں تہمارے کھر آجاؤں گی حباب نے صدقہ کی یہ پیشکش نہیں مانی تو صدقہ نے اپنے بچاز او بھائی مصدع این ہمیر ج کو بلا کراس ہے بھی بمی کماچو تکہ مصدع پہلے ہے ہی صدقہ کے حسن وجوانی کاشید اتھا اس لئے اس نے فورا کیہ بات

مان لی اور اس او ممنی کو مار ڈالنے پر تیار ہو گیا۔

ماذیانی .... او هر اس دوسری عورت عیز و نے بھی اپنے جال پھیلار کھے تھے اس نے بھی ایک فخص کو بلایا۔
جس کا نام قدس ابن سانف ابن جن تقاعیز و نے اس سے کہا کہ اگر تم اس کو نٹنی کو ہار ڈالو تو میں اپنی نو خیز ولو فظم نام قد س ابن سانف ابن جن تقاعیز و نے اس سے کہا کہ اگر تم اس کو نٹنی کو ہار ڈالو تو میں اپنی نو خیز ولو فظم نے طور پر اور اپنی اصل کے لحاظ سے بھی کمینہ مخص تھا کیونکہ یہ اپنی باپ کی حرامکاری کا پھل تھا۔
میقیت میں یہ مخص سانف کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کی مال نے عیمان نامی ایک مخص سے ذیا کر ایا تھا۔ جس سے یہ قداء بید اجو اتھا۔

غرض ایک طرف مصدع اور دومری طرف قداء نے قوم کے لوگوں کواو نٹنی کے ماریے پر آمادہ کر لیا جن میں سے سمات آدمی ان کے ساتھ ہوگئے اور یہ سب بی اپنی قوم کے معزز لوگ تنے اس لیئے انہوں نے ساری قوم کو ہموار کر لیا تھا۔

او نتنی کا قتل .....اس کے بعد مصدع اور قداء اس راستے میں چھپ کر بیٹے سے جمال سے او نتنی آیا کرتی تھی جسے ہی او نتنی سامنے آئی تو مصدع نے اس کے تیر ماراجو اس کی ٹانگ میں لگااور او نتنی کھا کل ہو گئے۔ عنیز ہو ہیں کھڑی ہیں کارروائی دیکے مربی تھی اس نے فور آپی ایک ماہ وش لڑکی کو مصدع کے پاس بھیجا جس نے اسے اپنے حسن کے جلوؤں سے مسعور کر کے کما کہ جلدی ہے اب اس او نٹنی کا کام تمام کر دو۔ اس نے فور اس بڑھ کر اس پر نیزہ سے جلد کیا در نول بچھلی تا تگیس کا ث دیں۔ او نٹنی ایک خوفناک آواز نکال کر گری اور اس و دنت قداء نے اس کی گردن کا ث ڈالی۔

اس طرح او نننی مرگئی تحراس کی آواز س کراس کا بچہ مہاڑوں میں بھاگ کیالور ای چنان میں ساکر غائب ہو گیا جس ہے اس کی مال پیدا ہوئی تھی۔

ایک روایت سے کہ او نتنی اور اس کے بیچے دونوں کو پکڑ کر قبل کر دیا گیا تھا۔ ٠٠

سیٹیبر کی زبانی عذاب کی و عبد ..... صالح کواس حادثہ کی خبر ہوئی تو آپ رنج و غم ہے رو پڑے اور قوم کی تباہی عذاب کی و عبد ..... صالح کواس حادثہ کی خبر ہوئی تو آپ رنج و غم ہے رو پڑے اور قوم کی تباہی کے خیال سے سخت غمز وہ ہوئے۔ آپ فورا مر دہ او نئی کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگے کہ اب اپنی بر باوی کے لئے تیار ہو جاؤ تمن دن میں تم لوگ اللہ کے عذاب میں گر فار ہو کر ہلاک و تباہ ہو جاؤ کی دوجاؤ کے بر بدھ کادن تھا۔

بیٹیبر کے قبل کی سمازش اور انجام .....اد هر قوم ثمود نے او نفی کومار نے کے بعد خود صالح کو بھی قبل کر سے کالرادہ کیااور طے کیا کہ خاموشی ہے دات کے وقت انہیں قبل کر کے بعد میں یہ جھوٹ بول دیں کہ جمیں ان کے قاتل کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ چنانچہ دات کویہ اس بہاڑ پر چڑھنے لگے جس کے اوپر صالح کا گھر تفاکہ اجا تک ایک بڑی چٹان اوپر سے لڑھک گئی اور یہ سب لوگ اس سے کچل کرمادے گئے۔

عذاب کی نشانیوں کا ظہور ..... دوسری طرف اللہ کے عذاب کی نشانیاں طاہر ہوئی شروع ہو ہیں۔ جعرات کے دن قوم ثمود کے تمام لوگوں کے چردن کارنگ ذرو ہو گیا پھر جعد کے روزان کے چرے آگ کی طرح تمتمائے ہوئے لور بالکل سرخ ہو گئے اور سنچر کے دن ان کے چرے سیاہ ہوگئے۔

کر اکا، زلزلہ اور ہو لٹاک عذاب ۔۔۔۔۔ اس طرح در میان کے ٹین دن گزر گے اور پھر وہ روز بدلیجنی اقوار کا دن آگیا جو اللہ نعالی نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے مقرر فرمادیا تھا۔ چنانچہ اتوار کے دن شیح ہی آسان ہے ایک ہو لٹاک کرج پیدا ہوئی جس کے مہیب کڑا کے ہے لوگوں کے سینے اور دل چیٹ گئے ای دفت زمین میں ایسا تباہ کن ذلزلہ آیا کہ آن کی آن میں پوری بستی اور مکانات ذیر دزیر ہوکر بیو ند خاک ہوگئے ساری قوم کا ایک ایک فرد جن میں سردہ عورت، جوان، بوڑھے اور بنے ہڑے سب شامل تھے ہلاک ہوگر فیست و نا بود ہو گئے اور لہح بھر میں پوری سبتی ایک سنسان دو ہر ان قبر ستان میں تبدیل ہوگئی جو دنیا کے لئے سامان عبرت نے بیار ہوئی جو دنیا کے لئے سامان عبرت

تمود کی مکمل تاہیں.... اس پوری آبادی میں صرف ایک بوڑھی عورت یہ واستان ہلاکت سنانے کے لئے ذیدہ نجی جو کشال کشال وہال سے نکل کر دوسرے شہر میں پہنچی اس نے لوگول کو بناہی کی یہ در دیاک کمانی سنائی لور اور دم لینے کے لئے پانی مانگا۔ گر ہیالہ انجمی تشنہ لیول تک پہنچا بھی نہیں تھاکہ اس بستی کو بھی اللہ کے عذاب نے آد بو جالور یہ لوگ بھی سب کے سب اینے انجام کوجا پہنچ۔

اس تبتی کے لوگوں میں صرف ایک خطی بچاتھا جس کا نام ابور عال تھا۔ عمریہ بھی اس لئے نے حمیا کہ جب اس لئے نے حمیا کہ جب اس بہتی میں دوعذاب آیا تو یہ خص مرز مین حرم میں کیا ہوا تھالہذا اللہ کے حرم اور امان میں ہونے کی

تفاایک و ماس کے نوپر گرااور ابور غال بھی وہیں ہلاک ہو کر قوم کی بربادی کو مکمل کر گیا۔

سیخیبر کا قوم کی لا شول ہے خطاب ..... قوم کی ہلاکت و بربادی کے بعد صالح ان خرابوں میں تشریف لائے اور یہاں آپ نے ان سر کشول خاموش لاشوں کو خطاب کیا۔ یہ ابیا ہی ہے جینے غروہ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد جبکہ مشرکین مکہ بعنی ابو جس اور عتبہ وشید و غیر ہ کی لاشیں ایک کر اگر ھا کھوہ کر اس میں بحروادی کرنے تعیمی تور سول اللہ عقاقہ نے اس گرھے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشول کے نام لے کے کر پاکارا تھا کہ اے فلال اور اے فلال بتاؤ کیا تم نے اپنے معبودوں کے وعدول کو سچاپایا۔ میں نے اپنے رب کے وعدول کی سچائی خود بھی دکھی کہ کھاور د نیا کو بھی د کھادی۔

آی طرح صالح" نے ان ویرانوں میں کھڑے ہو کر قوم کی مروہ لا شوں کو پکار ااور فرمایا کہ نہ تو تم نے اس رسالت سے کوئی نفع حاصل کیا جو تمہارے پرور دگار نے ظاہر فرمائی تقی اور نہ تم میری خیر خواہی ہے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ حمیس دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی اور تم نے خیر خواہوں کو بدخواہ سمجھا۔ آخر اپنی بدائد کئی ہے۔ اس انجام کودعوت دے جیٹھے جوا کے ویڈع عبرت نگاہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے داسلے ایک سبق ہے۔ تشر سکے

علاقہ تمود میں آندھی کی جیشین گوئی ..... غرض رسول اللہ ﷺ نے شہر جر کے کھنڈروں میں اس کنویں پر جن کر پڑاؤڈ الاجمال صالح کی او نٹنی پائی بیاکرتی تھی۔ یمال انزکر آنخضرت ﷺ نے لوگوں کو خبر دار کیا کہ آج رات ان پر آندھی کا ذہر دست طوفان آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی اونٹ ہیں وہ انہیں باندرہ کرر کھے (ورنہ اس طوفان میں ان کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہے)

تنها کہیں نہ جانے کا تھم ....اس کے ساتھ ہی رسول انقد ﷺ نے ممانعت فرمانی کہ آج رات کوئی شخص تنها پڑاؤ سے باہر ہر گزند نظے بلکہ کسی نہ کسی کوساتھ دیکھے۔ انقاق سے ایک شخص اس رات اپنی کسی ضرورت سے پڑاؤ کے باہر تنها جلا گیا۔ نتیجہ میہ ہوا کہ اس کاوم گھٹ گیا۔ اس طرح ایک دوسر افخص این اون کی تلاش میں تنها نکل گیا جس کا نجام میہ ہوا کہ شدید ہوانے اس کواڑا کر طے کے بہاڑوں میں لے جا پھیکا۔

من خلاف در زی کا انجام ..... آنخضرت میلید کو بی خان حاد ثات کی اطلاع دی گی تو آپ نے قرملیا۔

"کیا ہیں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ کوئی فخض تنما کہیں نہ جائے بلکہ کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔!"

اس کے بعد آنخضرت میلیج نے اس فخض کے لئے دعا فرمائی جس کا دم گھٹ دہا تھا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اس فخض کے لئے دعا کی جسے ہواؤں نے ملے کر پہاڑ دل میں لے جا بچھینکا تھا۔وہ فخض ایک عرصہ کے بعد بھٹکتا ہوائی وقت مدینہ منورہ پہنچاجب رسول اللہ میلیج فرقہ تبوک ہے واپس مدینے بہنچ۔

علامہ د میاطی نے اپنی کتاب سیرت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے لشکر میں نماز پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کو قائم مقام بنایا کرتے تھے اور لشکر کی پسر ودار کالور طلابہ کر دی کرنے والے وستہ پر حضرت عباد ابن بشر کو مامور فرماتے تھے چنانچہ دات کو دہی لشکر کے کرد پسر ودینے کے لئے گھوماکر تے تھے۔

لشكر ميں بائی كی نايا بی اور تشد لیمی ..... ایک روز مسلمانول كے پاس بانی ختم ہو گیا اور او گول كو بیاس نے اس قدر پر بیثان كیاد بیتاب كر دیا كہ حلق میں كا شنے پڑگئے میمال تک كه بهت ہے او گول نے اپنے اونٹ كا شدہ الے اور ان كے پید میں سے بانی كی وہ تعلیمال نكالیں جن میں اونٹ كئ كئ دن كا بانی بی كر اكٹھار كر لیما ہے اور بیاس سے پر بیٹان نہیں ہوتا۔ او گول نے وہ تعلیمال نكال كر ان میں كایانی بیا اور بیاس بجھائی۔

چنانچہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ آبک مرتبہ شدید گری کے ذمائے بین ہم سفر پر روانہ ہوئے داستے بین ہم سفر پر روانہ ہوئے داستے بین ہم لوگ آبک منزلی پر شھرے تو ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیالور سب لوگ بیاس سے جال بد لب ہو گئے یمال تک کہ کچھ لوگول نے اپنے لونٹ وزع کر کے الن کے پہیٹ کی تھیلیول کا پانی نکال کر بیالور باتی بانی ہے جگر لور سینول پر ملا تاکہ کچھ شھنڈ ک اور سکون حاصل ہو سکے۔

آخر منه ل نے رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے خیر کاخو گر بہتا ہے جسر مت ابو بھڑنے آپ سے عرض کیا۔
"یار سول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے خیر کاخو گر بہتا ہے اس لئے بھارے واسطے دعا فرمائے!"
آنخضر ت علیہ کی دعا ہے سیر انی ..... آپ نے فرمایا کیا تم دعا کرانا چاہتے ہو۔ صدیق آکبر نے عرض کیا۔ بال! آپ نے فورا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک اٹھائے رکھے جب تک حق تعالیٰ نے بدلیال نہ بھیج دیں۔ گھٹا گھر کر آئی اور اس ہوئی کہ لوگ بیر اب و مطمئن ہوگئے اور انہوں نے کافی پانی آئندہ کے لئے جمع کر ان

بعض علاء نے لکھا ہے کہ میہ بدلیاں صرف استے جھے میں ہی تھیں جتنے علاقے میں لفتکر کا پڑاؤ تھا اس سے آئے نہیں بڑھیں۔اس وقت ایک انصاری فخص نے ایک دوسرے فخص سے جو منافق کی حیثیت سے بدنام تھا۔ کما۔

" تیر ابراہو۔ کیاتو یہ معجزہ نہیں دیکے رہاہے۔۔" معجز ہ اور ایک منافق کی ہٹ دھری .....(یعنی ایس کعلی ہوئی نشانیال دیکے کر بھی بچھے عقل نہیں آتی کہ تو دل ہے مسلمان ہوجائے۔اس نے کہا۔

"بات ہے کہ بیبارش تو فلال نور لینی فلال ستارے کے تحت ہوئی ہے!" لینی اس میں مجزہ کو کوئی د فل نہیں ہے بلکہ بیب بادل تو بارش کے سیادے کی طرف سے آئے اور بر سے ہیں۔اس حق تعالیٰ نے بیہ آبیت بازل فرمائی۔

> وَتَجَعَلُونَ رِزُفَكُمُ الْكُمْ مَكَذِبُونَ لَا لَي بِ ٢ اسورُ وَاقْعَدَ عُ ١٣ - آيت ٨٢ ترجمه : اور تكن بيب ليني جعالات ) \_ كوائي غذا بنار به مو-

لینی بجائے رزق پر شکر کرنے کے تم تکذیب کوہن اپنی غذااور خور اک بتارہ ہو۔ کہ بارش کو بجائے اللہ کی قدرت کی طرف منسوب کرنے کے انوالور ستاروں کی کرشمہ سازی قرار دیتے ہو کہ بیہ فلال ستارے کے ذریعہ ہوئی۔

ایک روایت کے مطابق بارش کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اس انصاری صحابی نے اس منافق سے یوں کہا تھا کہ تیر ابر اہو کیااس معجزہ کے بعد بھی ایمان لانے کے لئے کسی چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے اس نے کہا کہ بیہ بارش توایک گزرتے ہوئے باول نے برسادی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ ہے! پی تشکی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا۔
"اگر میں تمہارے لئے پانی کی و عاکروں اور تمہیں سیر ابی ہوجائے تو شاید ریہ کہدو گے کہ یہ بارش تو فلال انوء لینی ستارے کے ممل سے ہوئی ہے۔!"
قلال انوء لینی ستارے کے عمل سے ہوئی ہے۔!"

ان لو گول نے عرض کیا۔

"یا نبی الله \_ بیه بتوانواء لیعنی ستارول کی جال ہے بارش ہونے کاوفت نہیں ہے۔!"

غرض پھر رسول اللہ علی مناکا کروضو کی۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ ہے دعاما نگی۔ای وقت ہوا چلنی شر دع ہو ئی اور بادل چھا گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس قدر بارش ہوئی کہ ساری وادیوں میں یانی بھر گیا۔

اس و قت رسول الله ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جوابیے برتن میں پانی بھر رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے بہتا جاتا تھا کہ یہ فلال توء لیعنی ستارے کی بارش ہے (جیسا کہ رسول الله ﷺ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ لوگ اس میر ابی کو سیاروں کے عمل کی طرف منسوب کریں گے )اس و قت الله تعانی نے وہ آیت نازل فرمائی جو گذشتہ میر ابی کو سیاروں کے عمل کی طرف منسوب کریں گے )اس و قت الله تعانی نے وہ آیت نازل فرمائی جو گذشتہ

بطر **ول مي**ں ؤ کر ہو **ئ۔** 

سروں ہیں و سراہوں۔ آ مخضر ت علاقت کی او نٹنی کی گمشید گی ..... ای دوران میں رسول اللہ عظیم کی او نٹنی گم ہو گئ (جس کی علاش شروع کی گئی )کشکر کے ساتھ منافقین کی ایک جماعت بھی نقی جن کا مقصد سوائے مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے اور کچھ نہیں تھا۔ او نٹنی کی گمشد گی اور تلاش و جنجو پر بیدلوگ کہنے لگے۔

محد علی کا و عولی تو بہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور بہ کہ وہ حمیس آسان کی خبریں سناتے ہیں۔ تو کیاا نہیں بہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی او نتنی کہال ہے۔"

منا فقین کی زبان زوری اور او بنتنی کی بازیافت .....رسول الله ﷺ کو فورا می منافقوں کی ان با توں کی خبر

"ایک شخص ایساایسا کرد رہاہے۔ میں خدا کی قشم ان ہی باتوں کو جانتا ہوں جواللہ نتعالیٰ مجھے بتلادیتا ہے اور انجمی اللہ تعالیٰ نے جھے بتلایا ہے کہ وہ او نٹنی فلال فلال وادی میں ہے اس کی مہار ایک ور خت کی شنی میں الجھ گئ ہے۔ تم لوگ دہال جاؤاور او نٹنی کو میر ہے یاس لے آؤ۔!"

لوگ فور اس گھاٹی میں گئے تو او نمنی کو ای طرح پایا جیسے آنخضرت عظی نے بتلایا تھا اور اے

آتخضرت تنظیم کاواقعہ غزوہ کی مصطلق میں بھی گزر چکاہے جس کو غزوہ مریسیع بھی کماجا تاہے۔ لیکن اس ای قسم کاواقعہ غزوہ کی مصطلق میں بھی گزر چکاہے جس کو غزوہ مریسیع بھی کماجا تاہے۔ لیکن اس واقعہ کوالیک سے زائد مرتبہ ماننے میں کوئی اشکال نمیں ہے۔ اور بیہ بھی ممکن ہے کہ بیرواقعہ ایک ہی دفعہ پیش آیا ہو تگر راویوں کی غلط فنمی سے ایسا ہوا ہو کہ ایک راوی نے اس کو غزوہ کی مصطلق یعنی مریسیع کاواقعہ سمجھ کر بیہ بیان کیااور دوسرے نے اے غزدہ توک کاواقعہ سمجھا۔

ایک صحابہ نے آنخصرتﷺ کی او نتنی کا میہ واقعہ سٹا تووہ اپنے پڑاؤ میں پہنچے اور وہاں جو لوگ موجود مقصے ان ہے بولے۔

"خدا کی قشم رسول الله علی ایک عجب بات بتلائی که آپ نے ایک شخص کی کہی ہوئی بات ستائی

کیو تکہ حضرت عثمان غی نے اپی خلافت کے زمانے میں انہیں شہر بدر کر کے ربذہ کے مقام پر بھیج دیا تھا۔

ابوڈر کی امیر معاویہ پر شفیدیں ..... حضرت ابو بکر صدیق کا وفات کے بعد ابوڈر غفاری مدینہ چھوڑ کر ملک شام کو چلے گئے تھے جہال کے امیر حضرت امیر معاویہ سے حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں امیر معاویہ نے خلیفہ کے پاس ابوڈر کی شکایت بھیجی کیو فکہ حضرت ابوڈر غفاری امیر معاویہ پر سخت تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ معاویہ کی شکایت پر ریڈہ میں جلاو طنی ..... حضرت عثمان نے ابوڈر کو ملک شام سے بلا کر دبذہ کے مقام پر آباد کر دیا تھادیاں ان کے ساتھ ان کی بیوی اوا لیک غلام کے سواکوئی نہیں تھا حضرت ابوڈر نے اپنے آخر وقت میں ان دونوں کوا پنے کہفن وفن کے متعلق وصیت کرتے ہوئے کہا۔

" مجھے عسل دے کر گفن پہنادینااور پھر میری لاش راستے کے ایک بلند جھے پر رکھ کرا نظار کر نااور جو بھی پہنادینا کر نااور جو بھی پہلا آدمی دہاں ہے گزرے اس سے کہنا کہ بیہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے جور سول اللہ عظافہ کا ایک صحابی تھااس کے دفن میں ہماری مدد کرد۔!"

یے کسی کی موت اور سروک پر جنازہ ..... چنانچہ جب حضرت ابوذر کادم آخر ہو گیا توان کی بیوی اور غلام نے ان کی دصیت پر عمل کیا (اور جنازہ کور استے میں رکھ کر بیٹھ گئے ) اس دفت حضر ت عبد اللہ مسعور کی عجم اقبول کے ساتھ وہاں سے گزرے تودیکھا کہ ایک لاش میں سروک کے بیٹی سرکھی ہوئی ہے اور قریب ہے کہ او نٹول کے سمول سے مجل جائے۔

ابن مسعود کی آمد .....ای وقت ابوذر کاغلام اٹھ کر اس قافلہ کے پاس آیالور کینے لگا کہ یہ ابوذر غفاری کا جنازہ ہے جور سول اللہ منافقہ کے سحانی تنھ ان کے دفن میں ہماری مدد سیجے۔ یہ سن کر حضر ت عبد اللہ ابن مسعود ا نے بے اختیار کلمہ پڑھااور روتے ہوئے کہنے لگے۔

"رسول الله ﷺ نے کس قدر سے فرمایا تھا کہ تم تناہی چلو کے ، تناہی مرو کے اور تنهاہی دوبارہ اٹھو

اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعودٌ اور ان کے سائتھی انزے اور انہوں نے حضرت ابوذرؓ کو دفن کیا۔ تدفین سے فارغ ہو کر حضرت ابن مسعودؓ نے اپنے سانتھیوں کو حضرت ابوذر غفاریؓ کا پور اواقعہ بتلایا (کہ کس طرح غزوہؓ تبوک کے موقعہ پر میہ تنماسفر کر رہے تھے نہ آنخضرت ﷺ نے ان کے متعلق پیشین کوئی فرمائی تھی)

ابوذر کا دم دا پسیس اور بیوی کاگرید ..... کتاب حدا اُن بین حضرت ابوذرکی بیوی اُم ذرکی دوایت ہے کہ جب ابوذرکا دم آخر ہونے لگاتو میں رونے لگی۔ انہول نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس لئے رور ہی ہو۔ میں نے کہا۔
"میں کیسے ندروؤل۔ تم اس دیر اُن علاقے میں مررہے ہو جبکہ تمہارے دفن کے لئے بھی ہمیں کسی مددگارکی ضرورت ہوگی اور ہمارے پاس اُناکیڑا بھی نہیں جو تمہارے کفن کے لئے کافی ہوجائے۔!"
مددگارکی ضرورت ہوگی اور ہمارے پاس اُناکیڑا بھی نہیں جو تمہارے کفن کے لئے کافی ہوجائے۔!"
پشاریت ..... حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا۔

جیارت استرات بودر مفاری سے تربایہ۔ "رووُمت بلکہ یہ ایک بشارت و خوشخبری کی بات ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ عباق کو ایک جماعت سے جس میں میں بھی شامل تھا یہ فرماتے ساہے کہ۔تم میں سے ایک فخص آیک ویر انے اور بیابان میں موت یائے گا پھر دہاں مومنین کی آیک جماعت پہنچ جا کیں گی۔اب میرے سوااس جماعت کے (سب لوگ مرچکے ہیں

اور ان ) لوگ میں کوئی ایسا نمیں جو آبادی میں نہ مر اہو۔لہذااب وہ فخص میں ہی ہوں جو وریائے میں مرے گا۔

خدا کی قشم نه رسول الله علی نظاط که اتحالور نه مین غلط که رما ہول۔ ایک روایت میں بے لفظ ہیں که دنه بیات جھوٹ ہے نہ میں جھوٹ کمہ رہا ہوں البذا سر کسریر گزر نے والوں کا خیال رکھو۔!"

( کیونکہ پیشین گوئی کے مطابق مومنین کی ایک جماعت پینچنے والی ہے )اُم ذر کہتی ہیں میں نے کہا۔ "اب تو حاجیوں کے قافلے بھی جانچکے اور سفر بھی ختم ہو چکا ہے۔!"

مروگارول کی آرر ..... حضرت ابوزر نے کہاکہ تم راستے پروکیسی ہو۔ ام ذر کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں کھائی کے دیا نے در گارول کی آرکہ بین کہ اس کے بعد میں کھائی کے دیا نے پر جاکر کھڑی ہو جاتی اور پھر دالیں آکران کی تمارواری کرنے لگی۔ ایک مرتبہ جو میں دیکھنے گئی تواچانک مجھے فاصلے پر بجے اونٹ سوار نظر آئے جو سفیدگالے سے نظر آرہے تھے۔

اُم ذر کہتی ہیں میں نے فور اان لو گول کی طرف کپڑا ہلانا شر دع کیا جسے دیکھ کر دولوگ تیزی کے ساتھ میر کی طرف بڑھےاور او شۇل کو چا بک مار کر دوڑائے لگے۔ آخرا نہول نے میر سے پاس پہنچ کر کہا۔

"اے خدا کی بند می تنہیں کیا پریشانی ہے۔" آیے والول ہے ابو ذر کی ملا**قات** ..... میں نے کہا۔

"ایک مسلمان موت کی آغوش میں جارہاہے اس کے لئے گفن دفن کا انتظام کیجئے۔!" تدفین کے متعلق ایوذر کی شرط ..... ان لوگول نے پوچھادہ کون شخص ہے۔ میں نے کما۔ ابوذر غفار می اانہوں نے کہاکیار سول اللہ ﷺ کے محالی ابوذر ہیں۔ میں نے کہاہاں!

اب وہ لوگ تیزی ہے میر نے ساتھ چلے اور ابوذر کے باس پہنچ کر انہیں سلام کیا ابوذر نے انہیں مر حبا کہالور پھر بوئے کہ تمہیں خوشخیری ہو کہ موشین کی وہ جماعت تم ہی ہو۔اس کے بعد ابوذر نے ان کووہ بوری حدیث سنائی۔ پھر حضر ت ابوذرؓ نے کہا۔

"خدا کی قتم اگر میرے پاس یا میری ہیوی کے پاس اتنا کپڑا ہو تا تو میں اس کا گفن بینائے جانے کی و حمیت کرتا۔ اب میں تم نو گول کو اللہ کے اور اسلام کے نام پر قتم دیتا ہوں کہ تم میں سے ایسا شخص ہر گز جھے اپڑے کا کفن نہ بہنائے جو حکومت کا ذمہ دار امیر لیعنی والی ہویا گماشتہ ہویا قاصد ہویا نگراں ہو (کہ ان کی آرٹی میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے کے ۔

انصاری نوجوان کی جاور ہے گفن .....اس جماعت میں ایبا شخص سوائے ایک انصاری نوجوان کے اور کوئی تمیں تھا۔ اس نے کہا۔

"خداکی متم آپ نے جو ہاتیں کی ہیں اور ان میں ہے جھ سے کوئی بات نہیں ہے لہذا میں ہی آپ کو اپنی اس چادر میں اور اپنی والد و کے ان دو کیڑوں میں گفن دول گاجو میر ہے ساتھ ہیں۔!" ابوزر کی دفارت اور آنو فیس ..... اس کے بعد حضر ت ابوذر غفاری کا انتقال ہو گیا اور اس انصاری توجوان نے ابوذر کی دفارت کا دفار کا کا انتقال ہو گیا اور اس انصاری توجوان نے

ا بیرور کا دی این اور عوالی است. استان کے ساتھ مل کرانہیں وفن کیا ( بینی حضر تا بوذر کو کفن تو صرف اس انصاری ان نوجوان کے کیڑوں ہے دیا گیااور وفن میں سب نے شرکت کی)

اقول۔ مؤلف کتے ہیں۔اباس روایت میں اور گذشتہ روایت میں موافقت کی ضرورت ہے کہاجاتا ہے کہ بیہ روایت ابن مسعود کی گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے وہ اس وقت آئے ہوں جبکہ حضر ت ابوذر کواس انصاری نوجوان کے کپڑول میں کفنایا جاچکا تھا۔ ای طرح بیجیے رادی کا قول گزراہے کہ۔جب حضرت ابوذر کادم آخر ہو گیا توان کی بیوی اور غلام نے ان کی دصیت پر عمل کیا۔ یعنی ان کو عسل دیا اور کفن برنایا۔ بید بات اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح ان دونوں کا ان کو کفن دینا س جملہ کیخلاف نہیں جو انہوں نے حضرت ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ان کے دفن کرنے میں ہماری مدو تیجئے۔ بید جملہ اس دوسری روایت میں راوی کے اس قول کے خلاف بھی نہیں کہ۔ پھر اس نے بعنی انصاری نوجو ان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں دفنایا۔ کیونکہ بید بات ایسے موقعہ پر بھی کہی جاتی ہوں کے ساتھ دو سرے لوگ بھی شامل ہوئے ہوں۔

ابو ڈر کا زمد اور نبی کا فرمان ..... حضرت ابو ذر غفاری کا نام جندب تھا۔ ایک قول ہے کہ ان کا نام سلمہ این جنادہ تھا۔ یہ بڑے ذبر دست عالم اور انتہائی زاہد دمتی اور پر بیز گار صحابی تھے۔ حق بات کہنے میں انتہائی عُدر اور بیباک تھے۔ رسول اللہ علیجے نے ان کے حق میں ایک مرتبہ فرمایا تھا۔

"ايوزر"

حضرت ابوذر ان حضر ات میں ہے ہے جو بالکل ابتداء میں اسلام لے آئے تھے۔ علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ حضر ت ابوذر شروع اسلام میں مسلمان ہونے والے پانچویں شخص تھے گریہ بات کافی حد تک قابل غور ہے۔ ابوذر شمیبہہ عیسی اسلام میں مسلمان ہونے والے پانچویں شخص تھے گریہ بات کافی حد تک قابل غور ہے۔ ابوذر شمیبہہ عیسی ابوذر اپنے زہدو تقوی ابوذر شمیبہہ عیسی ابن مریم کے مشابہ ہیں۔ بعض راد بول نے اس طرح ایک روایت بیان کی ہے کہ جو شخص عیسی ابن مریم کی تواضع اور انکساری و کھنا جا ہے اسے چاہئے کہ ابوذر کود کھیے لے۔

ر سول الله ﷺ نے حضرت ابوذر کے متعلق جو بیہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان کی موت تنمائی میں ہو گیاس کی طرف امام سکی نے اینے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وَعَاشَ البودُرَ كَمَاقَلَتَ وَحَدَهُ

ترجمہ: جیساکہ آپ نے ارشاد فرمایا تقاس کے مطابق ابوذر نے تنمائی میں بی زندگی گزاری اور پھر آپ

کے فرمان کے مطابق ویران و سنمان علاقہ میں تنمائی کے عالم میں ہی وفات پائی۔

آنحضر ت علی کہ کو تا خیر اور ابن عوف کی امامت منے سنم مغیرہ ابن شعبہ ہے دوایت ہے کہ جب ہم جمر حین تموہ کے فنڈرات اور تبوک کے در میائی طاقہ میں پنچ تور سول اللہ علی ہجر کے بعد قضاء حاجت کے لئے تشریف نے گئے۔ میں پائی لے کر آپ کے بیچھے چھھے چلالوگوں کو آپ کے انتظار میں نماز ہجر کے لئے دیر ہموئی اور روشنی ہونے گئی توانسول نے امامت کے لئے دعزت عبد الرحمٰن ابن عوف کو آگے برجھا ویا۔ انہوں نے تماز پڑھائی شروع کی ای وقت رسول اللہ علیہ تشریف لے آئے آپ وضو کر کے اور خفین پر مسمح کرکے عبد الرحمٰن ابن عوف کی طرف بڑھے اس وقت وہ ایک رکھت ہوری کرنے کے لئے ان کے سلام پھیر نے کے بعد ابن عوف کے ماتھ رکھیں کے ماتھ ایک رکھت پڑھی اور دومری رکھت ہوری کرنے کے لئے ان کے سلام پھیر نے کے بعد کھڑی ہوگے۔

تمازے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا۔ "تم نے اچھا کیا۔ یابوں فرمایا کہ۔ تم نے ٹھیک کیا۔!" صالح امتی کے چھے ہر نبی کی اقتر ا۔۔۔۔۔اس کے بعد آپ نے پھر فرملا۔ "کسی نبی نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اس کی امت میں ہے کسی نیک آومی نے اس کی امامت نہ کرلی ہو۔!"

غالبًا به روایت اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ لشکر کو نماذ پڑھانے کے لئے حصر تابو بکر کو اپنا قائم مقام بنایا کرتے تھے۔

ادھر آنخضر تھی جا تک اس کی امات نہ کرلی ہو۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سفر میں اگر حضرت اس سے کئی آگر حضرت اس سے کئی نیک آوی نے اس کی امات نہ کرلی ہو۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سفر میں اگر حضرت ابو بکر صدیق سے نماز پڑھائی تو آنخضرت تھی نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی۔ گریہ بات قابل غور ہے۔ ابو بکر صدیق سے نماز پڑھائی تو آنے کے در سول اللہ عظی نے حضرت عبدالرحمٰن این عوف کے حق میں فرمایا۔ عبدالرحمٰن این عوف کے حق میں فرمایا۔ عبدالرحمٰن این عوف کے حق میں فرمایا۔ عبدالرحمٰن این عوف کے حق میں فرمایا۔

اد حر حضرت عبدالر حمٰن کے بیجیے نماذ پڑھنے کی جوروایت بیان ہوئی ہے یہ حضرت ابن عباس کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ بیافیج نے اپنی امت میں ہے سوائے حضرت ابو بکڑ کے کسی کے بیجیے نماز نہیں پڑھی۔ بیجنی اپنے مرض و فات میں۔ کیونکہ مرادیہ ہے کہ پوری نماز صدیق اکبڑ کے سواکس کے بیجیے نہیں پڑھی۔ یاایک سے ذاکہ بارنماز مراد ہے۔

کیا کسی کو نبی کا امام بنتا جائز ہے۔۔۔۔۔ گر کتاب خصائص صغریٰ جی ہے۔ علامہ قاضی عیاض نے رسول اللہ علیہ کی خصوصیات بیس ہے ہے بات بیان کی ہے کہ کسی شخص کو آپ کی امامت کرتا جائز نہیں ہے کیو تکہ نہ لو آپ کی امامت کرتا جائز نہیں ہے کیو تکہ نہ لو آپ کی خصوصیات بیس ہے معالمہ جیں۔ یہ صورت نہ کسی عذر کی ہوئے ہوئے اس سے صورت نہ کسی عذر کی وجہ ہے جائز ہے اور نہ بغیر کسی عذر کے جائز ہے۔ اس لئے کہ خود حق تعالیٰ نے اس سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ نہ ہی کوئی شخص آپ کے لئے شفاعت کرنے والا بن سکتا ہے جبکہ امام نماز جی مقتد یوں کا شفیج اور سفار شی ہو تاہے اس لئے حضرت ابو بحر صدیق شنے کہا تھا کہ ابن ابو قاف بیعنی میر ہے۔ لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس رسول اللہ تھا تھے ہے آگے بڑھ کر امامت کروں۔ بہر حال یہ اختلاف قائل غور بات مناسب نہیں ہے کہ جس رسول اللہ تھا تھے ہے آگے بڑھ کر امامت کروں۔ بہر حال یہ اختلاف قائل غور

جشمہ میں بیانی کی کمی ..... غرض جب کشکر تیوک کے مقام پر بینج کر فرد کش ہوا تو معلوم ہوا کہ جو گہا۔

حسرت حذیفہ سے روایت کے رسول اللہ علی کو معلوم ہوا کہ بانی بہت کم ہے لینی تہوک کے چشہہ میں پانی ناکا فی ہے۔ اوھر اس ہے ایک دن پہلے آنخضرت علی نے لشکر سے فرمایا تھا۔
"کل تم لوگ انشاء اللہ تبوک کے چشمہ پر بہنچ جاؤ گے۔ تم اس چشمہ پر دن چڑھے ہے پہلے ہر گز مہیں پہنچو گے۔ اس لئے جو شخص بھی نہ الگائے!"
نہیں پہنچو گے۔ اس لئے جو شخص بھی وہاں پہنچ دہ چشمہ کے پانی کو میر سے پہنچے ہے پہلے ہا تھ بھی نہ لگائے!"
اس کے بعد رسول اللہ علی نے سارے لشکر میں اس عظم کا اعلان کر اویا۔ حضر سے حذیفہ کہتے ہیں کہ

جب ہم الگےروز تبوک کے چشمہ پر ہنچے تو ہم نے دیکھا کہ چشمہ میں پانی اس قدر کم تھا کہ قطرہ قطرہ کرے رس ات

کو بہت ڈاٹٹا۔ ایک روایت کے مطابق وہال سب سے پہلے جار منافقین پنچے تھے۔ غرض جب آنخضرت ﷺ وہال پنچ گئے تو لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کرکے چکو بھر یانی جمع کیا آنخضرت ﷺ نے اس سے ابناچرہ مبارک لور ہاتھ وجوئے لوراس کے بعد منہ میں تھوڑاسایانی لے کراس چشمہ میں الٹ دیا۔اس کے ساتھ ہی چشمہ میں یانی کی فروانی ہوگئے۔

آیک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی نے پچھ تیم عنایت فرمائے جنہیں لوگول نے چشمہ میں گاڑ دیا جس کے ساتھ ہی پانی جوش مار کر اُلینے نگا۔ امام سکی نے ای واقعہ کی طرف اپنے تصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

فیوماً ہوقع النَّبالَ جِنْتَ بِنُر بِهِمْ . وَيَوَماً بِوَفَع الوَبلَ رِجلتَّ بِسَفِيْمُ ترجمہ: ایک موقع پر تو آپ نے تیر نصب کرا کے لوگوں کے لئے پانی فراہم فرمایالور مجھی موسلاد حمار بارش کے ذریعہ آپ نے ان کی سیر افی کا تنظام فرملیا۔

اس دوایت سے بینی اس بات کے جوت ہے کہ رسول اللہ علی نے تبوک کے جشمہ میں تیم گاڑا تھا۔

یہ اعتراض ختم ہوجاتا ہے کہ تبوک کے چشمہ پر تیم نہیں گاڑے گئے تھے بلکہ تیم گاڑ کر چشمہ جاری کرنے کا میجز ہو حدیب کے موقعہ پر آپ نے صرف ایک تیم چشمہ میں ہوست کرایا تھا جبر کے موقعہ پر آپ نے صرف ایک تیم چشمہ میں ہوست کرایا تھا جبکہ تیم کی تیم گردائے کے تھے۔ بہر حال میہ بات قابل خور ہے۔

تبوک میں مرغزاروں کی پیشین گوئی ..... غرض اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاف سے فرماما۔

"معاذ!اگر تمهاری عمر نے وفاکی تو تم دیکھو گے کہ بیہ علاقہ باغ و مبارین جائے گا۔!" لیعنی چشمہ کے گر دو چیش کی بیر سر زمین باغات اور چمنستانوں سے معمور ہو گی۔ چینانچہ علامہ ابن عبدالبر نے ایک عالم کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے چشمہ تیوک کے قرب وجوار میں بیہ ساراعلاقہ ویکھا جو تمام کا تمام مرغز اروں اور باغات سے بھرا ہوا ہے۔

تبوک میں نماز قضا ہونے کاواقعہ ..... تبوک پینچنے ہے ایک دات پہلے رسول اللہ عظی رات کو سوئے تو آپ کی آنکے دیر میں محلی اور اس وقت بیدار ہوئے جبکہ سورج آیک نیزہ کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ نے بلال (کو جاگ کر محرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھاد سے کا تھم دیا تھا اور ان ) سے فرملیا تھا کہ ہمیں فجر کے وقت بیدار کردیا۔

حضرت بلال اپنی او نتنی ہے ٹیک لگا کر بیٹے سے اور انفاق ہے ان کی آنکھ لگ گی ( نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سوتے رہ گئے اور آنخضرت ﷺ کو بیدارنہ کرسکے جس سے نماز کا دفت نکل گیا۔ آخر سورج بلند ہوجانے کے بعد

آنخضرت ﷺ اپن سواری پر سوار سے کہ اجانک آپ کو جھٹکاسالگالور آپ ایک طرف جھکے لینی گرنے گئے ( مینی آپ کو نیند کا جھوٹکا آیا ) میں جلدی ہے آپ کے قریب آیالور آپ کوسماراویا جس سے آپ چونک گئے۔ آپ نے یو چھاکون ہے۔ میں نے عرض کیا۔

"میں ابو قنادہ ہوں یار سول اللہ! مجھے ڈر ہواکہ آپ گرنہ جائیں اس لئے میں نے آپ کو سہار اویا تھا۔" آپ نے جھے دعادیتے ہوئے فرملیا۔

"الله تعالیٰ ای طرح تمهاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے رسول کی حفاظت کی!" استخضر ت علیہ کو غنود کی اور سواری پر ڈانوال ڈول ..... پھر آپ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ پھر آپ کوائی طرجھٹکالگالور میں نے بھر آپ کو سمارادیا جس ہے آپ بیدار ہوگئے۔بیرات کاوفت تھا۔اس وفت آپ

نے جھے نے مایا۔

"ابوقاده! كياسونے كے لئے تحسر ناجاتے ہو۔۔"

ابو قبادہ کا سمار اسسیں نے عرض کیاجو آپ جاہیں یار سول اللہ۔ آپ نے فرملیا ہیجیے مڑ کردیکھو۔ ہیں نے دیکھا تو دو تنین آدمی آئے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ ہیں پکار کر ان لوگوں سے کہاکہ رسول اللہ علیجے بارے ہیں۔ دولوگ آگئے تو ہم وہاں آرام کرنے کے لئے رک گئے۔

ایک روایت میں ابو قادہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بھٹے آدھی رات تک طلے رہاں وقت میں آپ کے برابر میں قاکہ اچانک آپ کو غنودگی آگی اور آپ نے پی سواری پرایک طرف جھٹے گئے۔ میں نے قریب آکر آپ کو آسٹلی سے سہداویا تاکہ آپ بیدارنہ ہو جا ئیں یمال تک کہ آپ سواری پر سید ہے ہوگئے۔ میں اس کے بعد آپ چھر آپ چھر سواری سے آگر نے گئے میں نے پھر آپ کھر سواری سے گر نے گئے میں نے پھر آپ کو سماراوے کر سید حاکر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ چلتے رہے یمال تک کہ سحر کا آخر وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ پھر گر نے گئے واس مر ہو گئے۔ میں نے پھر گر نے گئے اور اس مرتبہ پہنے کہ مقابلہ میں آپ زیادہ تیزی کے ساتھ جھٹے گئے میال تک کہ گر آپ کو سماراویا تو آپ نے بیدار ہو کر مراب کا تھر مرابرک اٹھایا اور پھر پو چھاکون ہے۔ میں نے پھر قریب پہنچ کر آپ کو سماراویا تو آپ نے بیدار ہو کر مرابرک اٹھایا اور پھر پو چھاکون ہے۔ میں نے عرض کیا ابو قادہ! آپ نے پو چھاتم کب سے میرے ساتھ ساتھ ہو۔ میں نے عرض کیا ان تو ای تمیس بھی ای طرح ساتھ ہو۔ میں نے عرض کیا ان تو ای تمیس بھی ای طرح

بچائے جس طرح تم نے اس کے نمی کو بچایا۔ رید دافعہ خیبر سے آنخضرت علیجے کی دائیس کے بیان میں بھی گزرا ہے۔ لیکن اس میں کو تی اشکال کی بات نمیس ہے کیو تک ہو سکتا ہے میہ دافعہ دو نول مو قعوع پر چیش آیا ہو۔ نیز میہ بھی ممکن ہے کہ دافعہ ایک ہی دفعہ کا ہو لیکن رادیوں کی غلط فئمی سے دونوں مو قعول پر بیان ہوا ہو (ایعنی ایک راوی کو خیبر کی دائیس کا دافعہ یاد رہا ہو لور دوسر سے کو یہ یادرہا ہو کہ یہ دافعہ تبوک ہے دائیسی کا ہے )اگر ایسا ہے تو بسر حال یہ بات قابل غور ہے۔

غرض اس كے بعدر سول اللہ عظافہ نے ابو قنادہ سے قرملیا۔

"کیالشکر میں کے پچھ لوگ سامنے نظر آرہے ہیں۔۔"

میں نے عرض کیاا کی سوار آرہا ہے۔ بھر کی ہی دیر میں میں نے کہا یہ وہ سر اسوار بھی آرہا ہے آخروہ لوگ ہمارے پاس بہنچ گئے اور اس طرح ہماری تعداد سات ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ۔اس طرح رسول اللّٰہ ﷺ کے پاس بانچ آدمی ہوگئے۔

اب د سول الله عظی رائے ہوئے ) فرمایا کہ جمیں نماز کے دفت جگادینا (گر اتفاق ہے سب ہی لوگ سوگئے ) صبح کو سب ہے بیلے خود رسول اللہ عظیمی الشوں اللہ عظیمی اسٹھے ہی اسٹھے اس وقت آپ کی کمریر د حوب پڑر ہی تھی۔ اٹھے اس وقت آپ کی کمریر د حوب پڑر ہی تھی۔

ای وقت ہم سب بھی گھبر اکراٹھ جیٹے۔اس وقت آپ نے فرمایا۔ سوار یول پر سوار ہوجاؤچنانچہ ہم سوار ہوئے اور دہال ہے روانہ ہو گئے یہال تک کہ سوری خاصا بلند ہو گیا۔ آخر آپ نے (ابک جگہ رک کر ) پانی کالوہ منگایا جو میرے ساتھ تھااور جس میں تھوڑا سایانی تھا۔ آپ نے اس میں ہے و نسو کی تو بر تن میں تھوڑا سایانی رہ گیا۔ا یک روایت میں ہے کہ۔اس میں ایک گھوٹٹ یانی باقی رہ گیا۔اس کے بعد رسول اللہ عظیمے نے مجھ سے فرمایا۔ "ابو قبادہ!ان بانی کو ہمارے لئے احتیاط ہے رکھنا۔"ایک روایت میں بول ہے کہ۔ "ابو قبادہ اس پانی کو محفوظ رکھنا کیو تکہ اس ہے کچھ خاص بات ظاہر ہو گی۔!" بہر میں میں میں کھا ہے ہے میں میں میں میں کا میں میں کھا ہے۔ میں عمال میں میں کھا

ایک روایت بین ابو قنادہ کہتے ہیں کہ صبح کود طوپ کی گری ہے بی ہماری آئے کھی۔ ہم نے اٹھتے ہی کہا کہ '' إِنَّا لِلْلَه '' ہماری صبح کی نماذ قضا ہو گئے۔ آنخضرت علی نے فرملا۔

"ہم بھی شیطان کو (نماز پڑھ کر )اسی طرح غیظ اور غصہ ولائیں سے جس طرح اس نے (ہماری نماز

قضاكراكے) ہميں غيظاور غصہ ولايا ہے۔!"

قضا نماز کی اوا نیکی ..... پھر رسول اللہ ﷺ نے اس برتن کے پانی ہے وضو فرمانی جووضو کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ وضو کے بعد آپ نے اس میں پانی بچایا ور فرمایا کہ ابو قمادہ برتن میں جو کچھ ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا اور جو کچھ مشکیز ہیں جو کچھ مشکیز ہیں مشکیز ہیں مشکیز ہیں مشکیز ہیں مشکیز ہیں مشکیز ہیں میں محفوظ رکھنا کیونکہ ان چیزوں کی ایک خاص شان ہے (اور ان سے پچھ خاص با نیں طاہر ہوں گ)

پھر سورج طلوع ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ آنخضرت علی کے حضرت عمر "نے تکبیر کر جگایا تھا۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں: اس روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب نے اس جگہ نماز پڑھی دہاں سے کی دوسری جگہ نتقل نہیں ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ علی نے صحابہ سے اس وقت فرمایا۔

"اس جکہ سے منتقل ہو جاؤجہاں تم اس غفلت میں جتلا ہوئے۔ ایک روابت میں بید لفظ بیں کہ اس جکہ سے کوچ کروکیو نکہ اس بڑا ہوئے۔ ایک روکیو نکہ اس بڑاؤ میں ہمارے یاس شیطان مجمی نقا۔!"

عمر النابن حصین کاواقعہ ..... خاری میں حضرت عمر ان ابن حصین ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ سالی کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم لوگ برابر چل رہے تھے کہ اخیر دات میں ہم سب سو گئے جو ایک مسافر کے لئے سب سے ذیاد وراحت کی لورخوش آئند چیز ہے۔ پھر ہم لوگ سورج لورد حوب کی تماذت ہے ہی بیدار ہوئے۔

رسول الله على جب سوياكرتے ہے تو ہم بيں ہے كوئى جن آپ كو بيدار نہيں كياكر تا تھا بلكه آپ كے دو ہى بيدار ہوں كا تھا بلكه آپ كے خود ہى بيدار ہونے كا ترفغار كياكرتے ہے كيو فكه ہم نہيں جائے ہے كہ اس نيند بيس آپ كے ساتھ كياواقعہ پيش آرہا ہے لينى ممكن ہے وئى كا فزول ہو رہا ہو چنانچ سب لوگ اس ہے ڈرتے ہے كہ كس ہمارے جگانے كى وجہ سے وئى كا فزول ہو رہا ہو چنانچ سب لوگ اس سے ڈرتے ہے كہ كس ہمارے جگانے كى وجہ سے وئى كا سلسلہ نہ ثوث جائے جيساكہ غروۃ بنى مصطلق كے بيان ميں گرر چكا ہے۔

اس موقعہ پر جب حضرت عمر عبد ار ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی صبح کی نماز فوت ہو گئی ہے تو انہوں نے نمایت بلند آواز سے تحبیر کئی۔اس کے بعد برابرا پی آواز بلند کر کے تحبیر کہتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ علیجی بیدار ہوگئے۔

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر میدار ہوئے تھے۔ انہوں نے انہوں نے انہوں مسلسل سیحان اللہ اور اللہ اکبر کمناشر ورع کیا یمال تک کہ ان کی آواز سے حضرت عمر عالی محکے اس کے بعدوہ تنہیج و تعکیبر کہتے رہے یمال تک کہ رسول اللہ عظیمہ بیدار ہوگئے۔

جب آنخضرت ﷺ جا کے تولوگول نے آپ سے اپنی غفلت اور صبح کی نماز فوت ہوجائے کی شکایت کی۔ آپ نے فرملیا کوئی مضا کفتہ نہیں یہ ال سے کوج کر دو۔ لوگول نے کوج کیالور تھوڑی ہی دور چلے ہے کہ آپ نے پھر بڑاؤڈ الالور وضو کے لئے پانی منگلیا۔ نماز کا اعلان کیا گیالور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔

ان روایات سے جیسا کہ ظاہر ہے معلوم ہو تا ہے کہ بیدار یوں کے یہ دونوں واقعات غزوہ تبوک میں عن چیش آئے۔ پہلاواقعہ اس وفت چیش آیا جبکہ مسلمان تبوک کو جار ہے تنے اور دوسر اداقعہ دہاں ہے واپسی میں چش آیا۔

نماز قضاہونے پر صحابہ کو تشویش .....علامہ بیٹی کی کتاب دلائل نبوت میں ایک محالی ہے دوایت ہے کہ جب ہم نماز پڑھ چکے اور سوار ہو کر روانہ ہوگئے تو ہم میں ہے کچھ لوگ ایک دوسر ہے کے ساتھ سر گوشیال کرنے لگے کہ نماذ کے معاملہ میں ہم ہے جو کو تاہی ہوئی ہے۔

> اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ آنخضرت ﷺ نے ان لو کول سے فرمایا۔ "تم لوگ مجھ سے چھیا کریہ کیسی سر موشیاں کررہے ہو۔۔"

نبی کا اسو حسنہ ۔۔۔۔ ہم نے عرض کیا کہ بار سول اللہ علظے نماذ کے بارے میں ہم سے جو کو تاہی ہو گئی ہے۔اس کے متعلق پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

"جہال تک تمہارا تعلق ہے تو تمہارے لئے بھے میں بہترین اسوہ اور طریقہ ہے۔!" قابل تشویش میند نہیں نماز چھوڑ تاہے ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے پھر فرملا۔ "سوجانے کی وجہ ہے کوئی کو تاہی نہیں ہوتی۔ کو تاہی اس شخص کی ہوئی ہے جو نماز ہی تہ پڑھے یہاں

تك كه أكل نماز كاويت آجائه.!"

ان واقعات پر تحقیقی نظر ..... کتاب فتح الباری میں ہے کہ سفر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون اسفر تھا جس میں یہ دواقعہ سے قریب تھا جس میں ہو ہے کہ یہ خیبر سے واپسی کی بات ہے جواس واقعہ سے قریب ترین بات ہے۔ لیکن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک رات حدید سے چلے اور ایک جگہ آپ نے پڑاؤکیا اور فرمایا کہ منج کو جگانے کے لئے کون جا گے گا تو حضر تبلال نے عرض کیا کہ میں۔ حدیث۔

ادھر مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ بیدواقعہ تبوک کے راستے میں چین آیا تھا۔ نیزاس بات میں مجمی علماء کا اختلاف ہے کہ آیا میں کی نماز کے وقت سوتے رہ جانے کا بیدواقعہ آیک ہی دفعہ چین آیا تھایا ایک سے زائد مرتبہ چین آیا۔

علامہ اصلی نے اس پر یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ دافتہ ایک ہی دفعہ کا ہے گر قاضی عیاض نے اصلی کے بر خلاف یہ کا مدان ہے ہوں ہے ہوں کے اسلی کے بر خلاف یہ کما ہے کہ حضرت ابو قنادہ کادافتہ حضرت عمر النائن حصین کے دافتہ سے علی دور دوسر اوافتہ ہے اور جو بات النادا قعات کو مختلف ظاہر کرتی ہے دو ہیہ ہے کہ دافعات پیش آنے کی جگہیں علیٰجدہ علیٰجدہ ہیں۔

کتاب طبر انی میں جو واقعہ ہے وہ بالکل ایسائی ہے جیساعمر ان ابن حصین کاواقعہ بیان ہواالبتہ اس واقعہ میں صبح کو جگانے فرانسائی لوگول کے پاس میں صبح کو جگانے فرانسائی لوگول کے پاس میں صبح کو جگانے فرانسائی لوگول کے پاس کو جگانا شروع کیا یہاں تک کہ ای میں رسول اللہ علیا ہے کو جگانا شروع کیا یہاں تک کہ ای میں رسول اللہ علیا ہے کہ ای میں رسول اللہ علیا ہے کہ ای میں اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علی اللہ اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علیا ہے کہ ایک میں اللہ علی اللہ

او حرکتاب امتاع کے حوالے سے گزر چکاہے کہ عطانین بیار کے بیان کے مطابق بیرواقعہ غزوہ ہوک کاہے۔ تکریہ بات صحیح نہیں ہے ورنہ تو آثار در وایات جو اس بات کے خلاف ہیں کافی مضبوط اور ٹابت و تعییج ہیں۔ واللّٰہ اعلم۔

آنکھ کے سونے اور قلب کے چاگئے کا مطلب ..... ادھر آنخضرت علی کے سوجائے کے اس واقعہ ساس صدیث کے متعلق شبہ پیدا ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ۔ ہم پیفیروں کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے۔ ای طرح آپ کا ایک دوسر اارشادے جب کہ حفزت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ و تریخ ہے تو جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں قلب نہیں سوتا۔
قلب کے محسوسات ساس شبہ کے کئی جوابات ویئے گئے ہیں جن میں سب سے بہتر جواب سے کہ دراصل قلب کے محسوسات کا اثر تو قبول کر لیتا ہے جو خودای سے متعلق ہوں جیسے صادبہ اور تکلیف۔ لیکن ان چیز دل کو محسوس نہیں کر تاجو آنکھ سے متعلق ہوں جیسے سورج کاد کھنایا طلوع فجر کاد کھناہ (ان انقلابات کو آنکھ ہوں کیا حساس کی متعلق ہوں جیسے سورج کاد کھنایا طلوع فجر کاد کھنا ہو گئے اور فجر طلوع ہونے کا حساس میں ہوا کیو کیا ہے آنکھیں سور ہی تھیں اس لئے نماز قضا ہوگئی)

نی کی دو قسم کی نیند .....اس شبہ کے دوسرے جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ آنخسرت علیج کی نیندیں دو قسم کی تھیں۔ایک وہ نیندجس میں آپ کی آنھیں اور قلب دونوں سوتے تھے۔دوسرے وہ جس میں مرف آپ کی آنھیں اور قلب بیدار رہتا تھا لیکن زیادہ تر آپ پریہ دوسر کی قسم کی نیندی طاری ہوتی صرف آپ کی آنھیں سوتی تھیں اور قلب بیدار رہتا تھا لیکن زیادہ تر آپ پریہ دوسر کے قسم کی نیندہی طاری ہوتی میں اور اس بارے میں دوسر سے تمام انبیاء بھی آپ بی کی طرح تھے۔ چنانچہ آنخسرت تا تھے کا جو یہ ارشاد ہے کہ ہم پیغیروں کی آنکھیں سوتی بیں اور قلب بیدار رہتا ہے۔اس کا مطلب سی ہے کہ اکثر حالتوں میں ہماری نیندالیں بی ہوتی ہے۔

دوسرے یہ کہ آنخضرت ﷺ جس وقت و ضوی حالت میں سوتے تھے تو ہمیشہ آپ کی نیند بھی دوسر می قسم کی نیند ہوتی تھی۔ اس کی بنیاد علاء کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وضوسوٹ کی وجہ سے نہیں ٹو ٹتی تھی (جیسا کہ امت کے ہر شخص کی وضو نیند آجائے کیسا تھ ہی ختم ہو جاتی ہے

میں کامر کر آنگھ ہے یاد لی۔ جہاں تک آنخسرت ﷺ اسار شاد کا تعلق ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں۔ اس میں جھی شبہ ہے کہ آپ نے اس ار شاد میں نیند کی جگہ آنکھوں کو قرار دیاہے جبکہ آنکھ دراصل او نگھ اور غنو دگی کی جگہ ہے خمار کی جگہ سر اور نیند کی جگہ یعنی مرکز قلب ہے۔

سلامہ سیوطی کتے ہیں کہ نیند کامر کر آتھ کی بجائے قلب کو قرار دینے ہے آنخضرت علیہ کے اس ارشاد پر کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ۔ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میر اقلب نہیں سوتا کیو تکہ میہ بات الی ہے جیے ہم شکل چیزوں کے متعلق کہ دی جاتی ہے اور اس میں کافی بحث ہے یسال تک علامہ سیملی کا حوالہ ہے۔
نیند اور وادی شیطان کا مطلب سے اس طرح رسول اللہ علیہ کے اس ارشاد پر بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ۔
اس جگہ ہے کوئ کرو کیونکہ اس پڑاؤ میں ہمارے ساتھ شیطان بھی تھا۔ ایک روایت میں میہ لفظ ہیں کہ ۔ یسال سے کوئ کرو کیونکہ اس وادی میں شیطان ہے۔

كيونك يه مديث أتخضرت علي يشطان ك سلط كانقاف كرتى باوراس مديث ك ظامرى

الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ نماز کے وقت سوتے رہ جانے کا سبب شیطان کا وجود تھا (جبکہ بیہ بات ناممکن ہے کہ نعوذ باللہ آنخضرت علیجہ بیر شیطان ایناکوئی بھی اثر ڈال سکے)

اس اشکال کا جواب مید و یا جاتا ہے کہ اگر شیطان کے غلبہ اور تسلط کو مان بھی لیا جائے تو یہ اس فخص پر ہو گاجو نماذ کے وقت جگانے کا ذمہ داری تھا۔ وہ حضر ت بلال ہوں یا کوئی ووسر افخص ہو چنانچہ بعض رولیات میں جسیا کہ بیان ہواکہ شیطان حضر ت بلال کے پاس آیا اور وہ حضر ت بلال کو اس طرح تھیکنے نگا جیسے بیچے کو تھیک کر

الشكر كى طرف ہے ابو بكر وعمر كى تا فرمانى ..... غرض اس كے بعد رسول اللہ ﷺ اپنے لشكر ہے جالمے لشكر ميں پہنچنے ہے پہلے آنخضرت ﷺ نے اپنے محابہ ہے فرمایا۔

"فتهيس معلوم ہے كەلوگول يعنى كشكر كو كيابوا..."

محابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کار سول ہی زیادہ بمتر جانتے ہیں۔

آپنے فرمایا۔

"اگروه لوگ ابو بمرادر عمر کی اطاعت کرتے توہدایت پات\_!"

الشكر تشنگی کا شکار اور کیا گر افتاد یہ ہوا تھا کہ راستے میں چشمہ پر حضرت ابو بکر اور حضرت محر نے افتکر کے ساتھ بڑاؤڈا نے کاار اور کیا گر افتکر نے بہال مجھر نے سا افکار کر دیا۔ پھر وہ دونوں ایک چشمہ براترے تو پھر لفکر نے ساتھ بڑاؤڈا نے کاار اور کیا گر افتکر سے بہال کمیں بانی نہیں تھایہ میں دوپہر اور زوال کاوقت تھا۔ نے نہانا۔ اس کے بعد آخر وہ ایک و برانے میں اترے جہال کمیں بانی نہیں تھایہ ہیں دوپہر اور زوال کاوقت تھا۔ اس وقت بیاس کی وجہ سے تمام او نئول اور سوار دل کی ذبا میں تالو سے لگ رہی تھیں آخر رسول اللہ تھا تھا۔ نے دعا کی پھر آپ نے فرمایا وضو کرائے والا نیمنی جس کے باس وضو کالونا ہے وہ کمال ہے۔ عرض کیا کیا میہ حاضر

ہے بار سول اللہ۔ آپ نے فرمایا ابنانو ٹامیر ہے ہاں لے کر آؤ۔ وہ شخص نو ٹائے کر آیا تو اس میں بہت تھوڑ اسایا فی تنا

معجز ہ اور سیر افی .....ایک روایت میں یون ہے کہ آپ نے ایک ڈونگہ منگایاور مشکیز ہیں جتناپانی تفادہ سب اس ڈونگہ میں الٹ دیا پھر آپ نے اس پانی پراپنی انگلیاں رکھیں تواجانک آپ کی انگلیوں کے در میان سے پانی ابلتا شروع ہو گیا۔ لوگ فور آبڑھے اور انہوں نے پانی بھر لیا۔ یہ پانی انتازیادہ تفاکہ وہ خود بھی سیر اب ہو گئے اور ان کے کھوڑے اور ان کے مطابق ستر کھوڑے اور ان کے مطابق ستر کہ بیان ہوا اور پندرہ ہز ار اونٹ میے اور انگر میں آد میوں کی تعداد تھی ہز ار تھی۔ اور ایک قول کے مطابق ستر ہز ارکی تعداد تھی۔ اور ایک قول کے مطابق ستر ہز ارکی تعداد تھی۔

یمال میہ بات داختے رہنی چاہئے کے تختلی اور پانی کی تایائی کا میہ دافتعہ اس گذشتہ دافعہ کے علاوہ ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے دعافر مائی تھی اور اس کے بعد بارش ہوئی تھی۔ (جیسا کہ بارش دالے دافعہ کی تفصیلات گذشتہ مطر دل میں بیان ہو چکی ہیں)

ا بیک بر صبیا ہے بیالی مانکنے کا تھی .... بعض علاء نے یوں لکھاہے کہ جب لوگ بیاس سے بیتاب ہوئے تو رسول اللہ علیظ نے پچو لوگوں کوروانہ کیا۔ کہاجا تا ہے کہ یہ حضر ت علی اور حضر ت ذبیر تھے۔ آپ نے اان کو تھم دیا کہ میدراستے پر بہنچ کر دیکھ بھال رکھیں۔ آپ نے اان کو بتایا کہ فلال جگہ پر تمہارے پاس ایک بوڑھی عورت کا روایت میں مشکیزہ کے منہ کھولنے کے لئے عزالی کا لفظ استعمال ہواہے یہ عزالا کی جمع ہے اور عزلااس چیز کو کہتے ہیں جولوئے کے منہ رکھ دی جاتی ہے تاکہ ڈو نگہ ہے اس میں پانی ڈالا جائے دو سری روایت میں مزاوہ کا لفظ استعمال ہواہے اس سے بھی میں مراد ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ بیدواقعہ تشکی اور پانی کی نایابی کا تبسر اواقعہ ہے کیو نکہ دومر ہے واقعہ میں آنخضرت علی نے اپناد ست مبارک اس ڈونگہ یا برتن میں رکھ دیا تھا جس میں اوٹے سے پانی ڈالا گیا تھا جب کہ یمال آپ نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تھا جس میں پہلے ہے کہ نے بھی نہیں تھا۔

بڑھیا کہ بیٹیم بچول کی امداد .....ایک دوایت میں ہے کہ اس عورت نے اپ متعلق رسول اللہ علی کو ہتلایا کہ دو بیٹیم بچول کی امداد .....ایک دوایت میں ہے کہ اس عورت نے اپ متعلق رسول اللہ علی کو ہتلایا کہ مرایا کہ تم او گول کے پاس جو بچھ ہووہ لے آؤ۔ چنانچہ ہم نے اس کے لئے خشک گوشت اور مجودیں لاکر جمع کیں۔ آنخضرت علی نے بیریں ایک تھیلی میں بند ھواکر اس عورت کو دیں اور فرملا۔

"جاؤلورائي بچول-اورايك روايت كے مطابق-اين تيمول كو كھلاؤ\_!"

معجزہ پر برد ھیا کی خیر الی اور تاثر .... اس عورت نے جو پھے منظر یمال دیکھااس ہے یہ بہت متاثر تھی۔ جب یہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والول نے اس سے کماکہ تم نے آنے میں بڑی دیر لگائی۔اس نے کما۔

" بجھے اس وجہ ہے و مریہ و کی کہ میں نے انتا کی جیر ان کن با تیں دیکھی ہیں۔ تم میرے بید ودنوں گھڑ ہے د کیجہ رہے ہو فدا کی قتم ان دونوں گھڑ ول کی ان تقریبا مستر او نئول نے بیا اور لوٹول مشکیز دل اور صراحیوں ہیں ان میں کا بانی جننے لوگول نے لیاان کا تو ہیں شاری نہیں کر سکتی اور اس کے باوجو د ان دونوں گھڑ یول ہیں اب جو پانی ہے دوہ اس سے ذیادہ ہے جننا اس د ذختا

برد صیا کا اسلام ..... پھریہ بڑھیاا ہے گھر دالوں کے پاس دہ کر تمیں اونٹ مواروں کے ایک قافلے کے ساتھ رسول اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی جہاں ہے خود بھی مسلمان ہو گئی ادر اس کے ساتھ جو دومر ہے لوگ تھوہ سب بھی آنخضرت علیہ کے دست مبارک پر مسلمان ہوگئے۔

کشکر میں خور اُک کی تابالی ..... مسلم میں ہے کہ غزدہ تبوک کے موقعہ پرلوگ بھوک کا شکار ہوئے اور ان کے کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو گیا۔ حالت یمال تک بھنے گئی کہ ایک تھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت اے لے کر بیڑے جاتی اور سب لوگ باری باری اس کو چوستے اور دو سروں کی طرف بڑھاتے رہے تھے۔ انجرلوگوں نے آنخضرت بھی ہے عرض کیا۔

"یار سول الله !اگر آپ اجازت دیں تو ہم این اونٹ ذیخ کر کے کھالیں اور پیٹ کی آگ بجھالیں!" عمر کی درخو است بر و عائے پر کت ....اس پر حضر ت عمر فاروق"نے آنخضرت علی ہے عرض کیا۔ "یار سول الله! اگر آپ نے یہ اجازت وے دی تو سادی سواریاں فتا ہوجا کیں گے اس لئے آپ ان عے فرمائے کہ جس کے پاس خوراک بھی ہو میانا کہ ہووہ لے کر آجائے بھر آب اس خوراک بیں ہرکت کے لئے دعا فرمائے شاہد الله تعالیٰ اس طرح ہرکت فتا ہر فرمادے۔! آنخضرت بھی نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کپڑا منگا کر دہاں بچھایا در لوگوں سے فرمایا کہ ابنا ذاکھ کھانا یمال الکر جمح کر دیں۔ چنانچہ اس تھم پر کوئی فتف فتض تو ایک مٹھی بھر فلے کا بھی سدلے کر آیادوسر امٹھی بھر مجوریں الیا تو کوئی فتک گوشت ہی لے کر آگیا۔ وعالی ہرکت اور خور آک کی بہتاہت ..... آخر رفتہ رفتہ جب سب لوگ لے آئے تو اس کپڑے پر بہت تھوڑا سا کھانا جمع ہوا۔ اب رسول انتہ بھی نے اس میں ہرکت کے لئے دعائی۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اب اس میں سے اپنا شروع کیا یمان تک کہ بھی نے گیا ہی وقت رسول اللہ میں دہاجو انہوں نے بھرنہ لیا ہو بھر سب نے دعوب سیر ہوکر کھایا اور کھانا اس پر بھی نے گیا ہی وقت رسول اللہ میں دہا جو انہوں نے بھرنہ لیا ہو بھر سب نے خوب سیر ہوکر کھایا اور کھانا اس پر بھی فرمایا۔

" میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کار سول ہوں۔ جو مختص بھی اس کلمہ کے ساتھ اس میں کوئی شبہ کئے بغیر اللہ تعالیٰ سے لیے گااس کو جنت سے نہیں روکا جاسکتا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ ہے بیجا لے گا!"

ای قتم کاایک واقعہ غزوہ محدید ہے والیسی کے بیان میں گرر چکا ہے۔ لیکن اس واقعہ کے دومر تبہ پیش آنے میں کوئی اخکال نمیں ہے۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ راویوں کی غاط فنمی ہے ایسا ہوا ہو کہ ایک نے اس کو جوک کے سفر کا واقعہ سمجھا ہو اور دومر ہے کی یاد واشت میں یہ روایت حدید ہید کے سفر کی رہی ہو۔ لشکر کے لئے طلحہ کی فیاضی ..... کھائے کی تنگی کا یہ واقعہ شاید اس کے بعد کا ہے جبکہ حضر ت طلحہ ابن عبید اللہ نے مسلمانوں کے لئے بنیم اونٹ ذرج کئے متھے اور لوگوں کو کھلایا پلایا تھا۔ اس وقت آنخضرت تنگی نے فرمایا تھا کہ تم طلحہ فیاض ہو۔ فیاس کے معنی تنی کے جیں۔ اس طرح غزوہ احد کے موقعہ بر آنخضرت تنگی نے ان کو طلحہ خرکا خطاب عطا خبر کا خطاب دیا تھا اور لئنگر کے لئے ان کی اس فیاضی کو د کھے کرغزوہ حنین جس آپ نے ان کو طلحہ جو د کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ جو د عربی میں سخات کو کہتے ہیں اور طلحہ جو د کے معنی ہوں شکے بیکر سخادت طلحہ۔

ایک منحابی ہے روایت ہے کہ تبوک کے سفر میں گئی کی مشک میرے پاس تھی میں نے مشک کو و یکھا تواس میں تھوڑا سا گئی باتی رہ گیا تفاہلے نے کے سفرت تنظیقہ کے لئے کھانا تیار کرنا تھا میں نے گئی کو بیکھلانے کے لئے وہ مشک د حوب میں رکھ وی اور خود سو گیا (گئی بیکھل کر مشک سے نکلا اور گرم پھر پر آکر چر چڑا نے لگا۔ اس کی آواز سے بی میری آنکھ کھلی میں نے جلدی ہے اٹھ کر مشک کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر لیا۔ رسول اللہ علیقے میہ سب منظر و بلیور ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"اُگرتماس وقت اس کامنہ بندنہ کرتے توساری وادی میں تھی کی نہریں بہ جاتیں۔" بلال سے کھانے کے منعلق سوال ..... حضرت عرباض این ساریہ سے روایت ہے کہ میں تبوک میں رسول اللہ علی کے ساتھ قاایک رات آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا کھائے کے لئے بچھ ہے۔انہوں زعض ا

"قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہمارے تھلے بالکل خالی ہو بھے ہیں۔!"

آب نے فرمایا پھر دیکھو ممکن ہے کسی تھلے میں کچھ موجود ہو۔

بلال کا انکار میجزہ نبوی علیہ اس کے بعد آنخضرت علیہ نے خود ایک ایک تھیلاا تھا کر الثناشرع کیا جن میں سے ایک دو مجبور نکل کر گر جاتی ہے آخر اس طرح آپ کے ہاتھ میں سات مجبوریں آگئیں پھر آپ نے نے ایک دستہ مبادک در مجبوریں آگئیں پھر آپ نے نے ایک دستہ مبادک در کھ دیالور ہم لوگوں سے فرمایا کہ استہ مبادک در کھا وار ہم لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کانام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ ہم نئین آدمیوں نے بیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے خود ۹۳ کھ مجبوریں کھائیں جن جن سے جنسیں شاد کر تار ہااور ان کی مطلبیاں دوسر سے ہاتھ میں جنج کر تار ہا۔ اس طرح میر سے ددنوں ساتھی کر دہے تھے۔ آخر ہم نے شکم میر ہوجانے کے بعد ہاتھ روک لئے مگر اب دیکھاتو دستہ خوان پر دہ سات مجبوریں جول کی توں مرح دیکھیں۔

سمات تھجورول کی بر کت ....اس کے بعد آپ نے حضر ت بلال ہے فرملا۔ میات تھجوروں کی بر کت ....اس کے بعد آپ نے حضر ت بلال ہے فرملا۔

پھر انگلے دن آپ نے بلال ہے وہی تھجوریں منگائیں لور ای طرح ان پر اپناوست مبارک رکھ کر فرمایا۔ بہم اللّٰد کمہ کر کھاؤ۔ چنانچہ ہم نے پھر شکم سیر ہو کر کھانا کھایا جبکہ اس وقت ہم دس آدمی تھے پھر ہم نے ہاتھ روک لیااور دیکھا توسات تھجوریں ای طرح موجود تھیں۔اس وقت رسول اللہ پہلائے نے فرملیا۔

" بجھے اپنے پر در د گار ہے حیا آتی ہے در نہ ہم کئی تھجوریں اس وقت تک کھاتے رہتے جبکہ ہم میں کا خیز

ايك أيك مخض مرينه نه منتج جاتا.!"

یہ کہ کر آپ نے دہ ساتویں تھجوریں ایک غلام کو عطافر مادیں جوانہیں چہاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جو ک بیس باوشاہ ایلہ کی حاضری ..... جب رسول اللہ بھاتھ تبوک بیں قیام فرما تھے تو آپ کے پاس ایلہ کا بادشاہ یعندا بن اردیہ آیا (جس کو عام طور پر لوگ بوحنا کہتے ہیں )اس کے ساتھ جربیاء کے لوگ بھی تھے جو ملک شام کا ایک گاؤں ہے اور اور رح کے لوگ بھی تھے جو سر ات کے مقابل ایک شہر ہے نیز جینا بستی کے لوگ بھی بادشاہ ایلہ کے ہمر او تھے۔

شاہ ایلہ سے خراج پر صلح .... عند نے رسول اللہ ﷺ کوا یک سفید نچر ہدیہ میں پیش کیااس کے بدلے میں آنخضرت ﷺ نے اس کوا یک چادر بطور ہدیہ عنایت فرمائی۔اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے حمتہ کے ساتھ اس شرط پر صلح کرلی کہ دہ آپ کوسالانہ جزیہ یعنی خراج اداکیا کرے گا۔

باوشاہ کو امان نامہ اسساسے پہلے آنخضرت ﷺ نے بادشاہ ایلہ کو اسلام کی وعوت دی تھی مگروہ مسلمان نہیں ہوا۔ مصالحت کے بعد آپ نے سعنہ کوایک تحریروی جس کامضمون سے تھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحمے بعند اور ایلہ والوں کواس تحریر کے ذریعہ الله تعالیٰ اور جمہ نی رسول الله الله الله علی جانب ہے امان دی جاتی ہے ، محرویر یعنی خطکی اور سمندرول میں ان کے جمازوں اور ان کے قافلوں کو امان ہے ۔ وہ لوگ اور ان کے سماتھ ملک شام ، ملک میں اور ، محر جو لوگ ہیں وہ سب الله تعالیٰ اور محر عظینے نبی کی ذہر واری ہیں ہیں۔ اس کے بعد ان میں کوئی شخص اگر کوئی خلاف ور ذی یانی بات کرے گا توانس کی جان اور مال دو تول پر ہے گی اور وہ جس شخص کے ہاتھ مجھی لگ جائے گا اس کے لئے اس کا جان اور مال حلال ہوگا۔ یہ کسی چشمہ اس سر پر ہڑا اک کی ور است انتقاد کریں تو ان کو کسی حال میں رو کناور ست نمیں ہوگا۔!"

اذرح اور جرباء والول كو تح مرامان.....اى طرح آب نے اذرح اور جرباء والوں كو بھی ایک امان نامہ لکھ كرديا جس كامضمون بيرتھا۔

میناوالوں سے معامدہ ..... میناوالوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے ان کے باغات کے چوتھائی پھلوں پر صلح کی۔ (لیعنی دولوگ ہر فصل پر ایک چوتھائی پھل مسلمانوں کو خراج کے طور پر دیا کریں گے اور اس کے بدلے میں وولوگ مسلمانوں کی ڈمدداری میں رہیں گے)

آ تخضرت علی کے لئے شمع کی روشنی ..... حضرت ابن مسعود کے روایت ہے کہ جب ہم تبوک میں منع تو میں منع تو میں اس منع کی تو میں اس منع کے تو میں اس منع کے تو میں اس کے نظر کے ایک کنارے پر آگ کا ایک شعلہ بینی شمع کی نود سیمی آگ کے شعلہ کی تشریف میں اس کو شمع کی لو کہنے والے علامہ جلال سیوطی ہیں۔ کیو تکہ ایک و فعہ علامہ سیوطی سے کسی شخص نے پوچھا۔

"کیار سول اللہ ﷺ کے ظہور ہے پہلے شمع کا وجود تھا۔ اور اگر ظہور ہے پہلے شمع کا رواج تھا تو کیا آبخضرتﷺ کیاں بھی شمع جلائی گئی ہے۔"

ستمع کی ایجاد کرے ہوئی .....علامہ سیوطی نے جواب دیا کہ ستمع کاوجود لیعنی ستمع کی ایجاد ظہور سے پہلے ہو چکی تقی۔ چنانچہ علامہ عسکری نے کتاب اوائل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے ستمع جلائی وہ خزیمہ ابرش تھا۔ یہ بات گزرچکی ہے کہ یہ خزیمہ ظہور سے صدیوں پہلے ایک شخص تھا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ عبداللد ذوانی و نن کررہے تھے تواس وقت آپ کے لئے سمع جلائی گئی تھی۔ پھر علامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں ایک کتاب کھی ہے جس کانام مسامر والسموع فی صوے الشموع کی میں ہے۔ سمامر والسموع فی صوے الشموع کی کہنا ہے۔

"اے اللہ ایس آخر وقت تک اس سے داختی رہا ہیں تو بھی اس سے داختی رہا ہیں تو بھی اس سے داختی رہے۔!"
قابل رشک مذفین ..... حضرت این مسعود کہتے ہیں۔ "کاش اس قبر کی میت میں ہوتا۔"

مید لفظ بجاد کتاب کے ذران پر ہے اور موٹے دھار ید امر کمبل کو کہتے ہیں۔ان حضرت عبد اللہ کو دوالجادین اس لئے کہا گیا کہ ان کے پاس سوائے اس کمبل کے اور کوئی کپڑا نہیں تھالبذ اان کے انتقال پر اس کمبل کے دو کر کے ایک ہے ان کی میت کو ازار پنجلیا اور دوسر اان کے بدن پر لپیٹائس لئے ان کو ذوالجادین کہا گیا یعنی دو کمبلوں والے۔

یہ عبداللہ ذوالجادین مدینے آکر مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد قر آن پاک کی بہت ذیادہ تلاوت رتے تھے ان کا جاہلیت کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام عبد

والبجادین کی تمنائے شمادت .... جب آنخفرت ﷺ تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو یہ بھی اب کے ساتھ کے تقادر انہوں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یار سول اللہ ﷺ میرے لئے شادت کی وعا رمائے۔ آپ نے قرمایا۔

"مير مياس كى در خت كى چمال لے كر آؤ\_!"

رجہ شمادت کی طرف اشارہ ..... چھال لے کر آئے تو آپ نے ان کے بازو پر باندہ دیااور فرمایا لہدات کی طرف اشارہ ..... پھال ہے کر آئے تو آپ نے ان کے بازو پر باندہ دیااور فرمایا لہدات اس کاخون مشرکوں پر حرام فرمادے (بینی کوئی مشرک ان کو قتل نہ کر سکے )انہوں نے عرض لیا کہ یار سول انڈ یکھیے یہ تو میری خواہش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

" تمہیں اگر بخار آگیالوراس کے بتیجہ میں تم مرکئے تو شہید ہوگئے۔!"

شمادت کے درجہ کی موت ..... چنانچہ جوک میں قیام کے چندون بعدیہ بخار میں جنال ہوئے اور وہیں ان ای دفات ہو گئی۔ بھی روایت مشہور ہے کہ ان کی موٹ تبوک میں ہوئی تھی لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ فات وہیں ہوئی یادا یسی کے سنر میں ہوئی)

والبجادین کی قضیلت ... عمر اسلمی سے روایت ہے جور سول اللہ عظیمہ کے قبہ کا پسرہ ویا کرتے تھے کہ یک رات میں آنخضرت علیمہ کی پسرہ واری کے لئے آیا تو میں نے ویکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو کہا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ عبد اللہ ذوالجادین کی میت ہے ال کا مدینہ میں انتقال ہوالو کول نے ان کو عسل وغیرہ وے کہ جنازہ تیار کیااور لے میلے تو آنخضرت علیمہ نے لوگوں سے فرمایا۔

"اس کے ساتھ نری کا معاملہ کرواللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نری کرے گا کیونکہ بیہ صحف اللہ اور اس

كرسول معمت ركمتا تعاد!"

متمع کے استعمال کا جواز ..... عمر علامہ این اٹیر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ور سوائے اس سے سند کے اور کسی سندے ثابت شمیں ہے۔

علامہ حافظ سیوطی کے حوالے سے یہ بات گزر پھی ہے کہ جب ان سے یہ کما گیا کہ جب رسول اللہ علی ہے کہ جب ان سے یہ کما گیا کہ جب رسول اللہ علی عبداللہ کود فن فرہارہ بتھے تو آپ کے لئے شمع روشن کی گئی تھی۔ توعلامہ سیوطی نے کمااس سے معلوم ہوا کہ اس کا بعنی شمع کا استعمال کرنا جائز ہے اور یہ کہ اگر اس کی جگہ دوسر سے تیل جلانے کے لئے موجود ہوں اور پھر بھی شمع جلائی جائے تو یہ بات اسراف اور فعنول خرجی میں شار نہیں ہوگی۔

تبوک میں قیام کی مدت ..... غرض تبوک کے مقام پر رسول اللہ بھا دس بندرہ رات ٹھرے سرت د میاطی میں یوں ہے کہ آپ نے یہاں میں رات قیام فرمایا اور اس عرصہ میں آپ دور گعتیں بعنی قصر نماز پڑھتے رہے اور یہ کہ آپ تبوک ہے آگے کہیں نہیں گئے۔اب آگر میدروایت سیح مانی جائے تو ہمارے شافعی فقهاء کو اس کا جو اب دینا ہوگا۔

تبوک کے براھنے کے متعلق مشورہ....رسول اللہ ﷺنے محابہ سے اس بارے میں مشورہ فرمایا کہ

جو دوسرے کے بتائے بغیر خود ہی نصیحت وعبر ت حاصل کرے جو تخص دوسرے کے لئے بخشش دور گزر ہے

کام لیزا ہے اس کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے اور جو تخفس دوسر ول کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ خو داس کو معاف فرما و یتا ہے۔ اور جو تخص نقصان پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ اور اس کا معاوضہ عطا فرماتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہے اپنے اور تمہارے لئے مغفرت مانگرا ہوں!"

تبوک ہے واپسی کاسفر ..... وہاں اہل کتاب لیعنی عیسا ئیوں میں ہے ایک مخص نے رسول اللہ عظیمی کے پنیر کا ایک عکڑا ہدیہ کیا۔ آنخصرت علیجے نے چھری منگائی اور اللہ کانام لے کر اسے کانا اور تناول فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیجے نے وہاں ہے مدینہ کے لئے واپسی کاسٹر اختیار فرملیا۔

ایک خشک چشمہ اور معجزہ ۔۔۔۔۔راہتے میں ایک جگہ ایک چشمہ تھا جس سے بہت ہی تھوڑی مقدار میں پانی نکلٹا تھا۔ آنخضرت علیجے نے صحابہ سے فرملا۔

"جو شخص ہم ہے پہلے اس چشمہ پر پہنچ جائے وہ ہمارے آئے تک اس میں سے ہر گزیانی نہ ہے۔!" مگر چشمہ پر کچھ منافقین آنخضرت ہیلئے سے پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں کاپائی پی لیا (جس سے وہاں بہنچ تواس میں بالک پائی نمیں تھا۔ آپ نے پوچھا ہم سے مہلے بہنے تواس میں بالک پائی نمیں تھا۔ آپ نے پوچھا ہم سے بہلے یہاں کون پہنچا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلال افلال اور فلال بہنچ تھے۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے ان او گول کو منع نہیں کیا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے اس میں سے ہر گزیائی نہ نکالیں۔اس کے بعد آب نے ان انو گول پر لعنت کی اور ان کے لئے بد دعا فرمائی (چو ککہ صرح کے خلاف ور ذی منافقین کی طرف سے ہی ممکن تھی اس لئے آپ نے ان پر لعنت فرمائی)

علی برای مرت کے بیٹے اپنادست مبارک رکھ دیا۔ چشمہ سے بعدر سول اللہ عظی اس کرھے کے اندرازے اور چشمہ کے سوت کے بیچے اپنادست مبارک رکھ دیا۔ چشمہ سے بیٹے والا تھوڑا بہت پائی آپ کے ہاتھ پر آگیا آپ نے اسے ہاتھ پر آگیا آپ نے اسے ہاتھ پر لئے کر ملااور اس کے بعد پھے وعا فرمائی اچانک چشمہ میں سے بھوٹ کر پائی نگلنے لگاجو اس قدر تیزی کے ساتھ کر رہاتھا کہ اس سے زبروست آواز بہدا ہور ہی تھی۔ لوگوال نے اطمینان سے پائی بیالور ضرورت کے مطابق لے ایا۔ اس کے بعدر سول اللہ علی نے فرمایا۔

"اگرتم لوگ زندہ رہے۔ یاتم میں سے کوئی بھی زندہ رہا تواس دادی کے متعلق ایک دن من لو کے کہ بیہ اور اس کے گر دو چیش کاعلاقہ سر سبز وشاداب ہو گیاہے۔"

یے روایت تبوک کے اس چشمہ والی روایت کے بر خلاف ہے جس کا بیان گزر چکا ہے اور جوائی فتم کے واقعہ پر مشتمل تھی۔اس بیس آپ نے حضرت معاد ہی تم واقعہ پر مشتمل تھی۔اس بیس آپ نے حضرت معاد ہی تم و کیھو کے کہ یہ علاقہ باعات اور چمنستانوں سے معمور ہو گیا ہے۔وہ روایت تبوک کے چشمہ سے متعلق تھی۔ اور وہ موجودہ واقعہ تبوک سے کی واپسی کے دوران کا ہے۔

ہمر انہی منافقین کی خو فناک سازش ..... اس سنر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بارہ منافقین بھی تھے ایک قول چودہ کا بھی ہے اور ایک قول کے مطابق پندرہ تھے ان سب نے آپس میں سازش کی کہ عقبہ کے مقام پر جو تبوک اور مدینہ منورہ کے در میان ہے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کے گئے معاہدہ اور بیعت کو توڑ دیں۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جوں ہی آنخضرت ﷺ کھاٹی کے راستے پر آئیں آپ کو سواری پر سے دھگادے کر وادی میں گرادیں۔!

آ تخضرت علی کو آسانی خیر ..... الله تعالی نے آنخضرت علی کواس سازش کی اطلاع دے دی چنانج جیسے ہی لشکرعقبہ میں داخل ہوا آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رسول الله علی نے گھائی کے راستے ہے جانے کاراوہ فر مایا ہے اس لئے اور کوئی شخص اس راستے ہے نہ جائے بلکہ دادی کے اندر سے ہو کر جائے کیو نکہ وہ راستہ زیادہ آسان اور کشکر کے لئے کشاوہ ہے۔

جلدموتم نصف اول

آ تخضرت علی کی مد ہیر ..... چنانچہ رسول اللہ علی الله علی الله میں ہو کر گئے اور باقی تمام لوگ واوی کے اندر ہے ہو کر چلے۔ ان منافقین نے بھی یہ اعلان سنا طرانہوں نے دیدہ و لیری اور سینہ ذوری کرتے ہوئے گھا فی استہ بی افتیار کیا (اور لشکر ہے الگ لور آ تخضرت علی کے حکم کے فلاف اسی راستے ہے چلے جس ہے آئے تضر ہے گھا فی جارہ ہے ہوگ وری تیاری کے ساتھ چر ہے پر نقاب اوڑھ کر گھا فی کے راستے ہے چلے۔ واسم ہے اور سے اللہ کا اللہ علی اللہ علی اللہ کا اور سے اللہ اللہ کا اللہ علی اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی ممار کیڑے ہوئے اس میں مول اللہ کا اور تھے اور آپ کے حکم پر حضرت عمار این یاسی مہار کیڑے ہوگا ہے وہ اسے اللہ اللہ کا اللہ کی مہار کیڑے ہوئے اسے اللہ کا جارہ ہے۔ حضرت حذیفہ این یمان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ چیجے یاسی کی اور نشی کو ہنکا تے رہیں۔ (چنانچہ وہ او نشی کے چھے تھے)

ترکتاب دلائل میں حضرت حذیقہ ہے روایت ہے کہ عقبہ والے واقعہ کے دن میں رسول اللہ علیہ ا کی او نفنی کی مہار پکڑے ہوئے اسے تھینچ رہاتھا اور تمار ابن یاس اسے پیچھے سے ہنکار رہے تھے یامیں اسے ہنکا تا ہ اور تمار ابن یاس اسے تھینچتے تھے۔ یعنی باری باری ہم ایساکرتے تھے۔

نقاب پوش منافقین تعاقب میں ..... اس دوران میں جبکہ آب اس گھائی میں سفر کر رہے ؟ آنخفرت اللہ نے کچھ لوگوں کے قد مول کی جاب اور سر سر اہث سن جس سے آپ کی او نمنی بھی چو کئی ہو؟ ایک دم بدکی یمال تک کہ اس پرے آپ کا بعض سامان نیجے کر گیا۔

آنخضرت ﷺ اسبات برناراض ہوئ (کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود کچھ لوگ کھاٹی کے راہے سے آرہے ہیں ) آپ نے حضرت حذیفہ کو تھم دیا کہ وہ ان آنے والوں کو واپس کریں۔حضرت حذیفہ فورا 'نو اس کھاٹی کے راہتے برواپس ہو کر آنے والوں کی طرف گئے۔

صدیفہ ابن بمان اس بات پر آنخضرت بیان کو غصہ میں دیکھے تھے اس لئے وہ جب ان لوگول ۔ پاس بہنچ توانموں نے ان کی سوار یوں کو اس لکڑی سے مار ناشر وئے کیا جووہ اسپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے ساتھ ج وہ ان لوگوں ہے کہتے جاتے تھے۔

"اے خداکے وشمنو۔ دائیں جاؤ۔ دائیں جاؤ۔!"

نقاب پوشوں کی ٹاکامی .....اچانک ان کی نظر اسٹی توانہوں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ نقاب پوش ہیں لیجو چروں پر ڈھاٹا با ندھے ہوئے ہیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اسمیں رسول اللہ عظافہ نے بہت زور سے ڈاٹٹاجس پروہ لوگ ایک وم والیر علے مسے۔

اس وفت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کوان کی سازش کا پیتہ چل چکا ہے چنانچہ وہ لوگر افران وخیزان کھاٹی ہے وادی کے اندر اتر گئے اور کشکر میں پہنچ کر لوگوں میں رل مل گئے ( تاکہ پیتہ نہ چل سکے کا کون لوگ تھے) ا پیک منجز و ..... حضرت حمز دابن عمر واسلمی ہے روایت ہے کہ جباد نٹنی کے بدکنے ہے رسول اللہ علی کا پڑھ سامان نیچ کر گیا اور میں اس کو جمع کرنے لگا تو میر می پانچول انگلیال اجانک روشن ہو گئیں جس ہے وہاں اسی روشنی بھیل گئی کہ جنتا سامان گرا تھا میں نے دوسب جمع کر لیا اور وہال کوئی چیز یاتی نہ رہی۔

ایک روایت میں یول ہے کہ جب آنخضرت نے حضرت مذیفہ ہے یو چھاتوانہوں نے عرض کیا کہ میں نے فلال مخض کی اس مخض کی سواری لیعنی او نغنی کو پہچانا۔ آنخضرت علیت نے فرمایا۔

الم الم جانے بھی ہو کہ وہ کیوں جبر جہاتے تصادر کیا جاہتے تھے اور الم

سازش کالیول ..... حضرت حذیفہ نے عرض کیا نہیں۔ تو آنخضرت ﷺ نے فرملی۔ ''انہوں نے بیہ سازش کی تھی کہ کھائی میں میرے ساتھ چلیں کے ادر بھرا جانک مجھ پر ہجوم کر کے مجھے کھاٹی ہے نیچے گرادیں کے گرانٹہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی اطلاع دے دی ادر انہوں نے جو

سازش کی تھی اس کی بھی خبر دے وی۔ میں تم دونول کو بتاؤل گاکہ وہ لوگ کون میں تکر انجی ان کی اس بات کو اسٹ میں کردیں "

ا بوشیده بی رکھنا۔!"

آسید کو اطلاع ..... مسیح کو حضر تاسیدا بن حفیر آنخضرت بھٹے کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ یار سول اللہ ملکھ اللہ میں ذیادہ آسان اور آرام کا اللہ ملکھ اللہ میں ذیادہ آسان اور آرام کا خفارت ملکھ اللہ میں ذیادہ آسان اور آرام کا خفارت ملکھ نے نان سے فرمایا تمہیں معلوم نہیں منافقوں نے کیاسازش کی تھی۔اس کے بعد آپ نے ان کوساری بات ہلائی۔

اسید ساز شیوں کے قبل کے حق میں .....ماجراس کر حضر متدابین حضر نے عرض کیا۔

"یار سول الله! سوفت سب لوگ پراؤڈالے ہوئے ہیں اور سب ہی لوگ جمع ہیں۔ لہذا ہر خاندان کو تھے کہ دہ ان میں سے اس فخص کو قتل کرے جو ان کے خاندان کا ہے۔ اس نئے اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو بچھے ان لوگوں کے نام بتلادیں۔ متم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ میں ایمی تھوڑی دیر میں آپ کے یاس ان لوگوں کے سرلے کر حاضر ہوا یاگا۔!"

قبل سے انحضرت کا انکار درول انڈملی ڈرملہ نے فرایا \* پینہیں چاہتاکہ توگ ہوں کہیں کے محمہ ایک توم ک مدد مامل کر کے اسپنے دسمنوں سے ترا اور حب اوٹر تعالی نے کس کو نتے ہے کہ خالب رئیا تووہ نود ای قوم کی طرفت تھ جوگی اور ان ہی کوفیل کرنا مشرق کر دیا ہے

سماز شیوں سے گفتگو ..... حضرت اسید نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیجے یہ لوگ محابہ اور آپ کے ساتھی تو نہیں جیں۔ آپ نے ساتھی تو نہیں جیں۔ آپ نے رایعنی زبان سے تو کلمہ شمادت نہیں دیتے۔ (یعنی زبان سے تو کلمہ شمادت پڑھ کراپ آپ کو مسلمان ظاہر کر چکے جی اس لئے مسلمان بی کملاتے جیں) سماڈ شیول کا حلف انگار ..... اس کے بعدر سول اللہ تھے نے ان لوگوں کو جمع کر کے انہیں بتلایا کہ انہوں

سمار میوں فاحلف الفار .... اس سے بعدر حول اللہ عظام کو ان کو بن کر ہے اس بھا کہ اسول ان کے کیا کہا کہا تھا اور نے کیا کہا کہا تھا اور کیا سازش کی تھی۔ اس پر ان لو گول نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھا کر ان باتول ہے انکار کیا کہ نہ ہم ۔ نے یہ باتھ کمیں لور نہ ریہ سازش کی جو آپ ہٹلار ہے ہیں۔ کڑ کر انہیں۔اس کی نماز جنازہ کے لئے آئے بڑھاتے۔اگر حصر ت حذیفہ ان کے ساتھ چلنے لگتے تو کھر حصر ت عمر خود آئے بڑھ کر اس کی نماز پڑھادیتے اور اگر وہ حصر ت عمر آئے ہاتھ سے ابتاہاتھ چھڑ الیتے تو حصر ہے عمر اس جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتے تھے (بلکہ بغیر نماز کے اس کود فن کر ادیا کرتے تھے) شمر کمت سے محروم جماد کے تمنائی ..... تبوک ہے دائیں کے دفت رسول اللہ علیجے نے مسلمانوں سے

'' کچھ لوگ ہیں جواگر چہ مدینہ ہیں جس تھرتم جس راستے پر بھی چل رہے ہولور جس وادی ہے بھی گزر رہے ہووہ تنہازے ساتھ ساتھ ہیں۔!''

لو كول نے يو چھاك يار سول الله دولوگ مدينه ميں موجود ميں۔

"بال كى نەكى عدركى وجەسەدەلوگ دىيى خىسرنى ير مجبور بوكئے۔!"

آنکھ سے دور ول سے قریب ..... (ایمنی وہ لوگ ساتھ آتا جائے تھے اور خدا کے رائے میں جہال کے طلب گار تھے گر اپنی وہ لوگ ساتھ نہ آسکے بلکہ دل مسوس کر رہ گئے لیکن بھر بھی اگر چہ ان کے جسم وہاں میں گر ول میں پڑے ہوئے ہیں اور قلبی طور پروہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔

اس کے بعد رسول اللہ عظی آئے بڑھے یمان تک کہ ذی نوان کے مقام پر فروکش ہوئے جو ایک مقام کانام ہے بیمال سے مدینے تک ایک دن سے کم کاسفر ہے۔ مگر علامہ بحری لفظ اوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے کہ الف اور واؤ کے در میان سے راکا حرف رہ گیا ہے اور بیاصل میں لفظ اروان ہوگا جو ایک مشہور کواں ہے کہ الف اور واؤ کے در میان سے راکا حرف رہ گیا ہے اور بیاصل میں لفظ اروان ہوگا جو ایک مشہور کواں ہے جس کے نام پر اس جگہ کانام ہے۔

مسجد ضرار .....رسول الله متلاقة يهال تيام فرمات كه الله تعالى نے آپ كومسجد ضرار كے متعلق خبر دى، (جو منافقين نے مسلمانوں كود هوكه دينے اور نداق اڑانے كے لئے بنائى تھى جس كى تفصيل آمے آرہى ہے ) چنانچه حق تعالیٰ كارشاد ہوا۔

وَالَّذِينَ اَتَخَذُوا مَسْجِدًا ضِوَارًا وَ كَفَرُ وَ تَفْرِيفَا بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَارْضَا دًّا لَّمِنَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ فَبِلَ لِ وَلَيْحَلِفُنَّ اِنْ الْدُومِنِيْنَ وَاللَّهُ يَسْفِهُ النَّهُ مُ لَكُذَبُونَ. لَا تَفَمَّ فِيهُ آبَدَا وَمُسْجِدُ اُسِّسَ عَلَى النَّفُومَ مِنْ اَوْلِ يَوْمِ وَلَيْحَ اللَّهُ يَحْبُونَ اللَّهُ يَحْبُونَ اللَّهُ يَحْبُونَ اللَّهُ يَحْبُونَ اللهُ يَحْبُونَ اللهُ يَعْبُونَ اللهُ يَحْبُونَ اللَّهُ يَحْبُونَ اللهُ يَحْبُونَ اللهُ يَحْبُونَ اللهُ يَعْبُونَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ حَكِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ اللهُو

ترجمہ: اور بعضے ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر پہنچا کیں اور اس میں بیٹے بیٹے ہیں کریں جو اس اس میں بیٹے بیٹے ہیٹے کر کفر کی باتیں کریں اور ایماند اروں میں تفریق ڈالیں اور اس محتص کے قیام کاسامان کریں جو اس کے قبل سے خدااور سول کا مخالف ہے اور قسمیں کھاجادیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالنکل جھوٹے ہیں اور آپ اس میں کہی نماز کے لئے کھڑ ہے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن

سے تفویٰ پررکھی گئے ہے (مراد معجد قبا) وہ واقعی اس لا کتی ہے کہ آب اس میں نماذ کے لئے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب یاک ہونے والوں کو پہند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب یاک ہونے والوں کو پہند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بمتر ہے جس نے اپنی معارت یعنی معجد کی بنیاد ضدا سے ڈرنے پر لور ضدا کی خوشنو وی پررکھی ہو یکر دہ محارت ہو یاوہ شخص جس نے اپنی محارت کی بنیاد کی کھائی یا غار کے کنار سے پر جو کہ گر نے ہی کو ہو۔ رکھی ہو پھر وہ محارت اس بانی کولے کر آئش دوزخ میں گر بڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی میں ویتا۔ ان کی بید محارت ہو انہوں نے بنائی ہے ہیشہ ان کے دلوں میں کا شاسا کھنگتی رہے گی ہاں مگر ان کے دہ دل ہی آگر فنا ہو جادیں تو خیر۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم دالے بوی حکمت والے ہیں۔

مسجد ضرار مسجد قبا کے مقاملے پر ..... آیت پاک میں "ضرارا" سے مرادیہ ہے کہ قبادالوں کو نقصان پہنچانے کے لئے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کیونکہ جب بن عمر دابن عوف نے جو قبا کے باشندے تھے مسجد قبابنائی توان کے بنی اعمام ایعنی غنم ابن عوف کوان ہے حسد پیدا ہوااور کھنے لگے۔

"ہم لوگ گد ہے باند خنے کے احاطہ میں نماز پڑھیں کے گر خداکی متم اس میں نہیں۔ بلکہ ہم بھی دہاں ایک مسجد بنا کیں گے اور رسول اللہ بھائے کو بلائیں کے کہ اس میں نماز پڑھیں۔ اور ابو عام راہب جب شام سے آیا کرے گا تو وہ بھی ہماری ای مسجد میں نماز پڑھا کرے گا۔ اس طرح اپنے بھائیوں لیتنی تی عمرو ابن عوف کے مقابلہ میں ہمیں فضیلت اور برتری حاصل ہو جائے گی۔!"

انہوں نے جس جگہ کو گدھے باندھے کا اُحاطہ کہاہے دہ ایک عورت کی زمین تھی جہال دہ اپنے گدھے باندھاکر تی تھی۔ اوھر جب ہے مسجد قبابی تھی تواس علاقہ کے تمام مسلمان اسی قباکی مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے اور اس میں پانچویں وقت جماعت ہواکر تی تھی۔

مسیر ضرار پھوٹ کا شاخسانہ ..... بھر جب بن عنم ابن عوف نے حسد کی وجہ سے دہ اور مسید ضرار بنالی تو بہت سے لوگ مسید قبا کو چھوڑ کر اس مسید میں نماز پڑھنے گئے اور اس طرح اس دوسر کی مسید کی وجہ سے مسلمانوں میں تغریق اور پھوٹ پریرا ہوگئی (اور ان میں گردہ بندی پیدا ہوئی)۔

مسجد ضرار کامصر ف ..... جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی وہ لوگ اس میں جمع ہو کرر سول اللہ عظیما کی عیب جوئی مسجد صرار کامصر ف میں ہوگر سے اس میں جمع ہو کر سے اور آپ کا نداق اڑا تے۔ (گویا اس عمارت کی بنیاد ہی اس فسق و فجور کے لئے ڈالی گئی تھی کہ یمال جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کوبدنام کرنے کی کوشش کی جائے )

مسجد ضرار ابوعامر کی سازش ..... کهاجاتا ہے کہ بید مسجد تغییر کرنے کے لئے ان لوگوں کو ابو عامر راہب نے مشجد ضرار ابوعامر کی سازش ..... کہاجاتا ہے جس فور سول اند عظائے نے (اس کی شرار توں اور نے حرکتوں کی وجہ سے مشورہ دیا تھا۔ یہ ابوعامر داہب کے بجائے وجہ سے داہب کی بجائے اور اس کے بجائے ابوعامر فاس کہنے گئے تھے)

غرض اس شخص نے لوگوں کو بیا مسجد بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔

" يهال ميرے لئے ايک مسجد بنادواور جتنی طاقت اور جيمار جمع کريکتے ہو کر لو۔ يس شهنشاه روم قيصر كياس جاربا ہوں وہاں ہے روميوں كا عظيم لشكر لے كر آؤل گالور اس سے محمد عليظتے اور ان كے ساتھيوں كو مدين ہے نكال وول گا۔!" آنخضرت میں جو گذشتہ سطروں میں نقل کی تمئیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ کو دعوت دینے کے لئے دہ لوگ اس دفت آپ کے ہاس آئے جب آپ جوک جانے کی تیاری فرمارہے تھے۔ان نو گول نے آپ سے عرض کیا۔

"یارسول اللہ! ہم نے ایک مسجد بنائی ہے جو ایسے لوگول کے لئے ہے جو (کسی عذر کی وجہ سے مسجد قبا میں بنہ جا سکیں جیسے ) بیمار ہول۔ بیا کسی مجبوری میں ہول۔ بیارات کے وقت بارش ہونے کی وجہ سے باسر دی کی وجہ سے مجبور ہول۔ لہذا ہمارے لئے آپ اس مسجد میں چل کر نماذ پڑھ لیجئے اور ہمارے لئے برکت کی وعا فرا نئر ا"

آ تخضرت علي كاعذر اور وعده .....رسول الله على نے فرمایا۔

"اس دفت میں سفر کی تیاری میں ہول اور مشغول ہول اگر خدانے کیا اور ہم داپس آگئے تو انتاء اللہ تمہارے میال آئم کے اور تمہارے لئے اس مسجد میں نماز پڑھیں کے!"

آسانی خبر ....اس کے بعد جب آب تبوک کے سفر ہے واپس آر ہے تھے توانہوں نے پھر آپ ہے اس مسجد میں خبر میں خبر کی درخواست کی مگر اسی و فت آسان ہے اس بارے میں خبر آئی چنانچہ آپ نے محابہ کی ایک جماعت کو دہاں جانے کا حکم دیا جس میں حضر بت جز الا کے قاتل و حتی بھی تھے۔

مسجد ضرار كومسار كرنے كائكم ..... آپ نے لوگوں كو تھم دیا۔

"اس مسجد میں آگ نگا کراہے مسار کر دو۔" اس مسجد میں آگ نگا کراہے مسار کر دو۔"

اس زمین کی نحوست ..... چنانچه صحابه نے دہاں جاکر اس تھم کی تقبیل کی۔ یہ مغرب اور عشاء کے در میان کا وقت تفا۔ مسجد کو مندم کر کے بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ بھر رسول اللہ علیج نے یہ زمین حضر ت ٹابت این زبیر کو دیا گیا۔ اس نہیں ہوئی۔ اس زبیر کو دیا گا۔ اس کے یمال کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس مکان میں یائی کے نیمال کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس مکان میں یائی کے نیمال کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس

اس زمین بر کوژی ڈالنے کا تھم ....اس مکان کے بننے سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے اس مسجد کی جگہ کے بارے میں تقل دیا تھا کہ اس نے بارے میں تقل دیا تھا کہ اس زمین کو کوژی کے طور پر استعمال کیا جائے اور یہال گندگی و غلاظت اور پا خانہ و گو ہر ڈالا چائے۔ غالبًاس کے بعد میں پخر آپ نے بیر ذمین گھریتا نے کے لئے معزرت زید کودی تھی۔

جمع مسجد ضرار کے امام بست کتاب کشاف میں ہے کہ مجد ضرار میں نماز پڑھنے والوں کے امام مجمع ابن حارث مسجد ضرار میں نماز پڑھنے والوں کے امام مجمع ابن حارث شخصہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں بن عمر وابن عوف نے جو مسجد قیاوالے تنے فاروق اعظم سے مجمع ابن حارث کے متعلق بات کی کہ وہ مجمع کو ہماری مسجد قبامیں امامت کرنے کی اجازت وے ویں۔ حضرت عمر میں فرمایا۔

" نہیں۔اس میں کوئی عمد گی نہیں ہے۔ کیاتم نہیں جانتے کہ وہ مسجد ضرار کاامام تھا۔!" مجمع کی عمر سے عقد روار می .....جمع نے فورا قاروق اعظم ہے عرض کیا۔

امیر المومنین - میرے مساق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ خدا کی حتم میں اس میں یعنی مسجد مشرار میں نماز ضرور پڑھائی مگر اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بے خبر تھا کہ ان لوگوں کے دلول میں کیا ہے۔ اگر ججھے ان کی نبیت کا پہتہ ہوتا تو میں ہر گزاس مجد میں ان کے ساتھ نماذنہ پڑھتا۔ میں اس وقت ایک نوجوان تھا اور قر آن پاک پڑھتا جانتا تھا اور وہ سب لوگ عمر رسیدہ اور بوڑھے تھے مگر قر آن پاک پڑھتا بالکل نہیں جانے است میں ہائے۔ میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ہونے سے سے میں ہائے کہ میں جانے اس کی سے سے میں ان کے ساتھ میں ہونے سے میں ہونے ہونے میں ہونے سے میں ہونے ہونے سے میں ہو

مجمع مسجد قبا کی امامت پر ..... یعنی صرف اس بناء پر میں نے ان لوگوں کا لهام بننا منظور کر لیا تھا )حضرت عمر نے بیہ سن کر مجمع ابن حاریثہ کا عذر قبول کیالوران کا تعین کیا۔ بھر فاردق اعظم نے مجمع کو حکم دیا کہ مسجد قبا کی امامت کریں لور بنی عمرو ابن عوف کو نماذ پڑھایا کریں۔

تبوک سے مذیبنہ میں آمر ..... آخر تبوک ہے سفر کر کے رسول اللہ ﷺ مینے کے سامنے بیٹے میے۔ سامنے شہر کود کیچہ کر آپ نے فرمایا۔

" بیر شہر طابہ تیعن یا کیزہ دیر سکون ہے جہال میر ہے پرور د گارنے مجھے آباد کیا۔ بیر شہر اپنے باشندول کے میل کچیل کو اس طرح نکال کر دور کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔!"

پھر جب آپ نے احد میاڑ کود کھاتو فرمایا۔

"یے احد کا پہاڑے۔ یہ پہاڑ ہم ہے محبت کر تا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔"

ر جو ش استقبال ....اس بارے میں جواشکال ہے وہ غزوڈہ احد کے بیان میں گزر چکا۔۔۔ حضرت عائشہ ہے

ر دایت ہے کہ جب ر سول اللہ ﷺ تبوک ہے واپس مدینے پنچے تو عور توں اور بچوں نے اپ کا پرجوش خیر مقدم
کیااور گیت گاکر آپ کوخوش آمدید کہا۔

طَلَعَ الْبَدَر عَلَيْنَا مِنْ ثِنِيَّاتِ الودَاعِ

ترجمہ: ثینة الودائ كے شلے كى طرف سے ہمارے سامنے چود هويں رات كاچا تم - را اوكال طلوع

ہواہے۔

وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعاً لِللهِ دَاع

ترجمہ: جب تک دعاکر نے دالے دعائمیں کرتے دہیں ہم پراس نعمت کا شکر اداکر تاداجب ہے۔
علامہ بیعتی "کتے ہیں کہ علاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ گیت گاکر آپ کا استقبال اس دفت کیا گیا تھا جب
آپ آٹی کھ سے جبرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے اس دفت نمیں جبکہ آپ غزدہ تبوک سے مدینہ دالیس
پنچے ۔ یمال تک علامہ بیمن کا حوالہ ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے دونوں مو قنول پریہ شعر پڑھے گئے ہول۔
گریز کرنے والول سے ترک تعلق کا تھم مست بھر جب رسول انڈ بھی مدینے کے قریب بھی گئے تو وہ

جلد سوئم نصف اول بیش سر متنس سول

عام اوگ آپ سے آکر ملے جنہوں نے جنگ میں جانے سے گریز کیا تحالور گھر دن میں بیٹھ رہے تھے۔رسول اللہ علیجی نے ان کود کیے کر صحابہ سے فرملیا۔

"جب تک میں تمہیں اجازت نہ دول اس وقت تک تم لوگ ان میں ہے کی شخص کے ساتھ نہ بول کلام رکھولور نہ بیٹھنا اٹھنار کھو۔!"

چنانچہ اس تھم کے بعد سب سحابہ نے ان کے ساتھ بیگا گئی اختیار کرلی اور خود آنخضرت ﷺ نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ سحابہ نے اس تھم پر آتی تختی کے ساتھ عمل کیا کہ اگر ان لوگوں میں کسی کا باپ اور بھائی بھی تقاتواس نے ان سے بھی بات چیت کرنااور اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔

او نٹول کی ماندگی اور وعائے نیوی علیہ ..... حضرت فضالہ ابن عبدے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ غزوہ تھے کہ ان سے چانا مشکل اللہ علیہ غزوہ تھے کہ ان سے چانا مشکل ہو گیا اور لوگ انہیں و مکیل و مکیل و مکیل کر آگے بڑھارے تھے۔

لوگوں نے رسول اللہ عظیمی سے اس پریشانی کی شکامت کی۔ آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو دکھیل کر ذیروئی آگے برحارہ بیں۔ آنخضرت علیج ایک درّہ میں کھڑے ہوگئے اور صحابہ آپ کے سامنے سے سامنے سے گزرنے لگے۔ آپ نے سواریوں کی طرف وم کیالوریہ دعا پڑھی۔

"اے اللہ! ان سواریوں کو ہو جھ اٹھائے کی طاقت عطافر مادے۔ توہی کمز ور اور قوی سواریوں اور خشک و

تركو بحروبر من بوجه المان في طاقت دين والاب.!"

اس دعائے بعد جانوروں پر جو ماندگی اور تنظن طاری ہوگئی تنظی وہ جاتی رہی۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے اپنی مہاریں تھینج کر بھا گئے کی کو مشش کر رہے تنچے (بیعنی ہم انہیں قابو میں رکھ کر جایانا چاہتے تنچے مگر وہ زبر دستی بھا گئے اور تیز جلنے کی کو مشش کر رہے تنھے)

اژوھے کی شکل میں جن .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ راہ میں اچانک ایک ذیر دست سانپ یااژوھاما جو راستہ روکے ہوئے تھا۔ بیہ اژوھا غیر معمولی طور پر بڑا اور خوفناک تھالوگ اے ویچے کر ایک وم او حر او حر ہوگئے۔

وہ مانپ رسول اللہ علی کے طرف بڑھا یمال تک کہ آپ کے ماسے بیٹنی کر ٹھر گیا۔اس وقت رسول اللہ علی ہے اس وقت رسول اللہ علی ع

"جانے ہو سے کون ہے۔"

لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ آپ نے فرملا۔ بیدان آٹھ کی جماعت میں کاایک فرد ہے جو میر سے پاس قر آن پاک من کر اس وقت آئے تھے جب میں طائف سے دالیس میں در ختوں کے پاس قر آن پاک پڑھ رہاتھا۔!"

اں دافعہ کی تفصیل طاکف کو آنخضرت ﷺ کے سفر کے بیان میں گزر چکی ہے اور اس پر کلام بھی ہو چکا ہے۔ غرض جب آنخضرت ﷺ اس کے وطن میں ہنچے تنے تواس نے آپ میں سچائی و حقاتیت کی علامتیں

و کھھ ٹی تھیں۔

مجرر سول الله سيجينة نے قرمايا كه - بير تهيس سلام كه دماہ - صحاب نے كهاد عليه السلام در حمته الله - بيعن اس ير مجمى سلامتى لور الله كى رحمت ہو۔

گریز کرنے والے منافقین ..... رسول اللہ ﷺ جب غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے جارہے تھے تو منافقین کی ایک ہماعت نے آپ کے ساتھ جانے ہے دامن بچالیا تقالور گھروں میں بیٹھ رہے تنے ان او گوں کی تعدادان سے چھ اوپر تھی (کہ انہوں نے سفر کے وقت مختلف جیلے بہانے کر کے ساتھ جانے ہے انکار کر دیا تھا)

گریزال مسلمان سندان کے عادہ تین مسلمان بھی ایسے تھے جنبوں نے جانے سے گریز کیا تھادہ لوگ یہ تھے۔ کعب ابن مالک جو قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ اور مرارہ ابن رکھاور ہلال ابن امید۔ بید دونوں حضر ات قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔

منافقین کی صلفاطلی جاں بک ان منافق کا تعلق ہے جنہوں نے گریکیا تھا تودہ اب بخشرت کے پاکسس بحر تشہیں کھانے اور اپنے مذربیان کرنے نگے اور انخفرت نے بھی ان سے اس ظاہری عذر موذرت کو تبول کر کے ان کے دلول کا مال اللہ کے مسیر دکر دیا۔

گریزاں مسلمانوں سے باذیر سے این جہاں تک ان تین مسلمانوں کا تعلق ہے تو خود کعب این مالک سے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ علی کے پاس پہنچالور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے مگر اس تمہم میں خصہ اور خضب کا نداز نھا۔ پھر آپ نے جھ سے فرمایا آجاؤ۔ میں آگے بڑھ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیااس کے بعد آپ نے جواک تم کس لئے ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے۔ میں نے اس کے جواب میں بچے بول بولا اور کہا۔

"یار سول اللہ! خدا کی قتم بھے کوئی مذر نہیں تھا۔ اور جب میں نے آپ کے ساتھ جانے ہے گریز کیا اسوقت بھی جھے نہ کوئی بیاری تھی اور نہ مالی پر بیٹائی تھی۔ ایک روایت میں بید لفظ بیں کہ۔ یار سول اللہ بھی ہے۔ اگر میں آپ کے علاوہ کسی و نیاوار کے سامنے جیٹھا ہوتا تو میں ہیں سوچنا کہ بچھے عزر معذرت کر کے اس کی خفی اور بارانسی ہے عال بچالوں کیو تکہ بچھے خدا نے بست بچھے صلاحتیں اور ایک رساذ جی دیا ہے مگر خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ آگر آج میں نے آپ کے سامنے جموث بول کر آپ کورانسی کر لیا تو عنقریب وہ وقت آرہا ہے جب میں اللہ کے خصہ اور اس کی بکڑ میں آجاؤں گا (جس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا ) اور اگر آج میں نے آپ کے سامنے بچھے کوئی عذر نہیں تھا!"
معاف فرماہی و ہے گا۔خدا کی قتم جھے کوئی عذر نہیں تھا!"

بياس كرر سول الله عظف في فرمايا

"جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو اس نے تجی بات کہ وی ہے۔ اس لئے جاؤیماں تک کہ اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ فرمادے۔!"

ان مسلمانول سے ترک تعلق .... ان کے بعد دوسر ے دو آدمی مرار دائن رکھے اور ہلال ابن امیہ تھے ہیہ دونوں غزدہ مرد کے بعد والی مسلمانوں سے ترک تعلق .... ان کے بعد دوسر ے دو آدمی مرار دائوں نے بھی وہی بات کی جو کعب ابن مالک نے کئی تھی۔ چنانچہ آنخصرت ﷺ نے ان سے بھی وہی فرملیاجو کعب سے فرملیا تقلد

اوھر رسول انڈد ﷺ نے مسلمانوں کوان نینوں کے ساتھ کلام کرنے سے منع فرمادیا چنانچہ نو گول نے ان سے پر ہیز کرماشر دع کر دیا۔ اس صورت پر مرار دابن رہے اور ہلال این امیہ تواہیے گھروں ہیں بند ہو کر بیٹھ

کئے جمال دودونول ہر وقت روتے رہے تھے۔

مگر جہاں تک کعب ابن مالک کا تعلق ہے تووہ پانچوں وقت نماز کے لئے مجد میں آتے اور بازاروں میں بھی گھو متے گر کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا خود حضرت کعب کتے ہیں کہ جب او گون کی اس جفالور مجھ سے بے نقلقی کو بہت عرصہ ہو گیا توایک روز میں ابو قیادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر اندر اثر گیا۔ ابو قیادہ میر ہے پہاڑا او بھائی ہیں اور مجھے ان ہے جہ حد محبت ہے۔

ترک تعلق اور کعب کی حالت زادہ....میں نے اندر پہنچ کر ابو قادہ کو سلام کیا تو خدا کی قتم انہوں نے میر ہے سلام کاجواب نہیں دیا۔ آخر میں نے ان ہے کہا۔

"ابو قادہ۔ میں تہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت کر تاہوں۔۔''

ابو قنادہ خاموش رہے تو میں نے پھر اپناسوال دھر ایالور پھر ان کو قتم دے کر پوچھا۔ تحرانسوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر اپناسوال دھر ایالور قتم دی توانسوں نے صرف اتناکہا۔ "اللّٰداوراس کے رسول ہی ذیادہ جانتے ہیں۔!"

یہ س کر میری آنکھول سے آنسو جاری ہوگئے اور میں وہال سے دالیں مڑایمال تک کہ دیوار مجالنگ

ربابر آگیا۔

کعب کتے ہیں۔ جبکہ میں مدینہ کے بازار میں جارہا تھا کہ میں نے مالک شام کے قبطیوں میں ہے ایک قبطی کو دیکھاجوا پنے ساتھ کھانے پنے کاسامان لایا تھااور اے یہال مدینہ میں فروخت کر رہا تھاا چانک میں نے سنا

"كُولَى فَحْص مِحِيم كعب ابن الككابية بتلاسكاب-"

لعیب کو شاہ غسان کی بیش کش ..... یہ من کر لوگ اس کو میر ایت ہتلانے گئے یہاں تک کہ جب وہ یہر سے پاس آیا تواس نے بچھے غسان کے باوشاہ کاایک خط دیا۔ غسان کا باوشاہ حر شاہن ابی شمریا جبلہ ابن ایجم تھا بن غسان سب کے سب عیسائی تھے اور ان کا باوشاہ شہنشاہ قیصر روم کا ماتحت ہوتا تھا)
غرض وہ خط ایک ریشی کیڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھتا شروع کیااس کا مضمون میہ غرض وہ خط ایک ریشی کیڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھتا شروع کیااس کا مضمون میہ

"آبابعد! میں نے ساہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ گریادر کھو خدانے تمہیں ڈلیل و نے یاد وسر دن کے داسطے فنا ہونے کے لئے نہیں بتایا ہے اس لئے تم ہمارے پاس چلے آؤہم تمہارے عمخوارو کے کسار ثابت ہول مجے۔!"

شیکش سے کعب کی بیڑ ار ی ..... میں نے یہ نظر پڑھ کر کھا کہ یہ دوسری مصیبت ہے۔ اس کے بعد میں سیدها چولھے کی طرف میا اور وہ خط اس میں جموعک دیا۔ (بیعنی حضرت کعب نے . شاہ غسان کی پیشکش کو نمایت ذلت کے ساتھ محکر اویا اور اس کی اس مسر بانی اور توجہ کو اپنے لئے ایک نئی بلا اور بیبت قرار دیا)

گذشته سطرول میں تبطی کالفظ گزرا ہے یہ لفظ تبط ہے اور اس کی جمع انباط ہے۔ یہ انباط ایک قوم تھی جو

عراقین کے در میانی میدانوں میں رہتے تھے۔

غرض حصرت كعب ابن مالك كيتے ہيں كه اى حالت من جاليس دن گزر كئے (كه سب نے جھوڑ ر کھا تھالور کوئی مخص مجھ سے بات مہیں کر تا تھا)

یو اول ہے ترک تعلق کا تھم ..... آخر جالیس دن بعدرات کے وقت میرے یاس رسول اللہ عظافے کا قاصد آمالور كمنے لكار

میں نے بوجیما کیا اے طلاق وے دول یا کچھ اور مقصد ہے۔ اس نے کہا شیس طلاق نہ دو بلکہ اس سے علیحدہ رہواس کے یاس مت جاؤ۔ رسول اللہ علیفہ کا رس تھی تھی میرے دونوں ساتھیوں لیعنی مرارہ این ر بھے اور ہلال ابن امیہ کے یاس بھی پہنچا۔

ابن امیہ کے پائل بی چہجا۔ کعب ، ہلال اور مر ارو کی بیوبیال ..... غرض آنخضرت ﷺ کے اس علم کے بعد میں تے اپنی بیوی ہے کہا۔ "تم اپنے میکہ چلی جاؤادر اس وقت تک وہیں رہو جب تک حق تعالیٰ اس معاملہ میں کوئی فیصلہ نہ فرما \*\*\*

اد حرچونکہ ہلال ابن امیہ نے بھی آنخضرت اللہ کے علم کے بعد اپنی بیوی کو میکے جانے کے لئے کہ دیا تعااس کے ان کی بیوی آنخسرت علی کے اس آئی اور کہنے لگی۔

"يار سول الله علي الله ابن اميه بهت بوره ه أوى بين ان كياس خاوم بهي تبين إلى الحاكر میں ان کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرتی ر ہوں تواپ کو نا گوار تونہ ہو گا۔۔''

" ننیں۔ مردہ تمهارے یا س آئیں ( یعنی تم مے جمستر ی وغیرہ کھےنہ کریں )۔"

"خداکی قشم انہیں تو کسی بھی بات میں کوئی و کچیسی نہیں رہی۔خدا کی قشم جس دن ہے ان کے ساتھ میہ معالمه چل رہاہے اس دن سے آج تک برابر بس دہروتے رہے ہیں۔!"

حضرت كعب ابن مالك كتے بيں كه ميرے كھروالول ميں سے بھی كسى نے جھے سے كمل كتاب نور ميں ہے کہ غالبا کینے والی ان کی بیوی ہوگی کیونکہ اگر چہ آتخضرت علیجے نے ہر ایک کوان او کول کے ساتھ ہو گئے ہے متع فرمایا تھا تکر اس مما نعت میں عور تنبی داخل نہیں تھیں کیو نکہ حدیث میں بید لفظ ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات کرنے سے منع فر اور ان الفاظ کے تحت عور تیں نہیں آتیں۔ (کیونکہ اگر عور تول کو بھی ر د کنا مقصود ہوتا تو مسلمین کے ساتھ مسلمات بھی کہاجاتا)لبذااس سے معلوم ہوتاہے کہ ان الفاظ سے صرف

ہو کی کا اجازت کے لئے اصر ار ..... غرض کعب ابن مالک سے ان کی ہوی نے کما۔ "اكركس طرح رسول الله ملي سے تم بھی این بیوی كے لئے اجازت لے لوجس طرح آتخضرت ساتھ نے ہلال این امیہ کو بیوی کی شوہر کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔!" کعب کا انکار ..... میں نے کہا۔ " میں اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ ہے اجازت تمیں لول گا۔ اگر میں نے اجازت ما کی تو میں نمیں مبانیا آپ کیا جواب دیں گے اور میں ایک نوجوان آدمی ہول۔!"

'' '' '' '' '' ہو سکتا ہے آپ انکار ہی فرمادیں اور میں نوجوانی کے جوش میں خلاف ور زی کر کے تنہیں اپنے سے جدانہ کر دِل تو دوہر آگناہ گار بنول گا)

۔ آخرای طرح دس دن اور گزرگئے یمال تک کہ آنخضرت ﷺ نے لوگوں کو ہم ہے ترک تعلق کاجو علم دیا تھااس کو بچاس دن گزر گئے۔

ہے۔ پچاس دن کے بعد صبح بمی صبح نماز کے بعد میں نے سلع میاڑی پرسے آنے والی ایک آواز سنی کوئی شخص اپنی بوری آواز سے بیکار کر کدر مانقلہ

"اے کعب این مالک۔ تہیں بٹارت وخوشخری ہو۔!"

میں یہ آواز سنتے بی سجدہ میں گر گیااور میں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ بیکی نے اجازت وے دی ہے۔
لیمن آپ کو خبر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری توبہ قبول فرمالی ہے۔ پھروہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تھی
اور جس نے وہ خوش خبری وی تھی جب میرے پاس آیا تواس کی خوشخبری کی خوشی میں میں نے فور آاسپے دونوں
کپڑے اتار کراس کو پہنچاد ہے۔ یہ خوش خبری و سے دالے حز وابن عمر واوی تھے۔

فرط مسرت میں صدقیہ .....ال وقت میرے پاس میں دو کیڑے تصان کے علاوہ میری ملکیت میں اور کھے تمہیں تھا (لہذامیں نے اپنی وہی آخری ہو نجی ان کو انعام میں دے دی ) پھر میں نے اپنے لئے ابو قیادہ ہے دو کیڑے او ھار لے کرینے اور سیدھار سول اللہ پہلینے کی طرف روانہ ہوا۔

شور مبارک باد....راہ میں فوج در فوج لو گول کے جنگھٹے مجھ سے ملا قات کرتے اور مبار کباد دیے رہے کہ حق تعالیٰ نے میری تو ہول اللہ علیٰ واللہ علیٰ ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیٰ وہال تقدیم نیوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیٰ وہال تشریف فرما ہیں اور لوگول کا بجمع آپ کے گر د جیٹھا ہے۔

جھے ویکھتے ہی تھٹرت طلحہ تیزی ہے اٹھ کر میری طرف دوڑے اور مصافحہ کر کے جھے مبار کبادو ہے گئے۔ خدا کی قسم مهاجرین میں ہے ان کے سواکوئی شخص جھے دیکھ کر نہیں اٹھا۔ اور طلحہ کی اس محبت وخوشی کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ جب رسول اللہ ﷺ جمرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے تو آپ نے کھیا فراموش نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ جب رسول اللہ ﷺ جمرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے تو آپ نے کھیا ایک اور طلحہ ابن عبید کے در میان بھائی چار واور اخوت کارشتہ قائم فرمایا تھا۔

آنخضرت علی میار کیاد ..... حضرت کعب کتے ہیں کہ آنخضرت علی کیاں پہنچ کر میں نے آپ کو سلام کیااس وقت خوشی کی وجہ سے اپ کاچر و کھلا ہوا تھا۔ آنخضرت علی جس بھی خوش ہوتے تھے تو آپ کاچر و معلام واتھا۔ آنخضرت علی جب بھی خوش ہوتے تھے تو آپ کاچر و مبادک اس طرح خیکنے نگاکر تا تھا جیے وہ جاند کا ایک گزاہو۔

غرض جب من آپ کے سامنے بیٹھ کیاتو آپ نے جھے سے فرملا۔

"اس خیر کے دن پر تمہیں بٹارت دخوش خبر کی ہوجواس دفت سے آج تک تمہارے لئے بمترین دن ہے جب تم اپنی مال کے بیٹ سے بر آمر ہوئے تھے۔

میں نے آنخضرت اللہ ہے عرض کیا۔

"يار سول الله كيابي بثارت آب كى طرف ه بالله تعالى كى طرف ب- ب

مير ت طبيه أردو

صدقة شكر ..... آپ نے فرمایا۔

" منیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ "میں نے عرض کیا۔

"یار سول الله! میری توبہ کے ساتھ میر ایہ عمد تھاکہ میں ابنامال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قہ کروں گا۔!"

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ اپنا کہ مال اپنے بی پاس رکھو تمہارے گئے ہی بہتر ہے ای طرح ہلال ابن امیہ (اور مر اروا بن رہے گئے گئے ان اور ان وونوں کو بھی ای طرح بیثارت سنائی گئی۔ ہلال ابن امیہ اکو بیٹارت سنائی گئی۔ ہلال ابن امیہ بیٹارت سنانے والے اسعد ابن اسد تھے اور مر اروا بن رہے کویہ خوشخبری پہنچانے والے سلطان ابن سلامہ یا سلامہ ابن و قش تھے۔

کعب پر اُم سلمہ کا احسان ..... بخاری میں حضرت کعب ابن مالک کی روایت یوں ہے کہ جب رات کا ایک متائی حصہ باتی رہ گیا تو الله تعالیٰ نے آنخضرت بیائی پر ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر نازل فرمائی۔ اس وقت رسول الله علیٰ عضرت اُم سلمہ میر سے معاملہ میں میری محسن تھیں لیعنی میری مدو فرمار ہی تھیں (اور رسول الله علیٰ سے میری سفارش کرتی رہتی تھیں)

مدد فرماری تھیں (اور رسول الله علی ہے میری سفارش کرتی رہی تھیں) چنانچہ جب آنخضرت علی کویہ آسانی خبر لمی تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو بتایا کہ کعب کی توبہ قبول ہو ''تی ہے۔انہوں نے عرض کیا۔

"کیامیں کعب کے پاس پیغام بھیج کران کوریہ خوش خبر ی دے دول۔۔" آب نے فرمایا۔

" (اس وفت خبر کرنے کا بتیجہ سے ہوگا کہ )تمهادے پاس لوگ جمع ہو جائیں گے اور رات بھر سونے ایانہ دیں گے۔!"

قَبُولِيت نُوبِ بِرِو كَي .... يمال تك كه جب رسول الله على في مَاز بِرْه لِي تَو آپِ عَلَيْ فَ الله كَ بِمِال بَهَارِي تَوْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النّبِي وَ الله وَ الله عَلَى النّبِي وَ الله وَ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے پیمبر علی کے حال پر توجہ فرمائی اور مهاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی جہنوں نے ایک گروہ کے دلوں میں پھر تزلول جہنوں نے ایک گروہ کے دلوں میں پھر تزلول ہو جہنوں نے ایک گروہ کے دلوں میں پھر تزلول ہو جانی ہے۔ اور ہو جانی کے دان میں سے بی بہت ہی شفیق و مربان ہے۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معالمہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب ان کی پر بیٹائی کی سے نو بہت بہنی کہ ذمین باوجو و اپنی فراخی کے ان بر شکل کرنے لگی اور وہ خو و اپنی جان ہے تھ آگے اور انہوں نے سے نو بہت بہنی کہ ذمین باوجو و اپنی فراخی کے ان بر شکل کرنے لگی اور وہ خو و اپنی جان ہے تھ آگے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کدائی گرفت ہے کہیں بناہ شمیں مل سکتی بجراس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جاوے اس وقت وہ خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کریں ہے شک خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کریں ہے شک اللہ تعالیٰ بمت توجہ فرمانے والے بڑے وہ کے دالے جیں۔ اے ایمان دالواللہ تعالیٰ ہوئے ورواور عمل میں جول

کے ساتھ رہو۔

ای طرح جن لوگول نے آپ کے پاس آگراہے نہ جانے کے حلے بمانے بیان کے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

سَيْحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلِبْتُمْ الْيَهِمْ لِيَعْرَ ضُوا عَنْهُمْ. فَاعْرِ ضُوا عَنْهُمْ. وجشَّ وَمَا وَ هُمْ جَهَنَمُ جَزَاءً بِمَا. كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحَلِفُونَ لَكُمْ لِتُوضُوا عَنْهُمْ. فَإِنْ تَوْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللّهُ لاَيْرُضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِفِينَ لِلاَ إِن تَوْسِهِ السورةُ لَكُسِبُونَ. يَحَلِفُونَ لَكُمْ لِتُوضُوا عَنْهُمْ. فَإِنْ تَوْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللّهُ لاَيْرُضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِفِينَ لِللّهَ إِنَّا السورةُ اللهُ المَاسِفِينَ لِللهُ اللهُ اللهُ لاَيْرُضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِفِينَ لِللّهُ السَّورةُ اللهُ ا

ترجمہ: ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجا کیں گئے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس جاؤگے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سوتم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ نوگ بالکل گذرے ہیں اور اخیر میں ان کا ٹھکانہ دوز تر ہے۔ اس کے کا مول کے بدلے میں جو پچھووہ نفاق و خلاف و غیر ہ کیا گرتے تھے۔ یہ اس لئے قسمیں کھاویں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤسواگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا تفع کیو نکہ اللہ . تعالیٰ تواہے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہو تا۔

حضرت اُم سلمہ کے مکان میں یہ قر آنی وقی نازل ہونے پر سہ اخکال ہوتا ہے کہ حضرت عائش کے حق میں انداز کی میں یہ فر حق میں رسول اللہ علی کارشاد ہے کہ سوائے عائش کے کسی عورت کے بستر پر ہوتے ہوئے مجھ پروحی نازل نہیں ہوئی (جیساکہ بیر دوایت چیمے بیان ہوچک ہے)

اس کے جواب میں کمانمیا کہ حضرت عائشہ کے حق میں جوید ارشاد ہے ممکن ہے اس واقعہ ہے پہلے کا ہے۔ اور یا حضرت عائشہ کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ ان کے بستر پر وحی نازل ہونے کے متعلق ہو گھر کی خصوصیت نہ ہو گھر کی خصوصیت نہ ہو گھر کی خصوصیت نہ ہو لیعنی حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے ہوئے وحی نازل ہوجاتی تنفی جبکہ ووسری ازواج کے گھروں میں نونازل ہو باتی محمل کا دواج ہوئے اور میں ہوئی)

ل معال ۱۵ الرسماد ہے۔ واخرون اعتو فوا بلدنو بھم محلطوا عملاً صالبحاقاً اخر سَيتا دعسى الله ان يتوب عليهم. ازّ الله عَفود رُرَحِيم ب

ترجمہ: اور کھے اور لوگ ہیں جوائی خطا کے مقر ہوگئے جنہوں نے ملے علم ممل کئے تھے کھے بھلے اور کھے اور کہے اور کہ ہیں جوائی خطا کے مقر ہوگئے جنہوں نے ملے علم کئے تھے کہے بھلے اور کھے اور کہ ان کے حال پر دحمت کے ساتھ تو جہ فرمادیں لیعنی توبہ قبول کرلیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ بری مغفرت والے بری دحمت والے ہیں۔

گریزال مسلمانوں کے متعلق وی ....اسار شادی تغییر میں معترت ابن عبال کتے ہیں کہ ایسے لوگ دس تھے جو حضرت ابولبابہ اور ان کے ساتھی تھے۔غزوہ تبوک میں یہ لوگ رسول اللہ علیقے کے ساتھ جانے سے گریزال ہو گئے اور اپنے گھروں میں بیٹے رہے۔

الیسے لوگول کی ندامت ہے۔ پھر جب رسول اللہ تھے غزدہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان میں سے سات آدمیوں نے اپنی ندامت کی وجہ سے اپنے آپ کو منجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ان لوگول میں خود حضر ت ابولبا بہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ تھے ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے پو چھا کہ یہ کون لوگ جیں۔ صحابہ نے عرض کیا۔

"ابولبابہ اور ان کے ساتھی ہیں (انہوں نے خود کواپناس جرم کی پاداش میں باندھ لیاہے کہ ) ہے لوگ غزوہ جوک میں آپ کے ساتھ جانے ہے رک گئے تھے اب آپ ہی ان کی معذرت قبول فرما کر انہیں کھولیں گے تویہ کھلیں گے۔!"

المخضرت المنطقة كالمختدرة عمل .....رسول الشيكة فرملا

آسانی معافی برانحصار ..... آنخضرت الله کایدارشاه جب ابولیابه اوران کے ساتھیوں کو معلوم ہوا توانہوں نے کہا۔

"ہم بھی اپنے آپ کو اس دقت تک کھولنے کی اجازت نہیں دمیں گے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رہائی نددے دے۔!"

اس پر حق تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔ و لا نحو و ن اعتر فوا النع جو گذشتہ سطر ول میں تحریر ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعدر سول اللہ علیجے نے ان لوگول کو کھول دیااور انہیں معاف فرمادیا۔اس وقت سے لوگ آپ کے یاس ایٹامال و متاع لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔

" بیار سول الله! بیه بهمارا کلّ مال و متارع ہے اسے ہماری طرف سے صدقہ قرماد بیجئے اور ہمارے لئے استغفار فرمائے۔!"

ا تخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جھے تمہارامال لینے کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔اس وفت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ازل فرمائی۔

حُدُ مِنَ آمُوا الِهِمْ صَدَفَةُ تَطَهُوْ هُمْ وَ تُوَكِيهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِم. اِنَّ صَلُونَكُ سَكُنَ لَهُمْ وَالْقَهُ سَعِيعٌ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللللللللله

یہ دہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا۔ او ھر حفز ت ابولہا یہ کے بارے میں غزوہ بی قریط کے بیان میں بھی گزرا ہے کہ انہوں نے (اپنی ایک غلطی کی بناء پر) خود کو مسجد نہوی کے ایک ستون سے یا ندھ کیا تھا۔ لہذااب یوں کمنا چاہئے کہ اس موقعہ پر انہوں نے دوسر ی بارخود کو باندھا تھا۔ اس بات کو این اسحاق نے ذکر کیا ہے جو قابل غور ہے۔

عویم اور خولہ کاواقعے ..... جب رسول اللہ عظافی غزدہ تبوک ہے دالیں مدینے تشریف لائے (توایک نیاداقعہ غیش آیا۔ وہ یہ کہ اس غزدہ میں آپ کے ساتھ حضرت عویم عجلانی بھی نتھ جن کی بیوی مدینے میں تھیں۔ جب آئے تضرت عویم عجلانی نے گھر جاکر دیکھاکہ ان کی بیوی حاملہ میں (عویم کو اس نخضرت عظام دائی کے حمل پر شک ہوا )ان کی بیوی کا نام خولہ تھا جو حضرت عویم کے بچا قیس کی بیٹی تھی (پھریہ معاملہ برسول اللہ عظافی کے باس لایا گیالور) آپ نے اس کا فیصلہ عصر کی نماذ کے بعد مسجد نبوی میں فرمایا۔

بیوی پر عویمر کی تہمت ..... حضرت عویمر نے اپنی بیوی خولہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے بعنی عویمر کے پچازاد بھائی کے ساتھ جتلا جیں جن کا نام شریک ابن تھاء تھا (بعنی عویمر کے ایک پچا قیس کی جی تو ان کی بیوی خولہ تھیں اور دوسر سے جیا تھاء کے جئے شریک جھے)

شر بیک اور خولہ ..... عوبمر نے کہا کہ بیں نے شریک کوخولہ کے پیٹ کے اوپر پلاے باور بیں تو چار مہینے ہے اپنی بیوی خولہ کے پاس بھی نہیں گیا ہول (کیونکہ بیں سنر بیں تغا)

عویمر کو آنخصرت علیہ کی قہمائش.....(غرض جب یہ معاملہ رسول اللہ علیہ کیاس آیا تو ) آپ نے عویمر کو بلوایا اور ان سے فرملیا۔

"ایلی بیوی اور پہلے کی بیٹی کے معالمے میں اللہ ہے ڈر داور اس پر بہتان مت باند مور!"

عويمر كالتهمت پر اصرار .....عويمرنے عرض كيا۔

"یار سول اللہ! میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے شریک کوخولہ کے پیٹ کے اور پہایاور نہ میں تو چار مہینے سے بیوی کے پاس بھی نہیں گیا۔!"

خولہ ہے آنخضرت علیہ کی شخفیق .....اس کے بعد آنخضرت علی نے اس عورت لینی جولہ کوبلایالور ان سے فرمایا۔

> "اللہ ہے ڈرتی رہواور جو کچھ تم نے کیا ہے جھے وہی بچ بچ بتانا۔" خولہ کی طرف ہے صفائی ..... خولہ نے عرض کیا۔

"یار سول الله علی ایک بهت بی غیرت دار آدمی بین اوحرشر یک رات کو بهت بهت دیر تک بیشے رہتے ہیں۔ عویمر جب آتے ہیں توشر یک کو باتیں کرتے ہوئیاتے ہیں۔اسے انہیں اتی غیرت آئی کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہ دیں۔!"

شر بیک سے پوچھ کچھ اور وقی کا نزول .....اب رسول الله تعظیم شریک کو بلولیا اور پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا گئتے ہو۔ انہوں نے بھی وہی بات کی جو خوار نے کسی تھی۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ میں کیا گئتے ہو۔ انہوں نے بھی والم یکن لہم شہداء الآ انفسیم فشھادہ اَحدِ هِمْ اَدْبَعَ شَهْدَتِ بِاللّهُ إِنّهُ لَهُمَ الصّدِقِيْنِ؟ وَاللّهُ إِنّهُ لَهُمْ اللّهُ إِنّهُ لَهُمَ اللّهُ اللّهُ إِنّهُ لَهُمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

"میں اللہ کی قشم کھاکر کہتا ہوں کہ میں جار مینے سے خولہ کے پاس بھی نمیں کیااور یہ کہ میں بالکل سیا

اس کے بعد یا نچویں اور آخری شہاوت میں عویمر بول کویا ہوئے۔ "عویمر پر لیتنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو آگر میں جھوٹا ہوں۔!"

خولہ کا بیان شمادت ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے عویم کو بیٹے جانے کا تھم دیالور بھر خولہ کو تھم دیا کہ کھڑئی ہو جاؤ۔اب خولہ نے کھڑے ہو کر کہا۔

" میں اللہ کی قشم کھاکر کہتی ہوں کہ میں زناکار شیں ہوں اور یہ کہ عویمر یالکل جمونا ہے۔!" پھر دومر کی گواہی میں خولہ نے اس طرح کہا۔

" میں اللہ کی فتم کھا کر کہتی ہوں کہ عویمر نے شریک کو ہر گزیمر سے پیٹ کے اوپر نہیں دیکھااور بیا کہ وہ بالکل جمونا ہے۔!"

اس کے بعد تیسری شمادت میں خولہ نے یول کیا۔

"میں اللہ کی قشم کھا کر کہتی ہوں کہ میں حقیقت میں عویمر کے ذریعہ بی حاملہ ہوئی ہول اوریہ کہ عویمریالکل جھوٹا ہے۔!"

پر چو تھی شادت میں خولہ نے اس طرح کہا۔ میر چو تھی شاد سے میں خولہ نے اس طرح کہا۔

"میں اللہ کی قتم کھاکر کہتی ہول کہ عویمرنے مجھی بھی جھے کسی بدکاری میں جتلا شیں ویکھالور رہے کہ وہ

بالكل جھوٹا ہے۔!"

اس کے بعدیانچویں بارخولہ نے بیہ کہا۔

"خوله پر لیعنی خوداس پرالله کاغضب نازل ہواگر عویمر سیاہے!"

عویمر اور خولہ میں علیحدگی ..... آخر شاد تول کی اس کارروائی کے بعد رسول اللہ عظیم نے ان دونول شوہر بیوی میں علیحدگی کرادی اور عویمرے فرملیا کہ خولہ پر اب تمهارے لئے کوئی تنجائش باتی نہیں ہے (کیونکہ ظاہر ہے ان الزامات کے بعد دونول کا یکجار ہنا ممکن نہیں تھا)

کیا تلاعن سے ہی علیٰحدگی ہوگئی ..... ہی حدیث امام شافعی کے لئے اس مسئلہ میں ولیل ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کے در میان خود تلاعن لیعنی شہادت لعنت کے ذریعہ جدائی اور علیٰحدگی پیدا ہو جاتی ہے (لیعنی جب شوہر بیوی ندکورہ حدیث کے مطابق اپنی براُت اور صفائی ہیں اللہ کی لعنت کو در میان ہیں لا کمیں تو خوداس شہادت لعنت یا عن کے ذریعہ دو تول میں علیٰحدگی پیدا ہوجائے گی)

مرامام شافعی کے اس قول پر ایک دوسری روایت سے شبہ پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق عویم نے خولہ کو تبن طلاقیں دی تھیں جبکہ اس وقت تک رسول اللہ علی نے ان دونوں کے در میان جدائی کا تھم بھی نہیں فرمایا تھا (بینی اس سے پہلے کہ آنخضرت علی ان دونوں میں علیحہ گی کا تھم فرمائیں عویم نے بیوی کو تبن طلاقیں دی تھیں لہذااس کی روسے دونوں میں جو جدائی ہوئی دہ تمن طلاقوں کے ذر بید ہوئی نہ کہ خود تلاعن بینی شمادت کے ذر بید ہوئی نہ کہ خود تلاعن بینی شمادت کے ذر بید ہوئی نہ کہ خود تلاعن بینی شمادت کے ذر بید۔لہذااس روایت سے امام شافعی کے مسکہ پر شبہ پیدا ہوتا ہے)

اس کے جواب میں شافعی فقہاء کا قول ہے کہ عویمر نے یہ تمین طلاقیں ضرور دیں مگر اس وقت وہ ہے سے ہوئے تھے کہ خود تلاعن بینی شمادت لعنت کے ذریعہ ان وونوں میں جدائی نہیں ہوئی ہے (بلکہ ان کے خیال میں یہ صرف مقد مہ کی ساعت تھی جس کا فیصلہ انہوں نے تبین طلاقوں کے ذریعہ کیا )گویاانہوں نے بیہ خیال میں یہ صرف مقد مہ کی ساعت تھی جس کا فیصلہ انہوں نے تبین طلاقوں کے ذریعہ کیا )گویاانہوں نے بیہ خیال کے مطابق عدت کے ذریعہ ان کواپن کے مطابق عدت کے ذریعہ ان کواپن کے مطابق عدت کے ذریعہ ان کواپنے کئے حرام کیااور تین دفعہ کماکہ اس پر بینی خولہ پر طلاق ہے۔

چنانچہ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کے طلاق دینے پر ان سے فرمایا کہ خولہ پر اب تمہارے لئے کو کئی گئجائش باتی نہیں ہے۔ مرادیہ کہ اب خولہ پر تمہاری کوئی ملکیت اور حق نہیں ہے لہذا تمہاری ہوئی طلاق اس پر واقع نہیں ہوگی (یعنی تلاعن یاشہادت لعنت کے ذریعہ وہ پہلے ہی تم سے آذاو ہو چکی ہے۔ اب اس کو طلاق دینے کے کوئی معنی نہیں ہیں)

<u>ہونے والے بچہ کے متعلق ارشاد</u> .....غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ "اگر خولہ کے یمال ایسا ایسا بچہ پیدا ہوا تو عویم سیچے ہیں اور اگر ایسا ایسا بعنی اس شکل د شاہت کا بچہ ہوا تو عویم جھوٹے ہیں۔"

ینانچہ کچھ عرصہ بعد جب خولہ کے یمال بچہ پیدا ہوا تو ہ اس شکل د شاہت کا تفاجس سے عویمر کی بات کی تصدیق ہوتی تھی۔لبذا اس بچے کو عویمر کی طرف منسوب کر کے ابن عویمر نہیں کہا گیا بلکہ اس کی نسبت مال کی طرف کر کے اِسے ابن خولہ کہا گیا۔

عويمر عاصم كے پاس ..... يخارى ميں ہے كه عويمر ايك روز عاصم ابن عدى كے پاس محے جو بى مجلان كا

مروار تقلہ عج بمرنے عاصم ہے کہا۔

اس تخف کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو جو کسی غیر تخف کوایٹی بیوی کے ساتھ مبتلایائے اور پھر اس غیر تخف کو قتل کر دے تو کیا مقتول کے قبیلے دالے اس کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ تم یہ بات میری طرف ہے رسول اللہ عظم کے یاس جاکر دریافت کرو۔!"

آ تحضرت علي سوال اور آب علي كالبنديد كى ..... چنانچه عاصم الخضرت علي كا خد مت میں آئے اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس مسئلہ کو سخت ناپیند کیالور اس بات کو اس قدر نالبندیدہ قرار دیاکہ عاصم نے آنخسرت ﷺ ہے جوالفاظ سے دہ ان کو گر ال معلوم ہوئے۔

(عاصم جب آتخضرت عظ كياس الاوالي آئة )عويمر في ان الدوريافت كيا-عاصم في

"تم میرےیاں کوئی بھلائی کی بات لے کرنہ آئے۔ کہ جب آنخضرتﷺ ہے اس معاملہ کاذ کر کیا ممياتو آب نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔!"

کیونکہ آنخضرت علی ایسے سوالات کوناپیند فرماتے تھے جن کے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ لیمنی ایسے مسئلے جو چین نہ آئے ہول خاص طور ہے اگر ان مسائل میں کسی مسلمان مر دیا عور ت کی جنگ اور تو ہین ہوتی ہو۔ کماجا تا ہے کہ اس وقت تک عویمر کے ساتھ ان کی بیوی کا بیر داقعہ پیش نہیں آیا تھا پھر انفاق ہے ایسا ئی دا قعہ خود عوبمر کے ساتھ چیش آگیا (کہ انسول نے شریک کو اپنی بیوی خولہ کے ساتھ جتایا دیکھا ) چنانچہ

خدا کی قتم میں اس وقت تک زاموش نہیں جیموں گاجب تک اس واقعہ کے بارے میں رسول اللہ عظام

اس کے بعد عویمر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ لو گول کے در میان ہیشے ہوئے تھے۔ عویمر نے آپ سے دریافت کیا۔

"یار سول الله علی اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے تھے جوایی ہوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو جتلاد کھے۔اگر دواس بارے میں زبان کھولے تو کیا (تہمت کی سز امیں آپ اس کے کوڑے لگا کمیں سے اور دواگر اس سخص کو قبل کردے تو کیابدلے میں آپ اس کو بھی قبل کردیں گے۔ اور اگروہ خاموش رہاتو غیظ و غضب میں

آ تخضرت عليه كارعايروحي كانزول ..... يدين كررسول الله علي في دعاكرتي بوئ فرمايا "الاسالله! السمعامله كومير كاوير كحول دي!"

آپ ہد دعا ما تکنے سکے تو اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیت نازل فرمائی (جو گذشتہ سطروں میں ذکر ہو چکی ے)۔اس ونت رسول اللہ عظافے نے عور مرے قرملا۔

"الله تعالیٰ نے تمهارے اور تمهاری بیوی کے متعلق قر آن نازل قرمایا ہے لہذا جاؤ بور اپنی بیوی کر لے

اس سے پہلے عویمر آپ کو ابناواقعہ بتلاچکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس وقت عویمر

ایک روایت کے مطابق گواہ کے مطالبہ کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تفاکہ۔ورنہ اپنی کمر پر کوڑے لھاؤ (جو بلا ثبوت عورت پر تہمٹ لگانے کی شر عی سز اہے)

كوابول كامطالبه ..... غرض اى يرباال في عرض كيا-

"یار سول اللہ! اگر ہم میں ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر شخص کو جہلا پائے تو کیادہ اس و قت گواہ کی تلاش میں جائے گا۔"

اس پر آنخضرت ﷺ فرمانے گئے۔ "بس تو پھراپی کمر پر کوڑے کھاؤ۔!" وحی کانزول..... ہلال ابن امیہ نے عرض کیا۔

سروراس بارے میں وحی نازل فرمائے گالور میری کمر کو کو ژول سے بچاہے کہ میں بالکل سچاہوں اس لئے اللہ تعالیٰ سے وراس بارے میں وحی نازل فرمائے گالور میری کمر کو کو ژول سے بچائے گا۔!"

اس پر رسول الله ﷺ نے جب بید دعا فرمائی کہ۔اے اللہ اس معاطے کو کھول دے لینی اس بارے میں بمارے میں بمارے میں بمارے کی تعالیٰ کا میں اللہ علم اور فیصلہ ظاہر فرمادے۔ تو جبر کیل نازل ہوئے اور حق تعالیٰ کا یہ تھم لے کر آئے۔ وَ الَّذِينَ مَارِ مِنْ مَانِ مَا مِنْ مَانِ مِنْ مَانِ مِنْ مَانِ مِنْ مَانِ مِی مَنْ مَانِ مِنْ مَانِ مِنْ مَانِ مِانِ مِنْ مَانِ مَ

لعان اور عورت کی بچکیاہ ف سساں پر آنخضرت تلک ہے اس عورت کو بلوایادہ آئی تو دونوں نے تلاعن ایسان اور عورت کو بلوایادہ آئی تو دونوں نے تلاعن ایشی شادت لعنت کے الفاظ کے (بینی پہلے چار مرتبہ اللہ کے نام پراپی برات اور سچائی کا اعلان کیا ) گر قاعدہ کے مطابق یا نچویں مرتبہ میں (جب یہ کمنا تھا کہ ۔ آگر میں جموئی ہوں تو بھی پر خدا کی لعنت اور خضب ہو تو )وہ انجکیا کر دک کی بیماں تک کہ خیال ہونے لگا کہ دور جوع کر جائے گی کیونکہ رسول اللہ علی نے اس عورت سے یہ فرمادیا تھا کہ (جموث کے ساتھ )اللہ کی لعنت کود عوت دینا آخرت کے عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ و نیا کا عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ و نیا کا عذاب کے عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ و نیا کا عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ و نیا کا عذاب آخرت کے عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ و نیا کا عذاب آخرت کے عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ و نیا کا عذاب آخرت کے عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ و نیا کا عذاب آخرت کے عذاب کو عذاب سے بلکا ہے۔

غرض پانچویں بار میں شماوت لعنت کے الفاظ او اکرنے میں مسلے تووہ ایکیائی گر پھر کہنے گئی۔ "میں بمیشہ کے لئے اپنی قوم کور سوانہیں کرول گی۔!" (یعنی اپنے کروار کی کمزوری ظاہر کر کے میں بمیشہ کے لئے اپنی قوم کاسر نیجا نہیں کرول گی )اور اس

ر میں بہتے سروہ رہا سرور کی طور سرے میں ہیستہ سے سے بہل کوم کا سریجا ہے۔ کہ سروں کی ہور ہاں کے بعد اس نے یا نچویں شہادت لعنت کے الفاظ کہ دیئے۔

بچہ کی شاہت حقیقت کا ثبوت ۔۔۔۔اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب اس عورت کے یمال جو بچہ ہو گا آگر وہ الیمائی شکل وصورت کا ہوا تو ہلال کا ہو گا اور اگر الیمائی شکل وصورت کا ہوا تو شریک کا ہو گا۔ چنانچہ اس کے بعد جب اس عورت کے یمال بچہ ہوا تو وہ اس شکل و شاہت کا تھا جس کو آنخضرت ﷺ نے شریک

کے ساتھ منسوب فرمایا تفا۔

اس یر آنخضرت علی نے فرمایا۔

"اگر کتاب انتدین اس سلط میں حکم نازل نہ ہو چکا ہو تا تو بیتینا ہیں اس عورت کو مزہ چکھا تا۔!"

ہلال کا واقعہ اسلام میں بہلا لعال ..... ای طرح بیال شبہ پیدا ہو تا ہے کہ اس آیت کا زول کون ہواقعہ میں ہوا تھا کا قول ہی ہے کہ اس آیت لعان کے زول کا سبب ہلال ابن امیہ کا واقعہ ہے اور یہ کہ اسلام میں یہ پہلا لعان ہے جو چیش آیا۔ طرعاء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ لعان کی اس آیت کے نزول کا سبب عویم نجلانی کا واقعہ ہے (جو خولہ کے ساتھ چیش آیا دور جس کی تفصیل بیان ہوئی۔ کو نکہ رسول اللہ سبت عویم نجلانی کا واقعہ ہے (جو خولہ کے ساتھ چیش آیا دور جس کی تفصیل بیان ہوئی۔ کو نکہ رسول اللہ سبت کی معالم میں اللہ تعالی کے قر آن تاذل فرمایا ہے۔ طر جمہور علماء کی طرف ہے ان حضر ات کو یہ جو اب دیا جا تا ہے کہ آنخضر ہے ہیں اللہ تعالی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں وہ آن آیت ہے جو ہلال ابن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیو نکہ یہ تحکم سب لوگوں کے لئے عام ہے۔

ملے مخص قرار و ئے جائیں سے جنہوں نے احال کیا۔

غورت کے آشناہے متعلق سعد کا سوال ..... مسلم میں ہے کہ حفرت سعد ابن عباد نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا۔

"یارسول الله! آپ اس بارے میں کیا قرماتے میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر آدمی کے ساتھ ویکھیے تو کیادہ اس نیبر شخص کو قبل کروے۔"

آپ نے فرمایا۔ "میں۔!"

"بے شک تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ نہیں تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ طاہر فرمایا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ نہیں تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اگر ایسے میں ہوں تو اس گھڑی اس شخص کو حقل کر دول۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ میں تو بے تیجک تلوار ہے اس کا کام تمام کر دول۔ یعنی نہیں بلکہ میں تو تو تلوار کی دھار ہے اس کا کام تمام کر دول۔!"

اس پر آنخضرت الناف نے لوگول سے فرمایا۔

"ستورتهارے سروار کیا کہ درہے ہیں۔!"

سعد کی غیرت مندی ..... دهرت سعد کے اس جواب سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ انہول نے استحدالی غیرت مندی ایساہ اور نہ یہ ان کی نیت تھی )بلکہ اس جملہ سے انہول نے صرف اپی حالت (اور مز ابی کیفیت ) آپ کو ہتلائی (کہ یہ بات آئی سخت ہے کہ جمھ جیسا آدمی ہو تواپی اوپر قابور کھنا مشکل ہوجائے)

آ تخضرت على غيرت مندى ..... چنانچداى كئر سول الله على فان كے متعلق ارشاد فرمایا۔ " بے واقعی بہت غیرت مند آدمی ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ غیور ہول اور اللہ تعالیٰ جھے سے بھی زیادہ

حق تعالی کی صفت غیرت ..... تو گویار سول الله علی نے حضرت سعد کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ ایک غیور لینی غیرت مند آومی میں اور آنخضرت عظی ان سے بھی زیادہ غیور میں اور رید کہ حق تعالیٰ آنخضرت عظیم

ے بھی زیادہ غیور ہونے کی صفت رکھتا ہے۔

صفت غیرت کے مظاہرے ..... چنانچے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیور اور غیرت مند نہیں ہے ای لئے حق تعالیٰ نے تمام ظاہر اور یو شیدہ فواحش اور بے حیائیوں کو حرام قرار دے دیاہے مکر گناہ پر معذرت كوپسند كرنے والاحق تعالى سے زيادہ كوئى نہيں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں كو بھيجاجوا چھا سُول يرخوش خبرى دينے والے اور برائيول پر ڈرائے وائے تھے۔ اور تعریف ومدح کو پہند کرنے والا اللہ سے ذیادہ کو کی نہیں ہے۔اس کئے اللہ تعالیٰ نے جنت کاوعدہ فرمایا کہ عبادت گزار بہندے اس کے لئے زیادہ سے ذیادہ سوال کریں اوراس پر زیادہ ہے زیادہ حق تعالیٰ کی مدح و شاکریں۔

تغییر فخر رازی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کوئی تخف غیرت مند نہیں ہے۔اس قول ہے رہ وکیل عاصل كي تي ہے كه الله تعالىٰ كے لئے تحف كالفظ استعال كيا جاسكتا ہے۔ (اصل مقصد بيه واضح كرنا ہے كه حق

تعالیٰ کی وات با بر کات سب ہے زیادہ غیور ہے)

غيرت صديقي و فاروقي .....ابونغيم کي کتاب حليه مين حضرت حذيف سے روايت ہے که ايک مرتبه رسول

ا الو بكرا اگرتم ام رومان ( یعنی حضرت ابو بكر كی بیوی ) كے ساتھ كى غیر آدمی كود بكے لو توتم كياكرد مے"

"میں اس محص کے ساتھ بہت بری طرح چین آدل گا۔!"

بھر آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھاکہ عمر! اگرتم اپن بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کود کھے لو تو كياكروك\_فاروق اعظم في عرض كيا-

"میں توخدا کی قشم اے قبل کر دوں۔!"

اس وفت رسول الله علي عنه آيات تلاوت قرما كمي . والذين يومون ازواجهم. الغ امیر معاویہ کے پاس ایبا ہی مقدمہ.... (امام شافعی کی کتاب الام میں حضرت سعید ابن میتب ہے ر دایت ہے کہ ملک شام کے لوگوں میں ہے ایک محف نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر محف کو دیکھ لیا۔ اس نے اس غیر مختص کو قبل کرڈالا۔ آخر میہ مقدمہ حضر ت امیر معادیہؓ کے سامنے پیش ہواجودالی تھے۔ علی کے ذریعیہ فیصلہ کی خواہش.....حضرت امیر معاویہ کو اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں و شواری اور مشكل بيش آئي آخر انهول نے حصرت ابو مونی اشعری کو لکھا كہ وہ اس مقدمہ كا فيصلہ حضرت علی ہے معلوم كرك كهيں۔جب حضرت على نے حضرت ابومولی ہے اس واقعہ كى تفصيل ہو چھى توانهوں نے حضرت على كو بتلایا که انہیں اس یارے میں امیر معادیہ نے تکھاہ۔ حضرت علی نے فرمایا۔

كتاب نور ميں ہے كہ كرى سيح حديث ميں يہ نہيں آتاكہ حضرت اليان ہے آتحضرت اليان کے التا قات ہوئی ہے۔ الیاس اور خضر بھائی بھائی .....کتاب جامع صغیر میں ہے کہ حضر ت الیاسٌ حضر ت خضرٌ کے بھائی ہیں۔ تغییر بغوی میں ہے کہ چار نی ایسے ہیں جو قیامت کے دن تک زندہ رہیں گے ان میں سے دو زمین پر ہیں جو حضرت خضر اور حضرت الياسّ ہيں۔

الیاس و خصر کامسکن اور کھانا۔.... بھر ان میں ہے حضر ت الیاس خشکی پر رہتے ہیں اور حضر ت خضر سمندر میں رہتے ہیں لیکن روزانہ رات کو دونوں ذوالقر نمین کے ٹیلے پر جمع ہوتے ہیں اور دونوں مل کراس کی پہر ہ داری

اور حفاظت کرتے ہیں اور ان دونوں بزر کول کا کھانا اجو ائن اور سانپ کی چھتری ہے۔

ان چار نبیول میں ہے باقی دو نبی آسان پر ہیں جو حضر ت ادر لیں اور حضر ت عیسیٰ ہیں این اسحاق ہے روایت ہے کہ حضرت خضر فارس کی اولاد میں ہے ہیں اور حضرت الیاس بنی اسر ائیل میں ہے ہیں (جبکہ گذشتہ سطر دب میں کتاب جماع صغیر کے حوالے نے گزراہے کہ بید دو تول بھائی ہیں

کیاخصر آنخضرت علی سے ملے ہیں ..... مرکهاجاتا ہے کہ اس قول سے گذشتہ دعویٰ کی تردید نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے مید دونوں مال شریک بھائی ہول۔ گر جافظ ابن کٹیر کہتے ہیں کہ بیربات کسی سیجے یا حسن سند ے تقل نہیں ہوئی کہ بھی بھی رسول اللہ علی ہے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگر آنخضرت علیہ کے زمانے میں حضرت خصر زندہ ہوتے تو آپ ہے ان کی ملاقات کے حالات ضرور بیان ہوئے ہوتے۔

كتاب خصائص كبرى ميں حضرت انس سے روایت ہے كہ ایک رات میں رسول اللہ ﷺ كے ساتھ نكلااورد ضوكيانى كابرتن اٹھائے ہوئے تھااجاتك كسى كى آوازستانى وى جوب كه رباتھا۔

"اے اللہ! میری مدو فرمااور بھے وہ راستہ و کھلا دے جو مجھے ان چیزوں سے نجات د لادے جن سے

المحضرت عليه اور حضرت خضر ت خضرت عليه نه اوازس كر حضرت الس المحضر الله عليه "انس-بیانی بیش رکه دولور اس مخف کیاس جاؤلور کهو که رسول الله علی کے لئے اس بات کی دعا كروكه الله تعالیٰ اس مقصد میں ان كی مدو قرمائے جس كے لئے حق تعالیٰ نے انہیں ظاہر قرمایا ہے۔ اور ان كی امت کے لئے بھی دعاکریں کہ لوگ حق کے اس پیغام کو قبول کریں جو پیٹمبران کے پاس لے کر آیا ہے۔!" خصر كا أتخضرت اللي كو بيغام ..... حضرت الن كت بي كه من ال مخص ك ياس بنيا اور آتخضر ت میں کا پیغام اس تک پہنچایا۔ بیاس کر اس مر دیزرگ نے کہا۔

"ر سول الله ﷺ کومر حبااور خوش آمدید ہو۔ یہ حق میر اتھا کہ میں آپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوگا۔ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ سے سلام عرض کر کے کمناکہ آپ کا بھائی خصر آپ کو سلام چیش کرتا ہے اور کمتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء اور پینمبروں پر ای طرح فضیلت عطافر مائی ہے جس طرح ماہ ر مضان کو تمام دو سرے مہینوں پر فضیلت دی ہے اور آپ کی امت کو دوسری تمام امتوں پر اس طرح فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے جمعہ کے دن کو ہاتی تمام د نول پر فضیلت دی ہے۔!"

خضر کی آرزو .....حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر جب میں وہاں ہے واپس ہونے لگا تو میں نے ان کو یہ وعاکرتے سنلہ "ا \_ الله! جھے اس امت میں ہے ہنادے جس پر تیری رحمت ہے اور جس کی توبہ مقبول ہے۔!"

موٹی کو علم شریعت اور خصر کو علم حقیقت ..... تغیر ابو حبان میں ہے کہ۔ جمہور علماء یعنی عام طور پر علماء کا قول یہ ہے کہ حضرت حضرتی تھے اور ان کو و تی کے ذریعہ جو علم عطا فرمایا گیا تھاوہ معاملات کے باطن کی معرفت اور عرفان کا علم تھا (یعنی انہیں اشیاء کی حقیقت سے واقف کیا گیا تھا ) تاکہ دوای کے مطابق عمل کریں جبکہ مونی کو معاملات اور اشیاء کی ظاہر کی حالت کے مطابق حکم لگانے کا پابند کیا گیا تھا۔ آ تخضرت علیہ کی خصوصیت ..... لیکن نبی اکرم علیہ کو عام طور پر تو اشیاء کی ظاہر کی حالت کے مطابق احکام دینے کا پابند کیا گیا تھا اور بعض حالات میں معاملہ کے باطن اور حقیقت پر تھم جاری کرنے کے لئے مامور اور اور اور اور حقیقت پر تھم جاری کرنے کے لئے مامور اور

بابند کیا گیا تھا جس کی دیل آتخضرت عظی کاس چور اور اس نمازی آدمی کو قبل کراناہے جبکہ آپ کوان دونوں کی

حرکت کے باطن سے خبر دار کیا گیالور آب نے اس حقیقت کو جان نیاجوان کے قبل کئے جائے کا تقاضا کرتی تھی۔ (اس طرح كويا آپ كوشر ايت اور حقيقت دونول علوم ہے سر فراذ فرمايا كيا تعاجو دوسرے انبياء كے مقابلے ميں

خضر اور حرکت قلب بند ہونے کی حقیقت ..... بعض قدیم بزر گون نے لکھاہے کہ خضر اب تک معاملات کی حقیقت کے لحاظ ہے احکام نافذ کرتے ہیں اور دنیامیں جولوگ اچانک مرجاتے ہیں وہ ور اصل حضرت خفٹر کے ہاتھوں ہی قبل ہوتے ہیں (کہ حقیقت اور باطن کے لحاظ ہے حضرٌ جب ان کی زندگی کو کسی بھی اعتبار ہے نقصان وہ سمجھتے ہیں توان کواس کمح مل کردیتے ہیں)

خضر لطور آتخضرت علی کے نائب ..... اگرید روایت درست ہے تو گویااس امت میں حضرت خطر وہ آتخضرت ﷺ کی نیابت میں کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ آتخضرت ﷺ کے تمبعین اور پیرو کارول میں شامل ہو گئے ہیں جیسا کہ حضرت عینی ہیں کہ جب وہ آسان ہے از کر پھر اس دنیا میں تشریف لائمیں سے تو آتخضرت ﷺ کے نائب کے طور پر آپ کی شریعت اسلام کے مطابق احکام نافذ کریں گے۔

عيسلى آتخضرت علي كے صحابہ ميں ..... يهال ايك تكته اور بيان كياجا تا ہے كہ بيت المقدى ميل (جبكه آ تخضرت الله معراج میں جانے کے لئے وہال لائے کئے تھے تو ) معرت عیشی کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس طرح کہ آپ ان کواور وہ آپ کو پھیان رہے تھے لیعنی تعارف کے ساتھ ملا قات ہوئی تھی۔اس لحاظ ہے عیسی آنخضرت علی کے محالی مجی ہیں۔

الیاس و خضر کی مجے میں ملاقاتیں ..... ایک حدیث میں آتا ہے جس کے بعض راوی مطعون ہیں اور جو حضر مته ابن عباس کے دوایت ہے کہ۔

حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال ج کے موسم میں مکہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جج کے بعد دونوں ایک دوسرے کاسر مونڈتے ہیں اور جب جدا ہوتے ہیں توان الفاظ کے ساتھ ایک دوس سے سے دخصت ہوئے ہیں۔

ووتول نبيول بيكر تحصي كلمات .....ما شاءَ الله لا يسوق النحبر إلا الله ماشاء الله لا يصرف السوء إلا الله مَاشَاءَ الله مَا يَكُونُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله مَا شَاءَ الله لاَحَولُ وَلاَ فُوَّةَ الاَّ بالله

ترجمہ: ماشاء اللہ خیر اور بھلائی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شیس لاسکتا۔ماشاء اللہ برائی کے رخ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں پھیر سکتا۔ ماشاء اللہ جو نعمت بھی ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی ہوتی ہے۔جو خداتعالیٰ نے جابادہ ہوا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں کوئی طافت و قوت نہیں ہے۔ كلمات ايك فيمتى د عا..... حضر ت ابن عبال كئتے بيں كه جو شخص مج اٹھ كر لور رات كو ( سوتے وقت ) پيرو عا

یر صنے کی عادت ڈالے تووہ چوری چکاری ہے ، آفات لیمنیانی میں ڈو بنے ہے ، سلطان لیمنی حکومت وقت کے ظلم سے ، شیطان کے و سوسول سے اور سانب بچو کے کا شخے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

<u>حضر ت خضر کا مسکن ..... حضرت خضر کی جائے سکونت کے متعلق حضرت علیٰ کی روایت ہے کہ حضر کا</u> مسكن بيت المقدس ميں باب رحمت اور اسباط كے در ميان ميں ہے ( ايني اس مقام پر ان كى ر بائش اور سكونت رہتى ہے) واللہ اعلم۔

## باب سر ليا

## آنخضرت عليه كى طرف سے بھيجي ہوئي صحابة كي فوجي مهمات

غزوہ ، سر میہ اور بعث کا فرق .....واضح رہے کہ وہ جنگ جس میں خودر سول اللہ ﷺ شریک رہے ہیں غزوہ کملاتی ہے اور جس جنگ میں آنخضرت علیجہ خود شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے محابہ کی جماعت لڑائی کے لئے بھیجی ہو)اس کوسر میہ کماجا تاہے (جس کی جمع سرایاہے) جاہے صحابہ کیا*س جماعت میں صر*ف دو آدمی رہے ہول بإذباده ہوں۔ کیکن آگر بھیجاجائے والا آدمی ایک ہی ہو تواس کو بعث یعنی و فد کماجا تاہے (سریہ نہیں کماجاتا) لبعض سمر لیا کے لئے غ**زوہ کا** لفظ ..... تمریمی بعض سر لیا کو بھی غزوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ جنگ موجہ میں ہواہے کہ اگرچہ اس جنگ میں خود آنخضرت ﷺ تشریف نہیں لے سے تھے مگر )اس کو غزوہ مویة کهاجا تاہے یا جیسا کہ سریٹر جیجے کہ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب خصائص میں اس کوغز وڈور جیجے کہاہے۔ اس طرح سرية ذات السلاسل كوغز وهذات السلاسل كهامميا كياب نيزسرية سيف البحركوغز وهسيف البحركانام ديا كياہے۔ بعث کے لئے سمرید کالفظ .....ای طرح بھی بھی ایک آدِی کے بعث یاد فد کوسریہ بھی کہ دیاجاتا ہے جیسا که کتاب اصل میں اس کی بہت کی مثالیں ہیں۔ ای طرح مجھی مجھی دو آد میون یازیادہ آد میول کے سریہ کو بعث یا وفد کانام بھی دے دیاجا تا ہے۔اس کی مثال بھی کتاب اصل میں بخاری کے حوالے ہے ہے کہ سریدر جمعے کو بعث یا

وفدرجيج كها كياب

سربیہ کیا ہے ....اس سلسلے میں علماء نے جو پھے لکھا ہے ظاہری طور پر اس سے معلوم ہو تا ہے کہ سربیہ میں جن لو گول کو جمیجا کمیاہے جاہدہ لڑائی کے لئے گئے ہول یالڑائی کی نیت ند ہواس ہے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا۔ نیعنی اگر آنخضرت ﷺ نے کس جماعت کو جاسوی کے لئے بھیجا تووہ بھی سریہ ہی کہلائے گی۔ یا مثلاً کسی جماعت کوشر بیت کی آ' ۔ ادینے کے لئے بھیجاہو تووہ جمیعی گئی ہو جیسا کہ سریہ زید ابن حارثہ میں ہوا کہ وہ ایک جماعت کو لے کر تجارت کے لئے ملک شام مے تھے کہ راہ میں بی فزارہ سے ان کی مد بھیڑ ہو گئی۔ بی فزارہ نے حضرت زيداوران كے ساتھيوں كومار ابيااوران كاتمام مال چھين ليا تعاجيساك اس واقعه كي تفصيل آ مے آئے گي۔ سرید کی ایک دوسری تعریف .....ایک قول ہے کہ سرید اصل میں لشکر کے اس تکڑے کو کہتے ہیں جو ملائدہ ہو کرکئی مہم پر جائے اور اسے مکمل کر کے داپس لشکر ہے آلے۔ دہ تکڑا جا ہے رات کو نشکر سے علیجدہ ہو کر

جائے یادن کے وقت جائے اس سے کوئی فرق پیدائنس ہوگا۔

سر میہ کے افراد کی تعد او ..... نگر ایک قول ہے کہ سریہ اس کو کہتے ہیں جو رات کے وقت روانہ ہو اور جو جماعت دن کے دفت روانہ ہواس کو ساریہ کہتے ہیں اور یہ ایک سو سے پانچ سو تک۔ اور ایک قول کے مطابق۔ چار

سوتک کی جماعت کو کہتے ہیں۔ سر میں، مفسر ، حبش اور جفل کی تعریف ..... کتاب قاموں میں ہے کہ سر میدیانچ آدمیوں سے پانچ سو آدمیوں یا چار سو آدمیوں تک کی جماعت کو کہتے ہیں جو جماعت اس سے کم ہواس کو سریہ نہیں کماجائے گا۔ اور جو

جماعت تین سویا چار سوے ذائد ہو آٹھ سوتک اس کو مفسر کماجاتا ہے۔ اور جو جماعت آٹھ سوے ذائد ہو چار ہزار تک اس کو جسیش یعنی نشکر کماجاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ جسیش ایک ہزار سے چار ہزار تک کی جماعت کو کما جاتا ہے۔ اور اگر افراد کی تعداد چار ہزار ہے ذائد ہو تو اس کو جفل اور جسیش جرار یعنی نشکر جرار کماجاتا ہے۔ یہ نام بار ہ ہزار تک کی جماعت کا ہے۔

ابعث، خفیرہ، معتقب خمر وکتیبہ کی تعریف سسجمال تک بعث کا تعلق ہے تودہ اصل کے لحاظ ہے۔
وفد کو کہاجاتا ہے جو سریہ بنل سے نکل کر کئی ہم پر جائے اور پھر مہم پوری کر کے واپس اپنے سریہ بیس آلے۔
بعث کے افراد کی تعداد اگر دس سے جالیس تک ہو تو اس کو خفیرہ کماجاتا ہے۔ اور چالیس سے تین سوتک کی تعداد
کو معتقب کہاجاتا ہے اور جس وفد بیس اس سے بھی ذائد افراد ہوں اس کو حمزہ کہتے ہیں بعض علاء نے لکھا ہے کہ
سیتہ اس کو کہتے ہیں جو جمع ہو کر منتشر نہ ہو۔

حفرت ابن عبال مردايت يكرسول الله علية فرمايا

" بهترین سائقی چار ہوتے ہیں اور بهترین سریہ چار سو آو میوں کا ہوتا ہے اور بهترین جسیش یعنی کشکر چار ہزار کا ہوتا ہے۔اور اگر کشکر کی تعداد بارہ ہزار ہو تواگروہ کے بولیں اور صبر کریں تو تعداد کی کی کی وجہ ہے ان کو شکست نہیں ہو سکتی۔!"

( لینی مقابل نشکر کتنابی زیادہ کیون نہ ہو بارہ ہزار کے نشکر کو شکست نہیں دے سکتا بشر طبکہ اس کے

ا قراد میں بیرصفات موجود ہول)

مير ت علبيه أردو

سر ایا کی کل تعداد سے داخی ہے کہ اس حدیث سے حنین کے موقعہ پراس تعداد کے شکست کھاجاتے پر کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ کتاب اصل ایعنی عیون الاثر میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو سر ایا یعنی صحابہ کی فوجی مہمات روانہ فرما تھی ان کی تعداد سینم آلیس ہے۔ یہ بات علامہ ابن عبدالبر کے اس قول کے مطابق ہے جو انہوں نے کماب استیعاب میں لکھی ہے تکر علامہ تمس شامی کہتے ہیں کہ ذکوٰۃ کی وصولیانی کے علاوہ دو سرے مقاصد کے لئے بھیجے جانے والے سر ایا اور بعث کی تعداد جو بھے معلوم ہوئی وہ ستر ہے۔

امیر سرید کونی کی تصیحتیں ..... رسول اللہ ﷺ جب کوئی سرید روانہ فرماتے اور اس پر کسی شخص کو امیر بنانے لگتے تواہ سے خاص طور پر اللہ ہے ڈرتے رہنے کی نصیحت فرماتے اور ساتھی مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک اوراجیحامعاملہ کرنے کی ہدایت فرماتے۔ اس کے بعد آپ فرماتے۔

"الله كے خلاف جنگ كرواور الله تعالیٰ كے ساتھ كفر كرنے والوں كے خلاف جنگ كرو۔ جنگ كرو الله على الله على الله كر كر جنگى نه كر ناور نه بدعه دى كرنااور نه خلام وزيادتى كرنا۔اى طرح بچوں كو قتل نه كرنا يعنی وہ جو جنگ ته كريں انہيں قتل مت كرو جيسے عور تين ور نه بھى قتل كے جائيں گے۔ايك روايت ميں يوں ہے كه به نه بهت بوڑ عول كو قتل كرنا نه جھوٹے بچوں كواور نه عور توں كو۔!"

ہوڑھوں ، بچوں وعور توں کے قبل کی ممانعت ..... یمال مقصدیہ ہے کہ جان ہوجہ کر ان لوگوں پر تلوار مت اٹھاؤللذااب یہ بات اس قول کے خلاف نہیں کہ مشر کوں پر شیخوں مار نالیبنی رات کی تاریکی میں اجانک حملہ کرنا جائز ہے جاہے اس کے نتیجہ میں (اند حیر بے لور افرا تغری کی وجہ ہے ) بیچے عور تمی لور بوڑھے بھی قبل ہو جائیں۔ ا تخضرت عظیے نے جواب میں فرملیا کہ وہ لینی بنچاور عور تنیں بھی ان بی لیعنی مشر کین میں سے ہیں۔ رسول اللہ عظیے فرملیا کرتے تھے۔

"جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ نور جس نے میر ہے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تمر جس تھم میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو اس میں کسی تشم کی کوئی اطاعت واجب نہیں ہے۔ 1"

ا بنی عدم شرکت پر معذرت ..... جیسا کہ بیان کیا گیامریہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جور سول اللہ علیہ بھیجا کرتے ہے کرتے تنے اور جس میں آپ خود شریک نہیں ہوتے تنے )گرالی فوجی مهمات بھیجے وقت آنخضرت علیہ ان کے ساتھ خودنہ جانے پر سحابہ سے معذرت فرملیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے۔

"فتم ہے اس ذات کی جس کے قبنے میں میری جان ہے اگریہ بات نہ ہوئی کہ مومنین خوش ولی کے ساتھ لے جا ساتھ ہے جا ساتھ ہے جا در میر ہے پاس ان کے لئے سواریال نہیں ہیں کہ انہیں بھی ساتھ لے جا سکول تو میں ہرگز کی ایسے سریہ لیجی فوجی مہم میں کی سے چیجے نہ رہتا جس میں اللہ کی راہ میں جگ ہونے والی ہول ہے۔ متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہول ہول ایڈ کی راہ میں قبل ہول ، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر ذندہ کیا جاؤں اور پھر ذندہ کیا جاؤں اور پھر قبل ہوں۔ اور پھر ذندہ کیا جاؤں اور پھر قبل ہوں۔ ا

جنگ ہے بہلے صلح کے اصول وشر ان<u>ط</u> ..... تمی سریہ پرجو شخص امیر مقرر ہوتا آنخضرت ﷺ اس کوجو تصیحتیں فرماتےان میں یہ بھی فرماتے۔

"جب تم اپنے مشرک و متن کے مقابلے میں پہنچو تو پہلے اسے تین باتوں کی و عوت دواگر وہ ان لیں تو تم ان کی بات پر یقین کرو اور ان کے قتل ہے ہاتھ روک نو۔ پہلی بات بدہ کد انہیں اسلام قبول کرنے کی و عوت دواگر وہ اس کے قتل ہے ہاتھ روک نو۔ پہلی بات بدہ کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دواگر دواس ہے انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہے مد دمانکواور ان ہے جنگ کرو۔!"

بشار تیں دینے کی مدایت ..... "ای طرح سریہ کی روائلی کے وقت آپ ان کوجو ہدلیات فرماتے ان بیل ہیں ہے بھی ہدایت ہوتی کہ ۔لوگوں کو خوشنجر میال سنا کر قریب کرناا ہے ہے بیز ار مت کرنا۔ معاملات کو آسان بنانے کی کو مشش کرنامشکل مت بنانا۔!"

جب رسول الله عظفة في معاد اين جبل اور معز ت ايو مولى اشعري كويمن كى طرف رواند كيا توان سے فرمایا۔

"لوگوں کے لئے تم دونوں آسانیاں پیدا کرنا مشکلات مت پیدا کرنالور انقاق کے ساتھ رہتا اختلاف مت پیدا کرنا۔ ا"

## سرية حضرت حمزة ابن عبدالمطلب

قرینی قافلہ روکنے کا عرم ..... ملک شام سے تجارتی ال کے کر قریش کا ایک قافلہ آرہا تھا اور کے واپس جا رہا تھا ہے ہمرید آتحضرت تھا ہے ۔ اس قافلہ کوروکئے اور ان کا مال چین لینے کے لئے بھیجا تھا۔ قریش کے قافلے میں ابوجہ اس میر کاروال تھا اور اس کے ساتھ تمین سو آوی تھے۔ ایک قول ہے کہ ایک سو تمیں آومی تھے۔ آمنا سمامنا اس میں میں جا عت لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ سیف البحر پر چنج گئے یہ لفظ سیف سی پر ذمر کے ساتھ ہے یہ بی جہید کے علاقے میں عیص کی جانب سے سمندرکا ساحل ہے یہاں پھے کر قریش قافلے سے حضرت من وکا آمنا سامنا ہو گیا۔

مجدی کے ذریعہ رہے ہیں۔ رہ آئی بیچاؤ۔۔۔۔۔ (قریش قافلے والے بھی مقابلے پر آمادہ ہو گئے )جب دونوں طرف صف بندی ہو گئی تو ایک شخص مجدی ابن عمر و جہنی دونوں کے در میان آگیا تاکہ لڑائی نہ ہو۔ یہ شخص دونوں فریقوں کا حلیف ، لیعنی معاہدہ بر دار اور دوست تھا چنانچہ دونوں فریقوں نے اس شخص کے جاو کو قبول کر لیااور اوٹ کئے جس کی دجہ سے جنگ نہیں ہوئی۔

اس کے بعد حضرت حمزہ نے وہاں ہے واپس مدینے آکر دسول اللہ بھٹے کو یہ تفصیل بتلائی کہ مجدی در میان میں آئی افغانور اس نے انعماف کی بات کہی تھی تو آنخضرت بھٹے نے مجدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ مہارک مزائ اور مبارک معالمہ کا آدی ہے۔ یا آنخضرت بھٹے کے الفاظ یول تھے کہ۔ مجدی معید معالمہ یا رشید معالمے یارشید معالمے کا آدی ہے مراوے کہ بھلامانس ہے۔

مر اس مخض یعنی مجدی ابن عمر و جہنی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتاب امتاع میں ہے کہ مجدی آیک جماعت کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھالور آنخضرت علیہ نے اس کواور اس کے ساتھوں کو خلعت بیعنی لباس عمامت فرمائے تھے۔

## سربية عبيده ابن حرث ابن عبد المطلب

اجرت کے آٹھ مینے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت عبیدہ ابن حرث کو ساٹھ یا ای سواروں کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ روانہ کیا ہے روانہ کیا ہے سب سوار مها جر محابہ میں سے نئے جن میں حضرت سعدا بن الیو قاص بھی تھے۔ سرید کا سفید پر جی مسدر سول اللہ ﷺ نے حضرت عبیدہ ابن حرث کے لئے ایک سفید رنگ کا پر جیم با عرصا تمزہ کا بعث بیتی سریہ اور حضرت عبیدہ کا بعث بیتی سریہ ایک ساتھ بیتی ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ ہے ساتھ سے ماتھ ساتھ روانہ ہوئے اور رسول اللہ عبیدہ کا بعث بیتی سے دور تک شخے جیسا کہ ذخار عقبی میں ہے۔ ای بنا پر اس بارے میں مفالطہ ہوا کہ کئی نے یہ کما کہ حضرت تمزہ کا پر چم وہ سب سے پسلا پر چم ہے جو اسلام کے ذمائے میں باندھا گیا اور یہ کہ ان کا بعث بیتی سریہ سب سے پسلا سریہ ہے۔ اور کسی نے یہ کما کہ حضرت عبیدہ کا پر چم اسلام کا سب سے پسلام ریہ ہے۔

المراس تفصیل میں بھی شبہ ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہواہے کہ حضرت حمزہ کی روائل آنخضرت عیافتہ کے اجمد کے انجاز کی استحار کے انتخاب کے انجاز کی انتخاب کے انجاز کی روائل آنخوں مینے کے بعد ہوئی جبکہ حضرت عبیدہ کی روائل پورے آٹھ مینے کے بعد ہوئی (لندا یہ کمناکسے صحیح ہوگاکہ دونوں سریدایک ہی دن اور ایک ہی جگہ سے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے)

یر چم لیتی رایت اور لواء .....ان روایات میں پر چم کے لئے جو لفظ استعال کیا گیا ہے وہ رایت ہے جس کا مطلب سے ہے کہ رایت کہ کر جو بڑے جھنڈے کے لئے بولاجا تا ہے۔ لواء مر اولیا گیا ہے جو پر چم کو کہتے ہیں۔ یہ ات لغت کے ماہرین کے اس قول کے مطابق ہے کہ رایت اور لواء دونوں ہم معنے لفظ ہیں۔

یہ بات گزر چکی ہے کہ رایت کالفظ سب سے پہلے غزوہ نیبر کے موقعہ پر استعمال کیا گیا۔اس سے قبل اگ رایت کے لفظ کو نہیں جانتے تھے بلکہ صرف لواء ہی استعمال ہو تا تھا۔ مگر اس تفصیل ہے اس گذشتہ قول باتر دید ہو جاتی ہے۔۔

بعض علاء نے لکھاہ کہ رسول اللہ علی کارائت سیاہ رنگ کا تفالور آپ کالواء سفیدرنگ کا تفاجیرا کہ عفر ست ابوہر میں ان البغاظ کا عفر ست ابوہر میں ان البغاظ کا عفر ست ابوہر میں گی حدیث بیل ان البغاظ کا سفید کھی ہے۔ البتہ حضر ست ابوہر میں گی حدیث بیل ان البغاظ کا سافہ بھی ہے کہ۔ اس پر کلمہ لا الله الا الله محمد دسول الله لکھا ہوا تفادید تمام تفصیل گذشتہ ابواب میں گزر للہ ہے۔ اس پر کلمہ لا الله الا الله محمد دسول الله لکھا ہوا تفادید تمام تفصیل گذشتہ ابواب میں گزر للہ ہے۔

## سربير سعداين ابي و قاص

میہ سریہ خرار کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ لفظاخ پر ذہر کے ساتھ خرار ہے اور کتاب نور کے مطابق پہلی رپر مرید کے ساتھ خزار ہے۔ رسول اللہ علی نے ہجرت کے نو مینے بعد یہ سریہ حضرت سعد ابن ابی و قاص کی کردگی میں بھیجا جن کے ساتھ میں مہاجر صحابہ تھے۔اور ایک قول کے مطابق آٹھ مہاجر بن تھے۔ان کے لئے آ تخضر ت منظف نے سفیدر تک کاپر تم باندها جے حضرت مقدادا بن اسود نے اشمایا۔

سمر سیر کا مقصد ..... (قال ) خرار دراصل ایک دادی ہے جس سے گزر کر جحفہ جاتے ہیں حضرت سعد ہے ۔ آئے نسی بڑھیں گے۔ بیسر سیر مجمعی قریش کے ایک تجارتی قافے پر چھاپہ ارنے کے بیاں سے آئے نسی بڑھیں گے۔ بیسر سیر مجمعی قریش کے ایک تجارتی قافے پر چھاپہ ارنے کے لئے بھیجا گیا تھا بینی جب دہ قافلہ محابہ کی اس جماعت کے پاس سے گزرے توبیاس کا راستہ روکیں۔

ناکام سفر ..... چنانچہ یہ حضرات پیدل ہی دینہ ہے روانہ ہوئے اور اس طرح کہ دن بیس کسی کمین او بیس چھپ جائے جائے تنے اور رات کو پھر آگے برجے تنے۔ آخر چلتے چلتے یہ حضرات جعرات کی صبح اس ند کور و جکہ پر پہنچ گئے گر دہال پہنچ کر انہول نے دیکھا کہ قریق قافلہ ایک دن پہلے دہاں ہے گزر چکا ہے۔ چنانچہ یہ جماعت داپس مہ بنے لوٹ آئی۔

تر تبیب سر سے سے معلامہ! بن عبد البر اور علامہ این حزم نے اس سریہ کو غروہ بدر اولی کے بعد لکھا ہے۔ اگر سبرت شای میں چھٹا باب خرار کی طرف سریہ سعد بن ابی و قاص کے متعلق ہے جس میں سب تفصیل بیان کرنے کے بعد جو گذشتہ سطروں میں ذکر ہوئی ساتواں باب ہے جس میں ہے کہ ساتواں باب سعد ابن ابی و قاص کے سریہ کے ساتواں باب سعد ابن ابی و قاص کے سریہ کے متعلق ہے امام احمد نے سعد سے دوایت کی کہ جب رسول اللہ متعلق ہے امام احمد نے سعد سے دوایت کی کہ جب رسول اللہ متعلق ہے کہ متعلق ہے کہ اوگ آکر کے مدینے آئے تو

بی جہینہ کا اسلام ..... آپ ہمارے در میان آکر قیام فرماہو گئے ہیں لہذا ہمیں آپ کوئی تصدیق نامہ ایجنی ایپ کوئی تصدیق نامہ ایجنی امار ہماری قوم کے لوگ آپ کے پاس آئیں۔"

بن كنات ير جهاب كا تعلم مسلمان موسي آن خضرت الله في ان كويد وعده ديا جس بر الوك مسلمان موسي ادهر آنخضرت الله الموسي كا تعداد سوے كم تعى ديد واقعه رجب ساھ كا اوهر آنخضرت الله في نه بين ايك مهم پرروانه فرمايا۔ بهم لوگول كى تعداد سوے كم تعى ديد واقعه رجب ساھ كا اور بين ميں رسول الله يافق نے تعمم ديا تعاكم بهم بن كنانه كا يك بستى پر جها پدمارين د

وستمن کی کثرت اور جہینہ میں پناہ ..... چنانچہ ہم نے تھم کے مطابق ان او گول پر چھاپہ مارا مران او گول کو تعداد بست زیادہ تھی اس لئے ہمیں بناہ بنی جہینہ کی سبتی میں بناہ لینی پڑی ۔ بنی جہینہ نے ہمار کا حفاظت کی محرکتے گئے کہ تم لوگ اس حرام مینے میں جنگ دیکار کررہے ہو۔!"

شہر حرام اور مسلمانوں میں اختلاف سے بات من کر ہمارے ساتھیوں نے ایک دوسر ہے کہ دوسر رے کہا کہ کر رائے ہے۔ بچھ او گول نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ علی کے پاس جاکر آپ سے بیات کرنی چاہئے۔ بچھ دوسر سے او گول نے کہا کہ اس ہم یمال نہیں تھریں گے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ کانی لوگ ہیں اس لئے ہمیر قریش تا فلے کے قریبی قافلے کے قریبی قافلے کے تعاقب میں جانا چاہئے اور اس پر چھاپہ مارنا چاہئے۔ چنانچہ ہم قریش کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں دوانہ ہو گئے۔ او ھر میر سے پچھ ساتھی رسول اللہ سے کے کہ ما تھی میں واضر ہونے چلے گئے۔ ایک جماعت کی واپسی اور آئخضر سے ایک کاغصہ سے ان لوگوں نے دیے پپنی کر آخضر سے تعلق کاغصہ سے تناوان ہو کر کھڑے ہوگے اور غصہ کی وجہ سے آپ کا چرہ مبارک سرخ ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔

" تم لوگ يول پهوٹ ڈال كر نور الك الگ ہوكر چلے آئے جبكہ تم سے پہلے لوگوں كو اي پھوٹ \_

ہلاک کیا ہے۔ اب میں تم لوگوں پر ایسے شخص کو نامز دکر کے تبھیجوں گا۔ جس سے تنہیں خیر نہیں ملے گیاور جو بھوک اور بیاس سے تنہیں تنگ کردے گا۔!"

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے عبداللہ! بن جش کوامیر مقرد کر کے بھیجاکہ ہم لوگ ان کی انتخی میں کے اور طاکف کے در میان خلہ کی طرف کو کوچ کریں۔

مربيعبداللدابن فجش

این بخش کو نبی کا تھم ..... بیر میہ خللہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ (قال )جب رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے حضرت عبداللہ این جش سے فرمایا۔

"صبح كواي بتصيارول سے ليس ہوكر آنا۔ حميس ايك جكه بھيجنا ہے۔"

چنانچہ میں کو حضرت عبد اللہ آنخضرت ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ تیم و ترکش نیزہ اور دُھال تھی۔ آن کے ساتھ تیم و ترکش نیزہ اور دُھال تھی۔ آنخضرت ﷺ جب میں کی نمازے فارغ ہو کراٹھے تو آپ نے ان کواپنے وروازہ کے پاس کھڑے ہوئیا (جو آنخضرت ﷺ کے جمرے کے پاس آپ کے انتظار میں تھے)
اس جھٹ کہ جارے کہ ان جامور کے گئی کے ترکیف میں ساتھ کے دروازہ کے انتظار میں تھے)

ابن بخش کونامه میارک اورنامز دگی..... پھر آنخضرت ﷺ نےالیا بن کعب کوبلایا وہ آئے تو آپ ﷺ نے ان کو اندر بلا کر خط کیھنے کا حکم دیا۔ جب خط لکھا گیا تو آپ نے عبد الند ابن جش کوبلا کر نامنہ کرامی ان کے حوالے کیالور فریال۔

"میں حمہیں او گول کی اس جماعت پر امیر مقرر کر تا ہول۔!"

اس سے پہلے آپ نے اس جماعت پر عبیدہ ابن حرث اور ابن عبد المطلب کو امیر بنایاتھا مگر جب وہ روائل سے پہلے دخصت ہونے کے لئے اپنے گھر گئے تو ان کے پئے آنخسرت علی کے پاس آکر دونے لگے۔ آخر آنخضرت مالی نے حضرت عبداللہ ابن جش کونا مزو فرمایا۔

ابن بچش کو امیر المومنین کا لقب .....عبداللہ کو نامز د فرمانے کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کو امیر المومنین کے اقب کے دور میں امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا۔ اس طرح بید مطرت عبداللہ دہ پہلے آدمی ہیں جن کو اسلام کے دور میں امیر المومنین کا المومنین کے لقب سے پکاراممیا۔ ان کے بعد مجر مصرت عمر فاردق کو (ان کے خلیفہ بننے کے بعد )امیر المومنین کا المدمنین کا اللہ منین کیا اللہ منین کا اللہ کا کہ منین کا اللہ کیا کہ کو کا کہ کے خلیفہ بنے کے بعد کا اللہ منین کا کہ دور میں کے خلیفہ بنے کے بعد کا کہ کا میر المومنین کا کہ کے خلیفہ بنے کے بعد کا اللہ کیا کہ کا کہ کے خلیفہ بنے کے بعد کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کیا گا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کی کہ کا کہ کو کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ

ابن بخش وعمر اور بیر لقب .....اس تفصیل ہے اس قول کی تر دید نہیں ہوتی جس بیں ہے کہ اسلام بیل سب بہتے حضرت عمر فاروق '' کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ کیونکہ اس قول ہے مراد بیہ ہے کہ خلفاء بیل عمر وہ پہلے حض بیں جن کواس لقب سے پکارا گیا۔ بایہ کہ ان کوامیر المومنین کئے کامطلب بیہ ہے کہ تمام مومنین کے امیر ختے جوان کے امیر ختے جوان کے ساتھ جھے۔

امير المومنين لقب كى ابتداء ..... چنانيد ايك روايت مين آتا ہے كه جب حضرت عمر كوئى مراسله لكها كرتے سے تواس ميں بہلے لكھتے سے - ابو بكر كے ظيفه كى جانب ہے (كيونكه خليفه كے معنی جانشين كے بيں ) ايك د فعہ ايساانفاق ہواكہ حضرت عمر نے عراق كے عامل يعنى كور نركولكها كه وو مضبوط اور قوى بيكل آدى مجيجولور ايك د فعہ ايساانفاق ہواكہ حضرت عمر نے عراق كے عامل يعنى كور نركولكها كه دو مضبوط اور قوى بيكل آدمى مجيجولور

امير المو منين عمر كو اطلاع ..... آخر پانى كى نايانى كى وجه سے معر دالوں نے اس مقام سے جلاوطنى كاار او و كيا \_ حضر مت عمر وابن عاص نے بير تمام صورت حال امير المو منين حضر مت عمر فاروق كو لكھ كر بجيجى (جس مير ،وريا كى خصكى اور يانى كى نايانى دوفت پر لوگوں كى تشويش كااظمار كيا)

امير المومنين كاخط نيل كے تام ..... حضرت فاروق اعظم في اس كے جواب بين حضرت عمر وابن عاص كومر اسله لكھالور لفاف كے اندرا يك لور خط لكھ كرر كھ ديا جو خود دريائے نيل كے نام تفاہ حضرت عمر وابن عاص كو فاروق اعظم نے لكھاكہ اس خط كے اندر بين تنہيں ايك دومر اخط بھيج رہا ہوں اس خط كوتم مصر كے دريائے نيل بين ڈال دينا۔

چنانچہ جب میہ مراسلہ مصر پہنچا تو حضرت عمر وابن عاص نے بیہ لفافہ کھولا جس میں دریائے نیل کے نام خط تھا۔اس میں میہ لکھاہوا تھا۔

"الله كے بندے عمر امير المومنين كى جانب سے مصر كے دريائے نيل كے نام \_ امّا بعد! اگر توخودا پنے ہى طور پر روال ہے تو مت روال ہو ليكن اگر الله تعالیٰ تجھے روال فرمات ہے تو مت روال ہو ليكن اگر الله تعالیٰ تجھے روال فرمات ہوں كہ دو تجھے روال كہ دو تجھے روال فرماد ہے۔ "

خط کی نیل کو سیر دگی اور یانی کا زور ..... چنانچه قربانی کے دن سے ایک روز پہلے حضر ت عمر وابن عاص نے فاروق اعظم گاوہ خط دریائے نگل میں ڈال دیا (جواس وقت خشک تھا ) صبح کولو گول نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہر سے اللہ کو جاری فرما دیا اور وہ ایک بہی رات میں سولہ گز تک بھر ابھوا چلے لگا۔ اس سال کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بید دریا آج تک جو ل کا تول بہہ رہا ہے (اور ہر سال اس کے خشک ہوئے کا سلسلہ بند ہوگیا) سر بید کے افر اور کی تعد اور سے خرض محابہ کی وہ جماعت جس پر آنخضر سے تعلیٰ نے حضر سے عبد اللہ این جش کو امیر بنایا تھا آٹھ آو میول کی تھی جو سب مهاجر محابہ تھے۔ ایک قول ہے کہ بارہ مهاجرین تھے جن میں ہر وو آدمیوں کے لئے ایک اونٹ تھا۔ (اس طرح چاریا چھاونٹ تھے)

ان حضر ات میں حضر ت سعد ابن الی و قاص اور حضر ت عیینه ابن غز وان مجمی تنصیه دونول ایک اونٹ پر سوار تنصے۔اس طرح اس جماعت میں حضر ت واقد ابن عبد اللہ مجمی بتھے اور نیز حضرت عکاشہ ابن محصن مجمی بنت

ے۔ است میں اللہ کی مربستہ تحریر سے اللہ اللہ اللہ اللہ کے اس مت بڑھنا ہن جش کوجو تحریر لکھ کردی میں اس کے متعلق آپ نے ان سے فرمایا کہ تحریر کو اس وقت تک مت بڑھنا جب تک تم یمال سے کے کی طرف دون کے سفر کی مسافت تک نہ بہنچ وہاں اس تحریر کو کھول کرد کھنا۔

چنانچہ حضرت عبداللہ آپ کے تھم کے مطابق مدینے سے دوانہ ہو کر چلتے دہے۔ان کے ساتھیوں میں سے کئی نے بھی حضرت عبداللہ کی سر براہی میں چلنے کو ناپیند نہیں کیا۔رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ کوایک پر جم تیار کر کے عنایت فرمایا۔

اس سربی کا پر جیم ..... علامہ ابن جوزی کے بیں کہ اسلام کے زمانے میں سب سے پہلے جو پر جیم تیار کر کے اسلام کے زمانے میں سب سے پہلے جو پر جیم تیار کر کے اسلام کے زمانے میں سب سے پہلے جو پر جیم تیار کر کے لیعنی باندھ کر دیا گیاوہ کی حضر سے عبداللہ ابن جش والا پر جیم ہے۔ لیعنی سے بات اس بنیاد پر در ست ہو سکتی ہے کہ

رایت کولواء کے نلادہ دور مرک چیز مانا جائے۔ تکراس صورت میں وہ قول غلط ہو جاتا ہے جس کے مطابق رایت لور لواء ایک ہی چیز اور ہم معنی الفاظ ہیں۔ نیزوہ قول بھی غلط ہو جاتا ہے کہ رایت کالفظ در اصل سب سے پہلے غزوہ \* خیبر میں استعمال کیا گیا۔

علامہ ابن جوزی ہے بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن تجش بی دہ پہلے مخص ہیں جن کواسلام کے دور میں امیر بنایا گیا۔ تحریہ بات گذشتہ قول کے خلاف ہے۔البتہ اس کا بیہ مطلب در ست ہو سکتاہے کہ حضرت عبد ایڈ پہلے شخص ہیں جن کوامیر المومنین کالقب دیا گیا۔

تخریر کا مضمون ..... غرض معزت عبدالله این جش آنخضرت عین صد خصت ہو کر جب دودن سفر کر چکے تو آپ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے رسول اللہ سکانے کانامہ میارک کھولا جس میں بیہ مضمون تھا۔

"جب تم میر اید خط پڑھو تو چل کر مکہ اور طاکف کے در میان خلہ کے مقام پر قروکش ہو نااور اپنے ساتھیوں میں سے کی کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ ایک روایت کے مطابق اس تحریر گرامی کے الفاظ یوں ہے۔ اللہ کے نام اور اس کی بر کتوں کے ساتھ چلنے رہواور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر ہر گر مجبور مت کرو۔ میرے تھم کے مطابق چلنے رہویں اس تک کہ تم خلہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ وہاں تم قریش کے تجارتی قافلے کی گھاٹ لگا اور ہمارے لئے ان کی خبریں معلوم کرنا۔ ا

مر تشکیم خم ہے .....حضرت عبداللہ ابن جمش نے جب سے نامہ مبارک اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سٹایا تو انہوں نے کہا۔

"ہم اللہ اور اس كر سول كے سامنے سر حليم فم كرتے بيں اور آپ كى اطاعت كاوعدہ كرتے بيں اس كے اللہ كانام لے كر جلئے۔!"

تخریر کی روایت .....ام بخاری نے رسول اللہ بھٹے کے حصرت عبد اللہ کو یہ خط دینے اور انہیں اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا عظم دینے کو اس بات کی دلیل بتایا ہے کہ مناولت کے ذریعہ روایت کرنا درست ہے۔ مناولت سے کہ شیخ اپنے شاکر دیا مرید کو کوئی تحریر دیں اور اس اس کی اجازت دے کہ اس تحریر کے مضمون کو وہ شیخ کی طرف سے دوایت کر سکتا ہے) وہ شیخ کی طرف سے دوایت کر سکتا ہے)

روایت تحریر کاواقعہ ..... جن او کول نے مناولت کے ذریعہ روایت کوورست قرار دیا ہے ان میں حضرت مالک این انس بھی ہیں۔اساعیل این صالح ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک نے اپنے شاکر دول کو کھی ہوئی تحریریں لیعنی بند تحریریں دیں اور فرمایا۔

" ہے میری تحریری جن کو میں نے تصبیح کر کے دوایت کیا ہے لہذاتم لوگ ان کو میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔!"

اس پراساعیل این صالح نے عرض کیا۔

"كيا ہم ان تحريرول كے مضمول كويد كمد كردوايت كرسكتے بيل كد - ہم سے حضرت مالك في بيان

انہوں نے فرملا ۔ ہاں ۔ (ایعنی کمی ہوئی بات کو تو یہ کر روایت کرنا ظاہر ہے در سنت ہے کہ۔ قلال نے ہم سے بیان کیا جس کو عربی میں یول کہتے ہیں کہ حدثنا فلان کیکن کیاکسی شخص کی دی ہوئی تحریر کو پڑھ این جس کا سا تھیوں کو افقیار ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عبد اللہ این جس نے جب ایک جس نے جب ایک جس کے انا لله و انا الله و اجهون کمااور پھر کما سمعا و طاعته لینی سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ساتھیوں کو تح رکا مضمون بتلا کر کما۔ "جو شخص شمادت کا طلب گار اور خواہشمند ہو وہ میر ہے ساتھ سے اور جو شخص شماوت کا طلب گارنہ ہووہ واپس لوٹ جائے۔ جمال تک میر ا تعلق ہے تو میں تو رسول اللہ علی کا کا کے جار ہا ہوں۔ ا"

ساتھیوں کی اطاعت شعاری ..... یہ س کران کے تمام ساتھی معزت عبداللہ کے ساتھ چل پڑے اور ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا۔ چلتے جب بیہ معفر ات بحران کے مقام پر پنچے تووہاں معفر ت سعد ابن الی و قام اور معفر ت عبینہ ابن غروان کالونٹ کم ہو گیا۔

حسب تحریر خلد میں بڑاؤ ..... یہ دونوں اپنے اونٹ کی حاش میں نکلے اور حضرت عبد اللہ اپنے باتی ساتھیوں کے ساتھ منزل کی طرف آئے بڑھ کے اور اس طرح یہ دونوں ان سے علیٰحدہ ہو گئے۔ آخر حضرت عبداللہ منزل میزل کی طرف آئے بڑھ کے اور اس طرح یہ دونوں ان سے علیٰحدہ ہو گئے۔ آخر حضرت عبداللہ منزل میزل جل کرفنلہ کے مقام پر بھنج کے اور دہاں انہوں نے پڑاؤڈ ال دیا۔

قریشی قافلے کی آمد ....ان کے پینچنے کے بعد دہاں ہے قریش کا تجارتی قافلہ گزراجن کے ساتھ مشمش اور طاکف کا چڑ اور دوسر اتجارتی سامان تھا۔ اس قافلے میں جو قریش سر دار تھے ان میں عمر دابن حصر می ۔ عثمان ابن مغیر اور اس کا بھائی نو فل اور تھم ابن کیسان تھے۔

قر کیش کا اضطر اب سید لوگ بھی دہاں بھٹے کراس جکہ کے قریب بی فرد کش ہوئے جمال حضر ت عبداللہ اور ان کے ساتھی پڑاؤڈا کے ہوئے تھے۔ ساتھ بی بیدلوگ ان مسلمانوں کی یمال موجود کی ہے ڈرے ہوئے بھی بھے (کران کے قریب بی پڑاؤڈال کر ٹھمر کئے)

مسلمانوں کی حکمت عملی ..... ادھر مسلمانوں میں ہے حفیزت عکاشہ ابن محصن سامنے آکراس طرح کھڑے ہوئے کہ قربیش ان کواتھی طرح دیکہ لیس انہوں نے اپنے سربر استر الجردار کھا تھا تاکہ مشر کین میہ سمجھیں کہ یہ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں اور مطمئن ہوجا کیں۔ حضرت عکاشہ نے حضرت عبداللہ ابن جش کی ہدایت پراییا کیا تھا کیونکہ ابن جش نے کہا تھا۔

" وسنمن تم لو گول کو د کمیر کرخا نف اور چو کنا ہو گیاہے اس لئے تم میں ہے کوئی شخص اپناسر منڈ اکر الن وگھا ریک میں منت میں ہا"

قریش کواطمینان ..... چنانچه حضرت عکاشه نے اپنامر منڈوالیالوراس طرح سامنے آئے کہ مشرکین کی نظران پر پڑجائے۔ قریش نے جبان کامنڈاہوامر دیکھا تو کہنے لگے۔

" یہ اوگ توعمرہ کرنے والے جیں۔ حمیس ان سے تھبر انے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ا" حرام مہینے اور صحابہ کی پریشانی ..... اس روز رجب کے مینے کی آخری تاریخ تھی۔ ایک قول ہے کہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ پہلے قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضر ت عبداللہ این جش نے قریش کے واسطے تفاتاکہ لوگ امن کے زمانے میں کے آکر عمرہ کریں اور امن کے زمانے میں ہی بخیریت واپس لوث سکیل لینی آدھاممینہ مکہ آنے کے لئے اور باتی آدھاممینہ کے سے واپسی کے لئے محفوظ ذمانہ تفلہ ب

عمر ہوالوں کے لئے ٹر امن سفر .....عمرہ کے لئے امن کی مدت کم رکھنے کی دجہ یہ بھی کہ عمرہ کے لئے لوگ عرب کے دور دراز علاقوں سے نہیں آتے تھے جیسے جج کے لئے اقصائے عرب سے لوگ حاضر ہوتے تھے بلکہ عمرہ کے لئے اقصائے عرب سے لوگ حاضر ہوتے تھے بلکہ عمرہ کے لئے آنے والول کے دور وراز ترین وطن پندرہ ون کے سفر کی مسافت تک تھے۔ یہ تفصیل علامہ مسینی نے بیان کی ہے۔

اشہر حرم ابتداء اسلام میں ..... حرام مہینوں میں قبل و قبال اور خوں ریزی کی یہ ممانعت ابتداء اسلام کے زمانے تک باتی ری بینی یہ ممانعت سور 'ہ برائت بینی سور 'ہ تو بہ کے نازل ہونے سے پہلے تک موجود نفی کیونکہ سور 'ہ برائت میں مشر کین کے ساتھ تمام پچھلے معاہدوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔

اشہر حرم کی حلت .....اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی شخص کو جو بیت اللہ میں آنے کا خواہشمند ہور و کانہ جائے اور
کوئی شخص حرام مینوں میں کسی متم کا خوف ول میں نہ لائے۔ اور یہ کہ کوئی مشرک جج نہیں کر سکتا اور یہ کہ حرام
مینوں میں قبل وخوں ریزی جائز ہے آگر چہ ان مہینوں کا احترام اس طرح باتی ہوہ تھم منسوخ نہیں ہوا (کیکن آگر
ضرورت چیش آئے تو ان مہینوں میں بھی و شمن پر تکوار اٹھانا جائز ہے آگر چہ ان مہینوں کا احترام اور حرمت اسی
طرح تائم سر)

چنانچه حق تعالی کاار شاد گرای ہے۔

الآبدب اسور أه توبه ع ۵ \_ آيت ٣٦

ترجمہ: یقینا شار حمینوں کا جو کہ کتاب الی میں اللہ کے نزویک معتبر ہیں بارہ صینے قمری ہیں جس روز
اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین پیدائے شے ای روز ہے اور ان میں چار خاص مینے اوب کے ہیں۔ ہی امر مذکور و ہین
متنقیم ہے سوتم ان سب مینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے اپنا نقصان مت کر تا اور ان مشرکین ہے
سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متنقیوں کا ساتھی ہے۔
البہ ان میں قبل و قبال کی حر مت منسوخ ہو گئی۔ کر یہ بات علامہ عطاء کے قبل کے خلاف ہے جوان سے نقل البہ ان میں ہوئی۔
البہ ان میں قبل و قبال کی حر مت منسوخ ہو گئی۔ کر یہ بات علامہ عطاء کے قبل کے خلاف ہے جوان سے نقل کیا جاتا ہے کہ ان میں ہوئی۔
البہ ان میں و لی حوالہ بن کی حر مت بھی باقی ہو ہو منسوخ نہیں ہوئی۔
ماہ رجب اور صحابہ کا تروز و ..... جمال تک حضر ت عبداللہ این جش کے واقعہ کی تاریخ کا سوال ہے تو اس میں ماہ رجب اور کی تائید کشاف کی عبار ت سے بھی ہوتی ہے کہ اس روز رجب کا پہلادان تھا گروہ لوگ یعنی صحابہ قبل کیا گول کی تائید کشاف کی عبار ت سے بھی ہوتی ہے کہ اس روز رجب کا پہلادان تھا گروہ لوگ یعنی صحابہ کولی قدم اٹھاتے ہوئے گھر اد ہے تھے۔
اوگ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے گھر اد ہے تھے۔
اوگ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے گھر اد ہے تھے۔
اور کوئی قدم اٹھاتے ہوئے گھر اد ہے تھے۔
اور کوئی قدم اٹھاتے ہوئے گھر اد ہے تھے۔

جس کو دہ گر فحار نہ کر سکیں اے قبل کر دین ہے اور کفار کے پاس جو پچھے مال و ممتاع ہے وہ ان ہے چین لیس کے (گویا حملہ میں کو مشش میہ ہوگی کہ ہر ایک کو گر فحار کر لیاجائے لیکن جو شخص مقابلہ پر بن آمادہ ہو جائے اور اے گر فآر کرنا ممکن نہ ہواہے قبل کر دیاجائے)

اسلام میں پہلا قبل اور پہلے اسیر ..... چنانچہ اس فیملہ کے بعد ان معزات نے حملہ کیا جس میں عمر دابن معزی قبل م معزی قبل ہوا یہ فخص معزت واقد ابن عبد اللہ کے تیمر سے قبل ہوا۔ اس طرح یہ پہلا مقتول ہے جسے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے ایم مسلمانوں کے مسلمانوں کے ایم مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے ایم مسلمانوں کے مسلمانوں

ہاتھوں پہلے اسپر اور قیدی ہیں۔

قریش رجاد بیکا آن اوگ جان بچاکر بھاگ کھڑے ہوئے جن کے ذریعہ کے والوں کواس واقعہ کی خبر ہوئی مگر چو نکہ اس وقت رجب کا ممینہ شر دع ہو چکا تھا جس میں خول ریزی حرام تھی اس لئے کے والے (ول مسوس کررہ سمجے اور ) حملہ آور مسلمانوں کا پیچھا نہیں کر سکے۔ یہ بات ای گذشتہ قول کی بنیاد پر ہے کہ اس روز رجب کی پہلی تاریخ تھی۔

اسلام میں میملا مال غنیمت ..... غرض یہ معرکہ سر کرنے کے بعد حضرت عبداللہ این تجش اور ان کے ساتھی قریش کیا ہے اللہ علی میں رسول اللہ تھی میں مول اللہ تھی قریش کا یہ تجارتی قافلہ حاصل کر کے وہاں ہے واپس روانہ ہوئے یہاں تک کہ مدید میں رسول اللہ تھی کی خد مت میں حاضر ہوئے (اور جو مال و متاع حاصل ہوا تھاوہ چیش کیا )اس طرح یہ مال غنیمت اسلام کے دور میں پہلامان غنیمت ہے جو مسلمانوں نے حاصل کیا۔

حرام مهينے ميں خول ريزي ..... جب ان حضر ات نے بدال ننيمت آنخضرت علق کی خدمت میں بیش کیا

"میں نے حمیں سے تھم نہیں دیا تفاکہ ترام مینے میں خول ریزی کرو۔ ا"

آ تخضرت علی کی نارا ضکی ..... ساتھ می آپ نے مال نئیمت اور دونوں قیدیوں کو لینے ہے انکار فرمادیا مسلمانوں کوا بی نارا ضکی ..... ساتھ می آپ نے مال نئیمت اور دونوں قیدیوں کو لینے ہے انکار فرمادیا مسلمانوں کوا بی اس کو تاہی پر سخت ندامت اور پشیمانی ہوئی ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں نے بھی ان لو کوں کوڈائٹا اور نادا انسکی ظاہر کی (کہ آنخضرت میلی کے حکم کے بغیر تم نے اتفایزا قدم کیوں اٹھایا) قریش کے لئے شاخسانیہ .....اوھراس واقعہ ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے قریش کوا یک بمانہ ہاتھ میں اور انہوں نے کہا۔

"محداوران کے ساتھیوں نے حرام میینوں کو بھی حلال کرلیا کہ انہوں نے حرام مینے میں خوزیزی کی ، مال دودات لوٹالورلو کول کو قیدی بنایا۔!

مسلماتوں پر دشنام طرازی .....اس طرح کی ہاتیں کہ کر قریش کے ان مسلمانوں کوشر موعار ولائے لکے جو کہ میں موجود تھے۔ قرینی ان سے کہتے۔

"اے بے دین او گول نے اب حرام مینے کو بھی طلال کرلیا کہ اس پر قبل کیا۔!"
میمود کے نزدیک نبی کے لئے بدشکونی ..... غرض ان او گول نے مسلمانوں کو برابھلا کہتے ہیں اور ذیادتی و شدت آختیار کرنی اور البی بات کمہ کرانہیں شرم دلاتے او حریبودیوں نے اس واقعہ کورسول اللہ علاقے کے لئے ایک براشکون قرار دیاور کہا۔

"معول كانام عمر وحصر مي باور قاتل كانام والدبلدا عموت الحوب و وقدوت ليني جنك مرير

آگئی ہے اور اس کے شعلے بھڑ ک اٹھے ہیں۔!'' مالی ہے اور اس کے شعلے بھڑ ک اٹھے ہیں۔!''

تا موں سے شکون ..... ( ایمنی آنخضرت عظی اور مسلمانوں کے اس فعل ہے جنگ کی آگ بحر ک اٹھے گی اور کو یا جنگ کی آگ بحر ک اٹھے گی اور کو یا جنگ مربر آ بھتی ہے کیو تک معتول کا نام عمر و ہے اور عمر کے معتوسر پر آ جائے کے جیں۔ اسی طرح قاتل کا نام واقد ہے اور وقد کے معنی بحر ک اٹھنے کی جی ابند الیہ واقعہ اور قاتل و معتول کے یہ نام آنخضرت تعلقہ کے حق جی جن بر مشکونی جی کہ اب وقت تک مسلمانوں کی طاقت اور تعداوزیادہ نہیں تھی اس لئے ان کو گمان تھا کہ مسلمان کی جنگ کو بر داشت کرنے کی طاقت نہیں در کھتے اس لئے انہوں نے کا بر طااظماد کیا تا کہ اس اند بیشہ سے مسلمانوں بیل ہر اس پھیلے ) گر دا قصات نے تا بت کر دیا کہ بد شکونی خود بیودیوں کے اور بی الٹ گئی۔ احتیم الله۔

حرام مہینے میں قبل کے متعلق وی ..... غرض او حر انخضرت تنگانی کارا نمٹنی کی وجہ ہے حضرت عبد اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے بڑاسٹین مسئلہ بیدا ہو گیا۔ای وقت حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

يُسْئِلُونَكَ عَنِ الشَّهِرِ الْحَرَامِ قِبَالِ فِيهِ . قُلْ قِبَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرْبِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِنْحَرَاجُ الْعَلِهِ مِنْهُ اكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ . وَالْفِيْسَةَ اكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ الْآيدِب ٢ سورةُ لِعَرُوعَ ٢٢ \_ آيت ٢١٧

ترجمہ: اوگ آپ سے شہر حرام میں قبال کرنے کے متعلق موال کرتے ہیں۔ آپ فرماد ہیں کہ اس میں خاص طور پر قبال کرنا بینی عمدا مجرم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنااور اللہ کے ساتھ کغر کرنا اور مسجد حرام بینی کھبہ کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تنے ان کو اس سے خاری کر وینا جرم عظیم بیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور فتنہ پردازی کرنا اس قبل خاص سے بدر جماہی ہے کر ہے۔

قر کیش کی زیاد تیوں کا شار .... یعنی اوگ آپ ہے حرام مینے میں قبل کے متعلق ہو چھتے ہیں توان ہے فرماد یجئے کہ بے شک اس مینے میں قبل کر نا ہوا جرم ہے گر اوگوں کو اللہ کے داستے پر چلنے ہے دو کتا اور انہیں اللہ کے دین ہے بازر کھنا اور اللہ کے ساتھ کفر کر نا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کر نا اور اوگوں کو کے ہے دو کتا اور اللہ اوگوں کو کے خود کی اس شہر کے باشندوں اور انال اوگوں یعنی آئے خضرت تھی اور آپ کے محابہ کو اس شہر سے نکا لتا اللہ کے نزویک اس سے بھی ہوئے جرم میں کہ حسیس قبل کر دیا جائے ۔ لیعنی کھار کا مسلمانوں کو معجد حرام ہے دو کتا اور ان کا اللہ انسان کے ساتھ کفر کر نا اور مسلمانوں کو جو مسلمان نکے ساتھ کفر کر نا اور مسلمانوں کو جو مسلمان ہو جائے ہیں فتہ میں ڈالنا کہ وہ کہ مرتد ہو کر اسلام ہے دوگر دال ہو جائیں اور کفر کی طرف اوٹ جائیں۔ اللہ کے ہوگئے ہیں فتہ میں ڈالنا کہ وہ کہ مرتد ہو کر اسلام ہے دوگر دال ہو جائیں اور کفر کی طرف اوٹ جائیں۔ اللہ کے نود کیاس شخص کے قبل سے کمیں ذیادہ ہوا جرم ہیں جس کو تم نے قبل کیا ہے۔

ابن بچش وغیر ہ کا اطمینان ....اس آیت پاک کے نازل ہونے سے حضرت عبداللہ اوران کے ساتھیوں کی مشکل دور ہوئی اور انسیں اطمینان نصیب ہوا۔ اب اس تفصیل سے سیہ ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت عبداللہ این جمش کوران کے ساتھی جائے تھے کہ بید جب کا مہینہ ہے گراس کے باوجو دانہوں نے قبل د قبال کیا۔

ورس بے سا میں ہوئے ہے کہ بے ربیب ہیں ہیں ہے ہو ہورہ ہوں ہے کار رہے ہو ہواتی ہے اور کشاف کی روایت اس تاریخ سر بیر بحث ..... کر کشاف کی گذشتہ روایت ہے بیاب کر ور ہو جاتی ہے اور کشاف کی روایت اس روایت کے مطابق ہے جو این جر براور ابو جاتم نے حضر سابن عبائ ہے نقل کی ہے کہ محد تھاتھ کے صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے جالا تکہ وہ رجب کی بہلی تاریخ تھی کر ان کو اس کا کمان نمیں تھا۔ کیونکہ ممکن ہے جمادی الثانی کاوہ مہینہ ناقص بینی انتیس دن کارہا ہو (اور صحابہ یہ سمجھے ہوں کہ کل جاند نہیں ہوا اور آج تمیں تاریخ ہے)

مگراس میں بھی ہے شہر ہتاہے کہ اگر داقعہ اس طرح ہو تا تو (جب رسول انڈر ﷺ نے نار انسکی کا اظہار فرمایا ادر قید یوں ادر مال غنیمت کو قبول کرنے ہے انکار فرمادیا تھا ) تو حضرت عبد انڈد این بجش ادران کے ساتھی اس پر ابناعذر بیان کرتے (کہ ہمیں غلط فنمی رہی)

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کے متعلق محابہ میں اختلاف ہو گیا تھا چنانچہ بہتھ لوگ تو تاریخ کے متعلق این مجش وغیر ہ میں اختلاف ..... یہ کہ رہے تھے کہ یہ تمہارے و شمن کی طرف سے
دھوکہ ہے درنہ اس وقت یہ مال غذیمت میمیں فراہم ہوا ہے ہم نہیں جانے کہ آیا آج کا ون حرام مہینے کا ہے یا
نہیں۔

اوھر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں آج کاون حرام مہینے ہی کا ہے اس لئے ہماری رائے نہیں ہے کہ محض اس مال غنیمت کے لائج میں تم اس حرام مہینے میں خوں ریزی کو حلال قرار دے لو{ اس لئے اب اس قافلہ پر حملہ کرنا مناسب نہیں ہے)

ابن حضر می کاخول مما است کماجاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ہمر دابن حضر می کاخوں ہما لیعنی جان کی قبت ادا فرمادی تھی مگر چھپے غزوہ بدر کے بیان میں جو روایت گزری ہے اس کی روشن میں یہ قول کمزور ہوجاتا ہے دہاں بیان ہواہے کہ عمر دابن حضر می کے بھائی نے اپنے بھائی کا قصاص طلب کیا تھالور پھر بھی مطلب جنگ بھڑ کئے کا سبب بن گیا تھا نیزیہ کہ عتبہ ابن ربعہ نے چاہا تھا کہ عمر و کاخو جہادہ اپنی سے اداکروے اور اس تجارتی قافلے کو جو سامان لوٹا گیا ہے دہ سب بھی خود اواکر کے قریش کو جنگ دخو نریزی ہے روک دے۔

وحی کے بعد غنیمت اور قیدی قبول ..... غرض جب حضرت عبدالله این بجش اور ان کے ساتھیوں کے متعلق و حی بازل ہوئی تور سول اللہ ﷺ نے تجارتی قافلے کے مال اور دونوں قیدیوں کو قبول فرمالیا (کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا آنخصرت علی نے ناراض ہو کرشر دع میں ان چیزوں کو قبول کرنے سے انکار فرمادیا تھا)

این بخش وغیرہ کو تواب کی آرزو ..... حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی اب اس معرکہ پر اپناجرہ تواب کے آرزو مند ستھے چنانچہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے۔ اس بارے میں سوال کیا (کہ آیا اس معرکہ کو سر کرنے پر اللہ کے آرزو مند ستھے چنانچہ انہوں بھی ہے انہیں)
اللہ کے یہاں ہمارے لئے اجرہ تواب بھی ہے یا نہیں)

اجرونتواب كى بشارت .....اس برحق تعالى نے يہ آيات نازل فرمائيں. رِنَّ الَّذِينَ أَمْنُواْ وَ الَّذِينَ هَاجُرُوا وَ اجْهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اُولَيْكَ يَرْجُونَ وَحْمَتَ اللَّه . وَاللّه عَفُودُ وَحَيْمَ لاآبيب؟ مورة بقرم ٢٤٤ - آيت ٢١٨

ترجمہ: حقیقۃ جولوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہوا ہے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہواکرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم .....اس سے بیہ ٹابت ہو گیا کہ ان حضر ات کا بیہ عمل اللہ کی راہ میں جہاد تھا (اور داہ خدا میں جہاد تھا (اور داہ خدا میں جہاد تھا اور اس میں جہاد یقیناً اجرد تواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ عقیقہ نے اس مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اور اس میں سے پانچوال حصہ نکالا۔ بیتی پانچوال حصہ اللہ کے نام کا نکالا اور باتی چار عددیا نچویں جھے لشکر پر تقسیم فرمائے۔

آیک قول ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت کو اس وقت جول کے نول چھوڑ دیا تھااور بھر جب آپ غزوہ ہر سے فارغ ہوکر دالیں آئے تواس مال کو بھی غزوہ بدر کے مال غنیمت کے ساتھ تعتیم فرمایا تھا۔ انقسیم غنیمت اور یانچو ال حصہ میں۔۔۔ ایک قول ہے کہ اس مال غنیمت کو خود حضرت عبد اللہ ابن جمش نے یا بچھ سے یا جج حصول میں تعتیم فرمایا تھااور انہول نے اپنے ساتھیوں ہے کہا۔

"جو يحمد مال غنيمت بم في حاصل كياب الله يس عيانجوال حصدر سول الله علي كاب. إ"

چنانچ اس کے بعد انہوں نے اس میں سے پانچوال حصہ آنخضرت ﷺ کے لئے زکال دیااور باتی چار عدد پانچویں حصے اپنے ساتھیوں پر تقسیم کر دیئے۔اب جو پیچیے آنخضرت ﷺ کے متعلق گزرا ہے کہ آپ نےوہ مال غنیمت قبول کر بنے سے انکار فرمادیا تھا۔ اس کا مطلب ظاہری طور پر دہی یانچوال حصہ ہوگا۔

من یہ سے برق رہے ہے۔ اس اسلام میں بیہ پسلامال غنیمت ہے جس کے پانچ جھے کئے گئے بیخی جس کا پانچوال اسلام میں بیہ پسلامال غنیمت ہے جس کے پانچ جھے کئے گئے بیخی جس کا پانچوال حصد نکالا گیامراد ہے اس کے فرض ہو گیا جس طرح حضرت عمد نکالا گیامراد ہے اس کے فرض ہو گیا جس طرح حضرت عبد ان اللہ این جش نے کیا تھا(کہ اس میں ہے پانچوال حصد علیاتدہ کرکے باتی چارجھے مجاہدین پر تقسیم کر دیتے

ابن جش کی سنت اور اس کی فرضیت .....ای بات کی تائید کتاب استعیاب میں علامدا بن عبدالبر کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ ۔ عبداللہ ابن جشوہ میلے آدمی میں جنہوں نے مال غنیمت کے پانچ جھے کر کے پانچوال حصہ آنخضرت تا گئے گئے گئے میں جنہوں نے مال غنیمت کے پانچ جھے کر کے پانچوال حصہ آنخضرت تا گئے گئے گئے میں کرنے ہے اسمال کے فرض کرنے ہے اسمال کیا تھا۔ پھراس کے بعد حق تعالیٰ نے پانچویں جھے اپنی خمس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائے ۔ پہلے اس پر عمل کیا تھا۔ پھراس کے بعد حق تعالیٰ نے پانچویں جھے اپنی خمس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائے ۔ واعلموا انتما عید میں اللہ کو ابن التیشیل اور کا تعلی اللہ کو ما الذی اللہ کو ما الذی اللہ کو ما الذی اللہ کو ما الذی اللہ کالے شاہ کی شاہ کی شاہ کے اسمال کی دائے گئے گئے اللہ کو ما الذی کا نہ کو اللہ علی میں اللہ کو ما الذی کا تعلی عبد اللہ کا کی شاہ کی شاہ کی شاہ کی شاہ کی دورہ اسمال کی دورہ اسمال کی دورہ اسمال کی دورہ کی دورہ کا تعلی عبد اسمال کا تعلی عبد اللہ کا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کا تعلی عبد اللہ کو کی دورہ کی میں کیا تھا کی دورہ کی دو

ترجمہ: اوراس بات کو جان او کہ جو شے کفار سے بطور نئیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا تھم ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ کالوراس کے رسول کا ہے اور ایک حصہ آپ کے قرابتداروں کا ہے اور ایک حصہ تیموں کا ہے اور ایک حصہ غریبوں کا ہے اور ایک حصہ خریبوں کا ہے اور ایک حصہ مسافروں کا ہے آگر تم اللہ پریفین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندے تھے میں اور اللہ بی جائے ہوئی تھیں بندے تھے میں واللہ بی باہم مقابل ہوئی تھیں بندے تھے تا اور اللہ بی ہر شے پر یوری قدرت رکھنے والے ہیں۔

تمس اور مرباع ..... (اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نمس نیخی پانچوان حصہ زکالنافرض ہوا )ورنہ اس سے پہلے چو تھا حصہ لیخی مرباع نکالا جاتا تھا۔ یمال تک علامہ ابن عبدالبر کا حوالہ ہے۔ مرباع بال غنیمت کے چو تھائی حصہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات بیجیے بیان ہو چکی ہے کہ جمال تک لفظ غنیمت اور لفظ فی کا تعلق ہے تو میہ دونول الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بول دیئے جاتے ہیں۔

ہمارے اپنی شافعی فقہاء کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مال غنیمت فاص طور پر تمام کا تمام رسول اللہ عظافہ کا ہوتا تھا ( بیعنی آب جس کو چاہیں دے سکتے تھے تحر پھر اس کے بعد یہ تھم پانچویں جھے کے تھم مازل ہونے پر منسوخ ہوگیا۔

فدر کے لئے آتخصرت علی شرط .... جمال تک سعد ابن ابی و قاص اور عید ابن غروان کا تعلق بہت توید دونوں اگر چہ حضرت علی اللہ ابن جش کے ساتھ اس مہم پر گئے تھے گر جیسا کہ بیان ہوار اسے میں ان کا اونٹ کم ہو گیا تھا اور یہ دونوں اس کی تلاش میں نکل جانے کی وجہ سے (اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے اور )اس واقعہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔

مقدار فدید .....ید دونوں کی دن تک اپنے نون کی تلاش میں سرگردال رہے اور آخر مدین دالیں آگئے۔
جب یہ دونوں بخیریت مدینے بہتے گئے تورسول اللہ علی نے دونوں قیدیوں کا فدید لیمن ذر تادان وصول کر کے
انہیں رہا فرہادیا۔ آپ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے بدلے چالیس اوقیہ وصول فرہایا۔
ایک قیدی کا اسلام ..... جہاں تک ان دونوں قیدیوں کا تعلق ہے توان میں سے تھم مسلمان ہوگئے اور آخر
تک ٹابت قدی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔یہ رسول اللہ میں اللہ علی سرینے میں ہی قیام پذیر ہوگئے تھے
یہاں تک کہ بر معونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے۔

حفرت مقداد ہے روایت ہے کہ جمارے امیر لیحنی حفرت عبداللہ ابن جمل نے تکم کو قبل کرنے کا ارادہ کیا تھا گر میرے کئے پر انہوں نے اس کی جان نہیں لی بلکہ انہیں لے کررسول اللہ ﷺ کے پاس مدینے آئے۔ (جمال انہ تو اسلام قبول کرلیا )جمال تک عثمان کا تعلق ہے تو وہ رمانی پانے کے بعد کے چلا گیا اور وجیں کفر کی حالت میں مرگیا۔

## سربية عميرابن عدي

عصماء بنت مروان کی طرف جیجا گیا تھاجو یہودی عورت تھی اس کی شادی بنی خطمہ میں ہوئی تھی اس کے شوہر کا نام مرشد ابن زید ابن حصن انصاری تھاجو مسلمان ہو گئے تھے۔

عصماء کی در بدہ و بنی اور قبل کا تکم .....رسول اللہ علیہ نے عمیر ابن عدی تعلمی کو عصما بنت مروان کے فل کے بعیجا تفاوہ عمیر ابن عدی تی خطمہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔عصماء بنت مروان کے فل کے نئے بعیجا تفاوہ عمیر ابن عدی تی خطمہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔عصماء بنت مروان کے فلاف کے فلاف کے فلاف کے فلاف کے فلاف کے فلاف در بدہ و بنی کر کے آپ کو تکلیف پنجایا کرتی تھی۔ یہ عورت (اسلام کی بدترین و شمن تھی اور ) آنخضرت علیہ کی شمان میں سخت گنان میں سخت گنان میں کرتے گئی تھی۔

تابینا قاتل .....حضرت عمیر دات کے دفت اند جرے میں اس کے یمال پنچے اور اس کے کمرے میں داخل

دیا تھا۔ عربی میں اندھے کو ضریر کہتے ہیں اور دیکھنے والے بلکہ خوب انجھی طرح دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں چنانچہ عمير كومنرير ينى اندها كماجا تا تفاكران كان كارناه كي بعد آنخفرت عظف فان كانام بصيرر كه ديا-عمير کی جرات پر عمر کوچير ت....اس کا وجه په ہونی که حضر ت عمر نے انہيں ديکھ کر کها تھا۔

" ذرااس اندھے کو دیکھنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں جارہا ہے۔!" یہ من کرر سول اللہ عظافہ نے فرملیا۔

"اس كواند هامت كهوبلكه بيه توبصير ليمني ستتحمالور بينايب!"

ا یک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عصماء بنت مروان کے قبل کالراوہ کیا تولو کول ہے کہا۔ "كياكوني ايبالمخض نهيں جو ہميں اس عورت يعنى عصماء بنت مروان ہے نجات و لا سكے\_! قتل کے لئے عمیر کی تدبیر .....اس پر عمیراین عدی نے کہاکہ اس کاکام تمام کرنامیرادمہے۔اس کے

بعد سے عصماء کے بال سٹیجے یہ عورت کھل فروش تھی عمیر نے اس کے سامنے رکھی تھجوروں کی طرف اشارہ

"کیاتیرےیاں ان محجور دل ہے اچھی محجوریں بھی ہیں۔!" اس نے کما۔ ہاں! اور یہ کمہ کروہ مکان کے اندر کی اور تھجوریں اٹھانے کے لئے جھی ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا نگراہے دہاں کی دوسرے کی موجو دگی کااحساس نہیں ہوا( عالا نکہ عمیر اس کے پیچھے عمیر ابن عدی (ابن منت پوری کرنے کے لئے عصماء بنت مروان کی طرف کئے لور)اس پر حملہ آور ہوئے نور بتیجہ میں اس کو قتل کر کے اپنی نذر سے سبکدوش ہوئے۔

مشرک بهن کا قول .....ادهر علامه سیلی نے لکھاہ کہ عسماء کو قبل کرنے دالے اس کے شوہر منے (اور اس کے شوہر منے (اور اس کے شوہر حفز ت مر فد ابن ذید ابن حصن انصاری تنے جن کے بارے میں بیان ہواہے کہ وہ مسلمان ہو چکے سنے ) مگر کہا جاتا ہے کہ ان دونوں روایتوں ہے کوئی شبہ ضمیں پیدا ہو تاکیونکہ ہو سکتا ہے مرشد سے پہلے حضر ت عمیر اس کے شوہر دہے ہوں (اور پھر ان کے طلاق دینے کے بعد حضر ت مرشد نے ان سے شادی کرلی ہو۔ لہذا بیال شوہر سے مراداس کا پہلا شوہر ہے)

کتاب استیعاب میں حضرت عمیر کے حالات کے تحت لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی قتل کیا تھا کیو نکہ وہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ گر کتاب استیعاب میں عمیر کی بہن کانام ذکر نہیں کیا گیا۔

اقول ۔ مولف کیتے ہیں: یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی بہن عسماء کے علاوہ ہی کوئی ووسری عورت ہوگی کیو فکہ عسماء کا جو نسب ہوہ حضرت عمیر کے نسب کے علاوہ ہے (ایعنی حضرت عمیر عدی کے بیخے ہیں اور عسماء مروان کی بیٹی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا جاسکنا کہ عسماء ہی عمیر کی بہن ہوگی جے انہوں نے قتل کیا تھا) البحثہ یہ ممکن ہے کہ آگر عسماء کو وان کی بہن ہی ماناجائے تو یہ کہا جائے گاکہ نسب کا ایعنی باپ کے نام کا فرق اس وجہ ہے ہوکہ دونوں کے باپ علیحدہ علیحہ ہوں اور مال ایک ہی ہو (لہذ اسماء ہی عمیر کی بہن ہوئی ) مگروہ گذشتہ قول بھی ذہن میں رہنا چاہئے جمال عسماء کا شوہر عمیر کو کہا گیا ہے (لہذ ااس کی وجہ سے عسماء کو ان کی بہن نہیں تھی بلکہ یا تو ان کی سابق یہوی تھی جس کو بہن انتا ممکن نہیں رہتا (اور میں کہنا پڑے گاکہ عسماء ان کی بہن نہیں تھی بلکہ یا تو ان کی سابق یہو کی تھی وریادہ انہوں نے طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد اس نے حضرت مرشد ابن ذید ابن حصن سے شادی کر کی تھی اور یادہ ان کی آئی کہ شمیر تی کہ قیلے ان کی سابق میں عمیر تی کے قبلے ان کی گرائے ہی خطر سے مرشد ابن ذید ابن خصین عمیر تی کے قبلے کی خطمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نیز یہ کہ عمیر کا اپنی بہن کو قتل کرنے کا واقعہ عسماء کے قتل کے علاوہ ایک دوسر اواقعہ سے ان کی ذائعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نیز یہ کہ عمیر کا اپنی بہن کو قتل کرنے کا واقعہ عسماء کے قتل کے علاوہ ایک دوسر اواقعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نیز یہ کہ عمیر کا اپنی بہن کو قتل کرنے کا واقعہ عسماء کے قتل کے علاوہ ایک دوسر اواقعہ ہے

مربيئ سالم ابن عمير

وسٹمن اسلام ابو عقل ..... یہ بھی اصل میں بعث ہی ہے کیو تکہ ایک نفری مہم ہے گر کتاب اصل نے اپنے شخ حافظ و میاطی کے اتباع میں اس کو سریہ ہی لکھا ہے۔ یہ عہم ابو عقل کی طرف ہم بھی گئی تھی جو ایک میں وری فض تھا۔

یہودی فض تھا۔ عقل کے معنی حمق بینی بے و تو فی کے ہیں للذابوں کمنا چاہئے کہ اس کانام ابوالحمق تھا۔

بو عقل کے قبل کی خو اہم ش ..... ایک روزر سول اللہ علی نے صحابہ سے فرطیا۔

بو عقل کے قبل کی خو اہم ش ..... ایک روزر سول اللہ علی ہے نمٹ سکتا ہے۔ یعنی کون ہے جو اس کاکام تمام کہ سکتا ہے۔ یعنی کون ہے جو اس کاکام تمام کہ سکتا ہے۔ یعنی کون ہے جو اس کاکام تمام کہ سکتا ہے۔ یعنی کون ہے جو اس کاکام تمام

ر ساہے۔ برزبان بوڑھا۔۔۔۔۔ شخص لینی ابو عقل بہت زیادہ بوڑھا آدمی تقایمال تک کہ اس کی عمر سوہر س ہو چکی تھی مگر یہ شخص لوگوں کورسول اللہ عظی کے خلاف بھڑ کایا کر تا تقالور اپنے شعروں میں آنخضرت عظیم کے خلاف بدزبانی در گنتاخی کیا کر تا تھا۔ قل کے لئے سالم کی منت ..... آنخضرت آئے کے اس ارشاد پر مفرت سالم این عمیرا تھے۔ بیان الوگوں میں سے تھے جواللہ کے خوف سے بے حدر دیا کرتے تھے۔ بیہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ غرض انہوں نے عرض کیا۔

" مجھ پر نذر لیعنی منت ہے کہ میں یا تو ابو عقل کو قبل کر ڈالوں گااور میاس کو مشش میں اپی جال وے دول

"15

موقعہ کی تلاش ..... چنانچہ اس کے بعد حضرت سالم ابن عمیر موقعہ کی تلاش میں رہنے گئے۔ایک روز جبکہ رات کاوقت تفالور شدید گری تھی توابو عقف اپنے گھر کے صحن لینی چوک میں سویاجواس کے مکان کے ہاہر تھا حضرت سالم کواس کی اطلاع ہوئی تووہ فور ا' روانہ ہوئے۔

ابو عقب کافتل .... دہاں پہنچ کر حضر ت سالم نے پی تلوارابو عقب کے جگر پرر کھی اوراس پر پوراو ہاؤڈال دیا بیاں تک کہ تلواراس کے پیٹ میں سے پار ہو کر بستر میں بندھ گئی ساتھ ہی ابو عقب نے ایک بھیانک چی اری محضر ت سالم اس کوای حال میں چھوڑ کر دہال ہے ہے آئے۔ ابو عقب کی چیخ سن کر فور ابنی لوگ دوڑ پڑے اور اس کے کچھ ساتھی ای وقت اے اٹھا کر مکان کے اندر نے گئے گر دوخدا کا دعمن اس کاری زخم کی تاب نہ لا کر مرکبا۔ (اوراس طرح خداکا یہ دعمن اپنے عبر متاک انجام کو پہنیا)

ا بن اسحال نے اس سریہ کو سریہ عمیر ابن عدی سے پہلے بیان کیا ہے۔

# سربيهٔ عبدالله بن مسلمه

حضرت عبدالله بن مسلمہ کی ہے مہم کعب ابن اشر ف یمودی کے خلاف تھی۔ یہ کعب قبیلہ اوس سے کہلاتا تھاجس کی وجہ ہے تھی کہ اس کے باپ نے جاہلیت کے ذیائے میں ایک قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد مدینے اگر اپنے وشمنوں کے خوف سے بنی نفیر کے یمودیوں کے ساتھ دوستی کا طف اٹھا کر ان کی پناہ میں آگیا۔

کعب ابن اشر ف سسساس طرح اس نے بنی نفیر میں شامل ہو کر ایک باعزت مقام پیدا کر لیا اور
بنی نفیر کے سروار ابوالحقیق کی بیٹی عقیلہ سے شادی کرلی جس کے متیجہ میں اس کے میاں کعب پیدا ہوا

۔ یہ کعب ابن اشر ف بہت لیم چوڑے ڈیل ڈول کا اور بڑا قد آور آدمی تھا۔ اس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔

کعب کی دادود ہشت سے چوڑے ڈیل ڈول کا اور بڑاقد آور آدمی تھا۔ اس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔

کو جہ سے تمام تجاز کے یمودیوں کی سرداری حاصل کرلی تھی ہے یمودی بیٹیواؤں کو بڑئی داوود ہش کیا کر تا تھا۔

اور رو یہ پیسہ سے ان کی خبر گیری کیا کر تا تھا۔

یہو دی علماء ہے آ تخصرت علی ہے متعلق سوال ..... جس زمانے میں رسول اللہ علی جمرت کر کے کے سے مدینے تشریف لائے تو بی قیمقاع اور بی قرطہ کے یہودی جمیشہ کی طرح اس کے پاس بخشش اور اپنے جھے کے عطیات لینے آئے۔ اس وقت کعب ابن اشرف نے ان یہودی بیشواؤں کو خطاب کر کے کہا۔
"اس فخص یعنی رسول اللہ علی کے متعلق تمہار اعلم کیا کہتا ہے۔!"
"تلخ مگر سے اجو اب ..... یعنی تمہاری نہ بی کتا ہوں میں آیاان کے متعلق بچھ اطلاع ہے۔

أنهول تے کہا۔

"بيه و بي نبي جي کامم انتظار کيا کرتے تھے۔ان کی صفات میں ہم کوئی فرق نميں دیکھتے۔!" کعب کی جھجھلاہٹ اور بخشش سے انکار ..... اس پر کعب نے ان لوگوں کو کچھ دیے دلانے سے انکار

"تم نے بہت کچھ خیر و برکت حاصل کرلی ہے بس اب دالیں جاؤ میرے مال و دولت میں دوسرے بہت ہے لو گوں کے حقوق بھی ہیں۔!"

يهودي علماء كى ابن الوقتى ..... چنانچه اس د فعه وه سب غه جي پيشوااس كے پاس سے خالى ماتھ اور ناكام و نامر اودالي كئے \_ يجه عرصه بعدوه اوك يم كعب ابن اثر ف كياس آئے اور كينے لكے۔

"ہم نے اس مخص لینی آنخضرت علی کے بارے میں جو کھی تنہیں بتایا ہے اس میں در اصل ہم لوگ جلدی کر گئے بعد میں جب ہم نے اپنے علم کی روشن میں ویکھا تو محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی کیونکہ رہے تفخص وہ نبی میں ہے جس کادیا کوانظار ہے۔!"

ول کھول کر د ادود ہش ..... یہ س کر کعب ابن اشر ف ان لو کوں ہے خوش ہو گیااور اس نے ہمیشہ کی ملرح واو و ہش کر کے ان کی جھولیال بھر دیں۔ یمی شیس بلکہ دوسرے نہ ہی چیثواؤں میں ہے جس نے مجھی ان لوگوں کی بات کو صلیم کیایاس کی تائید کی اس کو بھی کعب نے اسپنال دوولت میں سے پچھند پچھ حصد دیا۔

چنانچہ سے آیت مبارک ای مخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

وَمِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مَنْ انْ تَامَنْهُ بِقَنِطَارِ يُودِهِ ٱلِيكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ انْ نَامَنَهُ بدِينَارِ لا يُؤدِّهِ الْبِكَ إلا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَاتِمِا الآيه پسسورهٔ آل عمر ان ۴ مر آيت ۵ ک

کعب کی کم ظرفی .....اوراہل کتاب میں ہے بعض مخص ایباہے کہ اے مخاطب اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال مجھی ایانت رکھ دو تودہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہار ہے یاس لا کرر کھ دے اور ان ہی ہیں ہے بعض وہ مخص ہے کہ اگر تم اس کے ماس ایک ویٹار بھی امانت رکھ دو تووہ تم کولوائہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سرپر نہ

اس کو کسی مختص نے ایک ویتار امانت رکھنے کے لئے دیا تھا تمر جب اس نے مانگا تو کعب نے (انتامالدار ہوئے کے یاوجود )وہ دینار دینے سے انکار کر دیا (کہ اس کے یاس کوئی دینار وغیر ہ امانت میں نہیں رکھوایا کمیا تھا۔) علامه جلال الدين سيوطي نے تحمل ميں اي طرح لكھاہے۔

سمر تفسیر کشاف اور اس کی فروع میں یول ہے کہ میہ آیت فخاص این عاذ دراء کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ لیکن کماجا تاہے کہ اس سے کوئی شبہ نہیں پیداہو تا کیونکہ ہوسکتاہے کہ بیدواقعہ ایک سے ذا کدمر تنبہ پیش آیا ہو (اور دونول واقعات کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی ہو)

بدر میں فتح اور کعب کی چراغیائی ..... غرض جب رسول الله عظا جنگ بدر میں مظفر و منصور ہوئے اور حضرت ذید این حارث اور حضرت عبد الله این رواحة به خوش خبری لے کر مدینے والول کے ماس بہنچے تووہ لو کول کو بتلاتے بلکے کہ قریش کا قلال سر دار بھی قل ہو گیااور قلال بھی ۔اور قلال سر دار بھی گر قار ہو گیااور قلال بھی۔ مر وه و فتح کی تر دبید ..... (اس بالکل غیر متوقع اور بظاہر نا قابل یقین خبر کو سن کر کعب ابن اشر ف سخت بدحواس ہوااور )وہان دونول کو جمونا قرار دے نگا۔وہ لو گول سے کہنے لگا۔

" یہ لوگ جن کے قبل لور گر فناری کی خبر اڑارہے ہیں وہ عرب کے اشر اف و بلند مرتبہ لوگ اور عوام کے سر دار ہیں۔خدا کی قتم اگر محمد عظیمی نے ان ہی لوگوں کو قبل کر دیاہے تواس کے بعد ذمین کے لوپر دہنے ہے بہتر زمین کے نیچے رہناہے (لیمنی بھر اس زندگی ہے موت ہی بہترہے)۔!"

(مقصدیہ تفاکہ یہ خبر ہالک بے سر ویالور عقل کے خلاف ہے) جیساکہ اس کی تفصیل بیان ہو چک ہے۔

آنخصر ت علی ہی جیو میں اشعار ..... تمر بھر جب واقعات اور حالات نے خدا کے اس و شمن کو اس خبر
کے ہانے پر مجبور کر دیا تو یہ مدینے سے سفر کر کے کے آیالور چو نکہ یہ ایک بلندیایہ شاعر بھی تھااس لئے اپنے
شعر وں میں رسول اللہ علی ہجواور تو بین کرنے نگاسا تھ ہی ان شعر وں میں مسلمانوں کے خلاف بھی ابنا بخار
نکالتا۔

و شمنان اسلام کو اشتعال انگیزی ..... کعب ان شعرول بین ایک طرف آنخضرت عظی اور مسلمانول کی توجین کرتا تو دوسری طرف ان کے دشمنول کی تعریفی اور خوبیال بیان کرتا اور انہیں مسلمانول کے خلاف بحرکا تا اور اشتعال دلاتا۔ یہ قریش کے سامنے اپنے شعر پڑھتا اور ان کے سر دادول کی موت پر دوتا۔
کعب سے نبجات کے لئے نبی کی دعا ..... (آنخضرت تلکی کو کعب ابن اشرف کی اس اشتعال انگیزی کی خبر ہوئی تو) آپ نے اللہ تعالی ہے دعا کی۔

"اے اللہ۔ توجس طرح چاہے بجھے ابن اشرف سے نجات عطافر ما۔!" کعب کے بیس سرگرم سمازش ..... ادھر کعب ابن اشرف کو کے بیس جب کس نے ٹھکانہ نہیں دیا تو یہ مایوس ہو کر دہاں سے دائیں مدینے آگیا۔ کیونکہ کے بیس یہ سیدھا عبد المطلب ابن وداعہ کے گھر گیا تھا اور دہ ہیں اس نے اپنی سواری اور سامان رکھا تھا۔ عبد المطلب کی ہیوی عاشکہ بنت اسید نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے سر

آنكھول ير بھايل

کے میں در بدری ..... جب آنخضرت ﷺ کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت کو بنا کر اس واقعہ کی خبر دئ۔ حضرت حسان نے عبد المطلب اور اس کی بیوی کی ججو میں شعر لکھے۔ یہ شعر جب ان وونوں نے سے توانہوں نے کعب ابن اشر ف کاسامان اپنے گھر سے اشھاکر کیمینک دیا۔ عبدالمطلب کی بیوی کے کہنے گئی۔

"ہمیں اس یہودی ہے کو گی واسطہ مطلب نہیں ہے۔!"

قر لیش ہے جنگی معاہدہ کی کو شش ..... بعد میں مطلب اور ان کی یہو کا دونوں مسلمان ہوگئے تھے۔

غرض اس کے بعد کعب ابن اشرف کے میں جس خاند ان کا بھی مهمان ہو تاحفز سے حسان اس خاند ان کا بچو میں شعر لکھتے اور نتیجہ میں وہ لوگ کعب ابن اشرف کو اپنے یہاں ہے چاتا کر دیتے (کیونکہ عربوں میں شاعروں کی طرف سے کی جانے والی بچونا قائل برواشت تھی اور ہر شخص بچوکا موضوع بنے ہے گھبر اتا تھا)

ابوسفیان کے خد شات .... کہا جاتا ہے کہ کعب این اشرف جب کے گیا تو اس کے ساتھ ستر سوار تھے جو ابوسفیان کے خلاف جنگی معاہدہ سب یہودی تھے۔ یہ لوگ اس لئے گئے تھے کہ کے میں قریش کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگی معاہدہ کرلیں۔ چنانچہ کے جہنچ کریہ لوگ ابوسفیان کے یہاں اترے سے ابوسفیان نے ان ہے کہا۔

کرلیں۔ چنانچہ کے بہنچ کریہ لوگ ابوسفیان کے یہاں اترے سے ابوسفیان نے ان ہے کہا۔

کرلیں۔ چنانچہ کے بہنچ کریہ لوگ ابوسفیان کے یہاں اترے سے بابوسفیان نے ان کے یاس مجمی آسانی کتاب

ہے) ہمیں تمہاری طرف ہے بھی خدشہ ہے کہ بیہ سب تمہارا کر و فریب ہو۔اس لئے اگر تم دا تعی بیہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں توان دونوں بتول کو سجد ہ کر داور ان پر ایمان لاؤ۔!"

قربی بنول کو کعب کے تجدے .... (تاکہ ہمیں تہارے متعلق اطمینان ہوجائے )چنانچہ کعب ابن اشر ف نے فور اُلن بنوں کو تجدہ کر کے ان پرا ہے ایمان کا عملی اظهار کردیا۔ اس پر اللہ نعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی۔ اَلَمْ قَرَ الِی الَّذِیْنَ اُوْ قُوْا نَصِیْنًا مِّنَ الْکِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْبِحْتِ وَ الطَّاعُونِ وَيقُولُونَ لِلنَّذِیْنَ کَفَرُواْ هُولاءِ اُهْدی مِن کَالَمْ قَرَ اللهِ الْفَائِنَ اَوْ مُؤَلَّاءِ اُهْدی مِن کَالَمْ قَرَ اللهِ الل

الَّذِيْنَ أَمْنُواْ سِيدُلاً لآيد ب٥ مورة تساء ١٨ - آيت ٥١

ترجمہ: کیا تونے ان لوگوں کو نہیں دیکھاجن کو کتاب کا ایک حصہ ملاہے بھر باوجوداس کے وہ بت اور شیاطن کو مانتے ہیں اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ بیالوگ بہ نسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ واست پر ہیں۔ معامدہ اور مسلم قوانین کی تو ہین ..... غرض بھر ان یہودیوں نے کعبہ کے بردہ کے ہاں کھڑے ہو کر کفار کمہ سے مسلمانوں کے خلاف حلف اور معاہدہ کیا۔اس کے بعد کعب ابن اشر ف واپس کے سے مدینے کوروائہ ہوا ۔ جب بید یہ یہ یہ تا تواس نے مسلمان عور تول کے حسن و جمال اور شباب و جوانی کے متعلق شعر کہنے شروع کر دیتے جن بیں ان خوا تین کے بارے میں عشقیہ جذبات اور بیبودہ با تیں ہو تیں جس سے مسلم خوا تین میں سخت خرید سے مسلم خوا تین میں سخت

آ تخضرت علی کے قبل کی سازش .....ایک قول ہے کہ ایک دن کعب ابن اثر ف نے کھانا تیار اکرایا اور یہود اول کی ایک جماعت کو اس کام کے لئے متعین کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو دعوت دیں اور جب آپ

تشریف لے آئیں تو کسی طرح آپ کو مل کر ڈالیں۔

آسانی شخفط ..... چنانچ ان کی دعوت پر رسول الله تقایق تشریف لاے آپ کے ساتھ چند محابہ بھی تھے جب آئے خضرت تقایق آگر جیٹے گئے تو آپ کو جر کئل نے بیودیوں کی سازش کے متعلق اطلاع دے دی ۔ آئے ضرت تقایق فور آاٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے واپس اس حالت میں گئے کہ جر کئل نے آپ کو اسپنے پرول میں چھپالیا تقا (اور آپ ان او کول کو نظر نہیں آئے ) بیودیوں نے جب آپ کو غائب پایا تو (پہلے تو بہت جر ان بھی جو نے اور آخر مایوس ہو کر )سب ادھر اوھر ہوگئے۔

بسر حال کعب ابن اشر ف( کے جرائم کی فہر ست طویل ہے اس لئے اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہو تا ری سے میں تاہم میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے انہاں ہو تا

کہ اس ) کو کس سبب کے تحت قبل کرایا گیاسب بی اسباب ہو سکتے ہیں۔
کعب کے جرائم اور قبل کی خواہش ..... غرض رسول اللہ تالیہ نے ایک روز محابہ سے فرمایا 'کون ہے جو کعب این اشرف کے فل کا بیر الفاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ کون ہے جوابن اشرف کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے کہ اب وہ کمل کر ہماری تو جین و جواور ہم سے دشمنی کا اظہار کرنے لگاہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ وہ اپنے شعرول یہ لفظ ہیں کہ۔ وہ اپنے شعرول کے ایک رسول کو ایڈ ارسانی کر رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ وہ اپنے شعرول کے ذرایحہ ہمیں ایڈا پہنچارہ ہے اور ہمارے خلاف مشر کین کو طافت فراہم کر رہا ہے۔!"

ا پوسفیان کا احساس تمتری ..... مشر کین کوطاقت فراہم کرنے کا مطلب بیاہے کہ ابوسفیان نے کعب این آشر فی سے کہ انتقا

"تم لوگ كتاب يعنى توريت پڙھتے ہواور علم والے ہو جبكہ ہم لوگ ان پڑھ ہيں کچھ نہيں جائے۔اس

میں جمع اور موافقت ممکن ہے۔

ابونا کلہ کعب کے گھر .....رسول اللہ ﷺ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ان پانچوں حضر ات بین ہے سب سے پہلے ابونا کلہ شاعر ہے اور شعر کماکرتے ہے اس لئے یہ کچھ در کے دیسے اور اس کو شعر سناتے رہے۔ ابونا کلہ شاعر ہے اور شعر کماکرتے ہے اور اس کو شعر سناتے رہے۔ بجر کہنے لگے۔

"این اشرف! میں تمہارے پاس ایک کام نے آیا ہوں اور تم ہے کچھ کمنا چاہتا ہوں مگر تم وعدہ کرد کہ اس کاذکر کسی سے نہیں کرو گے۔!"

كعب كو فربيب .....ابن اشر ف بولا كهو كيا كهنا چاہتے ہو۔ تب حضر ت ابونا كله نے كها۔

"ای فخص لیحنی رسول اللہ علی کی بیمال مدینے میں آمد ہمارے لئے ایک ذیرہ ست مصیبت بن گئی ہے۔ تمام عرب ہمارے دینے رسول اللہ علی کی بیمال مدینے میں آمد ہمارے لئے سفر اور ہمارے لئے سفر اور تجارے کے بیمارے دینے ہورہائے کہ ہمارے بیوی بچے بھو کول مر رہے ہیں اور سب سجارت کے تمام راستے بند ہوگئے ہیں۔ اس کا نتیج یہ ہورہائے کہ ہمارے بیوی بچے بھو کول مر رہے ہیں اور سب لوگ سخت مصیبتوں کا شکار ہورہے ہیں۔ ہمیں صد قات ما نگنے تک کی نوبت آئی ہم میں ہے کی کے پاس بھی لوگ سخت مصیبتوں کا شکار ہورہے ہیں۔ ہمیں صد قات ما نگنے تک کی نوبت آئی ہم میں ہے کی کے پاس بھی کھانے کو پچھے نہیں رہا۔ جو پچھے ہو تجی ہیں۔ ہیں تفید وراس کے ساتھیوں پر خرج کر چکے ہیں۔ اِ"

" مجھے بچ بچ بتاؤ تم ان کے معاملے میں کیا جاہتے ہو۔"

حضرت ابونا ئلہ نے کہا۔

"صرف ان کی ناکامی اور ان سے نجات۔!"

کعب نے کما

"کیاب بھی تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ تم لوگ جس دین پر ہووہ باطل ہے۔!" اشیائے خور دنی کا سوال .....ابونا کلہ نے کما۔ لور ایک صحیح ردایت کے مطابق محمد ابن مسلمہ نے کما۔ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ وونوں نے کما۔

" میں سے جاہتا ہوں کہ تم جھے اور میرے ساتھیوں کو پچھے کھانے پینے کی چیزیں قیمتا 'وے دو جس کے بدلے فی الحال ہم تمہارے پاس پچھ رہن رکھ دیں گے اور تمہیں اس کے لیئے دستاویز دے دیں گے۔!'' اولا در ہن رکھنے کا مطالبہ ..... کعب نے کہا۔

"کیاتم لوگ اس کے بدلے میں اپنی اولاد کو اور ایک روایت کے مطابق اپنی عور تول کو میر سے پاس

ساتھیوں کولائے کاوعدہ ....ابونا کلہ نے کہا

" من چاہتا ہوں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس ہن رکھ دیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ ایک قول ہے کہ انہوں نے صرف ذر ہیں گروی رکھنے کی پینیکش کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا۔ کیونکہ اس طرح بھروسہ کی بات ہو گی۔ میں نے بیدارادہ کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو آپ کے پاس لے کر آدئں۔!"
حضرت ابونا کلہ کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ خود اور ان کے ساتھی کعب کے پاس آئیں تو وہ ہتھیار لینے سے انکارنہ کروے (اس لئے بات پختہ کرناچا ہتے تھے ) کعب نے یہ من کر کہا۔

" بيچر بروش بو گئے۔!"

کعب کاسر نبی علی کے قد مول میں ..... انہوں نے یہ من کرع ض کیا کہ یار سول اللہ علی آپ کا چرہ مبارک ہیں۔ مبارک ہیں دو شن و تابناک ہے۔ ماتھ ہی ان او کول نے کعب این اثر ف کاسر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے اس کے قبل پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا (کہ اس ذات بابر کات نے اسلام کے استے بڑے و شمن کو پامال کر دیا)

یہود کی فریاد .... ای وقت پریشان حال یہودیوں کے روئے چینے کی آوازیں آئیں اور وہ آنخضرت علی کے یاس پہنے کے گئے۔

' ہمارے سر دار کود حو کہ اور فریب کے ذریعہ مار دیا گیا۔!'' ' مخضرت ﷺ نے ان کوابن اشرف کے کر توت ہتلائے کہ کس طرح وہ آنخضرت ﷺ کی جان کے دریے تھالور مسلمانوں کو کس کس طرح تکلیفیں پہنچار ہا تھا۔یہ جواب من کریمودی خوفزدہ ہوگئے۔

سربيغ عبداللدا بن عتيك

ابن سلام ابن ابو حقیق ..... به سرید ابور افع سلام بن ابوالحقیق کے قل کے لئے بھیجا گیا تھا (جوا یک بڑا یہودی سر دار تھا )لفظ سلام میں ل تخفیف کے ساتھ ہے اور حقیق میں ح پر چین ہے اور ق پر ذیر ہے یہ نفیر کے وزن پر تصفیر کاوزن ہے۔ بیہ سلام قبیلہ خزرج ہے تعلق رکھتا تھا۔

ابورافع کے قبل کا فیصلہ ....اس پر کما گیا کہ ایسا شخص ہمارے قبیلہ میں ابورافع سلام ابن ابوحقیق ہے کیونکہ یہ شخص بھی رسول اللہ ہر ممکن طریقہ ہے آپ کا ایڈا یہ شخص بھی رسول اللہ ہر ممکن طریقہ ہے آپ کا ایڈا رسانی کیا کر تا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کا سخت دسٹمن تھا)

ابورافع کی اسملام و صمنی ..... دعفرت عردہ ہے روایت ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہے تھا جنہوں نے قبیلہ غطفان لور عرب کے دوسر ہے مشر کول کور سول اللہ ﷺ کے خلاف ذیر دست بالی الدادی بھی لور بھی وہ مخض تھا جس نے غزدہ خندت کے موقعہ پراحزابی لفکر جمع کیا تھا (جس میں عرب کے ہر قبیلے کے لوگ تھے)

کعیب کا قبل اوس کا کارنامہ ..... قبیلہ اوس کے اس کارنامے کے بعد (کہ انہوں نے کعیب ابن اشرف جیسے دغرن خدا کو قبل کر کے آئخضرت تھے کی خوشنودگی حاصل کی ) قبیلہ خزرج کو بھی کوئی ایسا ہی کارنامہ انجام دینے کا جذبہ پیدا ہوا کیو تکہ اوس لور خزرج کے دونوں قبیلوں میں اسلام کے بعد ہمیشہ اس بارے میں مقابلہ رہتا تھاکہ کون اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودگی ذیادہ حاصل کر تا ہے۔

کار نامہ کے لئے خزرج میدان میں ..... قبیلہ اوس کے لوگ کوئی بھی کار نامہ انجام دیتے تو قبیلہ خزرج پر لازم ہوجاتا تھا کہ وہ بھی کوئی امیابی کارنامہ انجام دے کر اس کی نظیر ہیں کر دیں اور بھی حال قبیلہ اوس کا تھا۔ چنانچہ اوس کے اس کار نامے کے بعد خزر تی کہا کرتے تھے کہ خدا کی قتم کعب کو قتل کر کے یہ لوگ لیبنی اوس والے ہم پر بر تری اور فوقیت نمیں لے جاسکتے ( یعنی اب ہم بھی ای درجہ کا کوئی کار نامہ ضرور انجام دیں گے افرار خرر جی جہا عت خزر جی جہا عت میں اور افع سلام ابن ابو حقیق کے قتل کا بیر العملی اور انہوں نے جہا عت میں اس معرکہ کے لئے اپنے پانچ آدمیوں کا انتخاب کیا۔ان لوگوں میں ریہ حضر ات بھی تھے۔ حضرت عبد اللہ ابن عتیک ، عبد اللہ ابن انجی اور ابو قنادہ۔

آنخضرت علی این ابو حقیق کے اجازت سیکھران حضرات نے رسول اللہ علیہ کے اس بارے میں اجازت طلب کی ۔ کینی ہے اس بارے میں اجازت طلب کی ۔ کینی ہے کہ سام ابن ابو حقیق تک چننی کے لئے کوئی حیلہ کرنے اور موقعہ کے مطابق کچھ کینے کی اجازت جاہی۔ رسول اللہ علی ہے نے ان کواس کی اجازت وے دی۔

صحانہ ابوراقع کے گھر میں ..... آنخضرت ﷺ نےان صحابہ پر حضرت عبداللہ ابن عتیک کو امیر بنایااور انہیں حکم دیا کہ کمی عورت اور بچے کو قتل نہ کریں۔ غرض میہ حضرات مدینے سے روانہ ہو کر خیبر پنچے اور وہاں رات کے اندھیرے میں ابوراقع کی حویلی کے احاطہ میں دیوار بھاند کر اتر گئے۔

(احاطہ کے اندر مختلف مکان لیمنی کمرے تھے )ان کو گوں نے ہر کمرے کا دروازہ بند کر کے ہاہر سے زنجیر لگادی(تاکہ کوئی مخص ہاہر نہ نکل سکے )ابورافع اوپر کی منزل میں تھاجہاں پہنچنے کے لئے لکڑی کی سیر سمی سے جانا پڑتا تھا۔۔

ابور افع کی خواب گاہ میں ..... محابہ اس میٹر ھی کے ذریعہ او پر پہنچ گئے اور اس کے کمرے کے دروازے پر حاکھ رہے ہوئے (جس میں ابورافع تھا) یماں پہنچ کر ان حضر ات نے دروازے پر دستک دی تو ابور افع کی ہوی نکل کر آئی۔ان او گوں کود کیمیتے ہی اس نے یو حیما تم کون ہو۔انہوں نے کما۔

" ہم لوگ عرب بیں اور اشیاء خور دنی کی تلاش میں ہیں۔!"

بیوی سے سوال وجواب ..... ایک روایت میں بول ہے کہ جب به لوگ میر هی کے ذریعہ اوپر بہنج سے تو انہونے عبداللہ این عتیک کو آگے کرویا کیو نکہ وہ میمودیوں کی ذبان بول سکتے تھے۔انہوں نے وروازے پر دستک وی اور دیکار کر کما کہ میں ابورافع کے لئے ایک ہدیہ لایا ہوں۔

اس پر ابورافع کی بیوی نے در دازہ کھو آناور کما کہ ابورافع یمال موجود ہیں۔ چنانچہ بیہ لوگ اندر واخل ہوئے ابورافع میں موجود ہیں۔ چنانچہ بیہ لوگ اندر واخل ہوئے ابورافع کی بیوی بھی تھے ہی اندر سے در وازہ بند کر لیا۔
ابور افع پر بستر میں حملہ ..... یمال جو نکہ اندھیر اٹھائس لئے انہوں نے صرف کپڑوں کی سفید کا اور چمک سے اندازہ کر لیا کہ ابورافع آب ہے بستر میں ہے کیونکہ بستر پر اس کا ہوئی ایک سفید چادر کی صورت میں نظر آرہا تھا۔
ان لوگوں نے ایک دم حملہ کیاادر تلواروں ہے اس پر بیلغار کردی۔

بیوی کا شور و غل ..... حضرت عبدالله ابن انیس نے اپنی مکوار ابور افع کے پیٹ پر رکھ کر د بائی اور اسے پار کر دیا۔ ساتھ ہی وہ کہتے جاتے ہتے ۔ بس ۔ بس ۔ بیہ منظر د کھے کر ابور افع کی بیوی نے چینی اشر وع کر دیا (اور آس پاس کے لوگوں کو مد د کے لئے دیار ا)

عور تول پر حملہ ہے نبی علیہ کی ممانعت! ..... ان محابہ میں ہے بعض رادی کہتے ہیں کہ ابورافع کی بیوی جب بھی چینی تو ہم میں ہے کوئی نہ کوئی اس پر تکوار بلند کر تا گر بھر فورا میں رسول اللہ علیہ کی طرف ہے ممانعت کویاد کر کے اپنا ہاتھ نیجے گراد بتا (اور اس کے قبل سے بازر ہتا )ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اس عورت نے ہتھیاروں کی جھلک و کیمی توایک دم گھر اکر چیخناچاہا گرہم میں سے کس نے اس کی طرف تلوار گھماکر در لیا جس سے خو فزوہ ہو کر اس نے منہ بند کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ابور افع پر اپنی تلواریں آزمائیں۔ لغز ش قدم سے ابن عتیک ذخمی ..... جب ابور افع کا کام تمام ہو گیا تو ہم وہاں سے نظے۔ عبد اللہ ابن عتیک کی بینائی چھ کز در تھی اس لئے دو میٹر ھی پر سے گر کے جس سے ان کا پیر مز گیا اور وہ بست ذیادہ ذخم ہوگئے۔ ایک روایت کے آخر میں ہے کہ ۔ ان کا پاؤل اثر گیا جے انہوں نے کہ ان کی ٹائگ کی بندی ٹوٹ گئے۔ پھر روایت کے آخر میں ہے کہ ۔ ان کا پاؤل اثر گیا جے انہوں نے اپندھ دیا۔

اب بہال ٹانگ کی ہٹری ٹوٹے اور پاؤل کی روانیوں میں جمع اور موافقت ممکن ہے کیونکہ پاؤل اترنے کا تعلق جو ڑے ہے۔ تو مطلب میہ ہوا کہ ان کی پنڈلی کی ہٹری ٹوٹی اور اس حبیط کی وجہ ہے جو ڑپر سے اتر گئی۔ لہذا یاؤل اترنے اور ہٹری ٹوٹے کی وجہ سے وہ سخت زخمی بھی ہوگئے۔

، جمال تک ابن اسحال کے اس قول کا تعلق ہے کہ سٹر حمی پرے گرنے کی وجہ سے ان کاہاتھ از عمیا تھا تو بیرو ہم ہے۔ورنہ سیحےردایت بمی ہے کہ ان کاپاؤل از عمیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔

سیرت!بن وشام میں یول ہے کہ۔ان کاہاتھ اثر گیاتھا تکر ایک قول کے مطابق پاؤں اثر اٹھا۔ تکر کہاجا تا ہے کہ دونوں باتیں پیش آنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔

کینگاہ میں صحابہ کی روپوشی ..... غرض راوی کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ این عتیک کوز خی حالت میں اٹھا کر چلے اور ایک جگہ کی جگہ یہ دیوں کے چوپال میں تھی جمال وہ کوڑا کر کٹ ڈالا کرتے تھے۔ایک روایت میں یول ہے کہ یہ دولوں کے چوپال میں تھی جمال وہ کوڑا کر کٹ ڈالا کرتے تھے۔ایک روایت میں یول ہے کہ یہ لوگ خیبر کے چشموں کی ایک نالی میں چھپ سے اور اس وقت تک چھپے رہے جب تک کہ لوگوں میں سکون نمیں ہو گیا۔

بہر حال دونوں باتوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کیو تکہ ایورافع کی بیوی کے شور مجانے پر لوگ اٹھے اور سب نے آگ روشن کی (کیو نکہ رات کاوفت تفالوراند حیر اہور ہاتھا)

قا تل کی تلاش ..... پھر لوگ جاروں طرف سے نکل نکل کر آنے گے (اور قا تلول کی تلاش شروع ہوئی)

یہ لوگ اس وقت تک چھپے رہے جب تک تلاش کرنے والے لوگ مایوس ہو کرواپس نہیں آگئے۔ایک روایت
کے الفاظ یول ہیں کہ پھر حرث مائی ایک بیودی تین ہزار آو میول کولے کر قاتلوں کی تلاش میں نکلا۔ان سب
لوگوں کے ہاتھوں ہیں آگ کی مشعلیں تھیں جس کی روشن میں یہ قاتلوں کو ڈھو نڈر ہے تھے۔ آخر کافی جبتو کے
بعد جب یہ لوگ مایوس ہو گئے تو تاکام ونام اوواپس لوئے اور اس و شمن خداکی لاش کے پاس پنچ وہ سب اس کے
کر و جمع ہوگئے جبکہ وہ آخری جیکیوں کے ساتھ اپنی جان جان جان آخریں کے سپر دکر رہاتھا۔

سروس ہوسے جبلہ دہ اسری ہیپوں ہے۔ ما تھا پی جان جان اسریں سے ہیر دسر رہا تھا۔ مقتول کے متعلق شخفیق حال ..... ادھریہ حضرات کتے ہیں کہ ہم نے اپنی کمین گاہ میں ایک دوسر سے ۔۔۔ کما۔

"بمیں یہ کیے معلوم ہو کہ وہ دشمن خداختم بھی ہو چکا ہے یا شیں۔!" ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں اور پند لگا کر حمہیں بتلاوں گا۔ چنانچہ وہ خاموشی سے دہاں سے نکلے اور لوگوں کے بچوم میں شامل ہوگئے (کیونکہ ادھم تورات کا دفت تھا اور دوسر سے بچمع ہور ہاتھا بیوی کے شہمات ..... یہ محالی کہتے ہیں کہ موقع پر چینچ کر میں نے دیکھا کہ ابورافع کی بیوی شوہر پر جھگی ہوئی اے دیکھ رہی ہے اس کے ہاتھ میں مشعل ہے اور چارول طرف یمووی کھڑے ہوئے ہیں۔وہ ان سے کمہ

"خدا کی قسم میں نے عبداللہ ابن علیک کی آواز سی تھی مگر پھر میں نے خود ہی اینے خیال کو جھٹلادیا۔!" ابور اقع کادم واپسیں ....اس کے بعددہ پھراپنے شوہر کی طرف جھی اور کہنے گئی۔ "افسوسام يهوديو! اس كى روح يرداز كرچكى ب\_!"

اس كايه جمله ميرے لئے سب سے زيادہ خوشكوار تھا۔ ميں مد سنتے ہى دہال سے لوٹالور اپنے ساتھيول کے پاس پہنچ کر ان کو یہ خبر سنائی۔اس کے بعد ہم عبد اللہ ابن عتیک کو اٹھا کر روانہ ہو نے اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ا یک روایت میں یول ہے کہ جب ابن عتیک کے یاؤں میں چوٹ آئی تووہ خود ہی کسی نہ کسی طرح جل كر در دازے پر آكر بيٹھ كئے اور كئے لگے كہ ميں آج رات اس دقت تك داپس مەسيخ نہيں جاؤں گاجب تك مجھے یہ نہ معلوم ہوجائے کہ ہم ابور اقع کو مارنے میں کا میاب ہو گئے ہیں یا نہیں۔

ابور اقع کی موت کا اعلان ..... آخر صبح کے قریب جب مرغ اذان دے رہے تھے تو یہود میں ہے ایک موت کی خبر و بینوالا مخفس بلند آواز ہے بیاعلان کرر ماتھا۔

"میں ابور اقع کی موت کی افسو سناک خبر د ہے رہا ہوں جو تحازیوں کا تاجر تھا۔!"

یہ اعلان سننے کے بعد حصر ت عبداللہ ابن عتیک اپنے ساتھیوں کے سمارے دہاں ہے روانہ ہو ہے اور

"الله تعانیٰ نے ابور افع کو ختم کر دیا۔!"

اس کے بعد ان جیانوں کا بیہ تحضر ساکاروال مدینے کی طرف تیزی ہے روال دوال ہو گیا۔ اب اس ر دایت کو گذشتہ روایت کے مقابلے میں دیکھنا جائے۔

ا گذشتہ سطروں میں جہال موت کی خبروی گئی ہے وہال انتی کا لفظ استعمال ہوا ہے جوع کے زہر کے ساتھ ہے سرایک قول کے مطابق صحیح لفظ انعو ہے۔ نعی موت کی خبر کو کہتے ہیں اور اس کا اسم ناعی ہے لیعنی موت كاخبر دينة والاله لفظ ناعيه بمحى استعمال موتاب-

عرب كايدو ستور تفاكد جب ال كاكو كى برا آدى مرجاتا توايك فخص كلوزے يرسوار بوكر تكاتا اور مرنے والے (کی موت کا اعلان کر کے اس ) کے اوصاف اور خوبیال بیان کرتا تھا۔ مگر پھر رسول اللہ عظافہ نے اس طریقه کی ممانعت فرمادی۔

ا بن عتیک ساتھیوں کے شانوں پر!..... حضرت عبداللہ ابن عتیک کے بارے میں گذشتہ سطروں میں دو ر وایش بیان عونی ہیں۔ایک یہ کہ دہ اینے ساتھیوں کا سہارائے کر چلے اور دوسرے یہ کہ ساتھیوں نے ان کو اٹھایا اور لے چلے۔ مگر ان دونول باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جب ان کے چوٹ لکی تو ابتداء گرم محاوٰل میں ان کو تکلیف کا احساس نہ ہو اہو اور وہ خود ہی کسی کے سمارے ہے جل پڑے ہو ل\_ چنانچہ ایک روایت میں وہ خود کہتے ہیں کہ (چوٹ کگنے کے بعد فور آ) میں ایک دم اٹھ کر چل پڑا بجھے کسی تکلیف اور اذبیت کا احساس نہیں ہوا۔ بھر جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بھنے گئے اور وہاں سے دوبارہ چلنے کا ارادہ کیا تو انہیں تکلیف کا حساس ہوا چنانچہ اب ان کے ساتھیوں نے انہیں اٹھالیا۔

غرض اس کے بعد ان کے ساتھی مدینہ تک باری باری ان کو اٹھا کر چلتے رہے یہاں تک کہ جب بیہ حضر ات رسول اللہ علیقے کی خدمت میں ہنچے تو آپ نے ان کی چوٹ پر اپناد ست مبارک پھیر اجس ہے دہ ای وقت ٹھک ہو گئی۔

المخضرت علي كواطلاع .... (قال )جبرسول الله على ين بمين ديكما توفرمايا

"بيه چر بر روش موسكة\_!"

اصلی قاتل کون تھا.... ہم نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ آپ کا چرہ مبارک ہی روشن و تابتاک ہے۔ پھر ہم نے آپ کواس د شمن خدا کے قتل کی اطلاع دی مگر آپ کے سامنے اس کو قتل کرنے والے کے متعلق ہم میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا دعویدار تھا کہ میں نے اسے قتل کمیا ہے۔ آخر آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"احیمااین مکواریں مجھے لا کر د کھلاؤ۔!"

آ تخضرت علی کو دیں۔ آپ نے سب کے اپن اپن مکواروں کو دیں۔ آپ کے سب مکواروں کو دیں۔ آپ نے سب مکواروں کو دیکو دیں۔ دیکھااور عبداللہ ابن انیس کی ملوار کود کیے کر فرملیا۔

" یہ تلوار ہے جس نے اسے قتل کیا ہے۔ اس پر میں کھانے کے نشانات ویکھ رہا ہوں۔!"

(کیونکہ ابورافع سلام ابن ابو حقیق کے پیٹ میں تلوار مار کر بلاک کیا گیا تھالہذا جو تلوار اس کے پیٹ میں محدوثی گئی اس پر کھانے کالگا ہونا ظاہر ہے اس لئے کہ تلوار اس کے معدہ سے ہو کر گزری تھی اور معدہ میں جو کہانا بھرا ہوا تھاوہ تلوار پر لگا)

بچھ کھانا بھرا ہوا تھاوہ تلوار پر لگا)

(قال) مگر صیح حدیث ہے جو ثابت ہو ہے کہ اس کو تنها عبداللہ ابن عتیک کے دار نے قبل کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ نیز یہ کہ قبل کے وقت وہ وسٹمن خدامر ذمین تجاذ کے ایک قلعہ یا گڑھی میں تھا۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تاکیو نکمہ خیبر بھی سر ذمین تجاذمیں ہی ہے۔ لیعنی خیبر ۔ تجاذ کی نواحی بستیوں میں ہے ہے۔ (قال) مگر صحح حدیث ہے جو ثابت ہو ہی کہ اس کو تنها عبداللہ ابن عتیک کے دار نے قبل کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ نیز یہ کہ قبل کے وقت وہ وسٹمن خدامر ذمین تجاذ کے ایک قلعہ یا گڑھی میں تھا۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں بیدا ہو تاکیونکہ خیبر بھی ذمین تجاذبی ہے۔ یعنی خیبر ۔ تجاذ کی نواحی بستیوں میں ہے۔

میں نے اس کی آوازے بھر سمت کا تھ ازہ کیالور پڑھ کر بھر اس پر حملہ کیا تمریبہ حملہ بھی ناکام رہا۔اب

میں فور آبلٹالور دوبارہ اس طرح کمرے میں گیا جیے اس کی آداز پر مدد کے لئے آیا ہوں۔ میں آواز بدل کر یولٹا ہوا کمرے میں گھسا۔

تعیسر اکامیاب حملہ ..... اس وقت ابورافع فرط خوف ود ہشت ہے ذہین پر حیت پڑا ہوا تھا ہیں نے آتے ہی تلوار اس کے بیٹ پرر تھی اور اسے آرپار کر دیا۔ یمال تک کہ اس کی ہڈیاں کڑ کڑانے کی آواز سنائی وی میں فور آ محرے سے نکالالور سیر تھی پر بینچ کر نیچے اتر نے لگا۔

مریس سیر تھی پر توازن پر قرار نہ سکنے کی وجہ سے میں کر پڑا جس سے میر اپیر ٹوٹ کمیا۔ میں نے اے اپنے تما ہے سے بائد ھالور اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹنج کران سے کما۔

"قصه پاک ہو عمیا۔اللہ تعالیٰ نے ابور افع کو ختم کر دیا۔"

اس کے بعد میں رسول اللہ علی کی خد مت میں حاضر ہوااور آپ کو تفصیل ہزائی (میرے پیرکی چوٹ کا حال س کر) آپ نے فرمایکہ ابناپاؤل پھیلاؤ۔ پھر آپ نے اس پر ابناوست مبارک پھیر اتو جھے ایس لاحال ہے۔ اس پر ابناوست مبارک پھیر اتو جھے ایس لاحال ہے۔ کہ کوئی تکلیف ہی ہوسی کوئی تکلیف ہی ہیں اور پاؤل ای وقت ایسا ٹھیک ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ دوایت بخاری کی ہے۔ مراس میں اور کال ہے کہ ایک دوسری دوایت کے مطابق ابن عتیک کہتے جیں کہ جب میں نے ابور افع کے بیٹ پر تلواد رکھ کر دبائی بیمال تک کہ اس کی ہٹیال کر کڑانے کی آواز آئی تو جی لوگوں کے آجانے کے جون سے پر تلواد رکھ کر دبائی بیمال تک کہ اس کی ہٹیال کر کڑانے کی آواز آئی تو جی لوگوں کے آجانے کے خوف سے باہر نگلا اور سیر حمی کے باس کی ہٹی جس سے پڑھ کر جی اوپر آیا تھا۔ جس نے سیر حمی کے ذریعہ نے اتر تا جاہا تو اس پر سے گر پڑا اور میر اپیر اتر گیا جے جس نے اپنے عمل ہے باندھ دیا اور تشکر اس جوالے سے ساتھیوں کے باس آیا اور ان سے بولا۔

" جاؤلور جاکر رسول الله ﷺ کوییه خوش خبری سنادویه جهال تک میر التعلق ہے تو میں اس وقت تک یمال سے نہیں الول گا جب تک کہ ابور افع کی موت کااعلان نہ سن لول۔!"

چنانچہ میں سورے ہی موت کی خبر دینے والا اٹھالور اس نے کماکہ میں ابور افع کی موت کا اعلان کرتا مول۔ یہ سن کرمیں بھی جس طرح بن سکا اٹھ کر چل پڑالور اس سے پہلے کہ میر سے ساتھی رسول اللہ عظافہ کے پاس پہنچیں میں ان سے مل گیا۔ اور پھر میں نے ہی آپ کویہ خوشخبری سنائی۔

میں میں میں میں اول ہے کہ بیہ حضر ات جس جگہ آگر چھپے تنے وہال دودن تک چھپے رہے یمال تک کہ جب ان کی تلاش ختم کر دی گئی توبیہ وہال سے نکل کر دائیں ہوئے۔ بہر حال اس اختلاف کے پیش نظر روایات میں موافقت قابل غور ہے۔

### سربيه ذيد ابن حارية

مقام سرید .....ی سرید قرده کی طرف بھیجا گیا۔ یہ نفظ ق اور دیر ذیر کے ساتھ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نفظ ق کے بہلے افظ ق کے بہلے افظ ق کے بہلے اور ف پرزیر اور دیر سکون مینی فرده ہے کتاب اصل نے دوسرے قول کو پہلے بر مقدم کیا ہے:

مقدم کیا ہے:

قریش کی ہے احد قریش کی بے اطمین انی .....یہ در اصل ایک چشمہ کانام تقل اس سریہ کا سبب یہ تفاکہ غزوہ میں شکست کھانے کے بعد قریش کے لوگ اپنائی کا شکار ہو گے بردیں شکست کھانے کے بعد قریش کے لوگ اپنائی کا شکار ہو گے

قر کیش کا نیا تعار می راسته .....ای خطره کے چیش نظر قریش نے سفر کے لئے دو سر اراسته اختیار کیا جو عراق سے ہو کر گزر تا تھا۔ چنانچه قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کے لئے روانہ ہوا جس میں بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ یہ لوگ ای نئے راستے سے روانہ ہوئے۔

کار وال تجارت ..... انہوں نے ایک شخص سے معاملہ کیا کہ دہ قافلہ کی رہبری کرے۔ یہ شخص غزو ؤبدر میں کامیاب ہو گیا۔ اس قافلے میں قرایش کے بڑے بڑے سر دار شامل تنے جیسے ابوسفیان ، صفوان ابن امیہ ، عبد الله ابن رہید اور حویطب ابن عبد العزی۔

مسلم وسنة كاكوج ..... (رسول الله على كوجب اس قافله كے كوچ كا حال معلوم ہوا تو آنخضرت على نے ایک سوسواروں کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ كواس قافله بر جھا پہمارتے كے لئے روانه كيا. حضرت زيد ابن حارثہ كايہ يملا سريہ تھا جس مواویوں كے حشرت زيد ابن حارثہ كايہ يملا سريہ تھا جس مواویوں كى حشيت سے بھيج گئے۔

کا میاب جھا ہے۔ ۔۔۔۔ قردہ نامی اس چشمہ پر اس مسلم دستہ کا سامنا قریش قافلے ہے ہوا۔ مسلم وستے نے قافلہ پر چھا ہے مار کر اے قبضہ میں کیا۔ مگر قریش کے لوگ نے کر بھاگ جانے میں کا میاب ہوگئے۔ تاہم مسلمانوں نے قافلہ کے رہبر کو پھر گرفتار کر لیا (جو پہلے ہی ان کا بھاگا ہوا قیدی تھا)

زیر و ست مال غنیمت .....اس کامیاب مہم کے بعد حضر ت زیدا بن حارث اس تجارتی مال ودولت کے ساتھ رسول الله علی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اس مال کے پانچ جصے کئے پانچوال حصہ جو علیحدہ کیا گیا صرف اس کی قیمت میں ہزار در ہم متعین ہوئی۔

قیدی رہبری کا اسلام ..... پھریہ قیدی آنخضرت بیلیج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت اس کویہ بیشیکش کی گئی کہ اگرتم مسلمان ہو جاؤ تو تہیں قبل نہیں کیا جائے گا۔ وہ شخص فور امسلمان ہو گیا جس پر آنخضرت بیلیج نے اس کورہا کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ایک سیالور اچھا مسلمان ٹابت ہوا۔

### سربيابوسلمه عبداللدين عبدالاسد

ابوسلمہ کی نبی ہے رشتہ واری ..... یہ حضرت ابوسلمہ رسول اللہ علیہ کی پھوٹی برہ بنت عبد المطلب کے بینے التحادر آخضرت توبید نے آخضرت تا بینی دودہ شریک بھائی تھے کیونکہ حضرت توبید نے آخضرت تا اللہ علیہ اور ابوسلمہ دونوں کودودہ ہوایا تھا جیسا کہ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

بنی اسد کے خلاف مہم ..... یہ سریہ ہمان کی طُرف بھیجا گیا تھا۔ یہ قطن ایک بہاڑ کانام تھا۔ ایک قول کے مطابق بنی اسد کا باام تھا(مطلب یہ ہے کہ ان دنوں اس چشمہ پر قبیلہ بنی اسد کا پڑاؤ تھا کیونکہ عرب کے بددی قبائل اس زمانہ میں اس طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے اور جمال پانی کا چشمہ ہوتا تھا وہیں مدتوں اپنی بہتی آباد رکھتے تھے)

طلیحہ کی جنگی تیاریاں .....اس سریہ کا سبب یہ ہواکہ آنخفرت عظیے کواطلاع کی کہ خویلد کے لڑ کے طلیحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے حکیفوں میں گھوم رہے ہیں النالو کول کور سول اللہ علیے کے خلاف بھڑ کا کر جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں۔

آ تر تک ایک سچاورا چھامسلمان ثابت ہوا۔ حضرت عمر فاروق سکی خلافت کے ذمانے میں اس نے جج بھی کیا تحر اس کے بھائی سلمہ کے متعلق کوئی الیمی روایت نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہوا تھایا نہیں۔

بعث عبدالثدابن انبس

سفیان کے جنگی ار اوے .... یہ بعث اسریہ سفیان ابن فالدھذلی ثم لیمانی کی طرف بھیجا گیا تھا اس کا سبب یہ بواکہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہواکہ اس مخف یعنی سفیان نے آپ کے مقابلے کے لئے لشکر جمع کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے قبل کے لئے حضرت عبداللہ ابن انیس کو بھیجا۔

سفيان كى جيبت ناك شخصيت ..... عبدالله في آخضرت يكف عوض كياكه يار سول الله ين محصاس كا

حليه بنلائير آپ نے فرمایا۔

" بب نم اس کودیکھو کے تو تم پر ہیبت چھاجائے گی اور خوفزدہ ہو کرتم کو شیطان یاد آجائے گا۔ ا" عبداللہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ میں تو بھی کسی چیز سے نہیں ڈرا۔ آپ نے فرمایا۔ " نہیں۔ اے دیکھ کر تمہارے بدن میں یقینا کم کئی لگ جائے گی۔!"

سفیان کے خلاف مہم ..... عبداللہ ابن انیس کتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ سے موقعہ کے مطابق حلیہ کرنے کا جانت جائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلیہ کرنے کی اجازت وے دی اور فرمایا کہ جو دل جاہے کہ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کوئی فزاعہ میں سے ظاہر کروں گا۔

عبد الله كاكوتي .....ابن انيس كتے بين كه اس كے بعد ميں دوانہ ہو كيا يمال تك كه جب ميں عرفه كے مقام پر پہنچاجوعرفه كے مراب ہے چلے اور كا كانام ہے تو ميں نے اے لا تفى كے سارے چلنا ہواد يكھالور اس كے چلے سے ذهن پر دهك ہور بى تقى اس كے چيچے چيچے حقف قبيلوں كوه لوگ تنے جواس دوابت ہو گئے تنے۔ عبد الله بير سفيان كى جيب .... آنخفرت على نے اس كے متعلق جھے جو كھے بتايا تقااس كى وجہ ہے ميں الله بير الله بير سفيان كى جيب بيت بيما كي جيب تي جھ بر جيبت جھا كى جبکہ ميں كھى كى سے ميں اور تا تھا۔ چنانچہ ميں نے ول ميں كماكہ الله اور اس كے دسول تھا نے كہ كماتھا۔

یہ عصر کی نماذ کاوفت تفاس کئے بچھے ڈر ہوا کہ اگر ابھی میر ہے اور اس کے در میان مقابلہ ہو گیا تو کہیں میر ی عصر کی نماذ نہ رہ جائے اس لئے میں نے پہلے نماذ اوا کر لی اور پھر اس کی طرف بڑھتا شروع کیا۔ ساتھ ہی میں اینے سرے اس کواشارہ بھی کر تاجا تا تفا۔

سفیان سے ملا قات اور فریب ..... آخریس اس کے پاس پنچاتواس نے یو جماتم کون ہو۔ میں نے کہا۔

" میں بی خزاعہ میں ہے ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ تم محمد علی کے لئے جمعیت فراہم کر رہے ہواں لئے میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونے کے واسطے آیا ہوں۔!"
عبد الله سفیان کے گروہ میں ……اس نے کرئے شک میں محمد علی کے مقابلے کے لئے لئنکر جمع کر رہا ہوں چنانچہ اس کے میں بھر دریا تک خاموشی ہے اس کے ساتھ چلار ہا پھر میں نے اس ہے باتھی شروع کیس تو اس نے میری باتوں میں بہت زیادہ و کچیں لی ان بی باتوں میں ، میں نے اس ہے کہا۔

" بچھے جیرت ہے کہ آخر محمدﷺ نے یہ نیادین کیوں جاری کیا کہ اپنے باپ داداکادین چھوڑ ااور ان کو بے دقوف ٹابت کرناشر درخ کردیا۔!" سفیان ابن خالدنے کہا۔

سفیان کا طنطنہ ..... "محمر علی کا بھی تک دراصل کوئی مجھ جیسانہیں ملا۔اب تک ایسے ہی اوگ ملے جو جنگ د پیکار کے ماہر نہیں ہتھے۔!"

آخر جب دہ اینے خیمہ پر چینے کیالور اس کے ساتھی او حر او حر بطے محے تووہ مجھ سے کہنے لگا۔ "اے خزاعی بھائی۔ ذرایمال آجاد۔!"

عبد الله سفیان کامر اتار کر فرار .... می اس کے قریب آیا تودہ بولا بیٹے جاؤ۔ میں اس کے پاس ہی بیٹے ۔ گیا (اور یہ باتیں کی سوگئے تو میں نے اچانک ۔ گیا (اور یہ باتیں کرنے رہے ) یمال تک کہ جب ہر طرف دات کا سّانا چھا گیا اور لوگ سوگئے تو میں نے اچانک اٹھ کر اس کو قبل کرڈ الداور اس کامر اتار کر دہاں سے نکل بھاگا۔

حفاظت خداوندی ..... میں دہاں ہے نگل کر ایک قریبی بہاڑ کے غار میں جاچھیااور (خدا کی قدرت ہے ) ایک مکڑی نے ای دفت غار کے منہ پر جالا تان دیا (کہ اگر کوئی شخص غار کے دہانے پر آبھی جائے تواس پر جالے د کھے کریہ سمجھے کہ اس غار میں مد تول ہے کوئی آدمی داخل نہیں ہوا)

جلاش لور ناکامی ..... (غرض جب لوگول کوسفیان کے قبل کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے قاتل کی حاش شروع کی اور ) کچھ لوگ حلاش کرتے ہوئے اس غار تک آئے گر انہیں کچھ نہ ما اس لئے مایوس ہو کر وہ لوگ وہال سے واپس سے گئے نہ ما اس لئے مایوس ہو سکتا تھا) دمان سے واپس سے گئے (کیونکہ لکڑی کے جالے کی وجہ سے یہال کس کے ہونے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا) مدینے میں واپسی .... اس کے بعد میں غار سے نکل کر دولتہ ہوا۔ میں راتوں کو سفر کر تا اور دن میں کہیں چھ سے بہ نہوی میں بی ملے آپ نے بھے و کھھتے بی فرمایا کہ ربے چرہ وشن ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی ہو وافور بی روشن ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی ہے ان چر ہانور بی روشن و تابناک ہے۔

سفیان کامر اور عصا ..... پر میں نے سفیان ابن خالد هذلی کامر آپ کے سامنے ڈال دیااور آپ کو ساری تفصیل سنائی۔ آپ نے سفیان کا عصامیر ے حوالے کیالور فرمایا۔

"جنت میں تم ہی عصالیے ملنا۔!"

جنتی عصا ..... لین دہاں ای عصائے سارے جانا کیونکہ جنت میں عصاوالے لوگ بہت کم ہوں مے غرض اس کے بعد یہ عصابیشہ عبداللہ ابن انیس کے پاس مہاں تک کہ جب ان کا آخر وقت آیا توانہوں نے اپنے کھر والوں کو اس کے متعلق وصیت کرتے ہوئے فر ملیا کہ یہ عصامیرے کفن کے اندر اس طرح رکھ دینا کہ یہ میرے جسم اور کفن کے ور میان رہے۔ چنانچہ کھروالوں نے اس وصیت کی تعمیل کی۔

عربی میں خصر کے معنی عصائے سہارے چلنے کے ہیں اور مخصر و عصااور لیکی کو کہتے ہیں چنانچہ کتاب قاموس میں عبداللہ ابن انیس کو ذوالحضر و کہا گیاہے۔ یہ لفظ مخصر و متحضر کے وزن پر ہے۔
آن مخصر میں عبداللہ اور و شمنان اسملام کے سر ..... (اس واقعہ اور کعب ابن اثر ف کے قبل کی ان تغصیلات سے علامہ ذہری کے اس قول کی تردید ہوجاتی ہے جس میں کہا گیاہے کہ رسول اللہ علی کے پاس مدید میں کبھی کسی مقتول کا سر نہیں لایا گیا۔ البتہ حضر مت ابو بحر صدیق کی خلاف کے ذمانے میں ان کے پاس ایک مقتول کا سر

لایا گیا تر انہوں نے بھی اس بات کو نا پہند کیا۔

مقتولین کے سر اور خلفاء .... سب سے پہلے خلیفہ جن کے پاس مقول کے سر ال کے گئے حفزت عبداللہ ابن ذیبر میں (جنہول نے کے میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تقالور جس کی تفصیل گزر چکی ہے ) یمال آیک شبہ ہو سکتا ہے کہ جب حفزت حسین گور آنخضرت چھٹے کے دوسر سے اہل بیت قل کئے گئے تو ملعون ابن ذیاو نے ان کے سر یزیدا بن معاویہ کے پاس بھیج تھے جبکہ حفزت عبداللہ ابن ذیبر نے خلافت کی بیعت یزید کی موت کے بعد اور اس کے سینے معاویہ ابن یزید آبن معاویہ کی مدت خلافت گزر نے کے بعد بی لی تھی۔ معاویہ ابن یزید نے خود بی فلافت سے دست برواری و سے دی ہمتی اس کی مدت خلافت سے ایس دن ہوئی (گریہ روایت ورست نہیں ہے) خلاف میں میں میں کاس بھیج جانے سے پہلے بھیج گئے تھے۔ ابدا اب یہ بات علامہ ابن جوزی کے اس قول کے خلاف نہیں دہتی جس کے مطابق اسلام کے ذمانے میں سب لیذ ااب یہ بات علامہ ابن جوزی کے اس قول کے خلاف نہیں دہتی جس کے مطابق اسلام کے ذمانے میں سب سے پہلے جس مسلمان کاسر اتار کر بھیجا گیاوہ عبداللہ ابن ابوحتی تھا۔

اس کی دجہ میہ ہموئی بھی کہ اس کے کسی کیڑے نے کاٹ ایا تھا جس سے میہ مر گیاات پر قاصدوں کو ڈر ہواکہ کہیں ہم پر الزام نہ آئے اس لئے دواس کامر کاٹ کرلے آئے۔

پھر میں نے علام ابن جوزی کی کتاب کا مطالعہ کیا جو لکھتے ہیں کہ ابن حبیب کے قول کے مطابق امیر معاویہ نے جمر وابن ابی حمق کاسر ایک جگہ نصب کر لیا تعاور بزید ابن معاویہ نے حضرت حسین گاسر نصب کر لیا تعالد معاویہ نے حضرت حسین گاسر نمیں گذشتہ سطر وں میں ملا مہ زہری کا قول گزراہے کہ آنخضرت علیج کے باس مدید میں کی کاسر نمیں الیا گیا۔ یہ بات کتاب نور کے اس قول کے خلاف نمیں ہو جو غروۃ بدر کے بیان میں گزراہے کہ کتے ایسے سر ہیں جور سول اللہ علیج کے سامنے لائے گئے کیونکہ ان میں سامنے سر بیں الیا گیا۔ یہ بات اس شبہ کی بنیاو پر ہے کہ غروۃ بدر کے دن آپ کے سامنے سوائے ابو جمل کے کسی کاسر نمیں لایا گیا جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔

سرييار جيع

قریش کی طرف اسلامی جاسوس ..... کتاب اصل میں اس کو سریہ کی بجائے بعث کما گیاہے۔ رسول الله علی جاسوس سے کی طرف روانہ فرمائے جو قریش کی خبریں معلوم کرنے اور آنخضرت علی کووہ اطلاعات پہنیائے کے لئے روانہ کئے مجھے۔

ب نے ان اور گول پر حفرت عاصم این ٹابت کو امیر بنایا۔ ان کو ابن ابواقع بھی کماجا تا تھا۔ ایک تول ہے کہ ان پر مرشد غنوی کو امیر بنایا کیا تھاجو آنخضرت تھا کے پچاحفرت تمزہ کے حلیف تھے۔ اس لفظ مرشد میں م پر ذیر اور دیر سکون ہے اور لفظ غنوی میں پہلا حرف غے۔

مر شد اور مسلم قید بیول کی رمائی ..... یه حضرت مرشد است کے دفت کے سے قید یول کو نکال کرید بے لایا کرتے تھے (یہ قید کی دہ مسلمان تھے جو ہے کسی کی حالت میں کے میں تھے اور قریش کے ہاتھوں مجبور تھے ) ایک روز انہوں نے میں ایک قیدی سے دعدہ کیا کہ ریاس کو یمال سے نکال دیں گے۔

مر تد اور مکہ کی طوا کف ..... مر مد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس مخض کو خامو شی ہے نکال کر کے گی

ترجمه :-اورتم من اليني احرار ( ليني آزاد لو كول ) من جون تكاح مول تم ال كا تكاح كرويا كرواور اي

کیا ڈٹا کارے شادی جائز ہے۔.... تشریخ: لینی اس آیت کے ذریعہ حرمت کادہ علم منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ ایک عام علم ہے اور بد کارے روایت ہے کہ مسلمانوں کے لئے برکار عور توں ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ قر آن پاک میں ارشاد ہے۔

مُحْصِنْتِ عَبْرَ مُسَافِحَاتِ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانِ بِ٥ سورة نساء ٢٥ مـ آيت ٢٥ ترجمه :اس طور يركه وه منكوحه بنائي جائيس نه تواعلانيه بدكاري كرنے والي ہول اور نه خفيه آشنائي كرنے

دانی ہول۔

شادی کے لئے مر دو عورت کے اوصاف ..... پین ایس عورتی جن کے ساتھ مسلمانوں کو نکاح کرنا چاہئے یہ اوصاف رکھتی ہوں کہ وہ پاک دامن ہوں بد کارنہ ہوں اور پوشیدہ طور پر برے لوگوں سے تعلقات نہ رکھتی ہوں۔ بی تین اوصاف مر دوں کے لئے بھی ضروری قرار دیئے گئے ہیں۔

امام احمد کامسلک ..... چنانچه امام احمد کا قول ہے کہ ایک پاکباز اور پاک وامن مسلمان مرد کا نکاح کسی بدکار عورت کے ساتھ درست نہیں ہو تابال اگروہ عورت اپنی بدکاریوں ہے توبہ کرلے تو جائز ہوگا۔ بی حال اس کے برعکس صور تحال میں ہے کہ نیک اور پاکباز عورت کا نکاح کسی بدکار مرد کے ساتھ صحیح نہیں ہو تا۔ یعنی ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہو تا۔ البتہ اگروہ بدکار مردا پی بدکاریوں ہے توبہ کرلے تو نکاح درست ہوگا۔ اس کی دلیل نکاح منعقد ہی نہیں ہو تا۔ البتہ اگروہ بدکار مردا پی بدکاریوں ہے توبہ کرلے تو نکاح درست ہوگا۔ اس کی دلیل بی فرمان خداوندی ہے کہ ایسانکاح مومنین پرحرام ہے۔

احناف اور جمہور کا ندیج ہیں۔۔۔۔ گر عام طور پر علاء اس کو نمیں مانے یمال تک کہ امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں کہ جس غیر شادی شدہ لڑی نے زناکاری کرلی ہے وہ کنواری لڑی ہی کے تھم میں ہے اور اس پر کنواری لڑکی کہ جس غیر شادی شدہ لڑکی نے زناکاری کرلی ہے وہ قت اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا جائے گا۔وجہ رہے کہ سان جی اس کو زناکار نمیں سمجھا جا تا (لہذا ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناتے اس کی عزت وشرت کی حفاظت ہر مسلمان کا خلاقی فریضہ ہے۔ تشریخ محتم۔ مرتب)

بت پر ست عورت سے نگاح خرام ..... یمال ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے لیعنی شافعی فقهاء کے مزدیک ایک مسلم شخص کا نگاح اس عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے جو بت پر ست ہو چاہے وہ طوا نف نہ بھی ہو (لیعنی اہل کتاب کو چھوڑ کر باتی مشر کین کی عور تول ہے مسلمان مرد کے لئے نکاح حرام ہے چاہے وہ عورت کیسی ہی اہل کتاب کو چھوڑ کر باتی مشر کین کی عور تول ہے مسلمان مرد کے لئے نکاح حرام ہے چاہے وہ عورت کیسی ہی یا کیاز اور یاک دامن کیول نہ ہو۔ یمی مسلک امام ابو حقیقہ کا ہے)

مسلم جاسوسون کا کوج ..... غرض رسول الله ﷺ نے جن دیں جاسوسوں کو کے روانہ فرمایاان میں عبداللہ ابن طار ق اور خبیب ابن عدی بھی تھے۔ یہ خبیب تصغیر کاوزن ہے یہ لفظ خب سے بتاہے جس کے معنی ہیں جالباز لوگوں کے ساتھ فریب کرنے والا۔

خبیب ، زیدو عبد الله جاسوسول میں .....ای طرح ان حفر ات میں زیداین دشتہ بھی تھے۔ یہ لفظ دشتہ دیر زبر اور ث پر زبریاسکون کے ساتھ ہے۔ یہ در اصل لفظ ندیثہ کو الٹا گیاہے جس کے معنی کوشت کی زمی یاڈ ہیلے پن کے ہیں۔

سفیان صحابہ کے تعاقب میں ..... غرض یہ حضرات مدینے سے دولنہ ہوئے یہاں تک کہ رجیع کے مقام

یر بہنج گئے۔ بیر جیج تبیلہ ہزیل کے ایک چشمہ کانام تفایمان انہیں سفیان ابن خالد ہذلی ملاجس کو بعد میں حضرت عبداللّذا بن انیس نے قل کیالور جس کامر وہر سول اللہ ﷺ کے پاس لائے تنے جیسا کہ بیان ہوا۔

سفیان کے ساتھیوں کی جمعیت .....ان محابہ کو در اصل سفیان اور اس کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیاجو کی لیاجو کی کی استعمال کی تحداد سو کی لیاجو کی تعداد سو کے ساتھیوں کی تعداد سو کے قریب تھی اور یہ سب لوگ تیم انداز بینی تیم و ترکش سے لیس تھے۔ یمی بات بخاری میں بھی ہے کہ بیر لوگ سے کہ میر کر قریب خو

سفیان صحابہ کے سریر سلسان او گول نے محابہ کا پیچھا کر ناشر دع کیا اور ان کے قد مول کے نشانات دیکھتے ہوئے۔ یہاں تک کہ آیک جگہ جمال محابہ نے پڑاؤ کیا تھا ان او گول کو مجور کی گشلیال ملیں۔ سفیان کے ساتھیوں بیل ایک عورت بھی تھی جو بحریاں چرایا کرتی تھی اس عورت نے اس جگہ مجور کی گشلیاں پڑی دیکھیں تواسے دیکھی کردہ پھیان گئی کہ یہ مدینے کی مجور کی گشلیال ہیں۔

اب اس نے بی کر تمام لوگوں کو خبر دی کہ بس میہ سمجھو کہ تم لوگ اپنے شکار کے قریب بینے مجھے ہو۔ میہ سن کر سب لوگوں نے ان کے نشانات دیکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ برد همناشر دیج کیا یمال تک کہ اس جگہ بعنی

رجيع کے مقام پران محابہ کو جاليا۔

صحابہ کی بیناڑ پر بیناہ ..... جب محابہ نے دیکھا کہ وشمن سر پر آپنجا ہے تو وہ ایک قریبی بیاڑ پر چڑھ کر چھپ گئے۔ سفیان اور اس کے ساتھیوں نے ان او گول کو چاروں طرف سے تھیر لیالور پکار کر کہا۔ "تم لوگ نیجے اتر آؤہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قبل نہیں کریں گے۔!"

"جہال تک میرا تعلق ہے تو میں کمی کا فری امان لے کر ہر گز نمیں اتروں گا۔!" عاصم مقاملے میں ....اس جولب پر ان لوگوں نے تیر انداز شروع کر دی یمال تک کہ حضرت عاصم قبل ہوگئے نیز ان کے ساتھ چھ آدمی لور بھی قبل ہوگئے۔ حضرت عاصم نے آخر تک مقابلہ کیالوردہ تیر اندازی کے

ووران کھے شعر پڑھتے جاتے تھے جن میں سے چند ہیں۔

الْمُوت حَقَّ وَ الْحَيَاتُ بِاطِلُ الْمُوت حَقَّ وَ الْحَيَاتُ بِاطِلُ الْمُوتِ وَكُلِّ مَافَضَى الْاَلَةُ أَنْ الْإِلَ

ترجمہ : موت برحق ہے اور ذند کی باطل

اور آدمی کے لئے جو مصببتیں مقدر ہو چکی ہیں وہ یقینا آکرر دیتی۔ بالمرء والمرء البه ابل

بلكه آدمي خودان مصيبتول كي طرف برو متالدران من متلا موتاب

عاصم کی مابع می لور و عا ..... حضرت عاصم برابران او گول پر تیر اندازی کرتے رہے یہال کہ ان کے تیرول کا فرخیرہ فتم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر نیزہ سے حملہ کیااور اس وقت تک نیزہ باذی کرتے رہے جب تک کہ نیزہ بھی نہیں توٹ گیا۔ اس کے بعد انہول نے اپنی تکوار سونت کی اور مید دعا کی۔ تک کہ نیزہ بھی نہیں توٹ کی اس کے بعد انہول نے اپنی تکوار سونت کی اور مید دعا کی۔ "اے اللہ! میں نے دوزروشن میں تیرے دین کی جمایت کی بس تو آخر وال تک میرے گوشت لیعنی

ميرے جم كى حمايت و حفاظت فرما۔!"

ضبیب ، زید و عبد الله امان کے فریب میں ..... اوح محابہ میں ہے تین آومی و شمن کی طرف ہے امان کے وعدے پرینچوار آئے تھے لینی حضر ت ضبیب ، حضر ت ذید اور حضر ت عبدالله ابن طارق "۔ جب بیاوگ مشر کین کے قبضہ میں آگئے تو انہوں نے اپنا چولہ اتار دیااور حضر ت خبیب اور حضر ت ذید کور سیول ہے باندہ لیا۔

عبد الله كا احتجاج اور مقابليه ..... " يه تههارى بهلى غدارى ہے كه تم نے الله كے نام پر كيا ہواد عدہ تو ژو ديا خدا كى فتم اگر ان مقولين كا جذبه مير ہے لئے كوئى نمونہ اور سبق ہے تو بيں ہر گز تمهار ہے ساتھ نهيں جاؤل گا۔!" اس پر انہوں نے ان كورام كرنے كى بہت كوشش كى تمر حضرت عبدالله نے ان كى كوئى بات نهيں مائى "خران لوگول نے انہيں قبل كر ديا جيساكہ صبحے بخارى كى دوايت ہے۔

سرایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ان کے ساتھ طلے رہوہ انہیں کے لئے جارہ ہے۔ عبداللہ برسنگ باری اور قبل ..... جب یہ لوگ مرظہران کے مقام پر بہنچے تو حضرت عبداللہ نے ان سے اپناہاتھ چھڑ الیا پھر انہوں نے آپی تلوار لی اور ان لوگوں ہے کچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑ ہے ہو گئے۔ آخر مشر کین نے ان بر پھر برسانے شروع کئے یہاں تک کہ انہیں قبل کردیا۔

خبیب و ذید بخشیت قیدی مکه میں .... اس کے بعد وہ لوگ حفرت خبیب اور حفرت ذید کو لے کر دوانہ ہوئے اور ذی قعدہ کے مینے میں ان کے ساتھ کے میں داخل ہوئے۔ مکہ میں قبیلہ بن ھذیل کے دو آدی قید شے بان ان کو ساتھ کے میں داخل ہوئے۔ مکہ میں قبیلہ بن ھذیل کے دو آدی قید شے بندان ان کو س نے ان دونوں کو قرائے کر کے اپنے قیدی ان سے چھڑا لئے۔ قید بول کی قرو ختا کی قرو ختا کی ساہ نول کے بدلے میں فرو خت کیا (اواس مال کے ذریعہ اپنے قیدی دہا کرائے )ایک ہے کہ حضرت خبیب کو آیک سیاہ فام باندی کے بدلے قرو خت کیا (اواس مال کے ذریعہ اپنے قیدی دہا کرائے )ایک ہے کہ حضرت خبیب کو آیک سیاہ فام باندی کے بدلے قرل کے مطابق غرو خت کیا گیا اور بنی حرث ابن عامر نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ یہ اس لئے کہ ایک قول کے مطابق غرو خرید لیا۔ یہ اس لئے کہ ایک قول کے مطابق غرو خرید لیا۔ یہ اس لئے کہ ایک قول کے مطابق غرو خرید لیا۔ یہ اس لئے کہ ایک قول کے مطابق غرو خرید لیا۔ یہ اس کے کہ ایک قبل کیا تھا جیسا کہ بخاری میں ہے۔

خبیب کی قبل کے لئے خریداری .... پھراس کے بعد نکھاہے کہ بنی حرث ابن عام میں ہی مشہور تھاکہ بنگ بدر میں حرث ابن عام میں ہی مشہور تھاکہ بنگ بدر میں حرث کے قاتل عفر ت علی تھے۔ جمال تک ان خبیب ابن عدی کا تعلق ہے تو یہ قبیلہ خزرج کے تھے اور یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے بدر میں حاضر نہیں ۔ کس کے نزدیک بھی یہ بدر میں حاضر نہیں بنتے

بن حرث کا جذبہ انتقام ..... گرایک قول ہے کہ اس دوایت ہے ایک صحیح روایت کی کمزوری اور مری اور مروی ہے جو بیا گی جو بیٹ انتقام .... گرایک قول ہے کہ اس دوایت ہے گئے جدیث کی تروید ظاہر ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس سلط میں حافظ ابن جحرکا قول و یکھا کہ اس قول ہے ایک صحیح حدیث کی تردید ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر حضر ت خیب ابن عدی نے حرث ابن عام کو قبل نہیں کیا تھا تو او اور حرث کو ان کی خرید اری اور اپنے آدمی کے بدلے میں ان کو قبل کرنے سے کیوں دیکھی ہوتی۔ البتدیہ کما جاسکتا ہے کہ آل حرث کو حضر ت خبیب کے اپنے مقتول کے بدلے میں قبل کرنے سے صرف اس لئے دلچہی تھی کہ دہ حرث کے قاتل کے قاتل کے قاتل کے قاتل کے قاتل کے تھے۔

زید کی قبل کے لئے خریداری ..... جمال تک کہ حضرت ذید کا تعلق ہے توانہیں صفوان این امیہ نے

ٹرید لیادا تھے رہے کہ حضرت صفوان بعد میں خود بھی مسلمان ہوگئے تھی صفوان نے حضرت ذید کواپنے ہاپ امیہ کے بدلے میں قبل کرنے کے لئے خریدا تھا (جو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا)

اشہر حرم میں قبل کاالتواء ..... چونکہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھاجو حرام مہینوں میں ہے۔ نوراس کے بعد کے دو مینے بھی حرام مہینوں میں التواء بین سے تھے جن میں خول ریزی حرام جھے اس لئے النالو گول نے ان دونوں قیدیوں کو

ایک جگہ بند کر دیا تاکہ حرام مہینے ختم ہوجا کیں تواس کے بعدان کو قبل کریں۔

ضبیب کا استرے کے لئے سوال ..... قید کے دوران حضرت ضبیب نے حرث کی بیٹی ہے ایک استرا عارضی طور پر لیا۔ سیح بخاری میں یوں ہے کہ بن حرث کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے لے لیا۔ تاکہ اس ہے اپنے زیرِناف اور بغل کے بال بنالیں۔

و شمن کا بچہ خبیب کے قبض میں .....انفاق ہے اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ کسی طرح حضرت خبیب کے پاس آگیا جبکہ اس عورت کا دھیان دوسری طرف تھا (چو نکہ حضرت خبیب و شمن کے آدمی تھے اور قبل کے انتظار میں قبید تھے اس لئے قدرتی طور پر وولوگ خود بھی ان ہے دور رہنے اور خاص طور پر بچوں کوپاس نہیں آنے و ہے تھے کہ یقینی طور پر دویا تو تھے کو نقصان پہنچا کیں ہے لوریااس کوا بی رہائی کے لئے رینمال اور ذریعہ بتا کی

مال کی تھبر اہث ..... غرض کی طرح اس عورت کا بچہ حضرت ضبیب کے پاس آگیا حضرت ضبیب نے بچہ کو گود میں بٹھالیا اس وقت استران کے ہاتھ میں تھا۔ای وقت مال کی نظر بچے پر پڑی اور اس نے اسے اس حال میں دیکھا تو گھبر اہمٹ اور خوف و دہشت ہے اس کارنگ بدل گیا۔

خبیب کی عالی ظرفی .....وہ اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ حضرت خیب نے اس کی صورت دیکھ کر ہی اس کی دلی کیفیات کا اندازہ نگالیا۔ خبیب نے فور اُس سے کہا۔

"كيا تهيس بيا نديش بهور باب كه بين اس بي كو قتل كردون كاسين انشاء الله بر گزاييا نهين كرون كاسا"
ايك روايت بين يول ب كه حضرت ضبيب نه يجه كابا تحد بكر ااور اس كى مال سے كماله
"كيا الله تعالى نے اس وقت اس بي كے ذريعه جمعے تم لوگوں پر قابو نهيں وے ديا۔"
(كه بين جابوں تو اس بي كو قتل كرنے كى دھمكى وے كر خود كو تممنارے با تھول سے مربا كراسكة

ہوں) یہ س کر نیچے کی مال نے کہا۔

" مجھے تمہارے بارے میں الی بد گمانی نہیں ہے۔!"

حضرت ضیب ہے ای وفت استرااس عورت کی طرف اچھال دیااور فرمایا۔ " نہیں ۔ میں صرف نداق کررہا تھادرنہ میں ہر گزاییا نہیں کر سکتا۔!"

پاکیزگی کے لئے مہلت مسل سے این ہشام میں یوں ہے کہ یہ عورت کہتی ہے جب خبیب کے قل کا وقت قریب آگیا توانہوں نے جمھ سے کہاکہ کیاتم ایک تیز اسر اجھے فرو خت کر سکتی ہو تاکہ میں اس کے ذریعہ بال صاف کر کے پاکسہو جاؤں۔ اس سے پہلے حضرت خبیب اس سے کہ چکے تھے کہ جب میر بے قل کاوقت آئے تو جھے کہجہ مہلت و فوادینا۔

چنانچے سے عورت کہتی ہے کہ جب لوگ ان کو قتل کرنے کے لئے تیار ہوئے تو میں نے ان کو مملت

د نوائی اس وقت خبیب نے استراطلب کیا۔وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے خاندان کے ایک لڑے کو استرا وے کر کہا کہ بیاستراے کراندر جاؤلوراس شخص بینی قیدی کودے دو۔

وہ عورت کہتی ہے کہ جبوہ لڑکا کمرے کے اندر چلا گیا تو میں پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ خدا کی قتم یہ شخص اس لڑکے کو قتل کر کے اپناانتقام لے گالور جان کے بدلے میں جان لے لیے گا۔ پھر جب اس لڑنے نے ضبیب کووہ استرادیا توانسوں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑالیالور کہنے لگے۔

"خدا کی قتم جب تیری مال نے سختے ہے استرادے کر بھیجا تودہ کتنی ڈری ہوگے۔!"

شر یف ترین قیدی ..... یہ کہ کرانہوں نے لڑکے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کما ہاتا ہے وہ لڑکاس عورت کا بیٹا تھا۔
اس بات کا اشارہ خود حفر ت خبیب کے اس کلہ ہے بھی ملتا ہے کہ جب تیری بال نے بخیجے بھیجا۔ اس کے بعد یہ عورت لینی بنت حرث کماکرتی تھی کہ خدا کی قتم میں نے ضیب ہے بہتر قیدی کھی نہیں و یکھا۔
میر ہ فانے میں غیبی انعامات ..... بنت حرث کمتی ہے کہ ایک روز میں نے ورواز ہے میں ہاں قیدی کو و یکھا کہ اس کے ہاتھ میں انعامات .... بنت حرث کمتی ہے کہ ایک روز میں نے ورواز ہے میں سے اس قیدی کو و یکھا کہ اس کے ہاتھ میں انتواروں کا ایک خوشہ ہے۔ جے وہ کھارہا ہے اور وہ خوشہ آدی کے مر کے برابر بڑا ہے (چیر ت یہ تھی کہ نہ جانے وہ خوشہ کمال ہے آیا ) جبکہ وہ ذیجروں میں بند ہے ہوئے تیے اور جبکہ کے میں کو کی کھل نہیں ہو تا تھا۔ ایک روایت میں اس کے یہ لفظ ہیں کہ۔ جب میر سے علم کے مطابق اللہ کی اس مر ذمین لیک نظر میں کہا ہے ۔ ا

کینی کے میں انگور نہیں کھائے جاتے۔ یہ سبند کریگر مستقد میں میں اور میں اور دوفور ذہر ہو

وقت آخریا کیز کی مستحب ..... حضرت خبیب کے اس واقعہ سے ہمارے لیمی شافعی فقهاء نے بید ولیل حاصل کی ہے کہ جس محص کو موت کا حکم سناویا گیا ہو اس کے لئے مناسب اور مستحب کے وہ اپنے ناخن ماصل کی ہے کہ بہر اس کے لئے مناسب اور مستحب کے وہ اپنے ناخن

تراشنے ، مو تجین بنانے اور بغلول وزیر ناف بال صاف کرنے کی کو مشش کرے عالبًا حصرت خبیب کی اس کے مششر استفراد میں کیا اور معلول وزیر ناف میاناؤی کھی طرحتی اور سے سندان کی میں ہوتی ہوئیا۔

کو مشش اور خواہش کی اطلاع بعد میں رسول اللہ ﷺ کو بھی ٹی تھی اور آپ نے اس کو ورست قرار دیا تھا۔ موت کا سفر ..... (غرض وفت گزر تارہا ) یمال تک کہ محرم کا مہینہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی (شہر

حرم بھی تمام ہو گئے۔اب قریش کے لوگ حضرت ضبیب کوان کے تیم ہ ضانے سے لے کرحرم کی حدود سے نکلے تاکہ انہیں حل میں لے جاکر قبل کر دیں (کیونکہ حرم کی حدود میں کسی کو قبل نہیں کیا جاسکتا تھا)

مالیہ میں نماز کی در خواست ..... آخر مقتبل میں پہنچ کر جب انہوں نے ضیب کو قتل کرنے کے لئے اسے مقال میں پہنچ کر جب انہوں نے ضیب کو قتل کرنے کے لئے اسے مقال مور نے اسے کہا۔

"تھوڑی دیرے لئے بچھے مہلت دو تاکہ میں دور کعت نمازیر ہولول۔!"

طویل نماز کاار مان ..... چنانچه قریش نے انہیں مہلت دے دی اور ضیب مے دور کعت نماز پڑھی۔اس کے بعد قاتلوں سے کہا۔

"خدا کی قتم اگر بھے تہمارے یہ سوچنے کا خیال نہ ہو تا کہ بیں موت کے ڈریسے وقت کو ٹال رہا ہوں تو اس وفت لور زیادہ کمبی نماز پڑھتا۔!"

اس کے بعد حضرت ضبیب نے بیاد عالی۔

کفار کے لئے بد دعا ..... "اے اللہ! ان کی تعداد کو ختم فرمادے اور انہیں چن چن کر اور منتشر کر کے مار دے اور ان میں سے آیینی کفار میں ہے کسی کو باقی مت چھوڑ۔!" ر کعت نماز پڑھ کیلے تو قریش نے ضیب کواس نکڑی پر لٹکا کر پیانسی دی اور لاش کو وہیں لٹکار ہے دیا تاکہ ہر آنے جائے والے کی نظر پڑے اور اس طرح اس بھائس کی خبر ہر طرف پھیل جائے۔

کفر کی تر غیب اور رہائی کا لا ہے ..... غرض جب حضرت ضیب نمازے فارغ ہو گئے تو قریش نے ان سے

"اگرتم اب بھی اسلام ہے منہ موڑلو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں کے لیکن اگرتم نہیں مانو کے توابھی تمہیں

ثابت قدمی اور آنخضرت علی کوسلام ..... حضرت ضبب نے قریش کی اس پیکش کے جواب میں

"الله كراسة ميں ميري جان كى كوئى قبت نهيں بلكه مير افتل تواكيب معمولى بات ہے۔اے الله \_ یمال کوئی ایبا نمیں ہے جو اس وقت تیرے رسول تک میر اسلام پنجادے اس لئے غدایا توخود آنخضرت علی کھ مير اسلام پنجادے۔اور آپ کو بتادیت کہ يمال مارے ساتھ کيا کيا جارہاہے۔!"

و حی کے ذرابعیہ سلام کور موت کی خبر ..... چنانچہ حضر تاسامہ ابن زیر مصر وایت ہے کہ ایک روز جبکہ میں حضر ت خبیب کو پھالی دی جارہی تھی اور وہ آنخنسرت بیجانے کو سلام بھجوا رہے تھے)

جواب سلام اور صحابه کو اطلاع ..... اچانک رسول الله ﷺ پروہی کیفیت طاری ہوئی جو دی نازل ہونے ك وقت فين آياكر في تحى - يكاكي بم ن آنخسرت عليه كويه فرمات منا وعليه السلام ورحمة الله و بركاته اس پر میمی سلام و سلامتی اور الله کی رحمتیں اور پر تحقیں ہوں۔!

اس کے بعد جب آپ پرے وق کے آثار ختم ہوئے تو آپ ساتھے نے فرمایا۔ "بد جبر كتل جحيے ضبيب كاسلام پہنچار ہے جيں۔ضيب كو قريش نے قبل كرويا۔!"

انقام کے جالیس طلبگار .....ایک روایت میں ہے کہ قریش نے ایسے جالیس آو میوں کو حضرت صیب کے قتل کے وقت بلایا جن کے باب دادا جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ پھر قریش کے ان لوگوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک نیز ووے کر کہا کہ۔ یی وہ تخص ہے جس نے تمہارے باپ داداکو عل کیا ہے۔

<u> سولی بر لاش کے جالیس محافظ ..... یہ سنتے ہی ان جالیس آدمیوں نے اپنے نیزے سے حضرت</u> ضيب پر حمله كيايمال تك كه انهيں تن كرديا۔ قريش نے اس لكڑى پر جاليس آد ميول كو محافظ بتايا۔ ( بعني جاليس آد میول نے سے سمجھ کر حصرت ضبیب کو قتل کیا کہ ہمارے بایب دادا کے قاتلوں کے نما کندے میں ہیں۔ اور میں ترجمہ:اور بعضا آدمی ایساہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاجو تی میں اپنی جان تک صرف کرڈالٹاہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندول کے حال پر نمایت مہر بان ہیں۔

ادھر چیجے ای آیت کے باہے میں گزراہے کہ میہ آیت حفرت علیؒ کے متعلق نازل ہوئی تھی جبکہ آنخضرت ﷺ پی ہجرت کے وقت عار توریس تشریف لے گئے تھے اور حفرت علیؒ آپ کے بستر مبارک پر سو گئے تھے۔

ایک قول ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب کے بارے میں نازل ہوئی تھی جبکہ انہوں نے بجرت کااراوہ کیاار اوہ کیا تھی جبکہ انہول نے بجرت کااراوہ کیااور قریش نے ان کوروکا توانہوں نے (صرف رسول اللہ علیہ کے پاس پہنچنے کے شوق میں )ابناایک تمائی مال ۔ یاکل مال قریش کود ہے کرابنا بجرت کاارادہ بوراکیا۔ جیسا کہ تفصیلاً گزر چکا ہے۔

بعض علماء نے اس موقعہ پر لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب ؓ کے متعلق نازل ہوئی تھی جبکہ مشر کین نے ان کوعذاب دینے کے لئے گر فرآر کیا۔اس وقت انہوں نے ان سے کہا تھا۔

"میں ایک بوڑھا آوئی ہوں۔ میں جائے تم میں ہے کہلاؤں اور تم میں رہوں یاتم میں سےنہ کہلاؤں اور تم میں نہ رہوں۔اس لئے کیا یہ ممکن ہے کہ تم میر اتمام مال لے لولور بھتے میر ے دین پر چھوڑ دو۔!" جنانچہ دہ لوگ اس بر راضی ہو گئے۔

لاش کس نے اتاری تھی۔۔۔۔ اوھر علامہ ابن جوزی نے یوں نکھاہے کہ حضرت ضیب کی لاش کو سولی پر سے اتار نے اسل میں عمر وابن امیہ ضمری جھے۔ چنانچہ خود عمر وابن امیہ سے روایت ہے کہ میں ضیب کی سولی کے پاس آیااور اس پر جڑھ کر میں نے لاش کے بند کھول ویئے جس سے وہ نیچ گر گئی۔ پھر میں نے نیچ انز کر دیکھا تو بچھے ضیب کی لاش کہیں نظر ضمیں آئی اس کو زمین نے نگل لیا تھا۔

پھر سیر تا بن ہشام میں بھی بھی بھی روایت ہاور میہ کہ بیدواقعہ اس وفت کا ہے جب عمر و کو ابوسفیان کے قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آر بھی ہے جمال اس سر میہ کا بیان ہوگا۔ بسر حال حضر ت ضبیب کی لاش اتار نے کے سلسلے میں روایات کا بیدا خشلاف قابل غور ہے)

سر دار پر قبلہ روٹی کی دعا ..... جب حضرت ضیب کوسولی پر لٹکایا گیا تو نکایف اور دم گھٹنے کی وجہ ہے ان کا جسم اینٹھ کر بچڑ کا جس کے بتیجہ میں ان کارخ قبلہ لینی کعبہ کی طرف ہے بہٹ گیا (جسے اس شدید وقت میں بھی اس مر د خدانے محسوس کیااور) ای حالت میں انہول نے بید دعا کی۔

"اے اللہ! اگر تیرے یہاں میری کوئی خیر لینی نیک عمل قابل قبول ہے تو میر اچرہ قبلہ کی طرف

میہ عازی میہ تیرے پر اسر اربندے ..... حق تعالیٰ نے ان کی میہ دعا قبول فرمائی اور ان کا چرو قبلہ کی طرف پھیر دیا (لیونی لٹکا ہوا اور پھڑ کہا ہوا جسم خود ہی قبلہ کی طرف گھوم گیا (لور اسی حالت میں اس عظیم مجاہد نے اپنی جان جان آفریں کے سپر دکی۔ اللہ اللہ میہ وہ مقام ہے اور عشق خداور سول کاوہ در جہ ہے جوانسانی ذہن کی دستر س سے باہر ہے۔ و نیا کی کوئی قوم اور کوئی فر ہب۔ فداکاری اور جذب صادق کی میہ مثال پیش نہیں کر سکتا جبکہ اسلام کی تاریخ ایمانی قوت اور حیات مقصدی کی ایسی عظیم الثان مثالوں سے پھری پڑی ہے)
کی تاریخ ایمانی قوت اور حیات مقصدی کی ایسی عظیم الثان مثالوں سے پھری پڑی ہے)
جب حضر ت خبیب کا چرو قبلہ کی طرف گھوم گیا تو انہوں نے کہا۔

"اس خدائے برتر کا شکر داحسان ہے جس نے میر اچر داپنے اس قبلہ کی طرف کر دیا جواس نے اپنے اور اپنے نبی اور تمام مومنین کے لئے پند فرمایا ہے۔!"

بدد عااور ابوسفیان کاخوف....اس کے بعد حضرت خبیب نے دشمنان اسلام کیلئے بدوعا کرتے ہوئے کہا۔ "اے اللہ! ان مشر کول کو چن چن کر ختم فرماوے ،ان کو ایک ایک کر کے ماروے اور ان میں ہے کسی کونہ چھوڑ۔"

حضرت امير معاويه ابن ابوسفيان اپنج باپ ابوسفيان كے متعلق كہتے ہيں كہ جب حضرت ضيب في مشركوں كے لئے بد و عاكى تو ابوسفيان جو وہاں موجود ہتے اس بد و عاسے ڈر كر زبين پر اللے ليث سنتے كيو نكه مشركين عرب كاعقيدہ تفاكہ اگر سمی شخص کے خلاف بدوعا كی جائے اور وہ ذبين پر كروث سے ليث جائے تو بد و عاکے اثرات سے محفوظ ربتا ہے۔

خوف خدا کی ایک مثال ..... حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے کا دافعہ ہے کہ انہوں نے ملک شام کے تعض علا قول پر حضرت سعد ابن عامر کو امیر بنایا۔ اس پر بعض او گول نے فاروق اعظم سے عرض کیا کہ وہ دورول کے مریض بیں ان پر غشی اور بے ہوشی کے دور ب پڑتے ہیں۔ حضرت عمر نے سعد ابن عامر کو اپنی پاس طلب کیا۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر ان نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف ایک توشہ دان ہے ،ایک پھل دار فئدا ہے اور ایک پیالہ ہے (اس کے سوا اور کوئی سامان ضیں تھا )فاروق اعظم نے ان سے پوچھا۔ کیا ان چیزول کے سوا تمہ اور کوئی سامان ضیں ہے )فاروق اعظم نے ان سے پوچھا۔ کیا ان چیزول کے سوا تمہ اور کوئی سامان ضیں ہے۔

حضرت عمارٌ نے عرض کیا۔

"امیر المومنین! ان چیزوں کے سوالور ضرورت بھی کس چیز کی ہے۔! یہ ناشتہ دان ہے جس میں اپنا زاد سفر رکھتا ہوں ، یہ ڈنڈا ہے جس پر ناشتہ وال لڑکا لیتا ہوں اور یہ پالہ ہے جس میں کھانا نکال کر کھا تا ہوں (اور اس کے علاوہ کس چیز کی ضرورت ہے۔)۔"

پھر مضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا کہ کیا تھیس کوئی بیاری ہے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں امیر المومنین نے ہوتے عمر فاروق کے ان سے فرمایا کہ کیا تھیس المومنین نے ہو چھاکہ پھر وہ غشی کے دورے کیسے ہوتے ہیں جن کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم دوروں کے مریض ہو۔

ا بيه من كرحضرت سعدابن عامر ﴿ في عرض كيا-

"آمیر المومنین! خدا کی قتم بھے کوئی بیاری شیں ہے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ جب ضیب ابن عدی کو قتل کیا گیا تھا تواس وقت وہاں موجود لوگوں میں بھی تھا۔ میں نے ان کی بدوعا سی تھی۔ اس وقت سے جب بھی بھے اس کا خیال آجا تا ہے تو میں جمال بھی ہو تا ہوں خوف وہ ہشت ہے بیہوش ہو جا باہوں۔!" حضر سے عرش کو یہ ہو جا تا ہوں۔!" حضر سے عرش کو یہ ہو تا ہوں تو فاروق اعظم نے فربلیا کہ کون ان پر عمل کر سکتا ہے۔ سعد نے کہاکہ امیر المومنین آپ! کیونکہ یہ تھی جین ایس ہو فاروق اعظم ان پر عمل کر سکتا ہے۔ سعد نے کہاکہ امیر المومنین آپ! کیونکہ یہ تھی جین کہ کہ کہ ان پر عمل کر ایا جائے۔ پھر حضر سے عرش نے ان سے فربلیا کہ ایپ کام پرواپس جاؤ توانہوں نے انکار کیا اور حضر سے عرش کیا کہ انہیں معاف رکھا جائے۔ آخرا نہیں اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا۔ وقت مرگ نماز ضبیب کی سنت ۔ مضر سے ضبیب این عدی ایپ عمل سے امت کے لئے یہ سنت قائم

فرہا گئے کہ جو مسلمان اس طرح قبل کیا جائے وہ قبل سے پہلے دور کعت نماذ پڑھ لے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو جب ان کے اس عمل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے پیند فرہایا۔ لہذااب یہ ہر مسلمان کے لئے ایک سنت بن گئے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ذید ابن حارث کا واقعہ حضرت خبیب کے بعد کا ہے گرکتاب نور میں یول ہے کہ ۔ حضرت ذید ابن حارث نے حضرت خبیب سے پہلے دور کعت نماذ پڑھی تھی۔ کتاب مینوع میں ہے کہ حضرت ذید ابن حارث کا واقعہ انجرت سے بہلے دور کعت نماذ پڑھی تھی۔ کتاب مینوع میں ہے کہ حضرت ذید ابن حارث کا واقعہ انجرت سے بہلے کا ہے۔

ر بیاز اور دوسر مے داقعات سسام ابن سیرین ہے (جو تعبیر خواب کے امام سے )جب بھی قبل ہے پہلے کی دور کعت نماذ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو دہ کہتے کہ حضرت ضبیب اور حضرت تجرنے قبل سے پہلے میہ دو رکعتیں پڑھی تھیں اور بیہ دونوں فعنیات دالے ہے۔

امير معاويه اور ذبياد كاواقعه ..... يهال جمر سهم اد حفرت جمر ابن عدى بيل كيونكه ذبياد في جوامير معاويه كي طرف سه عراق كاوالى اورامير تفاايك و فعه امير معاويه سه ان كي شكايت كي امير معاويه في ان كو حاضر كرف كاحكم ديا جب وه امير معاويه كي سامنے پنچ تو كئے لگے۔السلام عليك ياامير المو منين امير معاويه في كمار كيا امير المومنين بيل بول ـ اس مخفل كي كردن مار دى جائے۔

امیر المومنین میں ہوں۔اس مخص کی گردن مار دی جائے۔ قبل اور تماز ..... چنانچہ جب حجر کو قبل کے لئے سامنے لایا گیا توانہوں نے کہا کہ ججھے دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ تجھر انہوں نے جلدی جلدی دو رکعت نماز پڑھی (لیعنی آہتہ آہتہ اور دیر لگا کر دور کعتیں پوری نہیں کیس بلکہ جلدی جلدی پڑھ کر فارغ ہوئے ) بھر انہوں نے قاتلوں سے کہا۔

"اگر جھے یہ خیال نہ ہو تاکہ تم نہ جانے کیا سمجھو کے تو میں یہ دور کعتیں بہت اطمینان سے آہتہ آہتہ

معاویہ حضرت عائشہ کے حضور ....اس کے بعد انہیں اور ان کے بانچ ساتھیوں کو قبل کر دیا گیا۔ پھر حضرت معاویہ جب نج کے حضور اس کے بعد انہیں اور ان کے بانچ ساتھیوں کو قبل کر دیا گیا۔ پھر حضرت معاویہ جب نج کے کہ معظمہ آئے تو دہاں سے مزار مقدس کی حاضر کو ذیارت کے لئے مدید آئے یہ بیاں انہوں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔

مقر المومنین کی تنبید ..... أم المومنین نے ان کواجازت دی تووہ آکر بیٹھ گئے۔اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا۔

"کیا جمر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرتے دفت عمہیں خداکا خوف نہیں ہوا۔!" امیر معادیہ نے عرض کیا کہ ان لو گوں کے اصل قاتل تووہ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف شہاد تمیں

دیں (کیونکہ ان کو شماد تیں حاصل ہونے پر قبل کیا گیا ہے)

زبید کاواقعہ اور نماز .... جمال تک حضر ت زید ابن عاریہ کے قبل کاواقعہ ہے (جس کی طرف گذشتہ سطرول میں اشارہ کیا گیا ہے )اس کولیٹ ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ حضر ت زید ابن عاریہ نے ایک و فعہ طا کف میں ایک شخص کا خچر کرایہ پر لیا (وہ نچر پر سوار ہو کر چلے تو نچر کامالک بھی ساتھ ساتھ جلا)

یک خولی شخص ..... خچر کے مالک نے راہ میں ایک سنسان جگہ پر ایک خرابہ میں خچر روکااور حصرت ذیر سے کہا تر وحصرت ذیر سے معتول لوگوں کے ڈھانچ پڑے ہوئے ہیں بہت سے معتول لوگوں کے ڈھانچ پڑے ہوئے ہیں اس شخص نے ای طرح و ہو کے سے قبل کیا تھا)

۔ بھے اتنی مہلمت دو کہ میں دور کعت نماز پڑھ لون۔ کیو تکہ مناسب سے ہے کہ بندے کا آخری عمل نماز ہو کہ اس سے بہتر اور کوئی عمبل نہیں ہو سکتا۔

نماز کے لئے در خواست ....اس پراس شخنس نے کہا۔

سمار سے سے برتر ہو ہ طیبے مسلمہ می پر میں من سے معالی ہے۔ "پڑھ اور گریاد رکھو تم ہے پہلے ان مقولوں نے بھی نماز پڑھی تھی اور انہیں ان کی نمازوں نے کوئی ریر نہیں میڈوریٹ ووو

فائده نهيس پنجايا تحار!"

خدا ہے فریاد ..... اس جواب ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جوانسانی ڈھانچ پڑے ہوئے تھے دہ سب بھی مسلمانوں ہی کے نتھے۔ غرض حضرت زیر کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ چیکا تووہ بچھے قبل کرنے کے لیے بڑھا اس وقت میں نے اللہ نعالیٰ کے حضور میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اد حیم الواحمین ۔!

ر پید کو خدائی مدد. .... میں نے نتین مرتبہ میں کلمہ کمااور اس شخص نے نتین سرتبہ وہ آواز سنی اور آواز والے کو تاریخ میں ایک آئی نیزہ تا اس کی ایک آئی نیزہ تا آئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئی نیزہ ہے۔ اور اس کے سرے آگ کے شعلے بلند ہورے ہیں۔

اس نیمی مددگار نے آتے ہی اپنانیزہ اس شخص کے سینے میں ہوست کر دیاجو اس کی کمر میں سے نکل گیا اور وہ ای دفت کشتہ ہو کر گریزا۔

بھراس نیبی مدو گارئے جھے ہے کہا۔

" تم نے جب بہلی باریار حم الراحمین کہ کروعائی تو میں اس وقت ساتویں آسان پر تھا۔ بھر تمہاری دوسری دیا پر میں آسان دیا پر تھااور تمہاری تبیسری پکار پر میں تمہارے یاں پہنے گیا۔!"

ابو معلق کا واقعہ ...... اقول ۔ مولف کہتے ہیں: ای قتم کا ایک واقعہ آنخضرت بھی ہیں آیا تھاان انصاری صحابی کے ساتھ بھی پیش آیا تھاان انصاری صحابی کانام ابو معلق تھا۔ یہ ایک تاجر سے جو ابنااور دوسر ول کامال لے کراکشر سجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ یہ سحابی نمایت عابد وزاہد اور متقی تھے۔ میان سفر کیا کرتے تھے۔ یہ سحابی نمایت عابد وزاہد اور متقی تھے۔ ابو معلق ربز ن کے چنگل میں ..... ایک و فعہ یہ ایک سفر میں روانہ ہوئے توراستے میں ایک ربز ن کے ایک سفر میں دوانہ ہوئے توراستے میں ایک ربز ن کے جان کاسامناہو گیا۔وہ گیراسرے پیر تک لوے میں غرق اور ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس نے ان کود کھ کر کما کہ جو پچھ تیر سے یا سے وہ رکھ دے میں تھے زیرہ نہیں چھوڑوں گا۔

نماز کے گئے سوال .....انہوں نے اس سے کہاکہ تو میری جان لے کر کیا کرے گاہاں تو ہال چاہتاہے وہ لیلے اس پر اس رہزن نے کہاکہ جمال تک تیرے مال کا تعلق ہے وہ تو مجھے لے گائی میں تو تیری جان بھی لے جاؤل گا! تب ابو معلق نے اس سے کہاکہ اچھا جھے چار رکعت نماذ پڑھنے کی مسلت وے وے۔ اس نے کہا جنتی چاہے رہے۔ ل

ابو معلق کی ایک میر تا ثیر و عا ..... ابو معلق نے نور اوضو کی اور جار رکعت نماز کی نبیت باندھی۔ اور آخری

رکعت کے آخری سجدے میں انہوں نے بددعاما تگی۔

يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِيَا فَعَالُ لِمَا تُوِيَدُ اَسَالُكَ بِعَزِكَ الَّذِي لَا يُرَام وَمُلْكُ الذِي لاَيْضَام وَبِنُورِكَ الذِي مَلاَء اَرْكَان عَرِشَكَ انْ تَكْفِينِي شَرَّ هَذَا اللَّصِّ يَا مُغِيْثُ اعْتَنِيْ

ترجمہ: اے محبوب اور اے عرش بریں کے مالک ، اے جو چاہے کر نے والے ، میں تجھ سے تیری مر مدین عزت کے عام پر ، اور تیری واقی حاکمیت کے نام پر ، اور تیری اس نور کے صدیقے میں دعا کر تا ہوں جس نے بری مرد فرما۔

ن ترے عرش عظیم کا احاظہ کر رکھا ہے کہ تجھے اس بر بڑن کے شر سے بچا ، اے فریاور س! میری مدو فرما۔
فوری فریاور سی ..... ابو معلق نے یہ وعا تین وفعہ مائی۔ اس وقت انہوں نے ویکھا کہ اچانک ایک سوار سامنے سے آرہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک آبنی نیزہ ہے جے اس نے کھوڑے کی کمر پر ٹکار کھا ہے۔ وہزن کی نظر جیسے ہی اس سوار پر بڑی تو وہ سوار کی جانب رخ کر کے اے ویکھنے لگا۔ اس سوار نے آت ہی اپنا نیزہ اس کے مار ااور اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوار حضر ت ابو معلق کی طرف متوجہ ہواجو سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور کہنے اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوار حضر ت ابو معلق کی طرف متوجہ ہواجو سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور کہنے فریاور کی فرمائی ہے۔ اس نے کہا۔

"میں چوہتے آسان والول کا بادشاہ ہول تم نے جب بہلی بار و عاما تکی تو میں نے آسان کے دروازول میں و ستک کی آواز سی ۔ پھر تم نے دوسر ی بار و عاما تکی تو میں نے آسان والول پر شور و شغب سنا پھر تم نے تمیسری و فعد و عاما تکی تو میں نے آسان والول پر شور و شغب سنا پھر تم نے تمیسری و فعد و عاما تکی تو جھ سے کما گیا کہ بیدا کید اس و فتت میں نے اللہ تعالیٰ سے در خواست کی کہ اس خالم کے قتل کی ذمہ واری مجھے دی جائے۔!"

ہر منقصد کے لئے مفید و عالم ۔۔۔۔۔ حضرت انس کتے ہیں کہ جو شخص اس طرح ہے د عامائی وہ چاہے معیبت زوہ ہویانہ ہواس کی د عاقبول ہوتی ہے۔ (لیعنی چارر کعت نماز پڑھے اور چو تھی رکعت کے آخری سجدے میں تین باریہ د عاپڑھے تواس کی د عاضرور قبول ہو گی جاہے اس نے کسی معیبت میں یہ د عامائی ہواور جاہے کسی ضرورت میں مائی ہو)

ضبیب کے جیسی دیگر سنتیں .... چیچے بیان ہوا ہے کہ حضرت ضبیب نے قبل کے وقت جو دور کعت نماز پر تھی تھی چو نکہ رسول اللہ علیجے نے اس کو پہند فرمایا اس لئے حضرت ضبیب کی یہ سنت ساری امت کے لئے قائم ہوگئی۔ اس قسم کی نظیریں اور بھی دا قعات ہے ملتی ہیں کہ کسی شخص کے کسی خاص وقت میں نیک عمل کور سول اللہ علیجے نے پہندیدگی ہے دیکھا اور اس کو ہر قرار فرمادیا۔

نماز جماعت میں صحابہ کا طریقہ ..... مثانا سحابہ کا قاعدہ تھاکہ وہ نماز کے لئے آئے اور ویکھا کہ رسول اللہ ﷺ پہلے ہی نماز شروع فرما چکے ہیں تو آنے والا کسی سے پوچھتا کہ آنحضرت ﷺ کتنی رکعات پڑھ چکے ہیں اللہ ﷺ کماز شروع نرائے کے بیل اللہ علی دور کعتیں علیٰدہ پڑھ لیتا اور پھر باقی نماز میں ووسر سے نوگوں کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی اقتدایس شریک ہوجاتا۔

معاذ کا طریقه ..... پیمرایک روز حضرت معاذ آئے توانهوں نے کہا کہ بین رسول الله ﷺ کو جس حالت میں بھی نینی کا طریقه ہے۔ کہا کہ جس حالت میں بھی نینی نماز کی جس کے ساتھ نماز پڑھتار بتاہوں بھی نینی نماز کی جس کے ساتھ نماز پڑھتار بتاہوں بھر جب آنخضرت علیجے فارغ ہوجاتے ہیں تو میں اپن جھوٹی ہوئی رکعات پوری کر تاہوں۔

یہ واقعہ آنخضرتﷺ کے اس ارشاد سے پہلے کا ہے جس میں آپ نے نماز جماعت کا مسئلہ بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ نماز جماعت کا جننا حصہ تمہیں لیے اس میں شامل ہو کر پڑھو اور جو حصہ چھوٹ گیا ہے اے (امام کے سلام پھیرنے کے بعد )یوراکرو۔

خبیب کے ساتھی ڈید ۔۔۔۔۔ (جیسا کہ بیان ہوا ہے سفیان ہڈلی نے جن دو قیدیوں کو کے میں فروخت کیا تھادہ حضرت خبیب کے قل کاواقعہ تویہ تھاجو ذکر ہوااور حضرت فریت فرید این دھنرت خبیب کے قل کاواقعہ تویہ تھاجو ذکر ہوااور حضرت فریدا زیز کے داقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ) صفوان این امیہ ناان کواپنے باپ کے بدلے میں قل کرنے کے لئے خرید التھا۔ دہ انہیں کے کرحرم کی حدود ہے نکلے اور حل میں الے کر آئے تاکہ دہاں انہیں قبل کرمیں۔ صفوان این امیہ کے ساتھ ان کا ایک ناام بھی تھا۔

مقل میں نبی سنالیتے کے متعلق سوال ..... پھر قل کے دفت قریش کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے جن میں ابوسفیان ابن حرب بھی تھے۔ جب حضر تذیر کو قل کرنے کیلئے آئے لایا گیا تو ابوسفیان نے ان سے کہا۔
جن میں ابوسفیان ابن حرب بھی تھے۔ جب حضر تذیر کو قل کرنے کیلئے آئے لایا گیا تو ابوسفیان نے ان سے کہا۔
"ذیر! میں حمیس خدا کی قشم دے کر یو چھتا ہوں کہ کیا تم اس دفت ہے پہند کرد گے کہ تمہاری جگہ

یمال محد منطق مول جن کی گردن ماردی جائے اور تم اے گھر آرام ہے جیمو۔!"

زيد كاعشق رسول عليه ..... حفرت زيد يد خواب ديا-

تعدا کی تسم میں اس دفت یہ بھی پیند نہیں کر سکتا کہ حضرت محمد بھاتے جہاں بھی ہیں دہاں آپ کوایک کا نِنا جینے کی بھی تکایف ہواور میں اپنے گھر آرام ہے جیغار ہوں!"

عشق محمر علی میر کفاکی حیرت .... به جواب س کرابوسفیان نے کہا۔

<u>س من من سیات کی کو کس کے ساتھ اتن محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت اور عشق محمد علیق</u> کے ساتھوں کو اس کے ساتھ اس محمد علیقہ کے ساتھوں کوان کے ساتھ ہے۔!"

ای قتم کاداقعہ حفرت خبیب ہے روایت ہے کہ جب حفرت خبیب کو سولی پر انکا کر مشرکوں نے ان پر جھیار رکھے تو پکار کر اور قتم دے کر ان سے پو چھا کہ کیا تو اس وقت میہ نمیں پسند کر تا کہ تیری جگہ یمال تحدید الله ہوئے۔

معرت ضيب في فرمايا

" نہیں ۔ خداکی قتم میں رہ بھی برواشت نہیں کر سکناکہ آپ کے مبارک پیر میں ایک کا نٹا بھی چیرے

معنی ہیں وہ مخفی جس کی محافظ بھر نیں ہوں۔ قریش بھی لاش کی جستجو میں .....ادھر جب قریش کو خبر ہوئی کہ حضرت عاصم قبل ہوگئے ہیں توانہوں نے ان کی لاش حاصل کرنے کی جستجو کی اور اس مقصدے اپنے آدمی بھیجے کہ اگر پوری لاش نہ بھی لے تواس کا کچھ ککڑا ہی مل جائے تاکہ وہ اے مکڑے کمڑے کر کے انقام کی آگ بھائیں کیونکہ حضرت عاصم نے قریش

کے بہت بڑے اور عظیم آدی کو قبل کیا تھا۔

عاصم قریش کے مجرم ..... ملامہ حافظ ابن تجرکتے ہیں کہ قریش کادہ عظیم آدمی غالبًا عقبہ ابن معیط تفاکیو نکہ جنگ بدرے والیس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے حضرت عاصم نے عقبہ کو بے کسی کی حالت میں قبل کر دیا تھا۔ جیسا کہ اس واقعہ کی تفصیل گزر چکی ہے۔

(قال) غالبًا قریش کو بید معلوم نمیں ہو سکا تھا کہ حضرت عاصم کے ساتھ کیاواقعہ پیش آیا ہے کہ پہلے ہم نوں کا حال ہم نوں نے ایش کی حفاظت کی (اور پھر سیلاب نے اسے غائب کر دیا )یا ممکن ہے انہیں صرف بھر نوں کا حال معلوم ہوا ہواور انہوں نے بیسے تھا ہو کہ بھر نوں نے لاش کو جائ لیالیکن کچھ نہ بچھ حصہ باقی ہوگا۔ بینی انہیں لاش کے سیلاب میں بہہ جانے کا حال معلوم نہ ہو (اور راس لئے انہوں نے لاش یالاش کے بچھ مکڑے حاصل لاش کے لئے اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا کہ جو بچھ بھی مل سکے لے کر آئیں)

<u>عاصم کا ایک عهد.</u>..... حضرت عاصم نے ایک د فعہ بید دعا کی تھی کہ زندگی بھرنہ دہ کسی مشرک کوہاتھ لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کے جسم کوچھو سکے۔

اد هر ان کی بیه دعا بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گوشت بینی جسم کی ای طرح حفاظت فرمائے جس طرح انہوں نے اس کے دین کی حفاظت کی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کی بیہ دعا قبول فرمائی چنانچہ ان کی زندگی میں جھی ایسا نہیں ہو سکااور نہ ان کی موت کے بعد کوئی انہیں چھوسکا۔

زندگی و موت میں عاصم کی حفاظت ..... بعض علماء نے لکھاہے کہ جب حضرت عاصم نے یہ عہد کیا کہ دہ کے دورات علی نے خودان کے بدن دہ کسی مشرک کو نہیں چھو تمیں گے۔اور انہوں نے اپنی یہ نذراور عہد پورا بھی کیا توانند تعالیٰ نے خودان کے بدن کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ نہ لگا سکا اور اس طرح حضرت عاصم مجیشہ معصوم ایعنی محفوظ نار سر

واقعہ رجنع کی دوسری روایت .....ایک قول ہے کہ دس صحابہ جو آنخضرت ﷺ کے جاسوسوں کے طور پرید ہے ہے روانہ ہوئے تھے در اصل قریش کی خبریں معلوم کرنے کے لئے نہیں گئے تھے بلکہ حقیقتا یہ لوگ قبیلہ عضل اور قبیلہ قارد دکی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغی مقصد ہے جارہے تھے۔

نی کے پاس عضل و قارہ کے وفد .... یہ مضل و قارہ بنی ہون کی ایک شاخ تھی۔ یہ لوگ رسول اللہ عظیمہ کے پاس عضل و قارہ کے وفد .... یہ مضل و قارہ بنی ہون کی ایک شاخ تھی۔ یہ لوگ رسول اللہ عظیمہ کے پاس کہ یا تا مدینے میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے آنخضر ت سیجھیے سے عرض کیا۔

کو بھیج دیجئے جو ہمیں مسائل واد کام سمجھائیں ، قر آن سکھلائیں اور اسلامی شریعت کی تعلیم دیں۔!" علماء کے لئے در خواست اور غداری ..... چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان دیں صحابہ کو بنی ہون کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ سب مدینے سے روانہ ہوئے اور جب رجع کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ عضل و قارہ کے لوگوں نے (غداری کی ادر) جیج بیج کر بنی بذیل کے لوگوں کو ان مسلمانوں پر ہملہ کے لئے بلالیا۔

ے رسد اس وقت بن بزیل کو حملہ کے لئے اشارہ .... مسلمان اس وقت معالمے کو سمجھے جبکہ بن بزیل کے لوگ ملواریں سونے ہوئے ان کے سریر آپنیجے۔ مگر بھر بھی صحابہ ملواریں سنبھال کر مفایلے کے لئے تیار ہوگئے۔ اس وقت بی بذیل کے لئے تیار ہوگئے۔ اس وقت بن بذیل کے لئے تیار ہوگئے۔ اس وقت بن بذیل کے لوگوں نے میہ جال چلی کہ مسلمانوں سے کہا۔

"ہم تہیں قل کرنا نمیں جاہتے بلکہ ہم تو تعرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بدلے کے والول ہے پکھے مال دوولت حاصل کرلیں۔ ہم تمہیں اللہ کے نام پر عمد دیتے ہیں کہ (تم ہتھیار ڈال کر خود کو ہمارے قبضے میں دے دو تق تنہیں ہر گز قبل نمیں کریں گے۔!"

مكر مسلمانول نان كى بات مان ايكار كرويا

حافظ دمیاطی نے اصحاب رجع کے واقعہ کی صرف یہ دوسر کی تفصیل ہی لکھی ہے اور بیان کیا ہے کہ ان صحابہ کے امیر حضرت مرشد غنوی تھے۔ چنانچہ علامہ دمیاطی نے اس غزد و گانام یول لکھا ہے۔ "سریہ مرشد غنوی ہے ہہ سوئے رجیع" بھر اس طرح شروع کیا ہے کہ۔ آنخضرت ﷺ کے پاس قبیلہ عضل و قاره کا ایک و فعہ آیالور اس نے آپ ﷺ ہے عرض کیا کہ یاد سول اللہ ﷺ ہمارے قبیلہ بیس اسلام کو فروغ ہور ہا ہے۔ وغیر ہو غیر ہو۔ گر واقعہ کی تفصیل میں علامہ و میاطی نے لکھا ہے کہ صحابہ کی اس جماعت پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت عاصم کو امیر بنایا۔ لور ایک قول کے مطابق حضرت مرشد غنوی کو بنایا تھا۔ نیز انسول نے اس سریہ کو اس کے بعد والے سریہ تجائے۔ کے بعد دوالے سریہ تجائے۔

• -